احاي<u>ث كاعتفرى طبيق دوت فيكر لائحم</u> سنسنى خيزم عكوماتهلكه خيزانكشافات

# Apring W



مَعْقَى الرئر بِهِ الثَّامِ مُعَوِّدًا مِنْ مِنْ اللهِ مُعْقَى الرئيسِ الثَّامِ مُعْوِدًا مِنْ مِنْ اللهِ مُعْقِدًا



www.besturdubooks.net

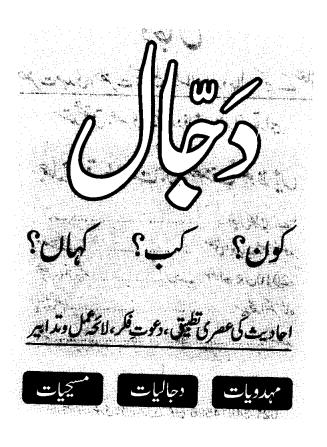

مفتى الوكئب اشاه نصولو





# دڄال

# حفرت مهدی، حفرت سے علیهاالسلام اور دجال اکبر کے متعلق متند شخقیق، عصری تطبیق، دفاعی واقد امی تدابیر جمله حقوق طباعت سجق مصنف محفوظ ہیں کتاب مصنف مفاق مفاول ہوں کتاب مصنف معنور مصنف معنور کے مصنف معنور کا مصنف معنور کا مصنف معنور کا 100ء معنور کا 100ء معنف دوازدھم: ایس اسلام اور مون 2010ء

#### ملنے کے بے

بابتمام ...... بابتمام .....

ناثر.....السعيد

| ادارة الانور، بنوري ٹا ئن ، گراچی _فون: 34914596-210           |
|----------------------------------------------------------------|
| مکتبهانعامیه،اردوبازار، کراچی _موباکل: 0343-2288277            |
| دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی _فون: 021-32631861                 |
| مكتبه سيداحمة شهيد، اردوبازار، لا هور_موبائل: 4501769-0300     |
| اداره تحقیقات اسلامی ،ار دوبازار ،لا بهور موبائل: 0333-4380927 |
| لاثانی اسٹیشزز، ایبٹ آباد۔موبائل: 8997011 0334                 |
| كتب خاندرشيديه، راولپنڈى فون: 5771798-051                      |
| ادارة النور،مكتان_موياكل:7332359-0300                          |
| مكتبه فاروقيه، مينگوره، سوات مهو باكل:729070-0946              |
| اسلامی کتاب گھر، فیصل آباد۔موبائل:7693142                      |
| مكتبه علمييه، بيثاور _فون:2580319-091                          |
| مسلم بك لينذ مطفرآ باد - فون: 444238-05820                     |
|                                                                |

| فهرست |  |
|-------|--|
| -     |  |

| 07             | انتساب                                     |
|----------------|--------------------------------------------|
| جال90          | تخريج شده اشاعت كامقدمه: دجال يا فتنه د    |
| 10             | تيسرىاشاعت كامقدمه:رحمت البحل كى جستجو.    |
| 14             | یہلی اشاعت کا مقدمہ:ا کا بر کے سائے تلے    |
| <i>هدو</i> یات | يېلا باب: م                                |
| 21             | حضرت مہدی کے نام ایک خط                    |
|                | ابتدائی تین با تیں                         |
|                | دم مس <b>ت قلندر</b>                       |
|                | كاميا بي كاراز                             |
| 44             | تين خوش نصيب <u>طبق</u>                    |
| 51             | اب بھی وقت ہے                              |
| 60             | جب لا د چلے گا بنجارا                      |
| 67             | دودھارىتگوار                               |
| 74             | کوئی ابہام ساابہام ہے!                     |
| 79             | گر ہن دوجاً ند                             |
| 83             | مهلت كالختثام                              |
| 92             | غفلت زیبانهیں                              |
| 97             | چندباتیں                                   |
| بمسييات        | د وسراباب                                  |
| محديثے نام     | حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت |
| 106            | مسيحا كاا نتظار                            |
| 108            | مسلّمه عقیده                               |
|                |                                            |

| 109                    | معجزات کی حکمت                            |  |
|------------------------|-------------------------------------------|--|
| 110                    | راه و فا کے راہی                          |  |
| 111                    | آخری معرکے کا میدان                       |  |
| 115                    | ن کڑی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| 118                    | مسحيات سي متعلق دس سوالات                 |  |
| 118                    |                                           |  |
| يهوگي؟                 |                                           |  |
| ن ہوں گے؟              | (3) آپ کے ساتھی کوا                       |  |
| 122                    |                                           |  |
| 123                    |                                           |  |
| 124                    |                                           |  |
| 125                    |                                           |  |
| ام کے بعد کے حالات     | (8)عالمی خلافت کے قب                      |  |
| 126                    |                                           |  |
| 127                    |                                           |  |
| 129                    | ایک اہم سوال کا جواب                      |  |
| تيسراباب: دجاليات      |                                           |  |
| 133                    | مجھونے مُدعی کی حین نشانیاں               |  |
| 134                    | ,                                         |  |
| پہلاسوال: دجال کون ہے؟ |                                           |  |
| 139                    | (1)سامری جادو کر                          |  |
| 140                    |                                           |  |
| 144                    | وجال كاشخص خاكه                           |  |
| 144                    | (3)امريكا                                 |  |

| 152                                             | تين ممنى سوالات                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | (1) د جالی ند بهب                        |
| 156                                             | (2)دجال کے ساتھی                         |
| 158                                             | وجال کےظہور ہے قبل فریب کی دومکنہ صورتیں |
| 160                                             | پہلی صورت                                |
| 160                                             | دوسری صورت                               |
| 160                                             | فتنهٔ دجال ہے بیخے کے دوذ رائع           |
| 162                                             | بيداري كاونت                             |
| 162                                             | (3) دجال کی طاقت                         |
| 165                                             | ۔ دولت اورخزانے                          |
| 167                                             | پانی اور غذا                             |
| 170                                             | قدرتی وسائل                              |
| 172                                             | دوااورعلاح                               |
| 173                                             | د جال کی سواری                           |
|                                                 | جنت اور دوزخ                             |
|                                                 | شیطانوں کی اعانت                         |
| 175                                             | انسانی آبادی پهاختیار                    |
| دوسراسوال: دجال کہاں ہے؟<br>د جال کے تین سوالات |                                          |
| 183                                             | د جال کے تین سوالات<br>(1) بیسان کا باغ  |
|                                                 |                                          |
|                                                 | (2) بحيرهٔ طبر بيرکا پانی                |
| 185                                             | (3) زُغر کا چشمه                         |
|                                                 | دجال کے جاسوی                            |
| 186                                             | 1- ڈیٹاانفار میشن                        |
|                                                 |                                          |

| 101                              | 2- نگران کیمرے                               |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 191                              |                                              |  |
| 192                              | 3- چینل اور کمپیوٹر ، 4- سفری ٹکٹ<br>بر جیوا |  |
| 193                              | 5-رقوم کی متعلی،6- الیکٹرونک کرکسی           |  |
| 196                              | وجال كامقام                                  |  |
| تيسراسوال: د حال كب برآ مد موگا؟ |                                              |  |
| 225                              | كرنا كياجا ہيے؟                              |  |
| 227                              | روحانی تدابیر                                |  |
| 227                              | بههای مدایت                                  |  |
| 228                              | دوسری مدایت                                  |  |
| 229                              | تىيىرى مدايت                                 |  |
| 230                              | چونھی ہدایت                                  |  |
| 232                              | پانچویں مدایت                                |  |
| 232                              | چچههٔی مدایت                                 |  |
| 233                              | ساتویں ہدایت                                 |  |
| 236                              | آ گھویں ہدایت                                |  |
| 237                              | عملی مدابیر                                  |  |
| 238                              | پېلى تدبير:اتباغ صحابه                       |  |
|                                  | دوسری تدبیر:جهاد                             |  |
| اظتا                             | تىيىرى تەبىر: فتنهٔ مال داولا دىسے حفا       |  |
|                                  | چوتھی تدبیر: فتنهٔ جنس سے حفاظت              |  |
| 248                              | پانچوین تدبیر: فتنهٔ غذایسے حفاظت            |  |
| 252                              | آخریبات                                      |  |
|                                  | كابيات                                       |  |
| 260 - 253                        | تصاور اور نقتْ                               |  |



#### تخريح شده اشاعت كا مقدمه:

## دجال يا فتندد جال

'' دجال 1'' کی اشاعت کے بعد جہاں بھی جاتا ہواا حباب دوہی سوال پوچھتے تھے: پہلاسوال ہوتا تھا:'' آپ دجال (نامی کتاب) دالے مفتی ہیں؟'' احقر ان سے عرض کرتا:''نہیں! میں حضرت مہدی الامفتی ہوں۔'' دوسرا سوال کیا جاتا تھا:'' 2012ء میں کیا ہونے والا ہے؟'' راقم عرض کرتا:'' آج 12 بجے کیا ہونے والا ہے؟ مجھے یا کسی بھی انسان کو اس کاعلم نہیں، تو 2012ء کے متعلق کسی کو کیا علم ہوسکتا ہے؟''

تیجھ بے تکلف شناسا چھوٹے ہی پوچھے ہیں: ' دجال کب آنے والا ہے؟''
راقم کا جواب ہوتا ہے: ' حدیث شریف میں آتا ہے۔ جنگ کی تمنا نہ کرو، کین اگر سابقہ پڑجائے تو پیٹے نہ دکھاؤ۔ لہذا ہمیں دجال کے بارے میں ایک حدسے زیادہ بحسن ہیں کرنا چاہیے۔ خداجانے ہمارااس وقت کیا حال ہوگا جب وہ ہمارے ایمانوں کو آز ماکش میں ڈالے گا۔ البتہ '' فقتہ دجال' کے آ خار ظاہر ہونے ، پھلنے پھولنے اور دن بدن بڑھتے چلے جانے ہے کی کو انکار نہیں ، عرب وعجم کے علائے کرام اور شرق وغرب کے مفکرین ودائش وردنیا کو جس طرح سے مادیت پر تی اور خدا بیزاری میں بیتلا دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے انسان مذہب کے بجائے ''سلم'' ، فطرت کے بجائے نفسائی خواہشات کی جکڑ بندی میں پوشتا چلا ہوا ہا ہے ، اس کووہ ' دجائی تجذیب'' ' دجائی نظام'' اور ' دجائی مذہب' کے علاوہ اور کوئی نام دینے جائے سے قاصر ہیں۔ انہی الفاظ کو دوسری تعبیر میں '' فتنہ دجال' کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں دجال کے بارے میں تجس میں پڑنے سے ذیادہ '' دجائی نظام'' کے خلاف کام کرنے پر زور دینا چاہیے۔ بارے میں تجس میں پڑنے سے ذیادہ ' دجائی نظام'' کے خلاف کام کرنے پر زور دینا چاہیے۔ بارے میں تجس میں پڑنے سے ذیادہ '' دجائی نظام'' کے خلاف کام کرنے پر زور دینا چاہیے۔ بارے ہیں؟ آئے اس کو بیکھتے ہیں۔

مغرب میں شیطان کے پجاریوں اور دجال کے چیلوں کا باہمی اکھ ہے۔اس پر بیعا جز ''دجال 3''میں تفصیل سے برادران اسلام کوآگا ہی دےگا۔انشاء اللہ۔شیطان کے ایک چیلے نے (جس کا نام اور دیگر تفصیلات بھی انشاء اللہ بیعا جز بتائے گا) ایک انٹرویو میں کھلے عام بتایا کہ شیطان اور اس کی جماعت کے تین بڑے عزائم ہیں: (1) انسانیت کے ذہمن میں رحمان (جل جلالہ) اور شیطان دونوں کا تصور ختم کرنا۔ (2) آسانی مذاہب (اسلام اور عیسائیت مراد ہے نہ کہ یہودیت) کا فاتمہ۔ (3) انسانیت کے ذہمن تا پرلگانا۔

یہ ہے'' فتند جال''کا تین نکاتی پر وگرام۔اب اگر کوئی اللہ ورسول سے محبت کرتا اوران کے لیے غیرت کھا تا ہے تو اسے فرضی بحثول میں الجھنے کے بجائے، غیر متعلقہ مسائل چھٹرنے کے بجائے،ان تین نکات کے خلاف مثبت انداز میں کام کرنا چاہیے۔اسے'' فتند جال''کے خلاف درج ذیل تین کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام شروع کرنا اور آ گے بڑھنا چاہیے:

یں وہ ان کے رحمت کا امید وار بنائے اور شیطان اور اس کی پیروی کی لعنت سے چیٹرائے۔ (2) واحد اور سے آسانی مذہب کی تبلیغ میں کسی نہ کسی شکل میں حصہ ڈالے یعنی شریعت وسنت کوخود بھی اپنائے اور دنیا میں بھی ان کی تروخ و تنفیذ کے لیے مقد وربھرجد وجہد کرے۔

(3) انسانی ذہنوں کوشیطان اورنفس کی غلامی سے چھڑا کر اللہ ورسول کی اطاعت کی طرف لائے۔
ان تینوں اغراض کے لیے جو بھی اہل حق و نیا میں جہاں بھی کوششیں کررہے ہیں، ان کے مثبت
کاموں میں ہاتھ بٹائے، یا کم از کم ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ ان سے تعاون نہ کر سکے تو ان پر
غیر تقید سے گریز کرے۔ مسلم امہ کے افراد، اداروں اور جماعتوں میں اتنا اتحاد بھی
ہوجائے تو ہڑی غنیمت کی بات ہے۔

یہ بردی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ زیر نظر اشاعت احادیث کی تخریج کے ساتھ مزین ہوئے قارئین کے سامنے پیش ہورہی ہے۔ اس سے کتاب کی استناد وتو ثین اور افادیت وقبولیت میں انشاء اللہ اضافہ ہوگا۔ بیعا جزان قارئین کے لیے بھی جنہوں نے بیمشورہ دیایا تقاضا کیا، اور ان عزیز ساتھیوں کے لیے بھی جنہوں نے اس کام کے لیے تعاون کیا، دل سے دعا گوہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی تجھی محبت اور عاشقانہ معرفت نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت میں شایان شان اجرعطافرمائے۔ آمین

ادارہ''السعید'' نے اس کتاب کو بندہ کی خواہش کے مطابق کم قیمت اورا چھے معیار پر قارئین کوفراہم کرنے کی جوکوشش کی ہے۔اس پروہ میر ہے اورسب قارئین کی طرف سے شکر یے کے مستحق ہیں،امید ہے وہ اپنی یہ بہچان قائم رکھیں گے۔کتاب کی قیمت کم رکھنے میں انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،اس پرہم سب ان کے لیے حسن اخلاق اور حسن قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوسلامتی وعافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔آمین

شاهمنصور

جمادي الاولى: ١٣٣١ ه

#### تيسرى اشاعت كامقدمه

# رحمتِ الهي کي جشجو

#### حكايات وشكايات:

یہ کتاب کس طرح وجود میں آئی؟ کس مقصد کے لیے لکھی گئی؟ اس کے مضامین کے ماخذ کیا ہیں اورا سے کن حضرات کی تحقیقات کی مدد سے تر تیب دیا گیا ہے؟ اس کا عصر حاضر سے کیا تعلق ہے؟ مستقبل قریب کے حوالے سے یہ کیا رہنمائی کر کئی ہے؟ ان حکایا سے کی تفصیل اوران سب سوالات کا جواب کتاب سے اور اس کے آخر میں دی گئی فہرستِ کتب سے ملتا ہے۔ زیرِ نظر مقد مے میں وہ چند با تیں عرض کرنی ہیں جو پہلی اشاعت کے بعد سامنے آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ پہلا ایڈیشن چھپتے ہی تقریباً تین ہفتے میں ختم ہوگیا۔ یہ 1100 کا نہیں، 3300 کا ایڈیشن تھا۔ معاصر پاکستانی روایات اور تاریخ کے مطابق اسے ایک ریکارڈ قرار دیا گیا اور دوسرے ایڈیشن کی طلب اس وقت سے سامنے مطابق اسے ایک ریکارڈ قرار دیا گیا اور دوسرے ایڈیشن کی طلب اس وقت سے سامنے آئی جب پہلا ایڈیشن چھاپ کر دم بھی نہ لیا تھا۔ سب سب ان قار کین کی نیک تمناؤں اور پر خلوص دعاؤں کا نتیجہ ہے جوغا نبانہ طور پر بارگاہ رب العزت میں التجاکر تے ہیں کہ دعوت کا پیمل مؤثر ومفید ہواور خلقِ خدا کے لیے اصلاح و ہدایت کا ذر لیے ثابت ہو۔

دوسراایڈیشن 2200 کی تعداد میں چھنے کے لیے دیا گیا۔ کتاب کی تھی کا وقت تھا نه نظر ثانی کی مهلت ـ دوسراایٔدیثن جس دن آیا اسی دن.... یا اس سے اگلے دن ....ختم ہوگیا۔ کتاب کی رسداتنی نہ تھی جتنی اس کی طلب مسلسل سامنے آرہی تھی اور ناشرین کے لیے قارئین کی مانگ بوری کرنامشکل ہوتا جار ہا تھا،لیکن ساتھ ہی کچھ شکایات بھی سامنے آئیں۔ کتاب مہنگی ہے اور آسانی ہے دستیاب نہیں۔ پہلی شکایت قارئین سے زیادہ ہمارے کیے بریشانی اور عار کا باعث تھی اور دوسری بدانظامی اور نا تجربہ کاری کی الیم علامت بھی جس کااز الہ ضروری تھا۔ واقعہ یہ ہے بندہ کی کتابیں دعوتی مقاصد کے لیے شائع کی گئی تھیں، ان کو دیگر کتب کی ہنسبت سستی اور آسان فراہمی کے مربوط نظام کے تحت دستیاب ہونا چاہیے تھا....لہذا بندہ نے اس کا ازخود جائزہ لیا کہ اشاعت اور ترسیل کے نظام میں خلل کہاں ہے؟ اور پھراس کی فوری اصلاح کے لیے جو بن بڑا، کیا۔ قار تین سے درخواست ہے کہ آیندہ بھی اپنے خیرخواہا ندمشوروں اور مصلحانہ شکایتوں کے لیے کتاب کے شروع میں دیے گئے نمبر پر اطلاع دیتے رہیں، تا کہ دعوت الی الخیر کا بیمشن مشاورت اور اجتاعیت کے ساتھ جاری رہے اور ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔

اسرائیل کی تباہی کے آغاز کے حوالے سے جو 2012ء کی تاریخ پیش کی گئی ۔ اس ایڈیشن میں اس کے حوالے سے چھوضا حبت کردی گئی ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ درج کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہلی بات تو بیہ ہے کہ یہ بندہ کی تحقیق نہیں ،سعودی عالم ڈاکٹر سفر بن عبدالرحمٰن الحوالی کی تحقیق ہے۔ دوسر نے یہ کہ اس طرح کی پیش گوئیوں کا وہ ہی مقصد لیا جانا چاہیے جو قر آن کریم میں قیامت کو قریب بتانے کا لیا جاتا ہے اور جس مقصد کے تحت حضور علیہ الصلو قوالسلام دجال کے حوالے سے اس انداز میں خطبہ ارشاد فرماتے سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یوں لگتا کہ دجال درختوں کے قریبی جھنڈ میں موجود ہوگا۔ اور سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یوں لگتا کہ دجال درختوں کے قریبی جھنڈ میں موجود ہوگا۔ اور

یہ مقصداس کےعلاوہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ انسان اینے ایمان کی حفاظت ،فتنوں سے بیخے اور ان کے مقابلے کیلئے ہمہ وقت تیار اور چوکنا رہے۔اس سے اس کے ایمان وعمل پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ایمانی جذبات میں ترقی ہوتی ہےاورانسان خودکواللہ تعالیٰ ہے قریب كرنے اور شيطاني فتنوں كےخلاف المح كھڑے ہونے كى ہمت كريا تاہے۔2012ء ہويا کوئی اور سال، انسانی زندگی کے ماہ وسال بس اسی ترتیب سے گزرنے جا ہمیں۔اس کے علاوہ کوئی اورمطلب لینا اپنے ساتھ بھی اور ان تحقیقات کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں موجود تیسرے ایڈیشن میں اضافات کم ہوئے ہیں۔اس موضوع کے حوالے سے اہم اضافات'' دجال کی عالمی ریاست'' نامی نئی کتاب میں ان شاءاللہ آئیں گے(اب پیہ کتاب'' د جال 2'' کے نام سے حجیب رہی ہے ) البتہ تھیج پر توجہ دی گئی ہے۔ نیز حتی الامکان مشکل الفاظ کی جگہ آسان الفاظ لکھے گئے ہیں۔ بندہ ان لوگوں کے لیے دعا گو ہے اور ہمیشہ رہے گا جنہوں نے اغلاط اور ثقیل الفاظ کی طرف توجہ دلائی۔ واضح رہے کہ جوا حادیث بندہ نے حضرت مولا نامحدر فیع عثانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب' علامات قیامت' سے لی ہیں ان کے حوالے نہیں دیے۔ان احادیث کے حوالے اس کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس کتاب کی تیاری سے لے کراشاعت تک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدداور قار مین کی دعاؤں کی برکت شامل حال رہی ہے۔ بیرکتاب تقریباً دوڈ ھائی ماہ کے عرصے میں کھی گئی۔ كچھابواب توايك ہى نشست ميں تحرير موئے۔ آمد كابيان الله! كاغذكم يراجاتے تھے۔ابھی اخبار میں مضامین قسط وار حیف سے سے کہ کتاب پرلیں جا چکی تھی۔ پھر جیسے ہی چیپی تو بعض ناقدین کے مطابق ' بیٹ سیل' ' ثابت ہوئی۔ آگے کا حال خدا کو معلوم ہے کیکن اب تک پفروخت کے کئی ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ بہت سے احباب نے کئ کئی سو نسخے خرید کرفی سبیل الله تقسیم کیے۔ان کےمطابق بینظر بیسازی میں مفیداور تعمیر فکر ونظر میں انسیر ہے۔ ایسے حضرات کے لیے کتاب کا پیر بیک ایڈیشن بھی شائع کیاجائے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ!

اول وآخر:

اس كتاب كى تصنيف كااول وآخر مقصد " تذكيز " تقاليعني اييخ مسلمان بهائيول كو رجوع الی اللہ کی دعوت اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی ترغیب جو'' تاریکی کے دیوتا'' کی سربراہی میں سیچے اور مہربان خدا کے خلاف اور شیطان مردود کی حمایت میں بریا کیا جائے گا۔ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ غیر معتدل مزاج ،نفسیاتی مریض، ذبنی ابنارل اور احساس برتری کی ماری ہوئی قوم''یہو'' نے انسانیت کوخدا کے راستے سے ورغلانے اور شیطان کے غیر انسانی راستے پر چلانے کے لیے بڑے منظم طریقے سے اور بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ جو کوششیں کی ہیں، اس تحقیقی کام کا مقصدان ابلیسی کوششوں کو بے نقاب كرنا تھا۔ان كوششوں كامقصدية تھا كەسىم سے سے (جناب سيدناعيسىٰ بن مريم عليه السلام)ك وتمن حجوثے مسیح (الدجال الا كبر) كا راسته جموار كيا جائے اور وہ موزوں حالات مہيا كرديے جائيں جن ميں أمسى الكذاب، الدجال الاعظم، الملعون الاكبر كا خروج ممكن ہوسکے۔اوران کوششوں کو بے نقاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہاس کتاب کو جومسلم ..... یا غیرمسلم ..... پڑھے، وہ آنے والے وقت کی شکینی سمجھ سکے۔ وہ شیطان کے دربانوں کے مقابلے میں رحمانی لشکر کا مجامد بن سکے۔اس وقت سے پہلے جب ہم پچھ کرنے کے قابل نہ ر ہیں گے، جب ہمیں نیوورلڈ آرڈر (وجال کے عالمی شیطانی نظام) میں جکڑ لیا جائے گا، ہمیں بیدار ہوجانا جاہیے۔اب بھی وقت ہے۔ہمیں بیدار ہوجانا چاہیے۔اس سے پہلے کہ ہمیں نیند کے دوران ہمیشہ کی نیندسلادیا جائے ،ہمیں بیدار ہوجانا چاہیے۔ دہمن ہمیں دین اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہر قیمت پر دین کی تعلیمات سے چمٹ جانا چاہیے اور ر شمن کا پھینکا ہوا گولا اس کی طرف واپس بھینک کراینے ان بھائیوں کوبھی جو دین سے دور ہو چکے ہیں،ایسامسلمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے ہرکام پراللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس كا مرقدم دجال كسائے سے بچتے ہوئے الله كى رحمت كى الاش ميں المقتا ہے۔

شاهمنصور

رئيني الثاني: ٣٠ ه

*وَجَالَ کو*ن ہے؟ مہدویات

#### پہلی اشاعت کا مقدمہ

### ا کابر کے سائے تلے

#### خونی یاخامی:

یوں تو یہ کتاب' و جال' کے متعلق ہے گر' و جالیات' کاعنوان اس کے بالکل آخر میں ہے۔ کتاب کی ابتدامیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا اور اس کے بعد ہی ' و جالیات' علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔' مہدویات' اور' دمسیمیات' سے گزرنے کے بعد ہی'' و جالیات' کاذکر آپ کود کیھنے کو ملے گا۔

بیاس وجہ سے کہ دجال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتمے کے لیے مبعوث کی جانے والی روحانی شخصیات کا تذکرہ ہوجانا چاہے۔شرکی طاقتوں کا تذکرہ ہواوراس کے خاتمے کے لیے خیر کی قوتوں کا ذکرہ ہوتو بیرمزاج شریعت کے خلاف ہے۔لہذا قاری کو اصل عنوان (دجالیات) تک پہنچنے کے لیے دو تمہیدی عنوانات ''مہدویات اور مسجیات' کے مطالعے سے فراغت تک انتظار کرنا ہوگا اور''مسج الہدی'' کے مطالعے کے بعد ہی وہ ''مسج العملالة'' کو پڑھ سکے گا۔ بعض کتابوں کے سرورق یا فہرست میں کچھ عنوانات ''مسج العملالة'' کو پڑھ سکے گا۔ بعض کتابوں کے سرورق یا فہرست میں کچھ عنوانات

پرکشش انداز میں ہوتے ہیں لیکن متن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا یا ایک گرم بازاری نہیں ہوتی جتنی ان کی خبر گرم تھی۔اس کے برعکس بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متن میں 'اضافیات' کا وسیع وعریض کھا تہ کا فی کھلے ہاتھوں سے کھول لیا جاتا ہے لیکن سرور ق میں ان کا ذکر ندارد۔زیر نظر کتاب اسی دوسری قتم سے تعلق رکھتی ہے۔ پچھنہیں کہا جاسکتا کہ بیخو بی ہے یا خامی ؟ لیکن بیعوض ضرور ہے کہ انداز تالیف کی خامیوں پر بھی مقصد تالیف کی اہمیت پردہ ڈال دیا کرتی ہے۔ قارئین سے التماس ہے کہ انداز سے قطع نظر کرلیں۔مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ان شاء اللہ! کتاب کی مقصد بیت آپ کو ما یوس نہیں کرے گی۔

تقدیم و تا خیر:

یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری یہ کہ اگر چہ زمانی تسلسل کے لحاظ سے واقعات کی ترتیب کچھاس طرح بنتی ہے کہ پہلے حضرت مہدی کاظہور ہوگا، پھر دجال کاخروج ہوگا اور پھر اس فتنۂ عظیم کے خاتمے کے لیے حضرت سے علیہ السلام آسان سے اُتریں گے۔

سلیکن زیرِ نظر کتاب میں حضرت سے علیہ السلام کاذکر پہلے اور دجال کا بعد میں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ رجمانی قو توں کے نمایندوں کاذکر اکٹھے ہوجائے اور پھر شیطانی طاقتوں کا تذکرہ اس کے بعد آجائے۔ پھر جو چاہے جس صف میں شامل ہویا جس فہرست میں نام کھوانا پند کرے۔ یہ فیرست میں ابہام اور الجھنیں:

اہمام اور الجھنیں:

آ خری اور تیسری بات یہ ہے کہ علاماتِ قیامت کے ابہام میں جو ابہام درابہام پر پیچیدگیاں پوشیدہ ہے، وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ ان علامات کی عصری تطبیق میں جو پیچیدگیاں پیش آتی ہیں اور تقوی ترین قرائن پر قائم انداز ہے جس طرح میں وقت پر وقوعی حقائق سے دور ..... بہت دور ..... بیچیدہ الجھنوں میں گھرے دکھائی دیتے ہیں، ان کی بنا پر بیموضوع

جتنا دلچسپ ہے، زمانے کے حالات پراس کی تطبیق اتنا ہی کھن اور حوصلہ شکن کام ہے۔
احتیاط کا دامن تھا متے ہوئے اور اکا بر کی تشریحات کے سائے تلے پناہ لیتے ہوئے جو پچھ
اس عاجز سے ہوسکا، پیش خدمت ہے۔ حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ
احادیث کی عصری تطبیق کے شوق میں فرامین نبوی کو تھینج تان کرکوئی مخصوص مفہوم نہ پہنایا
جائے نہ مخصوص حالات کے مطابق برور ڈھالا جائے۔ صرف وہی بات کہی جائے جواب
صاف صاف سجھ میں آتی ہے اور اس پر بھی اصرار نہ کیا جائے۔

....جانے پااللہ!

یہاں بیسوال ضروراً مٹے گا کہ اس موضوع پر جو' ماحضر' جمع کیا گیاہے، بیاس سے
قبل پیش خدمت کرنے میں کیا مانع تھا؟ اگر ہم آخری زمانہ سے قریب ہیں اور آخری
زمانوں کے فتنوں کی اتنی ہی اہمیت ہے تو پھر آج تک اس موضوع سے صرف نظر کی کیا
حکمت تھی؟ بیمصلحت تھی یا مداہنت ؟ دریدہ دانستہ چشم پوشی تھی یا ناوا قفیت؟ بیسوال بذات
خود معقول اور برکل ہے اور اس کا جواب کتاب کے پہلے مضمون میں مفصل و مدل ہے۔ ہم
عاجز انسانوں سے جو کچھ ہوسکتا ہے وہ .... الحمد للد ..... ہم کر گذر ہے۔ آگے رب کی با تیں
وہی جانے۔ منکوں کے پاس اللہ سے منت وزاری اور بندوں سے خیرخواہی کے علاوہ دھرا
ہی کیا ہے؟؟؟

#### اتفاق میں اختلاف:

یہاں یہ بات واضح ہوجانی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں موجود تین بڑے آسانی مذاہب (اسلام، یہودیت، عیسائیت) کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی بین، ایک ہستی کا انتظار کررہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ٹابت ہوگی۔ ہرآسانی ملت میں اس ''مسیح موعود''کا وعدہ کیا گیا ہے۔۔۔۔۔لیکن

اس اجهالی انفاق کے بعد تینوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

اہلِ اسلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آسان سے نزول کے منتظر ہیں۔
ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نازل ہوکر د جال کوئل کریں گے۔صلیب توڑ ڈالیں گے۔خزیر کوئل کریں گے۔صلیب توڑ ڈالیں گے۔خزیر کوئل کریں گے (یعنی د نیا میں صلیب کی عبادت موقوف اوراس پلید جانور کا گوشت کھانا بند کردیا جائے گا) جزید (غیر مسلم وں سے لیا جانے والائیکس) ختم کردیں گے (کیونکہ کوئی غیر مسلم باقی نہیں رہے گا) اور دنیا بھر میں عادلانہ اسلامی شریعت قائم کریں گے۔

عیسائی حفرات بھی حفرت عیسی علیہ السلام کے زول کے منتظر ہیں۔فرق یہ ہے کہ ان کے زد کیے حضرت عیسی علیہ السلام مصلوب ہونے کے تین دن بعد آسان پر لے جائے گئے اور پھر آخری زمانے میں نازل ہو کر غیرعیسائیوں کا خاتمہ کردیں گے۔اس دوران عیسائی حضرات آسان کے بالا خانوں میں بیٹھ کر غیرعیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے۔جبہ مسلمانوں کے زد کیک سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ پاک شیح سالم آسان پر لے گئے۔ یہودی ان کا بال بریانہیں کر سکے۔پھر قیامت کے قریب آپ آسان سے نازل ہو کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ وہ عیسائی جو ''صہونی عیسائی'' بن کر یہودیوں کے مددگار میے ،ان کا بھی خاتمہ ہوجائے گا اور بھیہ رحمدل و ہمدرد عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام قبول کرلیں گے۔

یہودی جس شخصیت کا انتظار کررہے ہیں وہ ان کے عقائد کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے''القائم المنظر'' ہے اور یہودیوں کاعقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام دنیا پر حکومت کریں گے۔''مسیا'' (یعنی اسے الدجال، سے الشر والصلالة) کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہوجائے گی۔ تمام غیریہودی، یہودیوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یہودی ان میں سے صرف اسنے افراد کوزندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت

کے لیے ضرورت محسوں کریں گے۔

آخري معركه:

ان تینوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی مشترک ہے کہ''مسیا'' کے ذریعے انسانیت کونجات ملنے سے پہلے کرہَ ارض پرایک زبردست اور تباہ کن جنگ بریا ہوگی۔اس معر كه عظيم ميں جيے''ام المعارك'' يعني جنگوں كى ماں كہا جاتا ہے، كم از كم دوتہائي انساني آبادی ملیامیث موجائے گی۔زندہ کی جانے والے ایک تہائی لوگ اس دنیا پر بلاشرکت غیرے حکومت کریں گے۔اب وہ ایک تہائی قوم کون ہوگی؟ اور دنیا پر کس نظریے کے تحت حکمرانی کرے گی؟ اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب'' ہرمجدون'' کی وادی میں ہوگا جسے اہلِ مغرب'' آ رمیگا ڈون'' کہتے ہیں۔عیسائی اور یہودی دونوں اس فیصلہ کن معرکے کی زبردست تیاری کررہے ہیں ....تھیج پیسے کہ کر بیکے ہیں ....اور صرف ایک قیامت خیز دھاکے کے منتظر میں جو (معاذ اللہ)'' گنبدصحرہ'' کے انہدام پر ہوگا کیونکہ ان کے ( فرسودہ نظریات اور من گھڑت مذہبی داستانوں کے مطابق ) ہیکل کی مسارشدہ عمارت' گنبد صحرہ'' کے پنچے ہے۔ جب گنبد کی بنیادیں اکھڑ کر ہیکل کے آثار برآ مدہوں گےتو''مسیا'' نکل آئے گااوراس کی آمد برغیریہودیوں کا وقت عظیم بریا ہوگا جس کے بعد غیریہودی وعیسائی انسانیت (خصوصاً اہلِ اسلام) کا خاتمہ ہوجائے گا اور اہلِ مغرب ( یہودی یاعیسائی ) بلاشرکت غیرےاس کر ہَ ارض کے حکمران ہوں گے۔

واحدراهِ نجات:

اس اعتبارے آج کی دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔وہ وقت دور نہیں جب مغرب ومشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔فرق اتناہے کہ اہلِ مغرب نے اس کی تیاری کررکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پیند کہلواتے ہیں اور غیبی

# پهلاباب مهروبات

حضرت مہدی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کے ساتھی کون ہوں گے؟ حضرت مہدی کی جدو جہد کس نوعیت کی ہوگی؟ حضرت مہدی کب ،کہاں اور کس طرح ظاہر ہموں گے؟ حضرت عارث ومنصور کا کردار کیا ہوگا؟ مغرب کی عظیم الثان ماد کی طاقت کے خلاف آپ کیونکر کامیاب ہوں گے؟ دَ<del>عَالَ كُون بِهِے</del>؟ مهدویات

#### حضرت مہدی کے نام ایک خط

دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتم حضرت مولا نارفیع الدین صاحب رحمہ اللہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ نقشبند بی خاندان کے اکابر میں سے تھے۔ آخر عمر میں ہجرت فرما کر مکہ کرمہ آئے۔ وہیں اُن کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علاماتِ قیامت کے ظہور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدو جہد سے خصوصی دلچیں تھی۔ حضرت مبدی کا ظہور مکہ مکر مہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف آئیس بیحد یث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی تنجیاں سپر دکی ہیں اور بیت اللہ کی تنجیاں سپر دکی ہیں اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گاس لیے مکہ میں چاہے سارے خاندان اُجڑ جائیں، شیمی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔

چنانچہ مولانارفیع الدین صاحب رحمہ اللہ کی جب آخری عربوئی اور انہیں شدید اشتیاق تھا کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہوجائے تو ان کو عجیب ترکیب سوجھی کہ جب بیخاندان قیامت تک باقی رہے گا تو لا محالہ ظہور مہدی کے زمانہ میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعبة اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے۔ ب کعبة اللہ کی نخیال شیمی خاندان کے کئی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنا نچہائی کی چیش نظر انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار کی اور ایک خط حضرت مہدی کے نانچہائی کے خط کا مضمون یہ ہے: '' فقیرر فیع الدین دیو بندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کو طاکم مضمون یہ ہے: '' فقیر رفیع الدین آپ کے ساتھ ہیں جن کووہ اجر ملے گا جوغزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ سور فیع الدین کی طرف سے بیجمائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے اور بیا گوارکی مجاہد کو دیے ہیں جن کہ وہ اجر مل کا جوغزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا چیزیں شیمی کے خاندان والوں کے سپر دکیں اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا۔ یہ حضرت مہدی کے لیانت ہے۔ جب تمہاراانقال ہوتو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کردینا اور سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہیا اور سے کہا کہ بہددینا کہ وہ ایخ اس جائے۔ یہاں تک کے بیادان تا مہددی کے لیے امانت ہے۔ یہاں تک کے بیادانت حضرت مہدی تک بہتے جائے۔'' (خطباتے کیا ہم الاسلام: 25 میں 80)

دَ<del>قِالَ کون ہے</del>؟ مہدویات

# ابتدائی تین با تیں

حضرت مہدی کے حوالے سے تین باتیں سمحصا بہت اہم ہیں:

(1) حضرت مہدی کون ہوں گے؟

(2)ظہور کے بعد کیا کریں گے؟

(3) كب ظاهر ہوں گے؟

ان کواگر مجھ لیا جائے تو اس موضوع ہے متعلق بہت می غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئیں یا جوغفلت برتی گئی،اس کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔

بہلی بات: حضرت مہدی کون ہول گے؟

سب سے پہلاسوال میہ ہے حضرت مبدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جاسکتا ہے:

۱- حضرت مبدى كاغائبانه تعارف:

حضرت کاغا ئباندتعارف تومتعین ہے کہ وہ حنی سادات میں سے ہول گے۔ان کا

نام نامی محمر یا احمداور والد کا نام عبدالله جوگا ۔ 💶 مهدویات کے مقتی علامه سید برزنجی فرماتے ہیں: مجھےان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی۔البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام'' آمنہ' تحریر کیا ہے۔مہدی ان کا نام ہیں، لقب ہے۔ بمعنی ہدایت یافتہ۔ یعنی اُمت کوان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور یوری روئے زمین کےمسلمان بے تحاشا قربانیاں دیئے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہورہے ہول گے، حضرت مہدی کو قدرتی طور بران کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتا ہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو باسانی اینا کراُمت کے لیے مثالی کر دارا دا کریں گے اور چندسالوں میں وہ کچھ کرلیں گے جوصدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑ رہا ہوگا؟ وہ پہلے سے پیدائہیں ہوئے۔عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔40سال کی عمر میں اُمت مسلمہان کواپنا قائد بنائے گی اوران کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے بریا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام برہوگا۔ بیتوان کا سیدھاسادہ تعارف ہے جوا کثر احادیث میں موجود ہے۔

2- حضرت مهدى كاحاضرانه تعارف:

جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ یادر کھنی حواہے کہ وہ شخص سچا مہدی بھی ہوئی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوائے مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے تی دلائل ہیں۔ چونکہ حجوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں ..... ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہوکر دنیوی مفادات ہورنے والوں کی کمی نہیں ،الہذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تر دید میں چندمضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کرس گے:

''تصوف کےمیدان میں مدعی کی سزا بھانسی ہے۔'' پھر بات یہ ہے کہ حشی سادات کوظہور مہدی کا انعام ملاہی اس لیے ہے کہ وہ اینے جائز دعوے اور حق سے دستبر دار ہوگئے تھے تو اب سیح مہدی کے لیے دعوے کے ذیر یعے بعظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ نواسئہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھےاور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اینا یہ فق حیصوڑ دیا تھا۔اس کے بدلے آخرز مانے میں جب امت کوا تفاق واتحاد کی ضرورت ہوگی تواللہ پاک انہی کی اولا د میں ہے ایک مجاہدلیڈر عالمی سطح پرخلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یمی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولا دکواس ہے بہتر چیزعنایت فرمادیتے ہیں۔ چنانچے محد ودعلاقے میں خلافت جیوڑ نے کے بدیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولا دکوعالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علائے کرام نے پیکھی ہے جس طرح حضرت اسحاق علیہالسلام کی اولا دیسے بہت سے انبیائے کرام آئے اور حضرت اساعیل علیہالسلام كُنسل مين الله تعالى نے صرف ايك نبي بيسج جو' فاتم الانبياء' متھ۔ اى طرح حضرت حسین رضی اللّٰدعنہ کی نسل ہے بہت ہے اولیاءآئے جبکہ حضرت حسن رضی اللّٰدعنہ کی اولا د

(1) "مہدویت" ایک روحانی منصب ہے اور اکابر کا ایک مشہور مقولہ ہے:

کی مرقاۃ المفاتیح:147/10 اورمولا ناادر لیس کا ندھلوی کی انتعلیق الصیح:197/6) (2) مہدویت کا ازخود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل ہیہ

ہے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو''خاتم الاولیاء'' ہوں گے۔ ( دیکھیے: ملاعلی قاری

(2) مہدویت کا ار حود دموں کرنے والے نے بھونے ہونے کی دوسری دیس ہیا ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سیچے اللہ والوں کے

طریقے کےمطابق امامت وعہدہ اورمنصب قبول کرنے سے جتناان سے بن پڑے گا،گریز کریں گے جتیٰ کہ وہ سات علماء جو دنیا کے مختلف حصوں ( ممکنه طوریریا کستان وافغانستان ، از بکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان) ہے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہرایک کے ہاتھ پرتین سودس سے پچھاویرافراد نے بیعت کررکھی ہوگی اور بیہ سب ال كرسر كرى سے اس شخف كو تلاش كررہے ہول كے جس كے ہاتھ يربيعت سے أمت میں اتحاد وا تفاق ہوگا،مرکزی قیادت نصیب ہوگی،فتنوں کا خاتمہ ہوگا، پورپ کےصلیبیوں اورامریکا واسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی ، پیہ سب اہلِ علم وصلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت ہے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے (اے اہلِ اسلام! علم دین، تصوف شری اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین وداعیوں سےتم کہاں ورغلا لیے جاتے ہو؟ ) پیسا توں حضرات مل کرحضرت مہدی کوحرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گےاوران میں تمام علامتیں یا ئیں گےتو تصدیق کے لیےان سے پوچھیں گے:'' آپ فلال بن فلال ہیں؟'' حضرت مہدی ان کوخوبصور تی ہے ٹالتے ہوئے کہیں گے:''میں تو ایک انصاری ہوں۔'' یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا!اور بیہ کہہ کر مکہ تکر مدسے حصیب کرمدینه منورہ جلے جائیں گے۔ پیرحضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جا کیں گے۔حضرت مہدی ا مامت کاعہدہ دیے جانے سے بیخے کے لیےان سے جیسے کر پھر مکہ مکر مہآ جائیں گے۔ یہ علمائے کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا۔اصلاحی کوششیں کیں۔جان، مال، عزت آبروکی بے حساب قربانیاں دیں۔منزل پھر بھی ہاتھ آ کے نہیں دے رہی۔ کفر کا ز ورٹوٹ رہا ہے نہ کفریات کا غلبہ ختم ہور ہاہے۔اُ مت کوجس قائد کی ضرورت ہے،جس میں عقل وسو جھ بو جھ بھی ہو، جرأت و شجاعت بھی اور قدرت کی طرف سے ہدایت ونصرت بھی ،

اس کے قریب پہنچ کربھی ہم پھرمحروم رہ گئے۔ یہآ پکوکھو جتے کھو جتے پھرحرم کمی آپہنچیں گے۔اس طرح تین چکرحرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار بیعلاء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجرا سود کے باس جالیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ جیٹ کر، چہرہ کعبہ کی دیواریر رگڑتے ہوئے اُمت کی حالت پررور ہے ہول گے۔ پیعلاء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کدا گرآ پ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی اُمت مظلومیت کی حالت میں ماری جارہی ہے،اس سب کا گناہ آپ کے سریر ہوگا۔اس برحضرت مہدی مجبور ہوکر مقام ابراہیم اور حجراسود کے درمیان بیٹھ کران ہے کہیں گے کہ آؤ! پھر آخری فتح تک انتظم جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ 🗷 امیر اور مامور کے اس عہد کوشریعت کی اصطلاح میں ''بیعت'' کہتے ہیں۔ چنانچیدہ ان علمائے کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیجت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیج میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی ۔حضورعلیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ تکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فر ماکر جہاد کاعمل جاری کیا تھا۔حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فر ماکر جہاد کی سنت کو پھر ہےزندہ فرمائیں گےاورمسلمانو ں کی امیدوں ہمناؤں اورخوابوں کوتعبیریل جائے گی۔ (3) ایک اور دلیل جو ځټ جاه کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ كرنے والول كوجھوٹا ثابت كرتى ہے، بيہ كے تظہور سے يہلے خودحضرت مهدى اينے مقام ہے ناواقف ہول گے۔ان کی اپنی صلاحیتیں خودان پر مخفی ہوں گی اور وہ ایک عام آ دمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے.... بھلا وہ کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کرسکیں گے؟ حضرت علی رضى الله عند عن الكيروايت منقول ب: قالَ رسولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْمَهُدِيُّ مِنَّا أَهُلِ الْبَيْتِ، يُصُلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيُلَةٍ" 🚨 . (ابن ماجه، ومسند احمد ) ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: مہدی ہم اہلِ بیت میں سے ہول گے،

الله تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو بیصلاحیت عطافر مادےگا۔

اس مديث كى شرح مين شخ عبدالغنى و بلوى رحمه الله فر مات بين: "يُصلِحه الله فى ليلة، أى يُصلِحه للإ مارة و الخلافة بغاءة و بغتةً". (إنجاح الحاجة على هامش ابن ماجه: ٤/٠١٣) يعنى الله تعالى ايك بى رات مين احيا تك ان كوامارت اورخلافت كى يصلاحيت عطافر مادكا-

علامه ابن كثير رحمه الله اس حديث كى شرح مين فرمات بين: "أى يتوبُ عليه و يُوَفَّقُهُ و يُلهمه ويُرشدهُ بعدَ أن لم يكن كذلك" 4. (النهايةفي الفتن والملاحم) بعنى الله تعالى ايخصوصي فضل وتوفيق سے سرفراز فرما كريبلے انہيں (حقيقت کا)الہام کریں گے اوراس مقام ہے آشنا کریں گے،جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مولا نا بدر عالم میرهی مهاجر مدنی رحمه الله تحریر فرماتے ہیں:'' ایک عمیق حقیقت اس ہے حل ہو جاتی ہےاوروہ یہ ہے کہ یہاں پربعض ضعیف الایمان قلوب میں ہیہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھران کا تعارف عوام وخواص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب وآلام کے وقت ان کے ظہور کا اتظار معقول معلوم نبيس موتا ہے، كين اس لفظ (بصلحه الله في ليلةٍ) في يول كرديا كه بير صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں ، کین ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے ماتحت او جھل رکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ جبان کے ظہور کا وقت آئے گا توایک ہی شب کےاندراندران کی اندرونی خصوصیات منظرِ عام برآ جا ئیں گی۔گویا پیہ بھی ایک کرشمۂ قدرت ہوگا کہان کےظہور کے وقت سےقبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرتِ الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا

اس ساری تفصیل ہے جومستند کتابوں میں مذکور ہے (اس وقت بندہ کے سامنے دو

کردے گی جن کے بعدان کا مہدی ہونا خودان پراورتمام دنیا پربھی منکشف ہوجائے گا۔

(ترجمان السنة: ٤/٤)

درجن کے قریب کتابیں موجود ہیں جن کی فہرست اس کتاب کے آخر میں ہے )معلوم ہوا کہمہدی ہونا جہادی اورعسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے اورروحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتے۔البتہ ان کی کا رکر دگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہلوگ عہدوں اور مناصب کو ازخود ان پرصد قے واری کرتے ہیں۔ پھرمہدی کی مسند پھولوں کی ہے نہیں، کا نٹو ل بھرا تاج ہے۔اس میں یون نہیں ہوگا کہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مسندنشین ہوجا ئیں ، نذرانے وصول فر ماتے ر میں اور أمت کے مسائل عل کرنے اور اس کی کشتی کو منجد صارے نکالنے کے لیے قربانی دینے کے بجائے خود ایک نیامسکدین کرصد رنشین ہوجا کیں ۔مہدی ہونے کا مطلب پوری د نیائے کفر کی مخالفت،اس سے ٹکراؤ ، جان پر کھیل کرمظلوم مسلمانوں کی امداد ، آگ کے دریا ہے گزر کر فتح کا حصول اورخون کا سمندریار کرے'' خلافت الہیعلی منہاج النبوۃ'' کا قیام ہے۔اب فرمایئے کہ اس میں دعویٰ کی گنجائش کتنی ہے اور عمل وکر دار کی سیائی کتنی ضروری ہے؟ مرزا قادیانی کی طرح کے مردودوں اور گوہرشاہی قتم کے یا جیوں کا یہاں کیا گزرہے؟ یباں یہ بات خصوصیت سے ملحوظ رہے کہ حضرت مہدی جس طرح کعیے کے یردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ برمندرگڑتے ہوئے أمت کی بدحالی پر رورہے ہوں گے، اسی طرح بیسات علماء بھی ان کی جنتجو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود تین سو کے لگ بھگ افراد بھی و نیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اورا پناسب کچھامیر کے ایک اشارے پرلٹانے کے لیے تڑے رہے ہول گے۔اُمت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی بیتڑ یہ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ اُمت کی خدمت کا کام لیتے ،مشکل چیزوں کو آسان کرتے اور صحیح وقت بر صحیح چیز کی نیبی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پس جے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی جا ہیے ،حقوق اللہ وحقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھرا پنے بجائے اسلام کے لیےسو چناچاہیے۔اُ مت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علیاء،مشابخ اورمجامدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔اپنے جان، مال اور دیگر وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیس اس مبارک لشکر میں شامل ہوسکتی ہیں۔ محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور ممل کے بغیر حسبِ منشا نتائج کی اُمید یا قربانی کے بغیر نرے جذبات کسی کام کے نہیں۔

ان دو جوابوں کے بعد بعض قارئین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہوگیا ہوگا،لیکن درحقیقت یہیں سے بیسوال ایک نے پہلو ہے سرا کھا تا ہے۔حضرت مہدی کون ہول گے؟ اس سوال پراب تک جو بات ہوئی ہےوہ کتابی یاعلمی اور ذہنی ہے لیکن کیامحض اس سے شفی ہوجاتی ہے؟استخیلاتی تعارف کوعصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات پوری ہوجائے گی؟ پیہ عا جز سمجھتا ہے کہ بات کو بہبیں تک لا کر چھوڑنے سے گمراہ اورنفس برست قشم کےلوگوں کو موقع مل جاتاہے کہوہ جہاں چاہیں تطبیق کرتے پھریں اور جے چاہیں مہدی مان کراس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اورنفسیاتی مراعات کی گنگامیں ہاتھ دھوتے رہیں..... ہمارے ہاں چونکہ طبیعتیں اور د ماغ فتنہ ز دہ ہیں اس لیے جھوٹے مدعیوں کے پیچھیے چلنے والے بہت ہیں اور سے مہدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں۔ کیونکہ جو بیطلب رکھے گا اسے اس کے تقاضے بھی یورے کرنے پڑیں گے اور نا آسودہ حسرتوں اور تشنة تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف بیمی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سیج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کو بھی کسی قدرمبہم رکھا ہے۔ان کی صحیح تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت ہے محققین کے انداز ہے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔ البتہ حتی تعیین اور کممل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور مکنه مصداق کی حد تک بات کی جائے ،اس کی صحت پراصرار نه کیا جائے ، نہاس کی بنیاد پرشریعت کے خلاف یاا کابرین کے مشرب سے ہٹ کرکوئی تاویل کی جائے اورعلائے کرام ومشارخ عظام کی توجیہات وتنبیہات کوقبول کر لینے کے لیے تیار ر ہا جائے تو زبان کھولنا شایدممنوع نہ ہوگا،خصوصاً اس لیے کہمقصد صرف اور صرف عامۃ

المسلمين كواصلاح نفس اورجد وجهد وجهادكى دعوت دينا موية آيئي ! ايك نظر ذرااس پهلوپر والتي ميں و بالله التوفيق، وهو العاصم من الشرور والفتن.

# دم مست قلندر

#### دوسری بات: حضرت مهدی کون ہوں گے؟

حضرت مہدی کون ہوں گے؟ بیسوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم بیہ کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے؟ ایس کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے؟ امیر کی پہچان جتنا لاز می ہے اتنا ہی لاز می بیجی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گردموجود جماعت کی پہچان ہوتا کہ حضرت مہدی کوکوئی پاسکے یا نہ پاسکے ،ان صفات کوتو پا جائے جوموت سے قبل موت کی تیاری میں کام آسکتی ہیں۔

قار کین محترم! احادیث میں دواشارے ایسے ملتے ہیں جن سے آخری زمانے کے کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پیچان ہوجاتی ہے اور آ دی کو حق وباطل میں فرق کرنے ، حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ ید دونوں احادیث بندہ کے سامنے عربی میں باحوالہ موجود ہیں۔حوالہ مسلم شریف اور مشکوۃ شریف کا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف گئے تو یہ تحقیقی مضمون بن جائے گا جبکہ بندہ تحقیق کا اہل نہیں۔ تحقیق کے لیے ہمیشہ اپنے اکا برکی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ یاک نے ہمارے اکا برعلائے دیو بندکو جس علم اور تقوی سے نوازا، وہ رائے ہے اور

جوفہم وبصیرت عطا کی ، وہ کامل ہے۔ ہماری خوش نصیبی بیہ ہے کہان کو دیکیے دیکی کر ،ان ہے پوچھ پوچھ کر چلتے رہیں اوران کی تقلید میں احتیاط اور نجات کومضم سمجھیں۔<صرت مولا نا مفتی محدر فیع عثانی صاحب دامت بر کاتہم نے اینے والد حضرت مفتی اعظم مفتی محد شفیع صاحب رحمه الله کی کھی ہوئی جس معرکة آلارا کتاب کی تحقیق و تلخیص کی ہے اوراس کے آخر میں''فہرست علامات قیامت'' کے عنوان کے تحت تیسری علامت یوں تحریر ہے:''نزول عیسیٰ تک اس اُمت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکارر ہے گی جوایے مخالفین کی پروا نہ کرے گی۔اس جماعت کے آخری امیرامام مہدی ہوں گے۔' (ص: 142) اس میں آخری جملہ (اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے ) بہت اہم ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حضرت مہدی ندکسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے نہ کسی اور قتم کے فکری یا تنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔اہلِ حق کی تمام جہادی جماعتیں اوران کے ذمہ داراین اپنی جماعتوں کوان کے ہاتھ میں دے کران کے ساتھضم ہوجا ئیں گے اور دنیا بھر میں الگ الگ جوکوششیں ہورہی ہیں ، وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب اکٹھی ہول گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذ ہین اور جرات مند قیادت مل کرمسلمانوں کووہ گمشدہ جابی واپس دلواد ہے گی جوعرصہ ہوا گم ہوگئی ہے اور فتح ونصرت اور ترتی و کامیابی کی گاڑی کے حیاروں ٹائر (علم، تقویٰ، دعوت، جہاد)موجود ہونے کے باوجود چل کے نہیں دےرہی۔

اب مامورین اور کارکنوں کی پیچان کی طرف آیے! مسئلہ ہی بالکل صاف ہوجائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین ہیں: یہود، ہنود (مشرکین)، عیسانگ حضرت مہدی کی جنگ عیسائیوں (یورپی یونین) سے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنام نہادمسلم حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے شکیل کردہ جانباز

دوسری وجہ بید کہ دجال کوغیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں مصروف کارتمام دنیا کے ذبین ترین دماغ جو پچھا بجاد کررہے ہیں، بید دراصل دجال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کررہے ہیں۔ بیا پنی ساری ٹیکنالوجی اس کے دامن میں ایسے ہی ڈال دیں گے جیسے کہ اہلِ حق میں سے خوش نصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب پچھان کے بلڑے میں ڈال دیں گے۔ امریکا اور دنیا بھرسے ھنچ کرامریکا آئے ہوئے ذبین دماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پنچیں گی؟اس کا ندازہ حضوریا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل ہوتے پر دجال کی غیر معمولی' شعبدہ بازیاں' بیان کی گئی ہیں۔ جس میں سائنس کے بل ہوتے پر دجال کی غیر معمولی' شعبدہ بازیاں' بیان کی گئی ہیں۔

ایک تاز ہ ترین ایجاد تن لیجے۔ ''بر موداٹرائی اینگل''نامی مقناطیسی تکون میں جولہریں کارفر ما بیں ، انہیں محفوظ کرلیا گیا ہے۔ ان کواگر کسی انسان ، جہازیا کسی بھی دیوبیکل چیز پرڈالا جائے تو وہ ویسے ہی غائب ہوجائے گی جیسے بر مودا کے تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہوجائے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو چکی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعال مادہ پرستوں کی آگھوں کو خیرہ کر میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعال مادہ پرستوں کی آگھوں کو خیرہ کر ڈالے گا اور وہ ارضی خداؤں کی جھوٹی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہوجائیں گے جبکہ خدامست ملگوں کو اس کی وائے ہی پروانہ ہوگی جسیا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہواور خدامست ملگوں کو اس کی وائے ہوگی جسیا کہ آج دنیا اپنی آئکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ دجال اعظم کو حاصل اس طرح کی غیر معمولی سائنسی تو توں کے مقابلے کے لیے ہی حضرت عسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی مجزانہ فو تیں دی گئی ہیں۔

جب حضرت مہدی کی یور پی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے:

"بارہ ہزار کی تعداد کو کئی کی بناپرشکست نہیں دی جاسکتی۔" ق (حدیث شریف)
دوسری طرف متحدہ بورپی فوج میں نولا کھ ساٹھ ہزار کا ٹڈی دل ہوگا۔ بارہ جھنڈ ب
ہول گے اور ہر جھنڈ ہے کے بنچاسی ہزار سور ما ہول گے۔(80 x 12)۔
ہول گے اور ہر جھنڈ ہے کے بنچاسی ہزار سور ما ہول گے۔(9,60,000=80 x 12)۔
ہیلوگ بورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (استبول جوایشیا و بورپ کے سنگم پر ہے) سے گزر کرشام
کی سرز مین پر آئے ہوئے ہوں گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔
اس پر" بور پین کولیشن 'حضرت مہدی اور ان کے رفقا پر رحم کھا کر ایک پیش کش کر ہے گی۔
ایک آسان سامطالبہ رکھے گی کہ یہ بورا کر دو،ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو:
''تم نے ہمارے جوآ دی قید کیے تھے اور وہ ہمارا ندہب چھوڑ کر تبہارا ندہب اپنا چکے ہیں ،

اب تمہارے ساتھ مل کرہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہمیں کوئی سروکار سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔'(دیکھنے حوالہ نمبر:25)

''الله کی قتم! ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں۔ہم نہیں کسی صورت میں اکیانہیں چھوڑیں گے۔''

الله اکبرا بتائے یہ جرات اس وقت روئے زمین پرموجود کس طبقے میں ہے؟ کون ہے جوایک سپر پاور نہیں ، تمام سپر پاور ز، تمام پاٹنر ز، تمام نان پاٹنرز کو ٹکا ساجواب دے سکتے میں کہ ملک جاتا ہے تو جائے ، حکومت چھتی ہے تو سو بار چھنے ، ہم کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی کبھی نہیں کر سکتے ۔ وہ اور ہوں گے جو چند ڈالروں کے عوض اہلِ بیت کو بیجتے میں اور پھر ماں کی گالی کھاتے ہیں۔

ہتا ہے! پہچان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ..... ورنہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حائل نہیں۔

"جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس شکر میں

شامل ہوجاؤ، جاہے تہہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر (کرالنگ کر کے ) کیوں نہ جانا پڑے، کہاس شکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔'' 🗗

یہال پہنچ کر پہلاسوال کافی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف سے حاضرانہ تعارف تک کا مسئلہ کافی سنسی خیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت لوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں کو سچا سیجھنے لگتے ہیں (ایک جھوٹے مدعی شہباز کاذب کی حال ہی میں گرفتاری کے بعد فیصل آباد سینٹرل جیل میں اس کے چیلوں نے اس کی پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہونے پرٹھکائی لگائی ہے) اور پچھلوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد عاب ہونے کے قائل ہیں۔ دراصل شیح تعیین تو ممکن ہی نہیں ، نہاس مسئلے کی نہاس جیسے دیگر مسائل کی ایکن مکمل ابہام بھی قابلِ قد رروش نہیں جتی انجام اور حتی تعیین کے درمیان کا راست محتاط کی ، لیکن مکمل ابہام بھی قابلِ قد رروش نہیں ایک اور جملے کی پچھوضا حت کے بعد ہم آگے چلیں اور جملے کی پچھوضا حت کے بعد ہم آگے چلیں کے ۔ فرمان نبوی ہے: ''نزول عیسیٰ تک اُس زمین میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جوابے مخالفین کی پروانہ کرے گی۔'' 🗗

اس میں جماعت حق کی دو محصوص صفات بیان کی گئی ہیں: (1) جہاد اور مسلسل جہاد۔ (2) مخالفین کی پروا نہ کرنا۔ آج کون سی سرز مین ہے جہاں جہاد نامی فریضہ مث جانے کے بعد زندہ ہوااور مسلسل زندہ ہے۔ دنیا میں جہاد کی کوئی قتم نہ ہوگی جو یہاں نہاڑی گئی ہو۔ منکرین، ملحدین، باغین، مرتدین اور اب متحدہ کا فرین کے خلاف، غرضیکہ ہرنوع کا جہاد یہاں ہوااور ہور ہا ہے۔ مخالفین کی پروانہ کرنا (قراری دا، شی نشعہ: سب ٹھیک ہے۔ کسی جہاد یہاں ہوااور ہور ہا ہے۔ مخالفین کی پروانہ کرنا (قراری دا، شی نشعہ: سب ٹھیک ہے۔ کسی قتم کا کوئی مسکلہ نہیں۔ پشتو کا ایک جملہ طالبان اکثر استعال کرتے ہیں) کس کا مخصوص مزاج ہے؟ نیوز ویک کی تازہ ریورٹ ہے:

" طالبان جس طریقے ہے اپنی قوت کی بحالی (RESILIENCE)اور وحثی

پن (FEROCITY) کا مظاہرہ کررہے ہیں ،اس سے واشکنن اور نیز تظیم کے دوسر بے دارالحکومتوں میں خطرے کی گفتایاں بجنا شروع ہوگئ ہیں اور SOUL SEARCHING کا ایک نیا دور جنم لے رہا ہے کہ ایک نسبتا RAGTAG بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتور ترین افواج کوایے قریب تک آنے سے روکا ہوا ہے۔''

سجان الله! ایک طرف ایک ایس بکھری ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کا اپنا ملک بھی اس کے خلاف ہے۔ دوسری طرف 143 یسے مما لک ہیں جن میں ہے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کو دھمکی دیتو اس کے اوسان خطا ہوجا کیں .....کین تتيم كيا بي جوآج ب سات آخم سال يهل تقاك نضائي حملول سابتدا موكروايس فضائي حملوں یربات چلی گئی ہے۔قریب آناتو دور کی بات ہے، زمین یر آنے کی جرات کرنامشکل ہو گیا ہے۔ 43 ممالک''ایباف' میں شامل ملکوں کواچھی طرح گننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مادی طاقت کے لحاظ سے تو امریکا اکیلا ہی کافی تھا۔ کسی کو گھر بیٹھے آنکھیں ہی دکھادے تواس کا کام ہوجاتا ہے۔فون کردے تو کندھے کے بیج ہی بھول جاتے ہیں۔اس ے اکیے بن نہ بڑا تو"فأجمعوا امر کم وشر کائکم" (بونس: 71) كتحتاس نے نیوکو پکارا۔26 ممالک دوڑے چلے آئے۔جبکہ دنیافتح کرنے کے لیے ان میں سے دس بھی کافی تھے....لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگجو پھر بھی بھاری یڑنے گلے تو نان نیوممالک کو ملالیا گیا۔ دس مزید یا ٹنرز کے آنے سے بات 36 تک جائینچی۔اب تو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کو روند نابھی ممکن تھا.....کین معلوم ہوا کہ افغان قوم جب ہےمسلمان ہوئی، چیزے دیگراست ۔ چنانچےسات کےقریب نان نیٹواور نان یا ٹنرز بھی آینچے۔ان میں'' بی مینڈ کی کوبھی زکام ہوا'' کے مصداق سنگا پور جیسے ناک کے چیٹے بھی شامل ہیں اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع ملک کے بھگوڑ ہے گور بے جن کا

#### كامياني كاراز

دوسراسوال: حضرت مہدی کی جدو جہد کیا ہوگی اور کس طرح ہوگی؟

حضرت مہدی کے متعلق دوسرا اہم سوال ہے ہے کہ ظہور کے بعد ان کی جدو جہد کی نوعیت کیا ہوگی اور جو پچھوہ کریں گے وہ ان کے لیے کیوکرممکن ہوگا؟ بیعیت جہاد کے بعد قیامِ خلافت تک انہیں دنیا بھر کی ترقی یافتہ ترین طاقتوں ہے جس قیامت خیز معرکہ آرائی کا سامنا ہوگا، اس کی گری سے وہ کیوکر سرخروہ وکرنگلیں گے؟ جبکہ آج کی دنیا میں سیاسی ، فکری، معاشی ، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابلِ شکست طور پر غالب نظر آر ہی ہیں۔ معاشی ، عسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابلِ شکست طور پر غالب نظر آر ہی ہیں۔ ایک کوئی صورت متنقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو رسین کی کوئی صورت متنقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آتی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو رسین گے؟ ایک ایک گھنگ ایک تھنگ نینک ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کوسوسال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ اکیلا ہی مغرب کوسوسال کی منصوبہ بندی کر کے دے رہا ہے۔ اتحاد بھی ان میں ایسا ہے کہ امریکا اور روس آپس میں روایتی دشمنی اور بُعد المشر قین کا عملی مصدات ہوتے ہیں۔ پھر میں ایسا ہے کہ امریکا اور روس آپس میں روایتی دشمنی اور بُعد المشر قین کا عملی مصدات ہوتے ہیں۔ پھر میں ایسا ہے کہ امریکا افر سے میں بغیر سی کی ترغیب کے خود بخو دا کھے ہوجاتے ہیں۔ پھر میں ایسا ہے کہ اس کی کا ایسان کی مخالفت میں بغیر سی کی ترغیب کے خود بخو دا کھے ہوجاتے ہیں۔ پھر

دوسرول کا تو کہنا ہی کیا، ان کا اتحاد تو وجود میں ہی'' دہشت گردی'' کے خاتمے اور''عالمی حکومت'' کے قیام کے لیے آیا ہے۔ دنیا بھر کی معیاری ترین یو نیورسٹیاں مغرب میں ہیں۔ امریکا میں 5758 یو نیورسٹیاں ہیں ۔جبکہ یوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یو نیورسٹیوں کی مجموعی تعدا دصرف500 ہےاور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یو نیورٹی ایسی نہیں جسے دنیا کی ٹاپ 500 یو نیورسٹیوں میں شار کیا جاسکتا ہو۔مغربی حکومتیں پوری مسلم دنیا کے ذہین ترین د ماغوں اور اعلیٰ ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراعات کے عوض تھینچ کرایئے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں اور پھروہ ہمیشہ و ہیں کا ہوکررہ جاتا ہے۔مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل،مفاد یرست اور حب الوطنی ہے عاری کچرا مال ہی موجودہ بیوروکر لیبی کی شکل میں باقی رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں میں نظم وضبط، تعلیم وتربیت، اعلیٰ اخلاقیات، بلند نظری، اجتاعیت، صبروتقویٰ .....غرضیکه ہروہ چیز جوکسی انسانی گروہ کوقوم اور فتح گرکوفاتح بناتی ہے، ہراس چیز کی ایک ایک کر کے کمی پائی جاتی ہے۔مسلمانوں کی ذہانت کالوہاتو آج بھی دنیا مانتی ہے مگر یمی ذبانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آگن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے نبیں دے رہی؟؟؟ جول جول وقت آ گے بڑھ رہا ہے، ہرضج مغرب کی کسی نئی انوکھی ترقی کی نویداور ہرشام مسلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لارہی ہے۔اس صورت حال میں کیا ہم پیشلیم کرلیں کہ حضرت مہدی کسی'' ماوراءالفطرت'' قوت کے مالک ہوں گے کہان تمام مادی قو توں کطبعی قوانین ہے ہٹ کرشکست ویناان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامات ہے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو یامال کرڈالیس گےجن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی .... یااس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری، عملی اور عسکری جدوجہد کاعمل دخل بھی ہوگا؟ اور اگر ہوگا تواجا نک پیکا یا کیسے بلٹ جائے گ کہ مغرب کے حق میں رُخ کر کے چلنے والی ہوا ئیں مشرق کے مظلوموں کے لیے دادری کی

نویدبن جائیں گی؟؟؟

اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ دنیائے کفر کےاس فتنہ خیز غلیے کا تو ڑحضرت مہدی کی بےلوث اوراہل قیادت؛ اورمسلمانوں کی بکھری ہوئی صلاحیت اورمنتشر جدوجہد دونوں ل کر کریں گی۔اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ محیرالعقول کرامات کو بھی ظاہر فرمائے گالیکن ان کی جوسب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ کہ جب وہ اینے ساتھیوں کو گناہوں سے سیجی توبہ کروا کرمٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے 🖪 تو اس کی برکت سے ان کے تمام ساتھیوں کو کیسوئی اور یک فکری نصیب ہوجائے گی۔ان سب کی سوچ ایک ، فکر ہی نہیں ، انداز فکر بھی ایک اور طر زِمل بھی ایک ساہوگا۔ان کے دل ہے حسد وبغض، کینہ وعنا دنکل جائے گا۔وہ باہمی اختلا فات اورامیر کی نافر مانی کی نحوست ہے آزاد ہوجا ئیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے اور موت کو سامنے دیکھ کربھی منہ نہیں موڑیں گے۔موت سے مرادطبعی موت ہی نہیں ہوتی ،طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔موت کوخوشی خوشی گلے لگارہے ہیں لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پرویسا غلب نہیں یا سکتے جیسا کہ حضرت خالدین ولیدرضی اللّٰدعنہ نے حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔حضرت مہدی کی نے فسی اوراجتماعی مقصد کے حصول کی لگن اوراس لگن میں فنائیت اس قدرواضح ہوگی کہتمام روئے ارض کےصالح مسلمان اینے آپ کومٹا کراپناسب بچھان کوسونپ دیں گے اوران پرویسااعتاد کریں گے جیسا کہ سلطان صلاح الدین ابو بی پراُس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلبہ ہریہ بات مخفی نہیں ہونی جا ہے کہ پورے پورپ کی متحد صلببی افواج کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج (مصرو شام کی فوج ) کچھاتی زیادہ نتھی ،البتہ مختلف علاقوں ہے آئے ہوئے مجامد قبائل جب ان کو

دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑ ہے پر سوار ایک جانب ہے دوسری جانب تک یوں چکر لگارہے ہیں جیسے اکلوتے ہی کی ماں اس کی خلاش میں بولائی بولائی پھرتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پرایک بی نعرہ ہے: "بیا لہلاسلام، یا للإسلام!" ''ا ہے سلمانو! اسلام کی مدد کرو۔ اے سلمانو! اسلام کی خبرلو۔ 'تو یہ قبائل جواپی عصبیت، سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے، سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کر لیتے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس خرج نہ ہوتا تو اپنے خرچ پر، اپنے اسلی ہے، جی جان اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پاس خرج نہ ہوتا تو اپنے خرچ پر، اپنے اسلی ہے، جی جان سے میدان میں ڈیٹے رہتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر جانے کو کفر وار تداد ہے زیادہ شخت عار والی بات سمجھتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر جانے کو کفر وار تداد ہے نیاد کے خوا کہ سلطان خود ہر گر نہیں سمیٹے گا بلکہ بیسار ہے خوا کہ میں جا کیں گے۔ کوئی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین خرات و نتائج اسلام کی جھولی میں جا کیں گے۔ کوئی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلاد ہے قائد کو اپنی بی خوا کیت جان کو یہ بی و نائیت و خدا کی شم! کایا پلننے میں اسے بی دن گیس گے جینے قائد کو اپنی بینے میں اور اسلام کی جوئی تو اس کے خوا کو بیات تا کہ کو خوا کی تیا تیا کہ کیا پلنے میں اسے بی دن گیس گے جینے قائد کو اپنی بیات کے لیے فدا کی شم! کایا پلنے میں اسے بی دن گیس گے جینے قائد کو اپنی بی نے بیں۔

حضرت مہدی کی کامیابی کارازیبی ہوگا کہ وہ بیعت سے پہلے ہی قیادت کی اس ممتازصفت کو ثابت کردیں گے (اس کی تفصیل پہلے گزری ہے) تب دنیا بھر میں بکھرے ہوئے قابل ، ذبین اورلائق علماء، طلبہ (یا طالبان)، مجاہدین، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنس دان، سرمایہ دار، انتظام کے ماہر، عسکریت سے واقف .....غرضیکہ مختلف مہارتوں سائنس دان، سرمایہ دار، انتظام کی فاطران کے قدموں میں لا ڈالیس گے اور دل سے ان کے حامل افرادا پناسب پچھاسلام کی خاطران کے قدموں میں لا ڈالیس گے اور دل سے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی، اپنی انا کی، اپنی خواہشات اور مزاجوں کی انفرادیت کی ممل نفی کر ڈالیس گے۔ یہ وہ یادگار منظراور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسان نے دیکھی تھی، جس نے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے دوران آسان نے دیکھی تھی، جس نے

'' حطین'' کے معرکے سے قبل ایو بی کی آنکھیں شنڈی کی تھیں اور جسے ناٹو اور نان نیٹو مما لک کا اتحاد آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جسے دنیا ایک بار پھر بالآخر آخری معرکے سے قبل دیکھے گی اور جب دیکھے گی تو سارے اشائل اور ہیروشپ،ساری چوکڑیاں، اُڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔

''افغانستان اوریا کستانی قبائلی علاقوں میں لڑائی کے شدت اختیار کرنے کے بعد عالمی تجزیه نگاروں نے بیکہنا شروع کر دیاہے کہ دہشت گر دی کے خلاف جنگ کوآٹھ سال گزرنے کے بعد اب بیہ واضح ہور ہا ہے کہ جنگ دراصل اتحادی نہیں بلکہ القاعدہ اور طالبان جیت رہے ہیں۔اسی تناظر میں بوری کے کئی اعلیٰ عہد بداروں نے القاعدہ کے ساتھ امن معاہدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کردی ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو ہے شائع ہونے والے مقامی اخبار'' واگس اولین'' نے لکھا ہے کہ ناروے شاید اب مسلم گروپوں سے این تعلقات بہتر بنانے کی یالیسی بھل کررہا ہے۔ اخبار کامزید کہنا ہے کہ جب نائب وزیرخارجہ سے اس بارے میں یو چھا گیا کہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے پیچے ہٹ رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل دوستوں کے ساتھ تو امن مذاکرات چلتے ہی رہتے ہیں مگر حقیقی امن کے لیےان لوگوں کے ساتھ بھی امن مذاکرات ہونے چاہمیں جنہیں آپ اپنائٹمن قرار دیتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ رائے مونڈیو ہانسن کا کہنا تھا کہ دہ اس معاملے میں تنہانہیں ہیں بلکہ دیگر پور پی مما لک بھی بیخواہش رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہاں ہے کچھ ہی قبل سوئز رلینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ القاعدہ اوراسامہ بن لا دن ہے مذا کرات اورامن معاہدہ کرنا جا ہتا ہے اوراس سلسلے میں کسی بھی قتم کے ابتدائی اقدامات کے لیے بالکل تیار ہے۔ وہنہیں جاہتا کہ امریکا کی واپسی کے بعد انقامی کارروائیوں کانشانہ ہے۔''

### تين خوش نصيب طق

چندسال قبل بندہ ایک مجلس میں پھنو جوانوں سے گفتگو کررہاتھا۔ بات عالم اسلام کے حالات اور مسلمانوں کو در پیش ہمہ جہت معرکہ آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی طرف مڑگی۔ ایک صاحب لاتعلق سے بیٹھے تھے۔ نوجوان مایوی کی باتیں کرتے، امکانیات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں آنہیں حوصلہ دلاتا کہ سفرایک ہزارمیل کا ہوتو پھر بھی شروع ایک قدم سے ہی ہوتا ہے۔ استے میں ان بڑے صاحب سے نہ رہاگیا۔ بندہ سے خاطب ہوکر ہولے:

''مولانا صاحب! آپ بچوں کو ویسے ہی ورغلار ہے ہیں۔سید ھے ساد ھے مان کیوں نہیں ملائے ۔مغرب بہت کوں نہیں لیتے کہ آپ سور ہ فیل پڑھ کر بھو تکنے سے میدان نہیں مار سکتے۔مغرب بہت آگے۔'' آگے جاچکا ہے۔ آپ کے تصور سے بھی بہت آگے۔''

'' آپ مغرب کو جتنا آگے دکھے رہے ہیں، ہم اس کواس سے بھی بہت آگے دکھے رہے ہیں۔ موجودہ زمانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور سے بھی آگے، کافی آگے جاتے ہوئے دکھے رہے دیکے معلوماتی طاقت، فطری قو توں سے آگے (بظاہر نہ

کہ حقیقت میں) نہ جائے گی ، آخری معرکہ ہی برپانہ ہوگا۔ اور آخری معرکہ کوسورہ فیل والے ہی جیتیں گے بشرطیکہ ان کوسورہ کہف بھی یا دہو۔''

محتر م موصوف تو ہکا بکا ہوکر بندہ کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کیسا جھرلو گھما وقتم کا آ دمی ہے؟ بات کو کہاں سے کہاں چھیردیتا ہے؟ ان کوتو کچھ نہ سوجھی البتہ جن نو جوانوں سے گفتگو چل رہی تھی ،ان میں سے ایک بولا:

''جناب شاہ صاحب! لگتا تو یہی ہےا گرحفرت مہدی بھی آ جا ئیں توان کو حالات سدھارنے میں بہت عرصہ لگے گا۔''

''لیکن آپ تو ایک مضمون میں کہدرہے تھے کہ دنیا میں اس وقت مختلف علوم وفنون میں خصوصاً جینیاتی اور عسکری سائنس میں یہود یوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ان کے نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں کی کھیپ ہے جوان کو وجال کی قیادت میں دنیا پر غلبہ دلانے اور

موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کرر ہی ہے۔''

'' یہ بات آپ نے خوب اُٹھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو یکسرتبدیل کردینے والی ہر ا یجاد کے پیچھے بہودی ہیں۔مثلاً: مائکرو پروسینگ حیب 'کے پیچھے سٹینلے۔ نیوکلیئر چین ری ا یکٹر کے پیچھے لیو۔ آبیٹیکل فائبر کیبل کے پیچھے پیٹر۔ٹریفک لائٹ کے پیچھے جارلیس ایدار۔اشین لیس اسٹیل کے پیچھے بینوسٹرس۔ویڈ پوٹیپ کے پیچھے چارلس کنسبرگ..... یہود نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی حاصل کی ہےجس سے وہ انسانی ذہنوں کواپنی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدر حاصل کر چکے ہیں۔ یہ د جال کاسب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔اس کا نام ایم کے الٹراہے۔ سی آئی اے جیسے ادارے کے ڈائر یکٹرسیلن فیلڈ نے 1977 ء میں سرعام شلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جادوٹو نے ،نفسیات اورروحانیات کےمطالعہ برخرچ کیے گئے ہیں۔موسیقی کی دھنوں میں'' بیکٹریکنگ'' کے ذریعے بیہودہ شیطانی پیغامات (مثلاً: Kil your Mum) ربورس ٹریک میں چھیا کر بوری دنیا میں نشر کیے جارہے ہیں۔ 1940ء میں ایک امریکی یہودی سائنس دان نکولاٹیسلانے ''موت کی شعاعیں'' ( Deat hray )ا یجاد کرنے کا اعلان کیا۔ 1987ء سے یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں ز مین کی قدرتی گردش کومتاثر کر کے'' زمین کی نبض'' ہے چھیٹر چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں حتیٰ کہ زمین کا مقناطیسی میدان ختم ہوجائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور د جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھرایک دن ایک ماہ کے برابر، پھرایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔' 🖲 آ کسفورڈ کی پروفیسرسوں گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ انسانی د ماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرنا ممکن ہو چکا ہے۔اس پروفیسرصاحبہ نے اگلے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا۔ وہ ہم فقیر کیے دیتے ہیں۔ا گلاعمل اس کاعکس ہوگا یعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذہن میں اپ لوژ

کردی جائے گی تا کہ سپر مین (الدجال الاعظم) کا راستہ ہموار ہوجائے جو وقتی طور پر غیر فانی گئے گا۔ یبودی سائنس دانوں نے انسانی جینیاتی کوڈ پڑھ لیا ہے۔ یہ تین ارب حروف کا امتزاج ہے۔ فیکورہ کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب محیر العقول قسم کی ایجادات اپنی جگہ سسکین جب حضرت مہدی آئیں گئو صالح اور قابل مسلمانوں کے علاوہ (گئاہے) دوشم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہوجائیں گئے:

(1) ایک تو وہ یہودی جوآج کل کی متعصب سیاسی یہودیت یعنی صہیونیت سے بیزار ہیں۔(صہیونیت سے مراد سیاسی اسرائیلیت ہے۔اس لیے صہیونی ہروہ مخف ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، چاہےوہ غیریہودی ہو یاغیراسرائیلی )ان کے خیال میں جب''مسیحا'' کی قیادت میں یہودی ریاست کا قیام اور یہودیت کا عالمی غلبہ ہوگا، وہی یہودکوتاریخی ذلت سے نجات دلائے گا، تو اسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کرنے اوراس کے استحکام کے لیے ہزاروں کوتل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم مسجا کا کام اس کے ذمہ چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیےا پینے یہودیوں کو نه مروائیں جو وہ مسیحا کی آمد سے پہلے حاصل کر ہی نہیں کتے۔ بیمعتدل فرقہ ''حسیدی'' کہلاتا ہے۔ یاس کا قدیم نام ہے۔ان کا جدیدنام' ہیریڈی' ہے۔ یانتہائی قدیم نہبی یہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیویارک اورلندن ہیں۔ان کو یقین ہے کہ صہیونی تحریک نے جواسرائیل قائم کیا ہےوہ در حقیقت'' نفرت کی ریاست'' کاوہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیش گوئی کے مطابق یہودی آخری زمانے (End of the Time) میں آکرا کھے ہوں گےاوراللہ کےغضب وانتقام کا شکار ہوکر نابود ہوجائیں گے۔

ربائی ہرش ان کامشہور مذہبی رہنما ہے۔عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی

معاملات كاجووز برركها كياتهاوه اسي طبقه سيتعلق ركهتا تقايه مشهورفلسفي اور ماهرلسانيات نوم چومسکی، اگرچہ اس فرقے ہے نہیں لیکن وہ اس کے نظریے کونشلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی ''غیرصہیونی'' یہودی ہیں۔ بعنی وہ نہ ہی طور براس بات کے قائل نہیں لیکن غیر نہ ہی سیاسی طور پر اس مکتهٔ نظر کوتشلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطينيون يراسرائيلي مظالم كےخلاف اپنار عِمل ريكار ذكرواتے رہتے ہیں۔حضرت مہدى جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے مم کردہ مقدس آثارِقدیمہ یعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے کلا ہے، ماکد کا بنی اسرائیل،من وسلوی کے مخصوص برتن، تخت داؤ دی ( بیگم شدہ نہیں ، ملکہ برطانیہ کی کرس میں نصب ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: بندہ کی کتاب' اقصلی کے آنسو'') کو برآ مدکرلیں گے تو بیمعتدل مزاج یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنایر حضرت برایمان لے آئیں گے۔ان کو یقین ہوجائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اینے گناہوں اور بدا عمالیوں کی نحوست ہے جس چیز کو گم کیا،اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسجا (حضرت محمصلی الله علیه وسلم) کا پیروکار اور سیچمسیج (حضرت عیسیٰ علیه السلام) کا ساتھی ہے۔ تابوت ِسکینہ کود کیچرکر چندیہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر بعض آثار اورروایات میں ہے 🚾 البتہ ان کی اس مذکورہ بالا فرتے پر تطبیق بندہ کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اینے ساتھ جوسر مابیاور ٹیکنالوجی لے کرمسلمانوں ہے آملیں گے،اس سےمسلمانوں کی مادی طاقت بھی''کسی حد تک''بہتر ہوجائے گی۔

چندسال کی بات بندہ نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد (جو چالیس سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا) سات سال تک دنیا کی تین بڑی گفریہ طاقتوں (ہندو،عیسائی اور یہودی) میں سے دو کے خلاف جہاد فرمائیں گے۔ ہندوؤں اورعیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے۔ آٹھویں

سال دجال ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی قلت اور عیسائیوں کی شکست سے فقتۂ یہود عروج پر پہنچ جائے گا جو در حقیقت شیدہ نی طاقتوں کا فقنہ ہے۔ اس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نواں سال دجال کے قبل اور''شرک گھر''اسرائیل کے خاتمے کے بعد مشحکم ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کرجائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جناز ہ پڑھ کر ہیت المقدس میں ان کو فن فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارتمیں سے پہلے حضرت مہدی سات سال اور و فات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارتمیں سال د نیا میں رہیں گے۔ نیچ کے دوسال دونوں قائدین اکٹھے گز اریں گے۔

(2) اس تفصیل کے بعداب ہم اس دوسری قوت کا تذکرہ کرنے کے قابل ہوگئے ہیں جواپی شیکنالوجی اور سرمائے سے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کی پوری کر ہے گ۔

یعنی وہ خوش نصیب عیسائی حضرات جور حم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی شاعت میں نزول کے بعدان کو بھی '' دہشت گردی کا طعنہ' دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں بیہ سعادت ان کی روایت رحم دلی اور انصاف پیندی کے سبب ملے گی۔ بیلوگ پورپ اور امر یکا کی جران کن سائنسی طاقت میں ہے'' کچھ حصہ' کے کرمسلمانوں سے آملیں گے۔ او پر بندہ نے یہود یوں کے ذکر میں'' بچھ حصہ'' کا درعیسائی حضرات کے ذکر میں'' بچھ حصہ'' کا طفت میں سے نہی ہود یوں کے ذکر میں'' بچھ حصہ'' کا افظ جان ہو جھ کر استعمال کیا ہے۔ بیاس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کا میابی کی اصل شیکنالوجی باطن میں بغض وحسد کے خاتے اور ظاہر میں تقوئی و جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسانہیں باکٹس وشید کے خاتے اور ظاہر میں تقوئی و جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسانہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس و شیکنالوجی اور عسکری و معاشی و سائل میں اس حد تک پہنچ جا کیں

وَعَبَالِ مُون بِهِے؟ مبدویات

گے کہ کفر کے غلیم کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کردیں۔ نہ میرے محترم بھائیونا!اییانہیں ہوگا۔ غزوات ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہری اعتبار سے زمین آسان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیانے تو ایک جیسے ہوجا کیں گے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کا ملہ کا مسلمانوں کے تا میں ظہور کا وقت پھر کب آئے گا؟

# اب بھی وقت ہے!

کچھ باتیں فقیرلوگ اپنی موج میں کہہ دیتے ہیں۔ ابھی سننے والے ہی سوج رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور سورس کیا ہے؟ کہ اسنے میں ان کی تصدیق کھی آئکھوں سامنے آجاتی ہے۔ پچھلے مضمون میں بندہ کے قلم سے یہ جملے نکل گئے تھے:
''1987ء سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کرے'' زمین کی نبض' سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں حتی کہ زمین کا مقاطیسی میدان ختم ہوجائے گا اور اس کی گردش کھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق سست ہوجائے گی۔ ایک دن ایک سال کے برابر، پھرایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔' 11

یہ جملے بندہ نے کس تناظر میں کہے تھے؟ پہلے اسے سمجھ لیس تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے: ' قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک پہاڑا ہے مرکز ہے ہٹ نہ جا کیں گے۔' 12 اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ '' قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب بینشانی ظاہر ہوجائے تو تو بہ کا دروازہ بند کردیا جائے گا۔ اس

کے بعد کوئی ایمان لائے یا توبہ کرنا چاہے تو مقبول نہ ہوگا۔ 

الجب ہم فلکیات پڑھے پڑھاتے سے (اکثر قارئین کے علم میں ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں اس علم پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ ہارے شعبۂ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا کے مسلم وغیر مسلم نامور ماہرین فلکیات قدر کی نظر ہے دیکھتے اور سوفیصد قابل اعتماد سجھتے ہیں) فلکیات میں جب قبلہ رکھنے کی بحث آتی ہے تو عام لوگ' قطب نما' کو استعال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اسے قابل اعتماد ذریعہ نما سہ ہما جاتا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناطیسی لہروں کا دیوہ کی ذخیرہ اپنا مقام مدلتار ہتا ہے جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: مقام بدلتار ہتا ہے جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: احسن الفتاوی ، ج: 2، ص: 347) بعض لوگ تو مرقبہ ''قبلہ نما'' استعال کرتے ہیں جبکہ سے مقام بدلتا رہتا ہے جس کے دیکھی ذریعہ ہے۔ اس میں دی سے بارہ در ہے کا نمایاں فرق نوطب نما'' سے بھی زیادہ مخدوش ذریعہ ہے۔ اس میں دی سے بارہ در ہے کا نمایاں فرق بیا جا جا ہا ہا تا ہے۔ لہذا عوام کو چا ہے کہ مساجد کا قبلدر کھتے وقت یا جائج کرواتے وقت متند علماء لوگ واقف نہیں ہوتے۔

یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا؟ اس کی فلکیاتی تو جیہ کرتے ہوئے دماغ چکراجا تا تھا۔ زمین تو ویسے ہی'' چکراتی گولئ' ہوگا؟ اس کی فلکیاتی تو جیہ کر تے ہوئے دماغ چکراجا تا تھا۔ زمین تو ویسے ہی'' چکراتی گولئ' ہے کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے دماغ چکر کھا کے رہ جاتا ہے۔ اس کی آسان تشریح سوچتے اور اس بارے میں ارضیاتی سائنس کا مطالعہ کرتے کرتے وہ بات ہاتھ گی جو پچھلے کالم میں بر سبیل تذکرہ آگئی تھی اور جس کی تصدیق اس چونکا دینے والی خبر سے ہور ہی ہے جو اس ہفتے سرخیوں کے ساتھ پوری دنیا کے باسیوں کو اپنی طرف متوجہ کرر ہی ہے لیکن افسوس کہ اس کے پس پردہ مقاصد پر کھری دنیا کے باسیوں کو اپنی طرف متوجہ کرر ہی ہے لیکن افسوس کہ اس کے پس پردہ مقاصد پر کھری دنیا کے باسیوں کو اپنی طرف متوجہ کرر ہی ہے لیکن افسوس کہ اس کے پس پردہ مقاصد پر کے مقاصد کم ہی لوگ توجہ دیں گے۔ اب پہلے ایک نظر اس خبر اور اس میں نہ کور اس تجربے کے مقاصد

دَ *عَبال کون ہے*؟ مہدویات

اور متوقع خطرات پر، پھران شاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیش گوئی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ پینجبر 11 ستبر 2008، بروز جمعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی ہے:

''نیوکلیائی ریسرچ کے پوریی ادارے''سرن' کے زیراہتمام دنیا میں طبعیات کاسب ے طاقت ورتج بہ شروع ہو گیا ہے جس کا مقصد کا ئنات کی تخلیق کاراز جاننا ہے۔ دنیا میں طبعیات کا سب سے طاقت ورتجر بہ جس کے بارے میں تین دہائیاں قبل سوچا گیا تھا [تصديق ملاحظه ہو۔ بندہ نے اپنے مضمون میں 1987ء کھا تھا جو آج (2008ء) سے یوری تین دہائیاں قبل بنت ہے ا 27 کلومیٹر کمبی سرنگ میں ذرات کی پہلی ہیم یا شعاع حچیوڑ دی گئی ہے۔ یانچ ارب یاؤنڈ لاگت سے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت ہے آپس میں ٹکرایا جائے گا تا کہنٹی طبعیات میں تباہی کی علامتوں کو آشکارا کیا جاسکے۔اس تج بے کا بنیادی مقصد کا ئنات میں بگ بینگ سے چند ثانیے بعد کے حالات کواز سرنو تخلیق کرناہے۔فرانس اور سوئٹرز لینڈ کی سرحد کے پنیچ کھودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں ایک ہزار سلنڈر کی شکل کے مقناطیسوں کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے۔ان مفناطیسی سلنڈ روں سے پروٹون ذرات کی ایک لکیر پیدا ہوگی جوستا کیس کلومیٹر تک دائر ہے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھو ہے گی۔سرنگ میں بیوٹون ذرات کے نکرانے سے دو کیسریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندر روشنی کی رفتار سے مخالف سمت میں سفر کرایا جائے گا،اس طرح ایک سیکنڈ میں بدلکیریں گیارہ ہزار جست مکمل کریں گی۔ بی بی سی کے مطابق سائنس دان کا ئنات کے وجود میں آنے کی تھیوری'' بگ بینگ' کے حالات کو جانے کے لیے جوتج بہ کررہے ہیں،اس کےحوالے سے کچھناقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تج بے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا نہ ہوجائے جے''بلیک ہول'' کہتے ہیں۔

بلیک ہول اس وقت خطرنا ک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانا کی کافی زیادہ ہو۔ پھر اس میں چیزوں کواپنی جانب تھینچ سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔''

خبر کے آخر میں سائنس دانوں نے جوخدشات ظاہر کیے ہیں،حقیقت میں بات اس ہے آگے کی ہے۔ کا ئنات کوشنچر کرنے کا جومنصوبہ''یہودی بگ برادرز'' نے بنایا ہے، پیہ تجربداس کا حصہ ہے۔اس میں جو80 سائنس دان (بشمول دویا کستانیوں کے جوتالی بجانے یرا کتفا کررہے تھے) شریک ہیں،ان کی اکثریت یہودی ہے۔اس پر جو دس ارب ڈالر سر ماليخرچ ہوا ہے، وہ يہود كا كمايا ہوا سود ہے۔ بيد دراصل كرنا كيا جاہتے ہيں؟ بيجھوٹے زمینی خدا (مسیح کاذب،الد جال الا کبر ) کےظہور سے قبل زمین کواتنامسخر کرلینا جا ہتے ہیں کهاس کی گردش،اس سے پیدا ہونے والے موسم، بارشیں، ہوائیں، فصلیں، یانی، نباتات، جمادات وجنگلات ....غرض ہرچیز برانہیں کنٹرول حاصل ہوجائے تا کہز مین براہے زندہ رہنے دیں جو د جال کو خدا مانے اور جواس کی حجموثی خدائی کو دھتکار دے اس پر زمین تنگ کردی جائے۔ یہ درحقیقت اس ابلیسی مشن کی سکیل ہے جس کے مطابق دجال جس کو عاہے گاغذادے گا،جس کو چاہے گا فاقے کرائے گا۔ ( دنیا میں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بری کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں) جس کی زمین میں جاہے گافصلیں أگیں گی، جس کی زمین سے جاہے گا بارش بھی روک دے گا۔ ( جی پیٹنٹ ہوں گے اور بارشیں مصنوعی ہوں گی۔قدرتی ہارش کے عمل کوئسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولمیک گیمز 2008ء میں ہوچکاہے)

یہ تواس منصوبے کے مقاصد ہیں۔اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور د جال کے خروج کی شرطکمل ہوجائے گی۔مشہور حدیث شریف کے مطابق جب د جال نکلے گا تو زمین پر چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسراایک مہینے کے برابر

اور تیسراایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ سنتیں دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ "اس طرح اس کے دنیا میں تھہرنے کی کل مدت ایک سال دو مہینے اور چودہ دن کے برابر بنتی ہے۔ بعض محد ثین نے فرمایا تھا کہ یہ دن حقیقت میں لمجے نہ ہوں گے۔ پریشانی کے باعث لوگوں کوطو بل معلوم ہوں گے۔ لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ''اکثر علائے حدیث کے نزد یک حدیث سے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے بعنی یہ دن فی الواقع استے لمجے ہوں گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کھی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔' 🖪 معلوم ہوا کہ پہلے تین دن عام دنوں سے الگ فتم کے ہوں گے۔ نیز دجال کا فتنا ایسانہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی تین دن میں ختم ہوجائے۔ بہرحال! اللہ تعالی ان علماء اور حد ثین کرام کو بہترین جزائے خیرد ہے جنہوں نے حدیث شریف کو ہم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جومعنی کہتے تھے بھی قرین قیاس ہوسکتا تھا، وہ بیان کیا۔ پھمعنی ایسے تھے جوگزشتہ دور میں سمجھنہیں ہو معنی کہتے ہیں کہ کیسے؟

سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہرصدی کے دوران 1.4 ملی سینڈست ہور ہی ہے۔اس گردش کے سبب دن رات بنتے ہیں،لیکن جدید تحقیقات کے نتیج میں سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں یہ کی بعض اوقات تیزی سے گرتی ہے اور اس کے تین بڑے اسباب ہیں:

(1) مختلف سیاروں کی کشش ثقل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کواپنی طرف کھنچتے ہیں۔

(2) گردش کی رفتار کوست کرنے کے عمل میں ہواؤں کا کردار بھی ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90 فیصد عمل ہواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔اگر ہوا کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو کر ہُ ارض کی رفتارست ہو جاتی ہے۔

(3) تیسرا اور اہم سبب Haarp نامی ادارہ ہے۔ یہودی سرمائے کے بل بوتے پر یہودی سائنس دانوں کی زیرنگرانی چلنے والا بیادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی ، زمین کی محوری گروش میں سستی لانے ، نیز کر ہ ارض میں زلزلوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ Haarp ایک پروجیک ہے۔ اس کامعنیٰ ہے: '' ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسر چ یروجیکٹ''..... 92-1987ء کے دوران اس ادارے کے سائنس دانوں نے ایک ایسا ہتھیار پٹینٹ کرایا جوزمین کے آیونی کرؤیا مقناطیسی کرؤ کے سی حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ 11 راگست 1987 ء کورجٹر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کومشہور یہودی سائنس دان برنارڈ جے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔1994ء میں امر کی محکمۂ دفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹر یکٹرز''ای سسٹمز'' نے بیہتھیارخریدااور دنیا میں سب سے بڑا آیونی ہیڑتغمیر کرنے کاٹھیکہ لیا۔ یہ تھیار ماحولیاتی و باؤپیدا کر کے کر ۂ ارض کی فطری قو توں میں ردو بدل اور زلزلوں کی شدت میں اضافہ لاسکتا ہے۔ بدر دوبدل د جالی مشن کی پکیل اور د جال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چندسالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آرہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہودی سائنس دان ماحول (فضا) میں کس طرح دیاؤ پیدا کرتے ہیں اور کیاوہ واقعی فضامیں دیاؤ پیدا کر لیتے ہیں؟اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کوآ یونائزیا ڈی آیونائز کرکے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔1958ء میں وائٹ ہاؤس کے مشیرموسمیات،کیپٹن ہورڈٹی اورویل نے کہاتھا کہ محکمہ دفاع جائزہ لے رہاہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اور آسان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعال کر کے موسموں پر اثرانداز ہوا جاسکے۔مثلاً: کسی مخصوص جھے میں فضا کو ایک الیکٹرونک بیم کے ذریعے آئیونا ئیزیا ڈی آئیونا ئز کیا جاسکے۔ یہ 1958ء کی بات ہےاور اب2008ء ہے۔ یہودی سائنس دانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے چھیڑ چھاڑ اوراسے
اپنے قبضے میں لینے کی کوشش بہت آ کے جاچکی ہے اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی
الی حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کسی'' بگ بینگ' کے نتیج میں شدید
متاثر ہو۔ وقت کچھ در کے لیے تھم جائے اور پھر کچھ در بعدا پی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً
تین دن بعد جن میں سے پہلا دن بہت لمبا (سال کے برابر) دوسرا کچھ کم (مہینے کے
برابر) اور تیسرا اور کم (ہفتے کے برابر) ہو۔ اس اجمال کی تفصیل تھوڑی ہی تشریح چاہتی ہے۔
آئے! اس برایک نظر ڈالیس۔

ہاری زمین ایک دیوبیکل مقناطیس ہے جوگر دش کے مختلف در جوں کے ساتھ مقناطیسی میدان تخلیق کرتی ہے۔ زمین جس قدر تیزی ہے گردش کرتی ہے اس قدر طاقت ور اور کثیف مقناطیسی میدان بنیا ہے۔ایک اور توت بھی ہے جوز مین کی گردش سے براہِ راست تعلق رکھتی ہے اور یہ''زمین کی ممک کا تواتر'' ہے۔ یہ تواتر بنیادی ممک کا تواتر یا Schumman cavity Resonance کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے ''زمین کی نبض'' بھی کہہ سکتے ہیں۔اس کی شاخت 1899ء میں ہوئی تھی۔تب ہے 1980ء کے عشرہ کے درمیان تک زمین کی نبض 7.8 ہرٹزیا 7 سائیکل فی سیکنڈتھی کیکن 87-1986ء کے بعد جب سے کرہُ ارض کی فضا سے برنارڈ جے ایٹ لنڈ کے ایجاد کردہ آلات کے ذریعے چھیڑ حِصارُ شروع کی گئی ہے، نبض کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔1995ء کے آخرتک ایک اندازے کےمطابق یہ 8.6 ہڑٹرنھی اوراب سنا ہے کہ یہ 10 کے قریب پہنچے گئ ہے۔اس میں مزیداضافہ ہورہا ہے۔ مذکورہ بالا تج بے اور اس جیسے مزید تجربوں سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ جب زمین کی گمک 13 سائیکلزفی سینڈ تک پہنچے گی تو ایک ایبا وقت آئے گا کہ مقناطیسی فیلڈ زیرو کے قریب ہوجائے گا۔

Awakening to Zero point نامی تهلکه خیز سائنسی انکشافات پر بنی کتاب کا مصنف کریگ بریشن کا مقناطیسی میدان مصنف کریگ بریشن کا مقناطیسی میدان بالکل ختم ہوجائے گا کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔

د جال کے خاتمے کے بعد جب حضرت میں علیہ السلام فوت ہوجا کیں گے اور دنیا آخری وقت کے قریب پہنچ جائے گی تو زمین کچھ کھوں کے لیے اپنی محوری گردش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور پر گھومے گی تو سورج ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھراس کے بعد گردش اپنے معمول پر آ جائے گی اور حب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوگا۔

ایمان لا نااس کوفائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھایا اس نے اپنے ایمان کے کوئی خیر کا کامنہیں کیا تھا:

(1) جب سورج این غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع کردےگا۔

(2) د جال نمو دار ہوگا۔

(3) اورز مین کا جانو رنمودار ہوگا۔"

اسی وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: ''جس روز تہمارے رہ کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی تو پھر کسی ایسے خض کواس کا ایمان لانا کہ تہمارے رہ کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی تو پھر کسی ایسے خض کواس کا ایمان لانا کہ جھوفا کہ ہونہ نہوں ہوگی بھلائی نہ کمائی ہو۔'' (سورۃ الانعام: 158) جب بینشانیاں نمودار ہوجا کیں گی تو پھر تو بھی دوازہ بند کردیا جائے گا۔ پھرایمان لانے کا کوئی فاکدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمارے پاس اب بھی دفت ہے۔ جائے گا۔ پھرایمان لانے کا کوئی فاکدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے۔ آبیدہ نہیں معلوم کہ بیدوقت ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے یا یہود کی چھیڑ چھاڑ سے تھم جاتا ہے۔ اے میرے بھائیو! اس رمضان کو پچی تو بہ کا رمضان بنالو۔ (بیمضمون رمضان میں لکھا گیا اے میرے بھائیو! اس رمضان کو پچی تو بہ کا در بعہ بنالو۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جان مال لگانے ،عزت آبر ولئانے کا عزم کر لو۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ورنہ کے معلوم کہ مہلت ختم ہوجائے ۔۔۔۔۔ خاتم کی ابتدا ہوجائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جا کیس۔

*دَجَالَ کو*ل سیے؟ مہدویات

#### جب لا د چلے گا بنجارا

حضرت مهدی کی معاون تین قوتیں:

اب ہم اصل سوال کی طرف پھر اوٹتے ہیں: ہم نے مانا کہ حضرت مہدی کے ساتھ تین طرح کی قوتیں ہوجا کیں گی:

(1)صالح اور قابل مسلمان \_

(2) نیک بخت یہودی،ان کاسر مایداورعلم\_

(3) سعادت مندعیسائی اوران کا تجربه وٹیکنالوجی۔

نیبی قوتیں ان کے ساتھ ہوجائیں گی۔مغرب کی وجالی طاقت محض مادہ پرسی پر بہنی ہے۔ مادہ،اللّٰہ کی نظر میں پست اور حقیر ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ وہ حقیر اور نفس پرست لوگوں کو یہ حقیر چیز دے دے۔اس کے مقابلے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیه السلام بلند مرتبدروحانی شخصیات ہوں گی۔ان کوغیر معمولی کراماتی اور مجزاتی طاقت دی جائے گی۔

ہوجانے کا وقت قریب ہے۔اس لیے میں تہہیں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پرعمل، باطل کوختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت ویتا ہوں۔' 10 (بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے سے اقتباس)

کے بلند مقام) تک ہے۔۔۔'' حضرت مہدی کواللہ تعالی ایک رات میں صلاح (کے بلند مقام) تک پہنچادیں گے۔'' 19 (حدیث شریف)

ﷺ''حضرت مہدی کے خلاف نکلنے والالشکر جس کا سر براہ سفیانی نام کاشخص ہوگا،ز مین میں دھنسادیا جائے گا۔'' 🖾

کے سے سے ابو ہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام وضی اللہ عنہ سے بوچھا: کیاتم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے عرش کیا: جی ہاں یارسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بی اسحاق کے ستر ہزار افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کرلیں۔ چنا نچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے اور نہ تیر چھینکنے کی نوبت آئے گی ،صرف ایک مرتبہ "لاالمہ الکہ و اللّٰہ اکبر" کہنے سے شہر کی حفاظتی دیوار کا ایک حصہ گرجائے گا۔ '21 ایک انہم مکتہ:

اس روایت میں ایک لفظ "سبعون ألفًا من بنی إسحق" آیا ہے یعنی بنواسحاق میں سے ستر ہزار مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے ہے ہے کہ دراصل یہاں "بنی اسلمعیل" مراد ہیں یعنی مسلمان، کیونکہ بی آخی تو اہل کتاب ہیں۔ وہ کیونکر مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے؟ تا ہم مسلم شریف کے تمام شخول میں "من بنی إسحق" ہی وارد ہے۔ علامہ نو وی رحمہ اللہ کصفے ہیں: "قال القاضی: کذا هو فی جمیع أصول صحیح مسلم: "من بنی إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بنی إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بنی إسمعیل" و هو الذی یدل علیه الحدیث و سیاقه؛ لأنه إنما أراد العرب، و هذه المدینة هی القسطنطنية. " (نو وی علی هامش مسلم: ۲۰/۶ ۳۹)

ترجمہ: "قاضی عیاض نے کہا ہے: "من بنسی اسحق" کالفظ ہی مسلم کے تمام نشخوں میں آیا ہے، البتہ مشہور ومتند بات سیہ ہے کہ مراد "بنی اسلمعیل" ہوں چونکہ اس معنی پر حدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی یہی ہے چونکہ ان سے مراد عرب ہیں اور شہر سے مراد تسطنطنیہ ہے۔''

قسطنطنیہ ترکی دارالحکومت استنبول کا پرانا نام ہے۔اس شہر کا پچھ حصہ ایشیا میں ہے اور پچھ یورپ میں۔لگتا ہے یورپی یونین استنبول کےاس حصہ پر قبضہ کرلے گی جو یورپ میں ہے۔مسلمان جہاد کر کےاس کو یورپ سے واپس لے لیں گے۔

بنی اسلمعیل کے لیے بنی اتحق کا لفظ لانے کی ایک تاویل سیبھی ہوسکتی ہے کہ حضرت اتحق علیہ السلام بنی اسلمعیل کے چچاہیں،اور"عثّہ الر جل صِنو أبیه" ( چچپاوالد کے قائم مقام ہوتا ہے ) کے قانون کےمطابق چچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کواس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی اسخت سے مرادوہ اہل کتاب ہوں گے جواس زمانہ میں مسلمان ہو کرلشکر مہدی میں شامل ہو جا ئیں

دَحَالَ *کو*ن ہے؟

مهدويات

گے جبیبا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنواسحاق ہی درست ہے اور اس سے مراد پڑھان مجاہدین ہیں کہ مؤرخین کے ایک طبقہ کے مطابق نسلی طور پریداہلِ کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔

ایک اہم وضاحت:

پھریددیکھیے کہ حدیث شریف میں وضاحت ہے:'' نہ اسلحہ سے لڑیں گے نہ تیر بھیکئے
کی نوبت آئے گی۔'' اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جو بہترین وسائل دستیاب
ہوں، انہیں حاصل کریں اور غلبۂ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں، آگے ایک
وقت پراللہ یاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدا فرمائیں گے۔

کمزور وناتوان مسلمانوں کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو پکھلا ڈالیس گی،لہذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے لیکن اس سے ڈرنا یااس کو حفر آخر نہیں سمجھنا چاہیے ۔۔۔۔۔۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سمجھنا چاہیے۔۔۔۔۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سمجھنا چاہیے۔۔۔۔۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سمجھنا چاہیے۔۔۔۔ دعوالے سے میدور فیع عثمانی صاحب) میں الدرالمثور کے دوالے سے میدور فیع عثمانی صاحب) میں الدرالمثور کے دوالے سے میدور بیث موجود ہے:

''عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ پس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان ہے تاریکی ہٹ جائے گی (یعنی اتنی روشنی ہوجائے گی کہلوگ ٹائلوں تک دیکھ سکیس) اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے یوچیس کے آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے: میں عیسیٰ ابن مریم اللّٰہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی (پیدا کردہ) جان اوراس کا کلمہ ہوں (لینی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ '' ٹن'' سے پیدا ہوا ہوں )تم تین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرلو: (1)الله دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسان سے نازل کردے۔(2) ان کوز مین میں دھنسادے ..... یا(3) ان کے اوپرتمہارے اسلحہ مسلط کردے اوران کے ہتھیاروں کوتم ہے روک دے۔''مسلمان کہیں گے:''اے اللہ کے رسول! بیر آخری) صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے زیادہ طمانیت کا باعث ہے۔ چنانچہ اس روزتم بہت کھانے یتنے والے (اور ) ڈیل وڈول والے یہودی کو ( بھی ) دیکھو گے کہ ہیت کی وجہ ہے اس کا ہاتھ تلوار نہ اُٹھا سکے گا۔ پس مسلمان (پہاڑ ہے ) اُتر کران کےاویرمسلط ہوجائیں گےاور د جال جب (عیسیٰ) ابن مریم کو دیکھے گا توسیسہ کی طرح تکیھلنے لگےگاحتیٰ کئیسیٰ علیہالسلام اسے جالیں گےاور قبل کردیں گے۔'' 🕰

اب بتائے! جب نتیجہ ہی تقویٰ اور جہاد مسلسل کی برکت سے دشمن کے ہتھیار ناکارہ ہونے اور مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد انہیں یہود پر مسلط کیے جانے پر موقوف ہے تو پھراس بات پر افسوس کا کیا فائدہ کہ دشمن کے پاس بیہے اور وہ ہے۔اوراس

پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ ہمارے پاس پہنیں اور وہ نہیں۔ہمیں اس بات برجھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلال کمپیوٹرائز ڈسٹم جارے پاس نہیں یا ہم اینے فٹ اونچی اُڑان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری ر کھنا جا ہے اور بس! مادی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے نہاس پر فکر مند ہونے کی کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پرغلبہ یا کیں گے؟ ہاں اس پرضر ورفکر مند ہونا چا ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہور ہی (بید حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کا وقت ہے ) یاعصر کی جماعت کااہتمامنہیں (یہ یہود یوں کے گئی خاتمے کاونت ہے ) تقویٰعمل میں ہے نه اخلاق اور برتاؤ میں (حضرت مهدی اور حضرت عیسیٰ علیهاالسلام کے ساتھی رات کومصلے اور دن کو گھوڑے پرسوار ہول گے۔ہم میں رات کو عابد شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار کتنے ہیں؟) جہاد کوحرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے بروپیگنڈے ہے کوئی متاثر تو نہیں ہو گیا؟ (حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جوآ خری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت وملامت کی بروا کیے بغیر جہاد کے بابرکت فریضے پر ڈٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی، ذہنی،نظریاتی،عسکری تربیت ہے تو کوئی غافل نہیں (حضرت مہدی کے ساتھ وہ لوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مال ،عیش و آ رام ، گھر بار ، بیوی بچوں کی محبت راہِ خدا میں جانے سے روکتی ہوگی )

" حضورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت کلی مسلسل حق پر قال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی۔ فرمایا: پھر (ان میں) عیسیٰ ابن مریم علیه السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا: آیئے! ہمیں نماز پڑھائے! وہ کہیں گے نہیں! بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں (چنانچہ اُمتی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تا کہ تم نبوت کا مسئلہ واضح ہوجائے ) اس اُمت کی عنداللہ عزت وا کرام کی

وجهرے۔

ایمان والول کوچاہیے کہ خودکواس وقت کے لیے ذبنی وجسمانی طور پرتیار کرلیس جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔حضرت مہدی کے ساتھ وہی جاپائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کررکھی ہوگی .....عین وقت پرتو جب بنجار الا دیلے گا،سب ٹھا ٹھ پڑارہ جائے گا۔

# دودهاري تلوار

تیسری بات:حفرت مهدی کب ظاہر ہوں گے؟

یہ سوال کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اتنا ہم نہیں جتنا نازک ہے۔ یہ ایی دو دھاری تلوار ہے کہ ذراسی بھسلن کہیں سے کہیں پہنچاستی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو قرآن کریم کی ہدایات ملاحظہ فرمائے۔ یادر کھے! یہ آیات یہ اگر چہ قیامت کے متعلق ہیں لیکن بندہ ایک سے زائد مرتبہ عرض کر چکا ہے کہ علاماتِ قیامت بھی قیامت کی طرح مہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان استعال کی گئی ہے اور اس موضوع کا سارا مزابی اس تجسس میں ہے جواس ابہام اور ذو معنی علامتی لغت سے پیدا ہوتا ہے۔

سورهٔ بنی اسرائیل میں ہے: "فُلُ عَسیٰ اَنُ یَّکُونَ قَرِیباً" "(اے نی!) کہہ دیجے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آگیا ہو!" (آیت: ۵۱) بالکل اس طرح کی ایک بات سورة المعارج میں بھی وار دہوئی ہے: "اِنَّهُم یَوَوُنَهُ بَعِیدًا، وَّنَوَاهُ قَرِیباً." "یالوگ ایے دوسمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب و کھ رہے ہیں۔" (آیات:7،6) قرآن حکیم میں متعدد بارآیا ہے: "فُلُ اِنُ اَدُرِیُ اَفَسِرِیُسبٌ اَمُ بَعِیدٌ مَّا تُوعَدُونَ؟"

دُخِالَ کُون ہے؟

''(اے نی!) کہدد یجے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آپکی ہے یا بھی دور ہے!''(سورۃ الانبیاء:109)'' فُکُ اِنُ اَدُرِیُ اَفَسِیُبِ مَّا تُوعَدُونَ اَمُ یَ ہُو یَجِعَلُ لَلَهُ رَبِّیِ اَمَدُا.'' ''اور (اے نبی!) کہدد یجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ عنقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میر ارب اس کے شمن میں پھھ تاخیر فرمائے گا!''(سورۃ الجن :25)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا: ' قیامت کب آئے گی؟'' آپ نے فرمایا: ''تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟'' آگ بالکل یہی بات اس سوال کے متعلق کہی جاستی ہے۔ مہدویات کے موضوع کا سب سے سنسی خیز اور تجسس آمیز سوال یہی ہے کہ مہدی کب آئیں گے؟۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے سوال یہی ہے کہ مہدی کب آئیں گے؟۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق حدیث شریف روئے ارض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیلت اصحاب بدر والی ہے دیکھیے حوالہ نمبر 123 )، اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھا گنے والوں کے لیے وعید بھی اتی ہی شخت ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

''اس پر ( میخی مسلمانوں کو کا فروں کے حوالے نہ کرنے پر ) جنگ شروع ہوجائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جائیں گے: (1) ایک تہائی کشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی تو بہ اللہ تعالی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ (2) ایک تہائی کشکر شہید ہوجائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ (3) ایک تہائی کشکر کو فتح نصیب ہوگی، بہ آیندہ کسی فتنے میں مبتلانہ ہوسکیں گے۔' 25

حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گنے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک و بدعت کو دیں سمجھ رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنے منہ یا شرم گاہ کو حرام سے آشنا کر رکھا ہے۔ جن کے دلوں میں حسد ابغض اور کینہ ہے۔ زبان پرغیبت، تہمت اور جھوٹ ہے۔ آنکھ میں خیانت، حرص اور ہوں ہے۔ ہاتھ میں بخل، کر پشن اور فراڈ ہے۔ منکرات سے تو بہ نہیں کی اور دنیا سے منکرات کے خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جو حضرت کو عین میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔

تو میرے بھائیو! اہم مینیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اہم ہیہ کہ اگر وہ فاہر ہوگئے تو ہم میں ہے کس نے اس کے لیے کتی تیاری کی ہے؟ کہیں ایسانہ ہو کہ جب وہ فاہر ہوں تو ہم کسی ایسے فتنے کا شکار ہوں کہ ان کا ساتھ دینے کے بجائے پیٹے دکھا دیں یا ان کے مقابلے پر اُئر آئیں۔ جی ہاں! کچھ بدنھیب نام نہا دمسلمان سب سے پہلے ان کی مقابلے پر اُئر آئیں۔ جی ہاں! کچھ بدنھیب نام نہا دمسلمان سب سے پہلے ان کی خالفت میں خم شونک کرنگلیں گے اور در دناک طریقے سے برباد ہوں گے۔ احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہا دمسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھاگئے والوں سے بھی زیادہ بد بخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے خافین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالی ساری دنیا کی آٹھوں کے ساتھ وردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دصنے دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دصنا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی ''فکری دستادیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی ''فکری ارتد اد'' کا شکار ہو ہوئے ہوں گے اور ان کا سربر او ''عبد اللہ سفیانی'' نامی شخص ہوگا۔

سیسفیانی کون ہوگا؟ میہ یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرواور اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار اواکرنے کا ڈرامہ رچائے گا اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کرلے گا تواصل روپ میں ظاہر ہوجائے گا۔ نعیم بن حاد کی ''کتاب الفتن'' میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا قوراس کا خروج مغربی شام میں ''اُنگر'' (یسااندرا) نامی جگہ سے اس کا نام عبداللہ ہوگا اوراس کا خروج مغربی شام میں ''اُنگر'' (یسااندرا) نامی جگہ سے

ہوگا۔ 22 ییلفظ اصل میں "عَیُہ۔۔۔۔ نُ دَوُر" ہے یعنی دور کا چشمہ۔عوام کی زبان میں بگڑ کر "اُندَرُ" ہوگیا۔ "اُندَرُ" اس وقت شالی اسرائیل کے ضلع "الناصرہ" کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948ء میں قبضہ کرلیا تھا۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے بیشروع میں مسلمانوں کا ہمدرداور خیرخواہ ہوگا، بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔اس کا مطلب ہے کہ اسے باطل قو تیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے تیار کریں گی جیسا کہ آسفورڈ اور کی سرج کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے اور جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گاتو اصل بلان پڑمل شروع کر کے حضرت مہدی کے خلاف صف آرا ہوجائے گا۔اس کی سوچ وکر کا خلاصہ "فکری ارتداد" ہے۔

فکری ارتدادیہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے۔شرعی تعلیمات کو حرف آخرنہ مانا جائے۔ ان میں اتنے شکوک وشبہات اور وسوسے پیدا کیے جائیں کہ شراب وزنا اور سود و جو ہے جیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔

🖈 ..... ' سفیانی زمین میں فساد بر پا کیے ہوئے ہوگاحتی کہ ایک عورت سے دن

کے وقت دمثق کی جامع مسجد کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔اسی طرح ایک عورت سفیانی کی ران پرآ کر پیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔اس وقت ا یک غیرت مندمسلمان سےمسجد کی بیہ بےحرمتی اور بیکریہ منظر دیکھانہ جائے گااوروہ کھڑا موکر کیے گا کہ افسوں ہےتم بر ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ پینا جائز ہے۔سفیانی کوئت کی بیہ بات کڑ دی گئے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کہنے کی یا داش میں موت کے گھاٹ اُ تار دے گا ور صرف اس کونہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تایید کی ہوگی اس کو بھی قتل کر دے گا۔' 🖭 یہ ہے وہ'' فکری ارتداد'' ..... یہ ہے اللہ کے احکام (حدود اللہ) کی یامالی ..... جو آج کے دوسو سے جنم لیتے ہیں ان کی بنایر آ دمی صبح کومسلمان ہوتا ہے،شام کو کا فریشام کومسلمان ہوتا ہے توضیح کو کا فر۔اس فتنے کی ایک جھلک دیکھنی ہوتو حضرت علامہ ُدوراں جاویداحمہ غامدی اوران کے تیار کردہ لاجواب فتم کے باکمال فتنہ پردازوں کے پروگراموں میں دکھ کیچے۔ جہال سیدھے ساد ھے نو جوانوں سے بیسوال ہوتے ہیں: خدا کا وجود ہے بھی یانہیں؟ حدود کی تعریف کیا ہے اور پہتعریف کس نے کی ہے؟ چہرے کے بردے کا تکلف کس نے جاری کیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ان لوگوں کی بلفیبی یہ ہے کہان کے بروگراموں کی فہرست دیکھ کیجیے۔ایک بھی تغمیری عنوان نہیں ملے گا۔اصلاحی موضوعات ہے انہیں کوئی سر دکار نہیں۔ان کا سارا زور تشکیک پھیلانے اور وسوسہ پیدا کرنے پر ہے۔کوئی دنیا دارمسلمان دین کی طرف آ جائے، اس کی ان کوکوئی فکرنہیں۔سارا زوراس پر ہے کہ جو بیچے کھیے مسلمان دین پرٹوٹا پھوٹائمل کرر ہے ہیں، وہ کسی طرح سے آزاد خیال ہوجا کیں؟ طہارت کےمسائل نہ جاننے والوں كولمي كلامي مباحث مين ألجهاني كاآخراوركيا مطلب موسكتاب؟

تو جنابِ مِن! شراب وزنا كوحلال اورسود وجو بے كوجائز سجھنے والے اور سنت نبوى كو

حقیر جاننے والے وہ بدنصیب روش خیال ہوں گے جوحفرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ بیلوگ جانوروں کی طرح ذرج کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذرج کی خبریں بہت آتی ہیں۔ایک روایت میں آیا ہے۔

''حضرت مہدی ان کے سردار (سفیان نامی شخص) کوایک چٹان پر بکری کی طرح ذبح کردیں گے۔'' 🕮

جولوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم دل اور مظلوم کے لیے سنگ دل ہوتے ہیں۔

اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ارتدادی فتنے کا کمال میہ ہے کہ ان فتنہ باز پروفیسروں اور اسکالروں کے مذاکرے اور مباحثے سننے والے لوگ کفریہ کاموں اور کفر پینظر بات میں ہتلا ہوجاتے ہیں۔ کفریہ کام تو پھر بھی توجہ دلانے سے بچھ آجاتے ہیں، مگر کفر کے نظریات کا کا نثا لا کھ بچھا وُ، دل سے نہیں نکلتا۔ اس لیے میرے بھائیو! اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اس کا طریقہ بہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوجا وُ۔ انہی کی صحبت میں بیٹھو۔ انہی کی روش اختیار کرو۔ ایمان کے ڈاکو بڑے چالباز ہوتے ہیں۔ دایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں۔ خبر بھی نہیں ہو چکا ہوتا کہ ایمان طحائے کی دولت بیں۔ خبر بھی نہیں ہو چکا ہوتا کہ ایمان طحائے اللہ جو دبر رحم کرو۔ کہیں موت کے وقت کلمہ کی دولت ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔

حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟

حضرت چونکہ اُس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اس لیے اتن بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیدا شروع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں۔عرب کے محاورے میں نصف سے پہلے تک کو''شروع'' کہا جاتا ہے۔اب وہ بیصدی ہوگی یا آگلی؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔
ہمیں وہ دورد یکھنا نصیب ہوگا یا ہماری آگلی تین نسلوں کوان کا زمانہ ملے گا؟ عالم الغیب کے
علاوہ کسی کواس کاعلم نہیں۔اتنی بات ہے کہ کفر کا غلبہ جہاں تک پہنچ چکا ہے اور مسلمان جتنے
طویل عرصے سے مظلومیت کا شکار ہیں اور قربانیوں کے باوجود پسے چلے جارہے ہیں، یہ پچھ
اور ہی بتا تا ہے۔

# کوئی ابہام ساابہام ہے!

حفرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟

احادیث مبارکہ میں ظہور مہدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں،ان میں سے پچھ میں گفتگو علامة واستعارة ہے۔ پچھ علامتیں بالکل واضح ہیں لیکن ان کے حقیقی ظہور سے میں گفتگو علامة واستعارة ہے۔ ذیل میں ان دونوں پہلے ان کے ظہور کے وقت کے بارے میں پچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام میں سے پچھ نمایاں نشانیوں اورا کثر احادیث میں مشتر کہ طور پر مذکورہ علامات کوذکر کیا جاتا ہے۔

اللہ علامت بی بتائی گئی ہے کہ آسان سے فلک شگاف ندا آئے گی جوامام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے لیکن اول تو بیان کے ظہور کے بعد ہوگی جبکہ ہم امام کے ظہور سے پہلے ان کے ظاہر ہونے کے زمانے کا اندازہ لگانے کی فکر میں ہیں۔ دوسرے مکن ہے اس میں بھی علامتی گفتگو کی گئی ہو۔ لیعنی بیصدا ڈ نکے کی چوٹ پر آسان سے آئے گی ضرور الیکن آج کل کون ہی جگہا ایس ہے جس میں سیطلا سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجو نہیں یا کون شخص ہے جس کی

ان ذرائع تک رسائی نہیں؟ حضرت کا خانہ کعبہ میں ظہوراوراس کا ردعمل تازہ بہ تازہ خبر کی صورت میں مصنوعی سیار ہے لمحہ بہلمحہ نشر کریں گے اور آسان سے سنسنی خیز اطلاعات کے سگنل بھیجیں گے۔

ہے۔۔۔۔۔ایک علامت بیہ کہ آپ صدی کے مجدد کا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، وسط سے پہلے پہلے آنے والے کو اسی صدی کا مجدد مانا جائے گا۔اب خدا جانے کہ وہ بہی پُر آشوب صدی ہے جس میں کوئی ستم نہیں جو مسلمانوں پر ڈھایا نہ گیا ہواور کوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء وجاہدین نے نہ دی ہواور اگر بیصدی نہیں تو کیا ہم سلم کرلیں کہ اتنی زبردست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بے دھ کے کمرانی کرے گا؟؟؟

جاج نے کہا:''اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آ دمی کو جمعے گا جود نیا کو انصاف سے بھرد ہے گا جس طرح پیظم وستم اور ناانصافی سے بھری ہوگ۔' 20 منداحمہ )

(منداحمہ )

کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 3 جلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 3 جلہ اور فرات دونوں ترکی سے نکلتے ہیں اور عراق سے گزرتے ہوئے خلیج عرب میں گرتے ہیں۔ ترکی نے فرات پر متعدد ڈیم بنائے ہیں جن میں سے ''اتا ترک ڈیم'' دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ہے۔ اس کی وسعت 816 مربع کلومیٹر ہے۔ فلانب عثانیہ کے بعد ترکی میں فری میسن اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر ترکی چاہے تو فرات کا پانی عراق سے باسانی روک سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی دنیا آئھوں سے دیکھے گی کہ مونے کا پہاڑ ظاہر ہوتے ہی دنیا اس پرٹوٹ پڑے گی اور سومیں سے نانوے

اس لا کچ میں مارے جائیں گے کہ شاید میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جواس سونے کا مالک یخ گا۔

🖈 .....ایک مشهورعلامت حضرت أمسلمه رضی الله عنها کی روایت میں ہے کہ زمین اس لشکر کونگل جائے گی جو حضرت ہے لڑنے کے لیے نکے گا۔' 🛂 اس کامعنی پیجھی ہوسکتا ہے کہ زمین یک لخت پیٹ جائے گی اوراس بدنصیب فوج کود یکھتے ہی دیکھتے لقمہ بنالے گی جومسلمان ہونے کی دعویدار ہوکر بھی مسلمان کے نحات دہندہ قائد سےلڑنے نکلے گی۔ ربھی امکان ہے کہ پیشکر جب شام ہے آئے گا (شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین ..... یعنی موجودہ اسرائیل..... کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کافی عرصے سے حرمین کا ایک غدار خاندان حکمران ہے جس کی ملکائیں امریکن یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان حکمرانوں کو کبھانے کے فن میں طاق ہوتی ہیں )اوراس کی مددوہ امریکی افواج کریں گی جوارضِ حرمین میں حیصاؤنیاں بنا کرلمحۂ موعود کےانتظار میں بیٹھی ہیں تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے بھاری بھر کم گولے زمین میں بڑے بڑے گڑھے چھوڑ جائیں گے۔انہیں گڑھوں اورمہیب کھڈوں سے داغدار زمین جب الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم كودكها أي كئ توآب نے بلاتو تف اس كى حقيقت كقريب ترين شاندار منظر تشي فرما أي ـ ان احادیث ہے ایک بات بیسامنے آئی که حضرت الامام کومسلمانوں کی طرف ہے فوری اور عالمی پذیرائی نہیں ملے گی۔اس لیے کہصاحب اختیار حکمران وقت ،اصلاح کی علمبر دارروحانی ہستیوں کواینے اثر ورسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ سمجھتے چلے آئے ہیں۔ الله تعالیٰ کاارشاد ہے:''اورہم نے کسی بہتی میں ڈرانے والانہیں جیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا: جو چیزتم دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کے قائل نہیں۔" (السبا:34) حضرت مبدی نه رسول بین اور نه نبی ، و ه تومصلح اور مجامد بین ..... نیکن امراء کا وطیر ه

رہا ہے کہ مع حق کے مشعل برداروں کی تفحیک وتحقیر کریں جا ہے وہ جس حیثیت میں ہوں۔
اس مرتبہ تو ان کو پچھا سے علمائے سوء کا سہارا بھی حاصل ہوگا جو دنیا پرتی میں منہمک ہو چکے
ہیں اور صاحبان افتد ارسے قرب نے ان کوخل گوئی سے روک رکھا ہے یا وہ بدعات کے
مرتکب اور عیش پرتی کے عادی ہیں۔ سنت کا اتباع اور جہاد و قبال ان کے نزدیک گنوار
طالبان کا کام ہے۔ جود نیا کے پسمائدہ ترین خطے'' خراسان' سے آئیں گے جو پاکتان اور
افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علماء کے لیے
علمائے یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان
علمائے یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان

کے ہیں منی میں خون ریزی ہے کہ اس سال ذی المجہ میں منی میں خون ریزی ہوگی کی ہے کہ اس سال ذی المجہ میں منی میں خون ریزی ہوگی کی سے کہ اس نے کہ اس ذی المجہ کے فوراً بعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی۔اس لیے بیقر بیب ترین علامت ہماری بحث کی رائے ہیں۔ قطارت ہے۔ہم تو وقت ظہور سے پہلے کی علامات پر بحث کرر ہے ہیں۔ قط

اس اختلاف کی نوعیت بظاہر ریگتی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پرشدیدا ختلاف ہوگا۔ 30 اس اختلاف کی نوعیت بظاہر ریگتی ہے کہ سعودی تخت پر اتحادی افواج اپنی مرضی کا آدی بٹھانا چاہیں گی جبکہ اہلِ اسلام کسی ایسے شخص کو پیند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحادیوں کو ایک آئی نہیں بھاتے ہوں گے۔ مہدویات پر نظرر کھنے والے پچھ حضرات اس کا مصداق شاہ فہدکو سجھتے تھے لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور شاہ عبداللہ کی جانشینی کا عمل بخیر خوبی انجام پا گیا تو ان کے انداز وں کوز بردست دھچکالگالیکن انداز سے تو انداز سے ہوتے ہیں۔ پچھ حضرات کے انداز وں کوز بردست دھچکالگالیکن انداز سے قوال کا اندیشنبتازیادہ ہے۔ اب اسے نزد یک شاہ عبداللہ کے علاوہ اور کیا کہا جائے کہ پچھلوگ تو ان علامتوں کے بغیر راہ چلتے شعبدہ افراط و تفریط کے علاوہ اور کیا کہا جائے کہ پچھلوگ تو ان علامتوں کے بغیر راہ چلتے شعبدہ

بازوں کومہدی جیسی مقدس شخصیت مان لیتے ہیں اور پچھلوگ ان واضح علامات کے بعد بھی حضرت کو ماننے سے ویسے ہی انکار کریں گے جسیا کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد بھی بوجوہ ایمان لاکرنہ دیتے تھے بلکہ مخالفت پر کمر باندھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسواہو گئے۔

اب ہم دوسری قتم کی علامت کی طرف آتے ہیں جواس کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن مسئله یہاں بیے ہے کہ اول تو بیعلامت حدیث شریف میں نہیں ،امام محمد باقر رحمہ اللّٰہ کا قول اوران کی پیش گوئی ہے، پھراس کے راوی بھی ثقہ نہیں ، دوسرے اگراس کو درست تسلیم کرلیا جائے تو بھی ہم قبل از وقت اسے دریا فت نہیں کر سکتے ۔ بیروہی علامت ہے جس نے چندسال قبل عوام کو گہرے تجسس میں مبتلا کرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھالیکن اس میں فنی طور پرایک اہم فلکیاتی تکتے سے توجہ ہٹ جانے کے باعث پینٹنی خیزی واقعیت کی سان پرنہ چڑھ سکی۔اصل پیش گوئی بول ہے کہ حضرت مہدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماه رمضان میں جا نداورسورج دونوں کوگر بن کھے گا۔ 🗺 اب اس میں انو کھا پن محض ا تنانہیں کہ دونوں کوایک ماہ میں اکٹھے گرہن گلے گانہیں!ایسا ہر گزنہیں۔ بیتو پہلے بھی ہوتا ر ہاہے۔اصل انوکھی باتیں دو ہیں اور دونوں فلکیات کے قوانین کے اعتبار سے عام طور پر ممکن نہیں۔ان کا عدم امکان ہی ان کومحیرالعقو ل علامت بنا تا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلکیات کی رو سے جاندگر ہن ہمیشداسلامی مہینے کے وسط میں اور سورج گر ہن آخر میں ہوتا ہے جبکہ اس مرتبہ جاندگر ہن شروع میں اور سورج گر ہن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات بیہ كەاپك مهينے میں دومرتبہ جاندكوگر ہن نہیں ہوتا۔اس سال ایک رمضان میں دومرتبہ جاند گر بهن کیے گا۔اگرامام محمد باقر رحمہ الله کی پیش گوئی درست ہوتو بیاس بات کی واضح ترین علامت ہوگی کہ تین ماہ بعدمحرم میں حضرت مہدی کاظہور ہونے والا ہے۔

آج کل کسی بھی فلکیاتی ویب سائٹ پرآپ مستقبل میں کسی بھی لمعے جاندسورج کی حرکات اور گربن کا شیڈول دیکھ سکتے ہیں لیکن بید دونوں انوکھی علامتیں چونکہ ہیں ہی خلاف معمول ،اس لیے فلکیات کے ماہر بھی ان کا وقت بتانے سے قاصر ہیں۔ان دونوں علامتوں کے وقوع سے پہلے وقت کی تعیین ممکن نہیں۔اس حوالے سے درج ذیل مضمون میں پچھ تفصیل دی گئی ہے:

#### دوگرہن دوجا ند

"آج کل موبائل فونوں پرایک میسی چل رہا ہے جس کا خلاصہ کچھ یہ ہے:"قیامت کی آخری نشانی ۔ آسان میں دو چا ندنظر آئیں گے۔ بی بی سی پر بھی بتایا گیا ہے کہ 27 اگست کو دو چا ندنظر آئیں گے۔ یہی حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے جب قیامت کی آخری نشانی نظر آجائے گی اس کے بعد تو بہ قبول نہیں ہوگ ۔ اس پیغام کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچا کیں۔"

اس مین پرتبرہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے حضرت مہدی کے ظہور کی علامات میں سے جس علامت کی طرف اس پیغام میں مبہم، ناقص اور غلط اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہوجائے۔اول تو بیعلامت متندنہیں۔ پھراس کے حوالے سے جو پچھاس پیغام میں کہا گیا ہے وہ بھی درست نہیں۔تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ جبتو کی جائے تو 30 علامات الی ملتی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا نئات میں ظاہر ہوں گی اور دنیا کو متوجہ کریں گی کہ مسلمانوں کی مصیبتوں کے خاتے (اگر چہ بیا چھا وقت آگ اور خون کے دریاسے گزرنے کا حوصلہ کھنے والوں کے لیے آئے گا) اور کفر کی اُمیدوں پر پانی پھرنے کا دریاسے گزرنے کا حوصلہ کھنے والوں کے لیے آئے گا) اور کفر کی اُمیدوں پر پانی پھرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ان میں سے ایک چیز ایس ہے جو دنیا کی پیدائش سے آئے تک تک نہیں

ہوئی اورایک مرتبہ کے بعد آیندہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالی کی مقرر کردہ فلکیاتی ترتیب کےمطابق میمکن ہی نہیں۔

علم الفلکیات کی رو ہے بیا بیک طےشدہ اورمسلمہ قانون ہے کہ جا ندگر ہن ہمیشہ قمری مہینے کے وسط اور سورج گرہن ہمیشہ مہینے کے آخر میں ہی ممکن ہے۔ بیرمسئلہ فلکیات کا بالکل ابتدائی اور عام سامسکلہ ہے۔اس کی وجہاس فن کے مبتدی بھی جانتے اور بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔دوسر بےالفاظ میں جاندگر ہن ہمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13،14،13 اورسورج گربن بمیشه 29،28،27 کو ہوگا۔اس سے آگے پیچیے نہیں ہوسکتا۔اللہ یاک نے فلکی نظام ہی کچھ ایسار کھا ہے۔البتہ حضرت مہدی کے ہاتھ پرجس سال کے محرم میں عاشورہ کی رات کوجمراسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعتِ جہاد وخلافت ہوگی اوراس محرم سے سیلے ذی الحجہ میں منی میں سخت خوزیزی ہوگی ،اس سال رمضان میں حضرت امام باقر رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جاندگر ہن 13، 14، 15 رمضان کے بجائے کیم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گرہن 27، 28، 29 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ بید دونوں باتیں نمکن ہیں اور نہ تخلیق کا نئات سے آج تک ہوئی ہیں کیکن قانون سے ہٹ کر پیش آنے والی چیزوں کی علامت بھی عام قوانین سے ہٹ کر ہوتی ہے۔

 تھے،ان میں یہ تنکیکی غلطی ہوگئ تھی کہ جا ندوسورج کے اکٹھے گرہن کو وہ علامت سمجھ لیا گیا تھا جوا کٹھے ہونے کے علاوہ اپنے وقت سے پہلے ہونے سے مشروط تھی۔ بلکہ متعلقہ اقوال کو دیکھا جائے تو جاندسورج دونوں کے اعظے گرہن ہونے کے ساتھ پہنجی ہوگا کہ جاند کا گر ہن ایک مہینے میں دومر تبہ ہوگا۔ایک تو تکم رمضان کواور دوسرے ماہِ رمضان کے بیچ میں کسی اور دن -اب پینصری خنبیس که دوسرا گربن حب معمول 15،14،13 کو ہوگا یاوہ بھی معمول ہے ہٹ کرکسی اور تاریخ میں ہوگا۔ یا در ہے کہ ایک قمری مہینے میں دو جا ندگر ہن یا دو سورج گرہن نہیں ہو سکتے البتہ شمی مہینے میں ہو سکتے ہیں۔جیسا کہ 2003ء کے جولائی میں ہوا کہ مکم اور 31 جولائی کو دوسورج گرہن ہوئے۔ گویا یہ دوسری نشانی بھی خلاف معمول ہوگی۔آج کل جوحفزات جج کے موقع پرحفزت مہدی کی جنتجو میں ہوتے ہیں،انہیں جج سے پہلے ایسے رمضان کی جبتو کرنی جا ہے ....لین مشکل یہ ہے کہ جاندسورج کی آیندہ کی سوسال کی سیکنڈ سینڈ کی حرکت کا حساب بتانے والے فلکیاتی قواعداور ویب سائٹس اس موقع براس لیے کوئی مدنہیں کر عمین کہ بید دنوں گر ہن خلاف معمول ہوں گے اور فلکیات کا فن ان کا سراغ یانے سے عاجز ہے۔اس لیے جوحضرات'' فلکیات' یا''مہدویات' سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اس طرح کی متعین پیش گوئیوں، غیر ثقه اور نا قابل اطمینان پیغامات کو اہمیت نہیں دیتے۔

اباس نا قابلِ اعتبار مین کی طرف واپس آتے ہیں جوگزشتہ چند دنوں سے غیر ثقہ ہونے کا ثبوت دیے ہوئے سنتی کی طرف واپس آتے ہیں جوگزشتہ چند دنوں سے غیر ثقہ ہونے کا ثبوت دیے ہوئے سنتی کی میلار ہا ہے۔ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 27 اگست کو نہ دمضان ہے نہ دونوں گر ہن نہ دو جا ندگر ہن سسالہٰ دامینے راوع ل سے فرار کے خواہش مندوں کے لیے وقتی تسکین و تفریح تو ہوسکتا ہے ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس کی حقیقت تجھے ! 201 گست 2003 ء کو مرت کی 65 ہزار سالہ تاریخ میں پہلی بار زمین کے انتہائی

دَجَا*لَ کو*ن ہیے؟ مہدویات

قریب اورخوب روش تھا۔ اس کوبعض ناواقف مہربانوں نے چاند سمجھ لیا اوراب ہرسال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے پھھ شرارت پسنداییا میسی سب کو بھیجے ہیں اور تحقیق کے بغیر سادہ لوح مسلمان اسے آگے چلادیتے ہیں۔ اس لیے بندہ ہمیشہ اپنے احباب کوتائید کرتا ہے کہ ہمیشہ جیدعلائے کرام کی صحبت اختیار کریں اور صرف متند کتابیں پڑھا کریں۔ ہمارے اکا برکواللہ تعالی نے علم رائخ کے ساتھ عقل کامل عطافر مائی تھی ۔ انہی پڑھا کریں۔ ہمارے اکا برکواللہ تعالی نے علم رائخ کے ساتھ عقل کامل عطافر مائی تھی ۔ انہی پراعتاد کریں اور انہی کے قدموں میں پڑے رہنے میں اپنی نجات سمجھیں۔ حضرت مہدی کے ظہور کے لیے ماہ وین کی تعیین درست نہیں۔ اللہ تعالی نے قیامت کی طرح علاماتِ قیامت کی طرح علاماتِ قیامت کی طرح علاماتِ قیامت کی جردن کو آخری دن اور ہررات کوقیامت کی رات سمجھ کریٹملی اور بے علی سے تو بہ کرلیں اور اپنی تخلیق آخری دن اور ہررات کوقیامت کی رات سمجھ کریٹملی اور بے علی سے تو بہ کرلیں اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں بُنت جائیں۔''

#### ☆.....☆

نتیجہ کیا نکلا؟ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہورِ مہدی کے وقت کے متعلق ابہام باقی ہے۔اگر ہم تورات کی طرف جائیں تو وہاں ایک الیی پیش گوئی ملتی ہے جس سے پچھے محققین نے وقت موعود کا انداز ولگانے کی کوشش کی ہے۔

# مهلت كااختيام

حفرت دانیال علیہ السلام (اللّہ کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو) بنی اسرائیل کے مقدس پنجیسر تھے۔ جب یہود کی بدا عمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللّہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کوان پر مسلط کیا اور اس نے عراق سے آکر یوشلم کو تاراج کر ڈالا۔ بیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ تورات کے نیخ جلا ڈالے۔ یہود کا قتل عام کیا۔ شہر کو برباد و ویران کیا۔ باقی ماندہ بیچ کھچ یہود یوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گذار رہے تھے، اللّہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء جھیخ شروع کے۔ انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت وکر دار میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت وکر دار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مما ثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مما ثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان حذون سینیمبر وں کو آغاز میں غلام بنالیا گیا تھا اور پھر ایک اجنبی ملک میں اجنبی ومظلوم شخص کی حشیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی جسمانی پر ورش اور روحانی تربیت کی حشیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی جسمانی پر ورش اور روحانی تربیت کی حتی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑ سے عہدوں تک پہنچ۔ دونوں کو اللّہ حتیا کہ دوہ پیغیبر بنے کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑ سے عہدوں تک پہنچ۔ دونوں کو اللّہ حتی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑ سے عہدوں تک پہنچ۔ دونوں کو اللّہ

دَ<del>عَالَ كُون بِيك</del>؟ مبدويات

تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے۔ جبر وظلم کے ماحول میں کلمہ کت بلاخوف وجھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتنہ پر دازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی پاکیز گی اور پاکدامنی ایسے دلائل سے ظاہر فر مائی کہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے ادر معافی ما نگنے پر مجبور ہو گئے۔

بخت نفر کے بعد ' نیبوشانے زار' بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا۔ جس کا مطلب سجھنے میں وہ اتنا اُلجھا کہ پریشان ہوکررہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں ، عام وگروں ، کا ہنوں اور مستقبل کا حال بتانے والے کوجمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جادعویٰ کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے دانشمنداور صاحب فہم نو جوان دانیال کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر بیملم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی صحیح تعبیر انہیں سمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بید ما قبول کرلی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح صحیح مسمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بید ما قبول کرلی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح صحیح مسمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بید ما قبول کرلی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح صحیح مطلب القا کردیا گیا۔

نیبوشانے زار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، وہ جیرت انگیز طور پردرست ثابت ہوئی ہیں۔ ماسوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تح بیف کردی ہے اور اسے تو ڑ مروڑ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النہیں صلی القد علیہ وسلم کے متعلق واضح پیش گوئی ہے اور رہی ہے کہ ایک ابدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر ہوگا۔ اہل کتاب کی بنھیبی کہ وہ حقیقت کا انکار اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان

کے سامنے داضح ہوجاتی ہے۔ سر دست ہماراموضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پر مشتمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث وتحقیق کا موضوع رہا ہے اور اب تو ان کے ظہور کے دن اُ فق سے ور نے نہیں ، اُرے دکھائی دیتے ہیں۔

اب آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلیں جسے ابن اسحٰق ، ابن ابی شیبہ، امام بیمقی ، ابن ابی الدنیا اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ بید حضرات فرماتے ہیں :

''حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں (تستریا)''طستو ر''نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل صحابہ وتا بعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی قتم کی تبدیلی و تغیر کے موجود تھا۔
ان کے سر پر گیڑے کا ایک خط تھا جس پر اجنبی زبان میں پھی لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابوالعالیہ اور معترف بن ما لک مشہور ہیں۔ یہ حضرات می جن تابعین کے نام ہیں ان میں اللہ عنہ کی خدمت میں پنچے۔ آپ نے مشہور تابعی حضرات می حضرت کی درخواست تابعی حضرت کعب احبار رحمہ اللہ (جو پہلے اہل کتاب یہود میں سے تھے اور سچا اسلام لے آگے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو) سے بیتح ریر پڑھ کرعر بی میں ترجمہ کرنے کی درخواست میں درج تھا: ''تہماری تم مارت خاور معاملات ،تہماری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کے جھے جوابھی واقع ہونے والا ہے۔' قت

تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عند کے بیت المقدس میں فاتحانہ دا ضلے کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلاً: ' زکریا'' کی سورت میں بیآیت دی ہوئی ہے:

''اے صہبون کی بیٹی! خوثی سے چلا ؤ۔ اے بروشلم کی بیٹی! مسرت سے چینو۔ دیکھو! تمہارابادشاہ آرہاہے۔وہ عادل ہےاور گدھے پرسوار ہے۔ خچریا گدھی کے بیچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور بروٹنلم سے گھوڑ ہے کو علیحدہ کردوں گا۔ جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے۔اس کی حکمرانی سمندراور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔''

یالفاظ واضح ہیں لیکن عیسائی اس سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے بروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت سے داخلے کو مراد لیتے ہیں۔ اونٹی کے لفظ کو انہوں نے اس لیے گدھے سے تبدیل کیا ہے۔ بیان حضرات کی دیدہ دانستہ پیدا کر دہ غلط نہی ہے۔ اس لیے کہ بے شک مذکورہ پیش گو ئیوں میں 'اسلامی فتو حات' اور'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ' کا نام نہیں دیا گیا۔ لیکن فارسیوں اور رومیوں میں سے کوئی بھی حکمر ان ایسانہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل سے بحمتوں طاور بحیرہ طبریہ سے عدن تک پورے علاقے پر حکمر ان کی ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔

اب ہم اصل واقعے کی طرف لوٹے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب بیاس کے پاس پنچے تو اس نے کہا: ''میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی رُوح بھی میں ہیں۔ حکیم اور نجو میر سے اور نور اور دانش اور کمال حکمت بھی میں ہیں۔ حکیم اور نجو میر سے حضور حاضر کیے گئے تا کہ اس تحریکو پڑھیں اور اس کا مطلب بھی سے بیان کریں لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات کی مطلب بیان نہیں کر سکے اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات بی قادر ہے۔ پس اگر تو اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارخوانی خلعت پائے گا اور تیری گردن میں زرّین طوق بہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہوگا۔' تب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا: ''تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے حاکم ہوگا۔' تب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا: ''تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ سے بیان کروں گا۔' (تو رات ، دانیال : ب ۲۰ آ یہ سات کریو کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اُس سے بیان کروں گا۔' (تو رات ، دانیال : ب ۲۰ آ یہ ۳۰ آ یہ ۳۰ آگی۔ ۳۰ آ یہ ۲۰ آ یہ ۳۰ آ یہ ۳۰

اس کے بعد بادشاہ نے خواب سایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔اس میں دنیا

دَحَالَ *کو*ل ہے؟

کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز وانجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔
ان میں سے جس پیش گوئی کا تعلق ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد
ایک خاص حکومت کے قیام سے ہے اس کا نام انہوں نے '' نفرت کی ریاست' اور
'' گناہوں کی مملکت''رکھا ہے۔اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور
اس میں گناہوں کی مجر مارسے یہ آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا اور یہی وقت دومقدس
روحانی شخصیتوں ( جناب مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام ) اور دو بڑے فتنوں
(الدجال الا کبراوریا جوج وما جوج) کے ظہور کا ہوگا۔

حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس جھے سے ہمیں دلچیں ہے وہ یہ ہے: ''شالی بادشاہ کی جانب سے فوجیس تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کردیں گی۔ پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کوچین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔' اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مجداقصیٰ پریبودی قبضہ اور وہاں خزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھینے سے نمازوں پر پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ روزانہ کی قربانی سے عبادت مراد ہے کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدس (یروشلم) پر قبضہ کر کے یہاں جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نیاس سے موجودہ اس ائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کسے ہوگی؟ اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے؟ ملاحظ فرما ہے:

''اورافواج اس کی مدوکریں گی اور وہ محکم مقدس کونا پاک اور دائمی قربانی کوموقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پیچاننے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھا کیں گے۔'' (تورات: ص ۸٤٦۔۔۔۔دانیال:ب۲۰،۶ یت:۳۱،۳۲) نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکا اور برطانیہ ہیں۔ اُجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقصلی کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مرادعیسائی دنیا کوورغلا کرصہیونی مقاصد کی پھیل کے لیے استعال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچانے والوں کے پچھ کرنے سے فلسطینی فدا کین کی بےمثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے اور بیان کی خدا پرستی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوش خبری ہے جوان مظلوموں کے زخموں کا مرجم ہے۔

یدریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ اس پرہم کچھ عرب علماء کی تحقیق کے حوالے سے غور کرتے ہیں۔ اس تحقیق کا حوالہ آگ آرہا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں:

پھر میں نے دومقدس غیبی آواز وں کو کہتے سنا:'' پیدمعاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میز بان اور مقدس مقام کوقد موں تلے روند دیا جائے؟'' اس پر دوسری آواز نے جواب دیا:'' دو ہزار تین سو دنوں تک کے لیے۔ پھر پیدمقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔'' ( تورات: ۲۳ م ۲۳ مسدانیال: ب۸۳ تیت: ۱۲ ، ۱۲)

اس پیش گوئی ہے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ س لمحے سے 2300 سال بعد؟؟؟ میے ہم آ گے چل کر بتا ئیں گے۔ پہلے آخری پیش گوئی جس سے پتا چلتا ہے کہ میریاست 45 دن بعد ختم ہوجائے گی۔

حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں: ''اگرچہ میں نے فرشتوں کی ہے بات من لی مگر میں اسے سجھ نہیں سکا۔ چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی: ''اے اللہ! کھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا: دانیال اپنے کام سے کام رکھو۔الفاظ پر تفل چڑھادیے گئے ہیں اور معاملات پرمہرلگادی گئی ہے۔اب آخری وقت آنے پرسارا راز فاش ہوگا جس دن کہ

قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کردی جائے گی۔اس کے بعد سے
ایک ہزار 2 سو90 دن باقی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 3 سو35 کے
اختتام تک پہنچ جائیں گے۔لیکن (اے دانیال!)تم اپنا کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو۔ متہمیں آرام دیا جائےگا۔'(تورات: ص۸٤۷، ب۲۰ آیت، ۱۳۰۸)

عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کرسخت تذبذب کا شکار ہوجاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وفت کا جوقعین کیا گیا، اس سے کیا مرادلیا جائے؟ کیونکہ دنیا میں ایک ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہواور کھن 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہوگی ہو۔ (45 = 1290- 1335)

مگر وہ تورات ہی ہے مدد لے لیں اور آئینہ دیکھنے سے نہ ڈریں تو تورات میں دنوں سے مرادسال لیا جاتا ہے۔ مثلاً حزقیل میں ہے: ''میں نے تہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کردیا ہے۔ ' البندااس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب پیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات وانجیل کے شارطین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندراعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے جو 333 قبل سے کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندراعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے جو 333 قبل سے میں ہوا۔ چنانچ نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام میں ہوا۔ چنانچ نفرت کی ریاست (2300 – 33 میں داخل ہوئیں اور مجد اقتصالی کی ہولنا کے آتشز دگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہوئیں اور مجد اقتصالی کی ہولنا کر سائی یہود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں اسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر سے ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و ہر باد ہوتی ہا اور اس کی ہربادی حضرت عسلی علیہ ریاست اپ قیام کے 45 سال بعد تباہ و ہرباد ہوتی ہا اور اس کی ہربادی حضرت عسلی علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے ہاتھوں ہوگی اور بید حال اور گستا خ

يبوديون كِكُلِّي خاتم برختم هوگي تو پهرعصر حاضر كے بعض مختقين مثلاً مشهور سعودي عالم ذاكثر سفر بن عبدالرحمٰن الحوالي كا كہنا ہے كـ 20 الم = 45+1967ء) كے فارمولے سے نفرت كى اس گنهگارمملکت کا اختیام ۔۔۔۔ یا اختیام کے آغاز۔۔۔۔ کا زمانہ 2012ء کے آس پاس بنیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ۔ ڈاکٹر صاحب کی پیتحقیق کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ ایک تقریبی اندازہ ہے۔قطعی بات یہ ہے کہ انسان زندگی بھراسلام پڑمل اور اہل اسلام کی ترقی کیلئے جدوجهد كرتار ہے تاكہ جب موت آئے تواس نے اپنے پیچھے اتنا کچھ كرچھوڑا ہو جوموت کے بعد کی زندگی میں اسے کا م آئے۔اس طرح کی تحقیقات اورا ندازوں کا پیہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ چندسالوں بعد کچھ نہ کچھ ہوکر رہے گالہذا غفلت اور بے توجہی کے چند دن اورگزر جانے دیں ،حضور علیہ الصلاۃ والسلام د جال کا تذکرہ اس انداز ہے کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین سمجھتے کہ درختوں کے قریبی حجضلہ میں د جال موجود ہوگا۔ جبكة يصلى الله عليه وسلم كوعلم تهاكه بية خرى زمانے ميں قيامت كقريب ظاہر موكارة ي صلى الله عليه وسلم كي غرض ميه وتي تقى كه مسلمان عملى زندگى كي طرف متوجه هول \_غلبهُ اسلام کے لیےخود کو تیار کریں اورغفلت یالذت میں پڑ کر خدا اور آخرت کوفراموش نہ کر ہیٹھیں۔ یمی مقصداس طرح کی تقریبی پیش گوئیوں کا ہے۔ بیاللہ کی طرف رجوع ، آخرت کی تیاری اور باطل کےخلاف جدوجہد کی داعی اورمحرک ہیں۔ان کا پچھاورمطلب لینایا انہیں حتی سمجھ كر ہاتھ ياؤں چھوڑ كربيٹھ جانا كم فنجى يا كج فنجى ہوگى ۔اللّٰہ تعالىٰ ہم سب كوعقل سليم اورقلب سلیم عطافر مائے۔( آمین )

قیامت کوبھی اسی حکمت کے تحت قرآن کریم میں بار بارقریب کہا گیا ہے حالانکہ قرآن کریم نازل ہوئے تقریباً ڈیڑھ ہزارسال ہونے کوآئے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :(ویقولون متی ہو؟قل عسی اُن یکون قریبا )یعیٰ' وہ پوچھتے ہیں:یہ سب کب ہوگا؟

کهدد بیجیے: شاید بیعنقریب،ی ہوجائے۔" (سورة بنی اسرائیل: 51)

عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر سنر بن عبدالرحمٰن الحوالی جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں،ان کا کہنا ہے:'' یہ کوئی حتی سال نہیں ہے۔ ہاں!اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں جیسے کہ اہل قریش نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی تھی تو ہم بلاکسی تر دید کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شرط ہم سے ہار جا کیں گے۔'' (یوم الغضب: ترجمہ رضی الدین سید ہم : 174)

یہود بیشرط ہاریں یا نہ،ان کی شکست کی تاریخ یہی سال ہو یااس کے بعد،ان کا ارضِ فلسطین ہارنااور آخری ہر بادی کا شکار ہونا یقینی ہے۔اور تورات کے مطابق مبارک ہیں وہ لوگ جو تقویٰ اور جہاد پر کاربندر ہتے ہوئے مظلوموں کا ساتھ دل، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائیوں میں روتے اور دُعا ئیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اوران کے ساتھ حشر کے تمنی ہیں۔

نفرت کی ریاست کے خاتمے پراہل حق خوشی کے ترانے پڑھیں گے، بروشلم پاک صاف ہوجائے گا۔ تمام اہل زمین اور آسانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف کرس گی:

''الحمدللہ! نجات ،عظمت ،عزت اورخوف سب کے لیے ہم خدا کے سزاوار ہیں جو ہمارار ہے ۔ اس کے فیصلے درست ہیں کیونکہ اس نے اس طوا کف کوسزادی جس نے اپنی برکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا۔ اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انتقام لے لیا۔''

روئے زمین کوظلم سے بھرنے والا امر یکا ہے اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا، طوفان، زلزلے اور طاعون (ایڈز) ہیں جوامریکا کو ہر طرف سے گھیرلیں گے۔عالمی شرکے

خاتے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا اور خدا اپنے ان وفا دار بندوں کو انعام دے گا جو حق کی فتح پر عاجزی کے ساتھ اس کاشکرا دا کرتے ہیں۔

'' کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پا کیزہ زبان دوں گا جواللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھاملا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔''

یہاں پہنچ کرعیسائی و یہودی محققین گنگ ہوجاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کندھے سے کندھاملا کرحمہ کے گیت وہ کس طرح گائیں گے؟ بیان کا تجابل عارفا نہ اور اللہ کی آیات میں معنوی تحریف ہے۔ پوری دنیا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف بیں کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی فدہب نہیں جس میں عبادت گزار ''بنیان مرصوص'' (سیسہ پلائی ہوئی دیوار) کی مانند نماز میں کندھے سے کندھاملا کر کھڑے ہوئے میں اوران کی زبان پر پاکیزہ تکہیرات اور حمد کا ترانہ (سورہ فاتحہ) جاری ہوتا ہے۔

دَ<del>عَالَ کون ہے</del>؟

# غفلت زيبانهيس

حضرت حارث وحضرت منصور:

حفزت مہدی کا تذکرہ مکمل نہ ہوگا جب تک حفزت حارث اور حضرت منصور کا ذکر نہ ہو۔ ابوداؤ دشریف کی حدیث ہے:

"بلال ابن عمرو سے روایت ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ایک شخص ماوراء النہر سے چلے گا۔ اسے حارث الحراث (کسان) کہا جاتا ہوگا۔ اس کے شکر کے اگلے حصہ (مقدمة الحبیش: ہراول دسته) پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا جو آل محمد کے لیے (خلافت کے مسئلہ میں) راہ ہموار کرے گایا مضبوط کرے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوفریش نے ٹھکا نا دیا تھا۔ ہرمسلمان پر واجب ہوگا کہ برواجب ہوگا کہ وہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ " علیہ وہ کہ اس شخص کی اطاعت کرے۔ " ق

بندہ کو آج سے تقریباً سولہ سترہ سال پہلے ایک باباجی ملے۔ وہ اس غرض سے تشریف لائے تھے کہ ان کے ''حارث الحراث'' ہونے کی تصدیق کی جائے اور اس تصدیق

پر دارالا فتاء کی مهر ثبت کردی جائے۔ان کا کہنا تھا حدیث شریف میں جس شخص کو حارث الحراث کہا گیا ہے،آ خراس کا امکان تو ہے کہ وہ میں ہوں۔تو آپ حضرات اس عاجزانہ تجویزیرم رتصدیق ثبت فرمائیں تا که ایک اہم خلا پُر ہو۔ ان کے پاس کاغذات کا جو پلندہ تھا اس میں دنیا جہاں کے دسخط، تصدیقات اور مہریں تھیں۔ ان کے پاس موجود قسماقتم تصدیقات دیکھ کراییا لگتا تھا کہ انہیں مہروں کے نمونے جمع کرنے کا شوق ہے،جیسا کہ کچھ لوگوں کوئکٹ، سکے یا ماچس کی ڈبیا وغیرہ جمع کر کے گینٹر بک آف دی ورلڈر یکارڈ میں نام کھوانے یااس طرح کا کوئی اوراعز از یانے کا شوق ہوتا ہے۔ایسامیں اس لیے کہدر ہاہوں کہ آج تک مہدویت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے کذاب سامنے آئے۔ بیسارے كذاب شيطان صفت ہوتے تھے يانفس پرست، جاہ پرست اور مال پرست \_حضرت مہدی کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرنے والا پہلی بارسامنے آیا تھا اور وہ تھا بھی ایسا مرنجان مرنج، بھولی بھالی اور معصوم و بےضرر شخصیت کہ اس پر غصہ کے بجائے اس سے شغل کرنے اورلطف لینے کا دل حابتا تھا۔ بندہ نے ان سے عرض کی کہ بیروحانی مناصب کچھ کر کے دکھانے والوں کے لیے ہیں۔ان میں ایبانہیں ہوتا کہ پہلےکسی کومقدس شخصیت بناکر روحانی منصب بر فائز کردیا جائے اور پھراس سے درخواست کی جائے کہاب وہ ہماری تجویز اور تا پید کی لاج رکھنے کے لیے نذرانے کی وصولیوں کے علاوہ بھی کچھ کر کے دکھایا کرے....لیکن ان کا بس بہی اصرارتھا کہ پہلے کسی شخص کو (بلکہ بالتعیین انہی کو) حارث مان لیاجائے پھر بات آ گے بڑھے گی۔ باباجی مزاج کے برے نہ تھے۔بس ان کے د ماغ میں کسی طرح بیسودا ساگیا تھا۔ بندہ نے ان کوشام تک اپنے ساتھ رکھااور جب دارالا فتاء کا وقت ختم ہوگیا توانہیں اپنے ساتھ' فقیری تھلنے'' پر لے گیا۔ بندہ کی مسجد کے ساتھ ایک تھلنہ تھا جس کا نام یارلوگوں نے'' فقیری تھلّہ'' رکھ چھوڑا تھا۔مغرب سے عشاءاور مابعد عشاء

تک وہاں مطالعہاور پڑھائی ہوتی تھی اور کام سے فراغت کے بعد طعام وکلام اور فقیری نشتیں۔ یہاں ہم نے باباجی کوخوب جانجا پر کھا۔ ٹول ٹول کردیکھا۔ول اس پرتھا کہا گر یکسی فتنے کا آغاز ہے توان کے پاس موجود تصدیق نامے اور کا غذات کا پلندہ غائب کردیا جائے اورا گرمھن بےضروشم کے محص کوایک شوق چڑھ گیاہے اور آ کے چل کراییا کوئی خطرہ نہیں تو انہیں ان کے حال پرچھوڑ دیا جائے۔خوب چھان پھٹک کے بعدیبی سامنے آیا کہ باباجی نه تو کوئی بات اچھی طرح کر سکتے ہیں ناتعلیم یافتہ ہیں ۔ نه دستخط اورمہروں کےنقش جمع کرنے ہے آگے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ظاہر میں جتنے معصوم نظر آتے ہیں حقیقت میں اس ہے بھی زیادہ بھولے ہیں۔اس لیےایک دوروزمہمانی کے بعدرخصت کر دیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکوہ تھا کہتم ساری بات کرتے ہولیکن اپنا دستخط اورمہز نہیں دیتے۔ بتایئے! ایساشخص بھی حارث الحراث ہوسکتا ہے جے یہ بھی خبر نہ ہو کہ ہم اس کے یاس موجود بقیہ تصدیقی ذخیرے کوٹھکانے لگانا چاہتے ہیں اوروہ ہم سے ہماری تصدیق ندملنے پرشکوہ کررہاہے۔ حارث اورمنصور دولقب ہیں۔ دو ذرمہ داریاں ہیں۔ دعظیم خدمات ہیں، جو پیر حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی سات علماء کے مجبور کرنے برامارت قبول کرتے ہوئے اصلاح وجہاد بربیعت لیں گے تو پہلے پہل انہیں دنیائے کفر سے زیادہ اینے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جوغفلت، دنیا پرسی، فتنهٔ مادیت میں مبتلا ہوجانے یا احادیث کی عصر حاضر برنظبیق نہ کر سکنے کی وجہ سے انہیں اصلاحی و جہادی قائد ماننے سے انکار کردیں گے۔اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تح یک ما تنظیم وغیره کچھنمیں ہوگی۔ بلکہ انہیں پتا بھی نہ ہوگا کہ وہ''مہدی'' ہیں۔ایک یکا وتنہا،غریب ومسافر مخص جس کے ساتھ چندعلاء اوران علاء کے مقلد چند جانباز ہوں گے۔ اسے غیروں کےعلاوہ اپنوں کی بھی شدید مخالفت کا سامنا ہوگا۔اس کوجس نصرت اوراعانت کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوافراد کوتو فیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت وخبر گیری کرے گا اور دوسراان کے لیے عسکری کمک ورسد کا انتظام کرے گا۔ پہلے کوحدیث شریف میں'' حارث'' یعنی کسان کہا گیا ہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی خدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا وہ عمل زندہ کرے گا جوصحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو ''منصور'' یعنی و چخص جس کی غیبی مدد کی جائے ، کا علامتی نام دیا گیا ہے۔ وہ عسری أمور کا ماہر، قابل اور دلیرسالا رہوگا اور حضرت مبیدی کے دشمنوں کوروند تا ہوااور حضرت مبیدی کے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا ہڑھتا جلا جائے گا اور قدرت کی نیبی مدد کی بدولت اس کا اوراس کے ساتھ موجود سرفروش مجاہدین کا راستہ کوئی نہ روک سکے گا۔اس کی مثال اگر سمجھنا جا ہیں تو آج کے دور میں عالم کفر کومطلوب دواہم شخصیات میں ہے ایک نے طاغوت سے برسر پر کاراشکر اسلام کی عسکری مدد کی ہے،ان کو پناہ فراہم کی ہے اور دوسرااللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سیاہیوں پر اللہ کے لیے خرچ کررہا ہے۔ یہ حتی تعین ہر گزنہیں ، بطور مثال اورنمونہ ہے۔ حدیث شریف کا بعینہ مصداق بید و شخصیتیں ہوں یا نہ ہوں الیکن حدیث کے مطابق اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا اُمت کے ہرمر دوعورت برفرض ہے۔ان شخصیات کوتصدیقی دستخط اورمہروں ہے نہیں ،ان کے کارناموں اور دین کے لیے دی گئی قربانیوں ہے پیجانا جاتا ہے۔

حضرت حارث وحضرت منصور ( یعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کوادا کرنے کے لیے اپناتن من دھن لگانے والی بیر مبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی ) کے علاوہ احادیث میں ان سات علاء کا تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرے کے شمن میں آتا ہے جنہوں نے تین سوسے کچھاویرا فرادسے دین اسلام کی خاطر

جینے مرنے کی بیت کے رکھی ہوگی اور وہ کرۂ ارض کے مختلف حصوں میں غلبہ دین کی کوششوں کی قیادت کررہے ہوں گے اور پھر آخر کار حضرت مہدی کی تلاش میں اینے ساتھیوں کے ساتھ حرمین جا پہنچیں گے۔ بیلوگ اُمت کواپنی طرف .....اپنی شخصیت کی طرف ....نہیں بلائیں گے، بلکہ اسلام کی نشأة ثانیا ورغلبہ حق کے لیے اصلاح وجہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے ....لیکن مسلمہ یہاں بھی وہی آ جا تا ہے کہان کے ساتھ بھی وہی چل سکے گا جواینے دل کوغیراللہ سے اور اینے عمل کوشریعت کی مخالفت سے پاک صاف کرکے فدائیت وفنائیت حاصل کر چکا ہوگا۔حضرت مہدی کے ساتھی بہت تھوڑ لے لیکن اصحاب بدر کی طرح بہت منتخب لوگ ہوں گے۔ان کی قلیل ترین تعداد کو دیکھ کر ہی عام مسلمان کہیں گے کہ بیتو دہشت گردد بوانوں کا ٹولہ ہے۔ پوری دنیا کی متحد ومنظم فوج کے خلاف لڑ کرخودکشی کاشوق بورا کرنے چلاہے۔ بیتو شریعت کی سکھائی ہوئی حکمت کےخلاف چل رہاہے۔ بیتو خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی'' پقروں کے دور'' میں پہنچا کرچھوڑے گا۔ سومہدی موعود کی اس دنیا میں تشریف آوری لا جاراور بے یارومددگارمساکین کی اعانت کے لیے ہوگی جوبمشکل اپنے کمزور وجود کو کا ندھا دیے ہوئے ہول گے۔اپنے گردوپیش کی پراگندگی ہے بے پروااینے ایمان کوسینوں ہے لگائے نہیں جانتے کہ رہنمائی کے لیے کدهر کارخ کریں۔''اللہ جے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔'' یہ وہ حقیقت ہے جو قر آن میں بار بارد ہرائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کمزورترین ہی سب سے سلے آ گے بڑھ کرنور ہدایت کوسینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات یاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح، بیغریب وعاجز ہی ہیں جوحفرت مہدی ہے وفاداری اوراطاعت شعاری کی بیعت کریں گے۔ پنا پھکچاہٹ اور بغیرکسی لالچ یادلیل کے۔ بیان جذبات واحساسات کا نہایت تلاظم خیز پُر جوش ظهورِ ثانی ہوگا جوآ مخضور صلی الله علیه وسلم نے اینے اولین صحابهٔ کرام رضی

الله عنهم ہیں موجزن کردیے تھے۔حضرت علی المرتضی رضی الله عنہ سے مروی ایک حدیث تھد بی کرتی ہے کہ حفرت مہدی بھی اُمت میں عقیدت و محبت کے نفیس احساسات اجا گر کردیں گے۔ جس کے مقدر میں ہدایت پانالکھا ہے وہ آپ کی پُرکشش اور دلر باشخصیت پر فریفتہ ہوجائے گا۔عقل وعشق کے یہی دوراہے ہیں جہاں حق شناس دل شکی مزاج دماغ پر سبقت لے جاتا ہے اور فہم وفر است کسی کا منہیں آتی ۔خالص علم ودانش اگر کسی کا م آسکتا تو ابوجہل اور ابولہب ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے ۔ کیونکہ وہ وجیہ اور غیر معمولی لوگ تھے اور اپنی فطری ذہانت اور سجھ ہو جھی وجہ سے عزت واحترام والے تھے، لیکن وہ حق کی طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور حبثی ورومی رضی اللہ عنہما دنیا وآخرت کی عزت بالکھے ۔ الغرض ..... خلاصہ یہ کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے بیدوشخصیات ان کے لیے بالغرض ..... خلاصہ یہ کہ حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے بیدوشخصیات ان کے لیے راہ ہموار کررہی ہوں گی اور اسلام کی نشا ق ثانیہ کے لیے اپنے قائد کے ساتھ مل کروفا داری اور جانبازی کی شاندار روایات کوتازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی نوید عابت ہوں گی۔

### چندباتیں

اس ضمیمے کے بعد بیموضوع تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں چند باتیں عرض کرنی

ہں

 یہ مضامین پڑھنے والے ان شاءاللہ ایسے کسی کا ذب کے چکر میں نہیں آئیں گے بلکہ اس کی مخالفت میں کر دارا داکریں گے .....اورا فادیت کا پہلواس طرح ہے کہ اگر حضرت مہدی کاز مانہ قریب ہی ہوا تو اُمت مسلمہ کےصالح اور فہیم افراداس کے لیے خود کو تیار کرلیں گے، مجاہدین کی حوصلہ افزائی ہوگی ، مایوس لوگوں کو تقویت ملی گی۔ اور اگر ایسانہ ہوا تو اس تذکر ہے کا پہلا اور آخری مقصد اصلاحِ ذات اور اقامتِ شریعت کی جدوجہد ہے۔اگر کوئی مسلمان اس میں لگ جا تا ہے تو جا ہے وہ حضرت مہدی کا زمانہ یا لے ..... یا نہ یا سکے .....کین ان کے ساتھیوں کے لیے میدان ہموار کر جائے ، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو عتی ہے؟ مولا ناروم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صوفیاءلوگوں سے کہتے ہیں:''موت قریب ہے، تیاری کراو۔' فلسفی کہتا ہے:''ساٹھ ستر سال سے پہلے مرنانہیں، جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ "بدایباہی ہے جیسے کوئی مدرد شخص کسی مسافر سے کہے: "آگےراستے میں یانی نہیں، مشکیزه ساتھ لےلو'' دوسرا کہتا ہے:''اضافی بوجھاُٹھانے کی کیاضرورت ہے؟ یانی آ گے مل جائے گا۔'' اب احتیاط کس میں ہے؟ اس میں کہ موت کو قریب سمجھا جائے۔ پانی کا مشکیرہ ساتھ رکھ لیا جائے۔ اگر زندگی نے مہلت دی اور تازہ یانی آ گے مل گیا تو اسے استعال کرلیں گے ورنہ پیاسے تو نہ مریں گے۔ بالکل ای طرح اگر حفزت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا تذکرہ جب احادیث میں اتنے اہتمام سے کیا گیا ہے کہ سننے والول کولگنا تھا کہان کاظہور بہت ہی قریب ہے، جبکہ ان پیش گوئیوں کو بیان ہوئے آج چودہ سوانتیس سال ہو چکے ہیں .....تو قیامت کی علامات بعیدہ کے ظہور کے بعدان حضرات کا اہتمام سے تذکرہ کیوں نہ کیا جائے ، جبکہ علامت متوسطہ بھی ظاہر ہونے گی ہیں اور علامات قريبه سامنے وکھائی دے رہی ہیں۔ان علامات کے تذکرے سے قبروآ خرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔اصلاح کی فکر پیدا ہوتی ہے اوران نیک شخصیات کی طلب سے اور ان کا ساتھ دینے کے جذ بے سے ایک خاص شم کی کیفیت اور فیض ماتا ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ،اس لیے کہ ہر ممل ، ہر سنت اور شریعت کے ہر پھول کارنگ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہے۔

(2) ہم لوگ اس وقت نہایت غلطی کرتے ہیں جب سیحتے ہیں کہ حضرت مہدی حضرت مسیح و د جال کا تذکرہ محض رجائیت پیند ملا کرتے ہیں۔ہم میں ہے اکثر نہیں جانتے کہ امریکی بہت مذہبی لوگ ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ''مسے'' کا تذکرہ کرتے ہیں۔متعدد یہودی شدت ہے کسی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔1967ء سے پہلے وہ بیدعا کرتے تھے: ''اےخدا! بیسال روشکم میں ۔''67ء میں میجداقصیٰ پر قبضے کے بعداب ان کے ہونٹوں پر بدالفاظ ہوتے ہیں:''اے خدا! مسیا جلد آ جائے۔'' عیسائیوں خصوصاً امریکی وبرطانوی عیسائیوں میں''مسیح آرہے ہیں۔'' کا نعرہ عام ہے۔اس حوالے ہے ان کا تجسس نہایت شدید ہے۔ یہودی، عیسائی اورمسلمان نتنوں کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔مسلمان اور عیسائی تو حضرت مسیح علیه السلام کے انتظار میں (جن کے ساتھ حضرت مہدی کالشکر ہوگا) اور یہودی ''مخالف میے'' (Anti Christ) یعنی دجال اکبر کے انتظار میں ہیں۔فرق صرف اتناہے کہ یہوداورعیسائی اس کے لیے تیاری کررہے ہیں۔میدان ہموار کررہے ہیں جبان کی مذہبی پیش گوئیوں میں تحریف ہو کر کچھ کا کچھ بنالیا گیا ہے۔ صرف مسلمانوں کے یاس سیجے نبی کا سیا کلام کسی بھی تبدیلی کے بغیر موجود ہے لیکن وہ اس سے بے فکر ہیں، بے سدھ ہیںاور جگانے والوں پر ناراض ہیں کہ کیوں نیندخراب کرتے ہو؟ ابھی تو د تی بہت دور

(3) پاکتان کے حکمرانوں نے قیام پاکتان سے آج تک اللہ تعالیٰ سے آئی بدعہدیاں کی ہیں کہ یہ تکوین طور پراپنے وجود کا جواز کھوچکا ہے۔نفاذِ اسلام کے وعد سے سے

انحراف اور ہم قتم نفاق کوفر وغ دینے تک کوئی چیز الیی نہیں جس میں کوئی کسر چھوڑی گئی ہو،
لیکن یہال کے عوام کا پُر خلوص ایمان اور دین سے بےلوٹ تعلق کے علاوہ پچھے کام ایسے ہیں
جواللہ تعالیٰ مخلص اور در دمند پاکستانیوں سے (اورافغانوں) سے لے گا۔اس بنا پر بیملک
آج تک جیسا تیسا باقی ہے اور چل رہا ہے۔ہمیں اپنی نجات سے اور بقا کے اس واحد
سہارے کے تذکرے سے ففلت کسی طرح زیبانہیں ہے۔

(4) آخری بات یہ کہ بندہ نے بیسب پچھ خود سے نہیں کھا۔ ذخیرہ احادیث میں کے جوروایات ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں کی بیں، ان کی عصری تطبیق کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اورا کابر کی برکات ہیں۔ بندہ تو محض ناقل ہے۔ اورا گراس میں کوئی فلطی ہے تو بندہ کی بج فہمی ہے۔ اللہ سے تو بداوراس کے مقبول بندوں سے اصلاح کا طالب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پراستقامت اور ایٹ اکابرین سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ حق کی پیچان اورا ہل حق کی نصرت کی تو فیق عطافرمائے۔ آمین

# دوسراباب

ہے اور جھوٹے دعدوں کی شمکش ہے اور جھوٹے مدعیوں کا تعارف دی سے اور جھوٹے مدعیوں کا تعارف دی سوالات، دی جوابات ابہام کی تشریح، الجھنوں کی سلیمن کا سامان اسلام اور عالم اسلام کے لیے دھڑ کتے زخمی دلوں کی تسکیمن کا سامان حضرت مسیح علیہ السلام کے باتھوں مغربی دجائیت کی یا مالی کی روداد

#### حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت محمد بیے نام

عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ: "يَنْزِلُ عِيسلى ابُنُ مَرْيَمَ، فَيَدُقُ السَّلِيُبَ، وَيَقَتُلُ النِّهُ عَزَّ و جَلَّ فِى السَّلِيُبَ، وَيَقْتُلُ النَّهُ عَزَّ و جَلَّ فِى زَمَانِهِ اللَّهَ جَال وَتَقُومُ الْكَلِمَةُ لِلله رَبِّ الْعَلَمِينَ. "قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ: "أَفَلَا تَرَوُنِي شَيْعًا كَبِيرًا قَدُ كَادَتُ أَنُ تَلْتَقِى تَرُفُوتاكى مِنَ الله عَنْهُ: "أَفَلَا تَرَوُنِي شَيْعًا كَبِيرًا قَدُ كَادَتُ أَنُ تَلْتَقِى تَرُفُوتاكى مِنَ الله عَنْهُ: "أَفَلَا تَرَوُنِي شَيْعًا كَبِيرًا قَدُ كَادَتُ أَنُ تَلْتَقِى تَرُفُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصدِقنَى، فَإِنُ أَنا مِتُ قَبُلَ أَنُ الْقَاهُ وَلَقِيتُمُوهُ صَلَّى الله أَن الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَن الله أَن الله أَن المُؤْرَ أَن الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَن الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله الله أَن الله أَنْ الله الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ''عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے توصلیب کوتو ڑ دیں گے، خزیر کوتل کر دیں گے اور جزیہ کو منسوخ فرمادیں گے۔ اللہ تعالی ان کے زمانہ میں وجال کو ہلاک فرمائیں گے۔اللہ کے دین کابول بالا ہوگا۔''

حضرت ابوہریہ وضی اللہ عند نے فرمایا: ''کیاتم مجھے نہیں و کمھتے ہو کہ میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں؟ میری ہنسلی کی ہڈیاں بڑھا ہے کے سبب مل جانے کے قریب ہیں۔میری میتمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ میں آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) سے مل نہ لوں اور میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤں اور آپ میری تصدیق کریں۔ اگر میں آپ کی ملاقات سے پہلے مرجاؤں اور تہاری ان سے ملاقات ہوجائے تو آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کومیر اسلام عرض کرنا۔''

## مسيح كامعني

مسيح: ميم پرزبر،سين كے ينچوزيراور آخر ميں حا۔ پدلفظ حضرت عيسىٰ بن مريم عليها السلام اور د جال دونوں پر بولا جاتا ہے، ليكن جب اس سے مراد د جال ہوتو مسيح كے ساتھ د جال كالفظ ضرور آتا ہے، يعني ''مسيح د جال' ۔ لہذاعيسىٰ عليه السلام' 'مسيح الهدى'' اور د جال ''دمسيح الفعل الذ' ' ہے۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیه السلام کا نام ''مسیے'' کیوں رکھا گیا؟ اہلِ علم نے اس کی کئی وجو ہات بیان کی ہیں:

- (1)....مسے کے معنی چھونے کے ہیں۔آپ کو سے اس لیے کہا گیا کہآپ جس بھی مصیبت زدہ کوچھوتے تھےوہ اللہ کے اذن سے صحت یاب ہوجاتا تھا۔
- (2)....مسے کے ایک معنی سیاحت کے ہیں۔ آپ نے دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی اس لیے آپ کوسیح کہا گیا۔

ان دواقوال کی بنیاد پرمسے جمعنی ماسے (اسم فاعل ) یعنی حیصونے والا یاسیاحت کرنے

والا ہوگا۔

(3).....ان کے پاؤں پورےزمین پر لگتے تھے،تلووں میں خلانہیں تھااس لیے مسیح کہا گیا۔

(4) ..... چونکہ انہیں برکت کے ساتھ مسے کیا گیا یا گنا ہوں سے پاک کیا گیا،اس لیےوہ بابرکت تھے۔

ان دواقوال کےمطابق مسیح بمعنی مسوح (اسم مفعول) کے ہوگا۔

ناموں کی ان وجو ہات میں کوئی تضاد نہیں۔اس قتم کے تمام فضائل ہی اُن میں جمع تھے،لہذا بیتمام وجو ہات اپنی جگہ درست ہیں۔

جس طرح حفرت عیسی علیہ السلام کوسیج کہتے ہیں، دجال اکبرکوبھی مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ دجال اکبرکا نام سیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں گر سب سے زیادہ واضح قول ہے ہے کہ دجال کوسیح کہنے کی وجہ یہ ہے اس کی ایک آئھ اور ابرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں: ''مسیح وہ ہے جس کے چبرے کے دوحصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آئکھ ہواور نہ ہی ابرو۔ اسی لیے دجال کوسیح کہا گیا ہے۔'' پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے: ''وَاِنَّ اللہ عَنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے: ''وَاِنَّ اللہ عَنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے: ''وَاِنَّ اللہ عَنہ کی سند ہے۔ سریرا یک غلیظ بھد اسانا خونہ (پُھلی) ہے۔''

#### مسجا كاانتظار

علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت سے علیہ السلام کا ذکر لاز ما آئے گا۔ کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے: ''اور وہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) قیامت کی (نشانیوں میں ہے) ایک نشانی ہیں۔'(سورة الزخرف: 61) حضرت مسیح علیه السلام الله تعالی کے وہ سے پغیر سے جنہیں یہود کی آخری تنبید کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی ، انہیں ستایا، گستاخی کی ، بہت سوں کوشہید بھی کیا۔ دو مرتبہ جلاوطنی کی سزا، ہیکل سلیمانی کی بربادی اور بروشلم کی تباہی کے باوجود وہ مان کر نہ دیے۔اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں سے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی بیروی كريں ـ بيان كے دين كى تجديد كريں گے ـ يہودكى تحريفات كوشم كر كے اصل دين كواس كى اصلی شکل میں ظاہر کریں گے اور یہود کے لیے سیچمسیحا ثابت ہوں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن ہے ہی اللہ تعالیٰ نے سیجے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آ ب بغیر باپ کے کنواری مقدس مریم کیطن سے پیدا ہوئے۔ آ ب ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ بجین سے ہی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی من موہنی شخصیت

اور یا کیزہ کردارسب کوگرویدہ کر لیتا تھا۔سوائے یہود کے کہان کی بدیختی نے ان کوکہیں کانہ چھوڑا۔ان کے احبار (علمائے سوء) اور رہبان (جعلی پیر) نے اپنی روایتی ونیایر تی، دین بیزاری، سنگ دلی اور ہث دھرمی دکھاتے ہوئے جناب مسیح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کی مقدس ومطہر مال پر بہتان عظیم لگایا۔ان کوطرح طرح سےستایا۔ان کے ماننے والوں کا مٰداق اُڑایا۔ اپنا تمام ترعلم فضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے،معتر ضانہ اشكالات أٹھانے اورآپ كی شخصیت كےخلاف منفی پروپیگنڈ اكرنے برخرچ كيا.....جتی كه حا کمانِ وفت کوآپ کےخلاف ورغلا کر جھوٹے الزامات کے تحت آپ کے قل کا حکم جاری كرواديا فرضيكة "آخرى تنبية" كو" آخرى مهلت "سجيفے كے بجائے مسلسل" آخرى غلطى" یراصرارکرتے رہے۔ بالآخر جبان کی نفس پرتی اور شیطنت آخری حدکو پہنچ گئی تواللہ تعالیٰ نے جناب مسے علیہ السلام کے حوالے ہے ایک اور معجزہ ظاہر فرمایا جوانسانی تاریخ کا عجیب واقعه ب-آب كو بحفاظت زنده سلامت آسانول يرأهاليا كيا- يهود اپناسا منه لي كرره گئے۔آپ کا بال بھی بیکا نہ کرسکے۔اس کے بعدایک آخری اورعظیم مجزہ پھر ظاہر ہوگا کہ بدی کامحوراورسرایا شز'الد جال الا کبز' جواپنی مصنوعی اور فرضی خدائی کامظاہرہ کرکے پورے روئے زمین پرانسانی بغاوت کاسب ہے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کا ئنات کی تسخیر کا نایا ک ارادہ لے کر دندنار ہا ہوگا اور حضرت مہدی اور ان کے ساتھ موجود فاتح پورپ وعیسائیت مجاہدین کوسخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا،اس کوتل کرنے اور زمین سے تمام د جالی قو توں (یبوداوران کے ہمنواؤں) کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہالسلام کے حوالے ہے ایک بار پھرغیرمعمولی واقعے کاظہور ہوگا۔آپ کوآسان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیرمعمولی قوتیں عطا کی جائیں گی جورحمانی ہوں گی اور دجال کی شیطانی قوتوں سے سامنا ہوتے ہی ان کو بگھلا کرخا ک کر چھوڑیں گی۔ بیروئے زمین پر دجل وفریب کے علمبر داروں

کا آخری دن ہوگا۔

زیرنظر مضمون میں ہم سیدنا سے علیہ السلام کے حوالے سے ان اہم پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن کا عصر حاضر میں جینے والے مسلمانوں کا جاننا ضروری ہے۔ بیچ وعدوں اور جھوٹے دعووں کے درمیان سمکش میں گھرے برا در ان اسلام کو حق وباطل کی عظیم معرکہ آرائی کے دوران حق پر استفامت اور باطل کے خلاف مقاومت کے لیے ضروری ہے کہ بی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور جھوٹے گذابوں کے دجل سے بچا جائے۔ ہماری بیتحریر دس سوالات یا یوں کہیں کہ حضرت میں علیہ السلام کے حوالے سے دس عنوانات پر مشمل ہے جوان شاء اللہ اس پوری بحث کا جامع خلاصہ ہوں گے .... لیکن بیسوالات یا عنوانات بعد میں .... اس سے قبل چند باتوں کو سامنے رکھنے سے بہت می البحث میں جو مسلمہ عقیدہ:

(1) الله کے محبوب پیغیرسیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسانوں پراُٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہلِ اسلام کا مسلّمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ ماضی بعید میں فرقہ جمیہ اور بعض معتز لہ اور ماضی قریب میں سرسید اور مرزا قادیانی اور حال میں چندگر اہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس عقید ہے (حیات میں پرامت کا اجماع ہے۔ لہذا اس عقید برایمان لا ناواجب ہے اور اس کا انکار کفرتک لے جانے والی گمراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتز لہ کی طرح عقل پرست سے یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست (کہ خود کو کا انکار کیا وہ معتز لہ کی طرح عقل پرست سے یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست (کہ خود کو مسیح قرار دلوانا چاہتے تھے) یا یہودیت زدہ جدیدیوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت مسیح علیہ السلام امام المجاہدین ہوں گے) حضرت مسیح علیہ السلام کے زول کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بربختی کی ہرشکل سے محفوظ فر مائے۔

معجزات کی حکمت:

(2) سیدنا حضرت عیسی علیه السلام کو جومختلف قتم کے سیے معجزات دیے گئے تھے مثلًا:خطرناک بیاریوں میں مبتلا بیاروں کواحیھااورمردوں کوزندہ کرنامٹی کے بنے پرندوں میں چھونک مارنے ہے ان کا زندہ ہوکر پرواز کرجانا، مادرزاد اندھوں کی بینائی لوٹادینا، وغیرہ دغیرہ لبعض حضرات نے اس کی حکمت بیہ بیان کی ہے کہاس دور میں یونان کےاطباء کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا،اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آپ کووہ پد شفا عطافر مایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں بہنچ سکتی۔ پیچکت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظرر کھیے کہ حضرت کے ان معجزات کا تعلق ایک اور نکتے ہے بھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت پرستی کا شکار تھے۔ یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آ گے اللہ اور یوم آخرت کو بھول چکے تھے۔حرص وہوں نے ان کی نظرین غیبی حقائق سے ہٹادی تھیں اور وہ سفلی خواہشات کے غلام ہوکر حلال وحرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنایراللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں چو کتے تھے۔ یہی چیز د جال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی، لینی خدا بیزاری اور مادیت برسی۔ فانی روشنیوں کی چکاچوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلادینا اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جہنم کا دائمی عذاب خریدنے پر تیار ہوجانا۔حضرت عیسی علیہ السلام نے اینے روحانی معجزات سے یہود کی اس عقلیت پیندی اور مادیت پرستی برضرب لگائی اورانهیں احساس دلایا که الله کی طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا وبرتر ہے۔ زمینی قوتوں کا غلام ہوکر آسان والے کو بھلادینا بدترین حمافت ہے۔ آپ نے دینی روحانی قو توں کےاظہار سے مادیت پرستوں کوسبق دیا کہ سب کچھ صرف وہ ہی نہیں جوآ تھوں سے نظر آتا ہے،اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہود نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آج تک اسی مرض میں مبتلا ہیں اور ان کا سر براہ اعظم مسیح کاذب، دجال اکبر چونکہ مادیت پرتی (جوکہ آج کل مغرب کا نظریہ حیات ہے) کا سب براعلمبر دار ہوگا اور اس کی صفول میں یہودی پیش پیش ہوں گے، اس لیے اللہ تعالی آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیج گا کہ اپنی روحانی قو توں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی قو توں کو ایک نظر میں پامال کرڈ الیس۔ چنانچہ'' دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پھلنا شروع ہوجائے گا، جیسے نمک پانی میں گھتا ہے یا چربی دھوپ میں گلتی ہے۔' علی '' آپ کی سائس جو جائے گا اور جہال تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی سائس بہنچ گا۔' گل '' یہود جس پھر یا درخت کے پیچھے چھییں گے وہی ان کے خلاف مخبری کرے گا۔' کی اس طرح اللہ کے بی پیغیم کے ہاتھوں اس کا نیات کا سب سے جھوٹا گھوں اور سب سے خبوٹا انتجام کو پہنچ گا۔

راهِ وفا کےراہی:

ساتھ یک جان و یک قالب ہوکر آخری دور کاعظیم ترین جہاد کریں گے اور یہود ، سی مخالف 
'' د جال اکبر'' کے ساتھ مل کرعیسائیوں کے پغیبر کے خلاف ہولناک جنگ لڑیں گے۔اس
کے باوجودعیسائیوں کی نفرت اور جنگ مسلمانوں سے ہے جو محبت اورادب کے بغیران کے 
پغیبر کا تذکرہ درست ہی نہیں سیجھتے اور ان کی محبت و حمایت یہود سے ہے جو تمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے مقدس پغیبر کے بھی گتاخ اور ہزیم خود قاتل ہیں۔ 
آخری معرکے کا میدان:

(4) حضرت مسيح عليه السلام كا انتظار دنيا كے تينوں بڑے نداہب كررہے ہيں۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت ۔ نتیوں میں کسی ' دمسیح منتظر'' کی پیش گوئی ہے جونجات دہندہ كے طور پرسامنے آئے گا۔ فرق اتناہے كه يهودي كاذب كوصادق مجھ كرر ہنما مانتے ہيں اور مسلمان وعیسا فی مسیح صادق کے منتظر ہیں....ایکن ہم نے جوفرق اہمیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے وہ مید کہ عصر حاضر کے یہودی اورعیسائی نہایت شدت سے مسیحائے غائب کے ظہور کے متمنی ہیں۔اہلِ مغرب کی اکثریت لا مٰدہب یا بے دین ہونے کی شہرت رکھتی ہے کیکن اس کے باوجود وہ اس حوالے سے نہایت پر جوش مبخس اور سرگرم ہیں۔امریکا میں تقریبًا 80 ہزار بنیاد پرست یادری موجود ہیں جن میں سے بہت سے یادری ایک ہزار کرسچن ریٹریو اسٹیشنول سے تقریر نشر کرتے ہیں اوران کے ایک سوکرسچن ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہیں۔ان میں ایک خاصی بڑی تعداد Dispensationalism کی ہے۔ بیرہ واوگ ہیں جوحضرت مسيح عليهالسلام كى عنقريب آمداو عظيم ترين جنگ پريقين ركھتے ہيں۔ان كى تعداد برابر بر صربی ہے۔ برسی اور بااثر تعلیم گاہیں جو Dispensationalist عقید ہے کی تعلیم دیت مين، ان مين دي بائبل انسٹي ٿيوٺ آف شكا كو، فلا ڈيفيا كالج آف بائبل، دي بائبل انسٹي ٹیوٹ آف لاس اینجلزاوران جیسے تقریبًا دوسو کالج اورانسٹی ٹیوٹ شامل ہیں۔1998ء میں بائبل اسکولوں کےطلبہ کی تعدا دا یک لا کھ سے زیادہ تھی۔ان میں 80 سے 90 فیصد اسا تذہ

اور ان کے طالب علم بھی Dispensationalist ہیں۔ یہی بائبل کالج کے گریجویٹ یباں سے نکل کریا دری بنیں گے اور اینے عقائد کی تبلیغ کریں گے یا اپناالگ بائبل اسکول کھول لیں گےاوران میں تعلیم دیں گے۔ بیلوگ اس عقیدے برکامل یفتین رکھتے ہیں کہ ا یک خوفناک تنابی آنے کو ہے کیکن انہیں ایک بل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ انہیں پہلے ہی نجات (Rapture) مل چکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلدایے مسلک میں شدید بنیاد یرست ہیں اوراس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً ایک چوتھائی تعداداس کی ماننے والی ہے۔اس تنظیم کو مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اورمشہور مالدارامر کی ہیں۔ یہ تح یک بڑی تیزی ہے پھیل رہی ہے۔اس کامقصدا یک بلین ڈالرجمع کرنا ہے تا کہ کرؤارض کے ہر فرد تک مسیح کا پیغام پہنچادیں۔سولہ ہزارمسیحی یا دری جن کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہور ہاہے،سالا نہ دوہلین ڈالر کے بجٹ سےمستفید ہوتے ہیں۔ان کےعلاوہ کل وقتی مبلغ دوکروڑ افراد تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور آ دھے بلین ڈالر سے زیادہ عطیات اکٹھا کر لیتے ہیں۔ان لوگوں کا اثر امریکی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔امریکا کی مشہور سیاسی اور بین الاقوامی شخصیات ان سے متاثر نظر آتی ہیں ۔حتی کہرونالڈریگن سے لے کربش جونیئر تک کے عجیب وغریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں جن کی توثیق نہ ہو چکی ہوتی تویقین بھی نہ آتا کہ ایسے جدت پہندایی قدامت پہندی پر مشتمل بات کہ سکتے ہیں۔مثلاً:صدرریگن نے یا دری جم بيكر ہے 1981ء میں بات چیت كرتے ہوئے كہا تھا:

''ذراسوچے! کم ہے کم ہیں کروڑ سپاہی مشرق سے ہوں گے اور کروڑ وں مغرب سے ہوں گے۔ بعد پھر عیسیٰ سے ان پر جملہ سے ہوں گے۔ سلطنت روما (یعنی مغربی یورپ) کی تجدید نو کے بعد پھر عیسیٰ سے ان پر جملہ کریں گے جہنہوں نے ان کے شہر پروشلم کوغارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر جملہ کریں گے جو آرمیگا ڈون کی وادی میں اکٹھے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروشلم سے دوسو میل تک اتناخون بہے گا کہ وہ زمین سے گھوڑ وں کی باگ کے برابر ہوگا۔ یہ ساری

وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اورخون سے بھر جائے گ۔
الیی بات سمجھ میں نہیں آتی ۔ انسان دوسر ہے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی
نہیں کرسکتا لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو بیا جازت دے دے گا کہ اپنے آپ کو پوری
طرح ظاہر کردے۔ دنیا کے سارے شہر لندن ، پیرس ، ٹو کیو ، نیویارک ، لاس اینجلز ، شکا گو،
سب صفحة بہستی سے نابود ہوجا کیں گے۔''

مشہور امریکی مصنفہ گریس ہال سیل اپنی معرکۃ الآراء کتاب جس کا ترجمہ''امریکا کی عالم اسلام پر بلغار کیوں؟'' کے نام سے بندہ کے مضامین اور مصنفہ کے تعارف کے ساتھ شائع ہوچکا ہے کھتی ہیں:

''امریکامیں آٹھ سال تک ایک ایساصدر بھی (رونالڈریگن)رہاہے جے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر( قرب قیامت کے دنوں میں) زندہ رہے گا بلکہ بیآس لگائے جیٹھا تھا کہ بیدوا قعداس کے انتظامی زمانے میں ہی پیش آئے گا۔''

صدربش نے ایک مرتبہ صدالگائی: '' مجھے براہِ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔''
ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدرصا حب موصوف نے جو بنیاد پرستوں کے خلاف
مہم میں پیش پیش ہیں، طیار ہے میں ہی ایک دعائی تقریب منعقد کی جس میں محتر مہ کونڈولیزا
رائس صاحبہ نے فضائی دعا گذاروں کوکٹر نہ ہمی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔

یہ تو دومشہورامر کی صدور کی کارگذاریاں تھیں۔ دیگر امریکیوں کی ذہنیت ہے آگاہی کے لیےآ ہے ! فدکورہ ہالامصنفہ کی تحریر سے مزید کچھا قتباسات دیکھتے ہیں:

کے .... ''ریورنڈ کلائیڈلوٹ ایک پٹی کوشل پادری ہیں۔انہوں نے بائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تفییر کی ہے کہ یہود یوں کے تیسر ہے بیکل کی تغییر لازی طور پریوشلم میں مسیح کی دوسری بارآ مدسے پہلے ہوگ ۔ کلائیڈ پادری سرخ بیل یا کنواری گائے کو جو بالکل میں مسیح کی دوسری بارآ مدسے پہلے ہوگ ۔ کلائیڈ پادری سرخ بیل یا کنواری گائے کو جو بالکل میں ہوری ہے داغ ہو، ذیح کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد آیندہ ہیکل کی تغییر کی رسم پوری

ہوگی۔اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں (متجداقصیٰ اور گنبد صحر ہ) کومسمار کر دینا ہوگا۔ کلائیڈ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت سے بیکام مناسب وقت میں ہوجائے گا۔'' (نیویارکٹائمنر:27دسمبر1998ء)

کے ۔۔۔'' 1998ء کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ، ویب سائٹ پردیکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گا ہوں کو آزاد کرانا اوران کی جگہ ایک بہودی ہیکل کی تغمیر کا نہایت موزوں وقت بہودی ہیکل کی تغمیر کا نہایت موزوں وقت آگیا ہے۔خبرنا ہے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ملحدانہ اسلامی قبضے کومسجد کی جگہ ہے ختم کرائے۔تیسرے ہیکل کی تغمیر بہت قریب ہے۔''

کے سے سارائیل کواپے آخری عظیم تاریخی ڈرامے میں اسلیح کی مکمل تیاری کے لیے بس ایک واقعے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اس کی قدیمی زمین پر عبادت کے لیے ایک قدیمی عبادت گاہ کی از سرِ نو تقمیر - حضرت مویٰ علیہ السلام کے فرامین کی روسے ایک ہی جگہ ہے جہاں اس عبادت گاہ کو تقمیر کیا جانا ہے۔ یہ ہے ماؤنٹ موریا (Mount Morian)۔ وہی جگہ جہاں اس سے پہلے کی عبادت گا ہیں تقمیر کی گئی تھیں یعنی عین مسجد اقصیٰ اور گذید معراج پڑ'۔

الغرض! قصہ مخضر! مغرب اپنی مادیت پرتی کے باوجود اس قدر انتہا پہند ہے کہ شدت سے ''مسیا'' کا انظار کر رہا ہے۔ اس کاعقیدہ یہ ہے کہ ''مقدس باپ' کآنے کے بعد انہیں آسان پر اُٹھالیا جائے گا جہاں سے وہ آخری ہولنا ک جنگ کا مظاہرہ بالا خانوں (Grand Stand Seats) میں بیٹھ کر کرس گے۔

جبکہ دوسری طرف مسلمان مذہب پسندہونے کے باوجوداینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی پیش گوئیوں کے کی تھی پیش گوئیوں کے کا تھی کی تھی پیش گوئیوں کے آثار قریب دیکھ کرچو کنااور متوجہ ہونا چاہیے۔حضرت سے علیہ السلام کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے،''مسیحا کے انتظار''سے ان کی غفلت سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔

دَ<del>جَالَ کون ہے</del>؟

## چ کی کڑی

قیامت کی علامات تین قسم کی ہیں: (1) علامات بعیدہ: یعنی وہ علامات جوحضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یاان کے زمانے کے بعد لیکن آج سے کافی پہلے ظاہر ہو چکی ہیں اور ان کے اور قیامت کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ (2) علامات متوسطہ: وہ علامتیں جو ظاہر ہوگئ ہیں مگر ابھی انتہا کوئہیں پنچیں۔ جب بیعروج کو پنچیں گی تو تیسری قسم کی علامات کی ابتدا ہوجائے گی۔ (3) علامات قریبہ: بیعلامات قیامت کے بالکل قریب کی علامات کی ابتدا ہوجائے گی۔ (3) علامات قریب کی اور جب بیسب (گل دس کے قریب ہیں۔ ایک دوسرے کے بعد بے در بے ظاہر ہوں گی اور جب بیسب (گل دس کے قریب ہیں) ظاہر ہوچکیں گی تو کسی بھی وقت قیامت اچا تک آجائے گی۔

پہلی اور تیسری قتم کی علامات کا تعلق کا ئنات میں ہونے والے واقعات سے ہے جبکہ نچ کی دوسری قتم کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے۔ مثلاً: پہلی قتم میں بیعلامات آتی ہیں: آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، چاند کے دوکھڑے ہونے کا واقعہ، تا تاری فقنہ وغیرہ۔ دوسری قتم وہ گناہ اور بدا عمالیاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوکر جائز ونا جائز کو جملادیں گے۔ برائیوں کا اتنا چلن ہوگا کہ مساجد و مدارس بھی موسیقی کی غیرضر وری

موبائل گھٹیوں اور دائیں بائیں سے کان میں بڑنے والی گانے بجانے کی آوازوں سے متاثر ہوں گے۔ بیستر سے کچھاو پر گناہ ہیں جوا حادیث شریفہ میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ تیسری قسم کاتعلق عجیب وغریب کا ئناتی واقعات سے ہے۔ بیدس ہیں اوران میں سے یانچ کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک ہے اور یانچ کا آپ کے نزول کے بعدے۔ان آخری یانچ کوعلاماتِ قربیٰ یا کبریٰ بھی کہاجا تا ہے کدان کے بعد قیامت بس یوں بیا ہوجائے گی جیسے حاملہ اونٹنی کے آخری دن، کہ نجانے کب بچہ جن دے۔ پہلی یا نچ علامات تک دنیا پرخیر کا غلبہ ہوگا اور آخری یا نچ شر کے کئی غلبہ تک ہوں گی۔ بالآخرسب انسان چاہے خیر کے عامل ہوں یاشر پر کاربند، آخری حساب کے لیے پیش ہوجا کیں گے۔ ان یا نج یا نج علامات سے پہلے سے مجھیے کہ حضرت مہدی علامات متوسطه اور علامات قریبہ کے درمیان کی کڑی ہوں گے یعنی جب دنیا پر ہمہ گیرشراورظلم غالب ہوکر دائمی اورحتی غلبہ کے قریب ہوگا اور اہل حق سخت آ ز مائش میں ہول گے تو اہل حق کی قیادت کے لیے حضرت مهدى كاظهور هوگا جبكه حضرت عيسى عليه السلام كى وفات علامات قريبه اور علامات قرنیٰ کی درمیانی کڑی ہوگی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہوگا، پھران کی وفات کے بعد حالات بدلنے شروع ہوجا کیں گے حتیٰ کہروئے زمین پر شریرترین لوگ رہ جائیں گے جوسڑ کوں پر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری ہے بھی نہیں شر ما کیں گے۔

پانچ''علامات قریبہ' بیہ ہیں: (1) ظہور مہدی (2) خروج دجال(3) نزول مسے (4) ہرمجدون (Armegadon) نامی عالمگیر جنگ جو اسرائیل کا خاتمہ کرے گی اور (5) یا جوج ماجوج ۔۔۔۔۔ پانچ''علامات قربیٰ'' یہ ہیں:(1) خسف یعنی زمین میں دھنس جانے کے تین واقعات۔ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ دَ<del>غ</del>الَ کون ہے؟

(2) کا ئنات میں ہرطرف بھیلا ہوا دھواں (3) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (4) زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا جولوگوں سے باتیں کرے گا اور انہیں آخری مرتبہ بدا عمالیوں کے برے انجام سے ڈرائے گا۔ (5) یمن سے ظاہر ہونے والی آگ جولوگوں کو ہنا کرشام کی طرف لے جائے گی۔

جب کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں ہے آخری اقسام کی بیج کی کڑی ہیں اور حضرت مہدی کا ظہوراس وقت ہوگا جب زمین گناہوں سے اور عالم اسلام کفر کے ظلم وجبر سے بھر جائے گا ہمسلمان اپنی قیادتوں سے نالاں ہوں گے اور کس نجات دہندہ قائد کا شدت اور بے چینی سے انتظار کررہے ہوں گے اور اس جبر کے عالم میں بھی کفر کی پیش قدمی کے سامنے اپنی جہادی مزاحمت جاری رکھیں گے جی کہ پوری دنیا میں تھوڑ اسا ٹکڑا رہ جائے گا جو ان کی پناہ گاہ ہوگا ۔۔۔۔ جب بیسب پچھ' اینڈ آف ٹائم'' کے آثار میں سے ہے تو پھر اس دور میں جینے والے مسلمانوں کو ایک رات بھی تو بہ کے بغیر بستر پرجانا اور ایک صبح بھی جہاد اور مجاہدی کی اعانت و مدد کی نیت کے بغیر گھر سے نکلنار وانہیں۔ برجانا اور ایک طاحہ اور حاصل بہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک تو فیق عطافر مائے۔

اس تمہید کے بعد ہم حضرت میے علیہ السلام کے متعلق چندا ہم با تیں ذکر کرتے ہیں جو
اس موضوع کو واضح اور صاف کردیں گی ان شاء اللہ! اس میں ہم نے بیطریقہ اپنایا ہے کہ خود
سے کچھ کہنے کے بجائے دس سوال اُٹھا کیں گے اور جواب میں حدیث شریف کا ترجمہ مکمل نقل
کردیں گے تا کہ دلچیں کا عضر بھی پیدا ہوا ور موضوع کی نقابت بھی قائم رہے۔ حوالے کے لیے
ہم حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثمانی صاحب کی کتاب 'علاماتِ قیامت اور نزول میے'' سے مدد
لیں گے۔ ذیل میں دی گئی احادیث کا ترجمہ مذکورہ کتاب سے بعینہ لیا گیا ہے۔ جو حضرات ان
احادیث کا حوالہ یا مزید تفصیل دیکھنا چاہیں وہ اصل کتاب کا مطالعہ کریں۔

دَ<del>عَالَ كون ہے</del>؟

# مسحيات ہے متعلق دس سوال

#### (1) آپ ہی کیوں؟

مسیحیات کے حوالے سے سب سے پہلاسوال ذہن میں بیجنم لیتا ہے کہ یہوداور دجال کے قتل کے لیا؟ اور کیا دجال کے قتل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ انہی کو میکام سپر دفر مایا گیا؟ حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے:

''حضرت کعب احبار رحمۃ الله علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی بیروی کرنے والے کم اور تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی۔اللہ نے ان کے پاس وتی بھیجی کہ میں تم کو (اپنے وقت مقررہ پرطبعی موت مقررہ ہو قطاہرہ کہ ان دشمنوں سے) وفات دول گا (پس جب تمہارے لیطبعی موت مقررہ ہو قطاہرہ کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں بھانسی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہوگے) اور (فی الحال) میں تم کو اپنے رعالیٰ میں اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں۔اور عالم بالا) کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو میں اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں۔اور میں اس کے بعدتم کو کانے دجال پر بھیجوں گا اور تم اس کو تی کروگے (آگے فرماتے ہیں کہ ) میں آپ نے بیت رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ نے بیت رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتی ہے جس میں آپ نے

دَحِال *کو*ن ہے؟

مسييات

فرمایا ہے:''الیمی امت کیسے ہلاک ہو تکتی ہے جس کے شروع میں مکیں ہوں اور آخر میں عیسلی ؟''45

(2) آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟

بہت سے لوگ میے ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو اندھروں سے نکا لئے کے بجائے گراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔ اہلِ حق مسلمان سچے سے کو کیسے بہچا نیں گے؟ زبانِ نبوت جواب دیتی ہے: '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میر ہے اوران کے یعنی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ، اوروہ نازل ہوں گے۔ جب تم ان کو دیکھوتو بہچان لینا۔ ان کا قد وقامت درمیانہ اور رنگ سرخ وسفید ہوگا۔ بلکے زردرنگ کے دو کیڑوں میں ہوں گے۔ سرکے بال اگر چہ بھیگے نہ ہوں تب بھی ہوگا۔ بلکے زردرنگ کے دو کیڑوں میں ہوں گے۔ سرکے بال اگر چہ بھیگے نہ ہوں تب بھی (چہک اور صفائی کی وجہ سے ) ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی غیک رہا ہے۔ اسلام کی خاطر کفار سے قال کریں گے اور جزیہ لینا بند کردیں گے۔ اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سواتمام فدا ہب کوختم کردے گا اور بندگردیں گے۔ اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سواتمام فدا ہب کوختم کردے گا اور (انہی کے ہاتھوں) مسے د جال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زمین میں جیا لیس سال رہ کروفات یا ئیں گے ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ 🖽

صحیح بخاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مزید علامات بیان فرمائی گئی ہیں:
''عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے۔بال بہت گھنگھر یا لئے ہیں ہوں
گے۔بالوں کی لمبائی کندھوں تک ہوگ ۔سرسے پانی شکتا ہوگا۔معندل جسم وقامت کے
ہوں گے۔برخی مائل رنگ ہوگا۔ جیسے ابھی جہّام سے (عنسل کرکے) آئے ہوں۔' سکی،

(3) آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟

وَجِالَ كُون ہے؟ مسيحيات

آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اُتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر اس عظیم سعادت کے مشتق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے کی رفاقت ان کونصیب ہوگی؟ لسان نبوت ہمیں آگا و فرماتی ہے:

ہے۔۔۔۔'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت میں ایک جماعت ( قرب) قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکارر ہے گی۔ فرمایا: پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے: تو اس جماعت کا امیران سے کہے گا:'' آ ہے! نماز پڑھا ہے'' آ پ فرما کیں گے نہیں! اللہ نے اس اُمت کواعز از بخشا ہے اس لیے تم (ہی) میں سے بعض بعض کے امیر ہیں۔ وقت

کے ۔۔۔۔۔''وہ آخری بار اُردن کے علاقے میں''افیق''نامی گھاٹی پرنمودار ہوگا۔ آیہ دوسیل لمبی گھاٹی اُردن میں واقع ہے آس وقت جوشخص بھی اللہ اور یوم آخرت پرائیمان رکھتا ہوگا اُردن کے علاقے میں موجود ہوگا۔ (مسلمانوں اور دجال کے نشکر کے درمیان جنگ ہوگا جس میں) وہ ایک تہائی مسلمانوں کوقتل کردے گا۔ ایک تہائی کوشکست دے کر بھگادے گا اور ایک تہائی کوباقی جھوڑے گا۔ رات ہوجائے گی تو مسلمان ایک دوسرے سے بھگادے گا اور ایک تہائی کوباقی جھوڑے گا۔ رات ہوجائے گی تو مسلمان ایک دوسرے سے کہیں گے کہمہیں اپنے رب کی رضائے لیے اپنے (شہید) بھائیوں سے جاملنے (شہید مجوجائے) میں اب کس چیز کا تنظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہووہ اپنے (مسلمان) بھائی کودے دے ۔ تم فجر ہوتے ہی (عام معمول کی بہنست) جلدی نماز پڑھ لین، پھردشمن کے مقابلہ پرروانہ ہوجانا۔

پس جب بیلوگ نماز کے لیے اُٹھیں گے توعیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل

ہوں گے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہوکر وہ (ہاتھ سے) اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے: میرے اور دشمن خدا (دجال) کے درمیان سے ہٹ جاؤ (تاکہ مجھے دیکھ لے) ابوحازم (جواس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں) کہتے ہیں کہ ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دجال (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کودیکھتے ہی) ایسا پھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پھلی ہے اور عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ (ایسا کھلے گا) جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اور اللہ دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کردے گا چنا نچہ وہ ان سب کو قبل کردیں گے۔ حتیٰ کہ شجر وجر بھی بچاریں گے کہ اے اللہ کے بندے! اے رضن کے بندے! اے فناکر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کردیے گا ور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کردیے گا اور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کریں گے اور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کریں گے اور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کریں گے اور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کریں گے اور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کریں گے اور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو ڑ دیں گے ، خزیر کو قبل کریں گے اور جزیہ ہند کردیں گے۔ نہیں مسلمان صلیب کو تو رق یہ ہند کردیں گے۔

دُخِال كون ہے؟

(4) آپ کامشن کیا ہوگا؟

حضرت عیسی علیه السلام کن کامول کے لیے تشریف لا کیں گے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغیبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغیبر نہیں آئے گا۔اس پرسب کا اتفاق ہے۔البتہ ان کی آمداس لیے ہوگی:

'' عیسیٰ ابن مریم محض میری اُمت کے ایک منصف حکمران ہوں گے۔وہ صلیب کو توڑیں گے،خزر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔'' 52 (ابن ملجہ )

منصف حکران سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامشن اسلام کی حکرانی کو پوری دنیا پر قائم کرنا ہوگا۔خزر کو ہلاک کرنے اور صلیب کو توڑنے کا مطلب ہیہ کہ جولوگ صلیب کی عبادت جیموڑ دیں گے اور جوخزر کھاتے ہیں وہ اس کی عبادت جیموڑ دیں گے اور جوخزر کھاتے ہیں وہ اس کھانا جیموڑ دیں گے۔ در اصل ان دولفظوں میں دوا ہم حقیقوں کا اظہار کیا گیا ہے۔عیسائیت نے یہودیت کی سازش سے حضرت میں علیہ السلام کے دین میں جو بے اصل عقائد اور اعمال داخل کیے، ان عقائد میں سب سے زیادہ غلط اور خطرناک عقیدہ وہ ہے جے صلیب ظاہر کرتی ہے اور اعمال میں سب سے زیادہ برا ممل خزر کھانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ تحریف شدہ عیسائیت کی منیخ اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پرصلیب توڑیں گے اور خرانی خزر کھانے یہ یہ کہ دنیا میں اب حکمرانی خزر کھانے یہ پابندی عائد کردیں گے۔جواس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں اب حکمرانی

صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی تکمیل جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مجزہ اور آپ کی صدافت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خود عیسائیت ( آج کل کی مغربی دنیا) کےمقدس پیغیمرآ کراسلام کی حقانیت کونہ صرف ثابت کریں گے بلکہ اے عملاً نافذ بھی کریں گے۔اللہ تعالی نے اہلِ حق کی خوشخری اور باطل رستی کی قلع قمع کے لیے یہ چیز مقدر کردی ہےاور ضرور ہوکرر ہے گی۔اس حدیث کا ایک اور اہم پہلویہ ہے کہاس میں کہا گیاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر جزبیر ( ٹیکس )ختم کردیں گے۔اگر آپ دنیا پرایک نظر ڈالیس تو ہر ملک نے اپنی رعایا پڑیکس عائد کرر کھا ہے چاہے وہ مسلم ہویا غیرمسلم۔ حقیقت بیہے کہ مسلمان ممالک کومغرب، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ پیٹکس نافذ کرے۔ کیونکہ بیرایک عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجساسہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر فر د کی جاسوی (اس کے کوائف ہے آگاہی)ممکن ہے۔ کرۂ ارض پر بسنے والے ہرشخص کے کوائف کا علم میکس کے نظام کے تحت ہی حاصل کرناممکن ہے۔ بیسب پچھسیج مخالف ہے کیونکہ حضرت عیسیٰعلیہالسلام ٹیکس کےخلاف ہوں گےاوراسے ختم کردیں گے۔ یوں ہم وثوق کےساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مرقبہ نیکس کا نظام ہے۔

(5)مخصوص وقت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟

الله تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر حضرت مسے بن مریم کو بھیجے گا جب د جال ایک نو جوان کو مارکر زندہ کرنے کا تماشا د کھار ہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں نہیں؟اس لیے کہ زندگی اور موت پر اختیار ایک ایس بات ہوگی جولوگوں نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی ہوگی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ یہ جھتے ہوئے کہ د جال ان کا خدا ہے، اُس کے قائل

دَ<del>عَالَ كون ہے</del>؟

ہوجائیں گے (اس کا مذہب قبول کرلیں گے) بہ الفاظ دیگر دجال اور دجالی قوتوں کی سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیه السلام نبی کی حیثیت سے اور اللہ کے حکم سے یہ معجزے (مردوں کو زندہ کرنا) دکھا چکے ہیں۔ وہ یہ معجزہ دوبارہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ معجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ایک مقابلہ ہوگا۔ معجزاتی قوتیں فتح پائیں گی اور اس دفعہ پھر اللہ تعالی اپنے ماننے والوں کو بھٹکنے اور دجال کو اپنا خدا ماننے کی گراہی سے بچالےگا۔

(6)مدت قيام:

زمین پرنزول اورخاتے کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یہاں رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کامسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بودوباش کیسی ہوگی؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ہے۔۔۔۔'' حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: عیسیٰ علیہ السلام دنیا میس (نازل ہونے کے اکیس سال بعد) نکاح کریں گے اور (نکاح کے بعد) دنیا میں انیس سال قیام فر مائیس گے۔(اس طرح دنیا میں قیام کی کل مدت جالیس سال ہوجائے گی جیسا کہ دوسری سیحے احادیث میں آیاہے) ﷺ الماری)

کریں اوران کی اولاد پیدانہ ہو۔' اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کہ جذام کے وفد سے فرمایا:''شعیب علیہ السلام کی قوم اور موی علیہ السلام کی سسرال کا (بعنی تمہارا) آنا مبارک ہو۔ اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک سے علیہ السلام تمہاری قوم میں نکاح نہ کریں اوران کی اولاد پیدانہ ہو۔'

قبیلہ مخدام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے اور قوم شعیب کا حضرت مویٰ علیہ

دَجَالَ *کو*ل ہے؟

السلام کی سسرال ہونا قرآن حکیم (سورۃ تصف، آیت: ۲۷، ۲۸) سے ثابت ہے۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پرنازل ہونے کے بعد قبیلۂ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرمائیں گے اوران کی اولا دبھی ہوگی۔اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہوجائے گا۔

#### (7)موضع نزول:

آپ علیه السلام کہاں نازل ہوں گے؟

حضرت اوس بن اوس التقفی رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: 'دعیسی ابن مریم دمثق کی مشرقی جانب میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گئے۔'' 55

حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سے علیہ السلام دمشق کے مشرقی دروازہ پرسفید بل کے پاس اس طرح نازل ہوں گے کہ ان کوایک بادل نے اُٹھار کھا ہوگا، وہ اپنے دونوں ہاتھ دوفر شتوں کے کا ندھوں پر دکھے ہوئے ہوں گے، ان کے جسم پر دوملائم کپڑے ہوں گے، ان کے جسم پر دوملائم کپڑے ہوں گے۔ ان کے جس میں سے ایک کو تہہ بند بنا کر باندھا ہوا ہوگا، دوسرا چادر کے طور پر اوڑھ رکھا ہوگا۔ جب سر جھکا کیں گے تو اس سے چاندی کے موتی (کی طرح پانی کے قطرے) ٹیکیں گے۔ 50

ان دونوں احادیث پرغور فرمائیں۔ مشہور یوں ہے کہ جناب سے علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے....کین محققین فرماتے ہیں کہ دمشق شہر کے باہر مشرقی جانب سفید بل کے پاس نازل ہوں گے۔ بیرائے حدیث شریف کے الفاظ کے زیادہ قریب ہے۔ وَجَالَ *وَن ہے*؟

(8) عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات:

(6) آپ کے دور کے حالات کیا ہول گے؟

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے منقول ایک روایت کے آخر میں ارشاد ہے: ''(اورعیسیٰ ابن مریم نازل ہوکر اس (دجال) کوئل کریں گے)۔ اس کے بعد لوگ چالیس سال تک زندگی ہے اس طرح لطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی بیار ہوگا (جانور بھی کسی کو نہ مالی نقصان پہنچا ئیں گے نہ جانی حتیٰ کہ) آدمی اپنی بکریوں اور جانوروں سے کہے گا: جاؤگھاس وغیرہ چرو۔ (یعنی چرنے کے لیے انہیں بغیر چروا ہے کے بھیج دے گا اور وہ بکری دو کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی نہ کھائے گی (بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں کھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے ہیں تا کہ زراعت کا نقصان نہ ہو) اور سمانپ اور بچھوکسی کو نقصان نہ پہنچا ئیں گے۔ اور درندے گھروں کے دروازوں پر ہو) اور سمانپ اور بچھوکسی کو نقصان نہ پہنچا ئیں گے۔ اور درندے گھروں کے دروازوں پر (بھی) کسی کو نکلیف نہ دیں گے اور آ دمی زمین میں بل چلائے بغیر ہی ایک مُذ گندم ہوئے گا تو اس سے سات سومُذ (گندم) پیدا ہوگا۔ ۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
''مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ بادلوں کو بارش برسانے اور
زمین کو نبا تات اُ گانے کی اجازت مل جائے گی حتیٰ کہ اگرتم اپنا نیج ٹھوں اور چینے پھر میں بھی
بوؤ گے تو اُگ آئے گا اور (امن وامان کا) بیر حال ہوگا کہ آ دمی شیر کے پاس ہے گزرے گا تو
شیر نقصان نہ پہنچائے گا اور سانپ پر پاؤں رکھ دے گا تو وہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ (لوگوں
کے درمیان) نہ بخل ہوگا نہ حسد اور نہ بغض۔ قق

(9) انتقال اوروفات:

حضرت عا كشرضى الله عنها سے روايت ہے كدانهوں نے يو چھا: " يارسول الله!

دَجَالَ كون مِعِ؟ دَجَالَ كون مِعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ مَعِيتِ م

(صلی الله علیه وسلم) مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر دفن کی جاؤں؟'' آپ نے فرمایا:''وہ جگہتہیں کیسے اللہ علی کے برابر دفن کی جاؤں؟'' آپ نے فرمایا:''وہ جگہتہیں کیسے اللہ علی کے برابر کی ،عمر کی اورعیسیٰ بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہنیں ہے۔'' 55

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تو رات میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صفات لکھی ہوئی ہیں اور (بیر کہ) عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس دفن کیے جائیں گے۔ 60 (تر مذی الدرالمثور)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلیہ السلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ''عیسیٰ ابن مریم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا پس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔''آقا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔''آقا کے بعد:

دسواں اور آخری سوال ہیہ کہ آپ کے بعد مسلمانوں پراوراس دنیا پرکیا بیتے گی؟

'' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' عیسیٰ ابن مریم نازل ہوکر دجال کو آل کریں گے اور چالیس سال (دنیا میں) رہیں گے۔

لوگوں میں اللہ کی کتاب اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کی موت کے بعد

لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق (قبیلہ) بن تمیم کے ایک شخص کو آپ کا خلیفہ مقرر

کریں گے جس کا نام'' مقعد'' ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد لوگوں پر تیس سال گزرنے نہ

پائیں گے کہ قرآن پاک لوگوں کے سینوں اور ان کے مصاحف سے اُٹھالیا جائے گا۔' 20 قیامت

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت

بہت جلد آ جائے گی اور دیگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سوہیں سال ضرورلگیں گے۔اس سےان دونوں قتم کی روایات میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب بیہ ہے کہ اگر چہ ایک سوہیں سال کی مدت ہوگریہ ایک سوہیں سال نہایت تیزی ہے گزرجائیں گے ۔ حتیٰ کہ ایک سال ایک مہینہ کے برابراورایک مہینہ ایک ہفتہ کے برابر ، ایک ہفتہ ایک دن کے برابراورایک دن ایک گھنٹہ کے برابرمعلوم ہوگا۔اوقات میں شدید بے برکتی کی پیش گوئی منداحد کی ایک حدیث مرفوع میں صراحناً موجود ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ نے روایت کیا ہے۔ 🖼 ان سب روایات کو ملا کرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم ایک سوہیں سال ضرورلگیں ، گے مثلاً: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے اثر میں ہے کہ پیسی علیہ السلام کے بعد قیامت ہے پہلے ایک سوہیں برس تک عرب لوگ شرک وبت پرسی میں مبتلا رہیں گے!!! 🚰 اور فتح الباری میں تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیار شاد منقول ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع کے بعد لوگ دنیا میں ایک سوہیں سال تک رہیں گے''<sup>65</sup> پھرقامتآئے گی۔

## ایک اہم سوال کا جواب

مہدویات اور مسیحیات کے ضمن میں آپ نے جن جنگوں یا واقعات کا تذکرہ پڑھا،
ان میں قدیم ہتھیاروں، قدیم ماحول اور قدیم اسبابِ جنگ کا ذکر ہے۔ کیا بیعلامتی زبان
ہ یاحقیق ؟ گفتگوا ستعارے میں کی گئی ہے یاجد ید دنیا واپس قدامت کی طرف لوٹ جائے گی؟ کوئی عالمی ایٹمی جنگ اسے واپس صدیاں پیچھے لے جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیما السلام کے دور سے پہلے ایک اور عالمی جنگ کیونکر ہوگی؟ تیسری جنگ عظیم تو انہی کے دور میں ہوگی۔ الغرض بیسوال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت مہدی کے دور میں نوگی۔ الغرض بیسوال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت مہدی کے دور میں زمانہ دوبارہ اپنی قدیم روش پر آجائے گایا بیتمام سائنسی ایجا وات آپ کے ظہور کے وقت موجود ہوں گی؟ اس سلسلے میں فقیہ العصر مفتی مجمد یوسف لدھیا نوی صاحب رحمہ اللہ سے ایک اہم سوال اور اس کا جواب نقل کیا جا تا ہے۔

سوال: روزنامہ جنگ میں آپ کامضمون''علاماتِ قیامت'' پڑھا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسکے کاحل اطمینان بخش طور پراورقر آن وحدیث کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ یہ مضمون بھی آپ کی علیت اور تحقیق کا مظہر ہے۔۔۔۔۔لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پورا وَمَالَ كُونَ سِهِي؟ مسيميات

مضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت نیسٹی علیہ السلام کے کفار اور عیسائیوں سے جومعرکے ہول گے، ان میں گھوڑوں، تلواروں، تیر کمان وغیرہ کا استعال ہوگا۔ فوجیس قدیم زمانہ کی طرح میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوکراڑیں گی۔

آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطنطنیہ (Istanbul) سے نو گھڑ سواروں کو دجال کا پتا معلوم کرنے کے لیے شام بھیجیں گے۔ گویا اس زمانے میں ہوائی جہاز دست یاب نہ ہوں گے۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کوایک نیزے سے ہلاک کریں گے اور یا جوج ما جوج کی قوم بھی جب فساد ہر پاکرنے آئے گی قواس کے پاس تیر کمان ہوں گے اور یا جوج ما وج جی کی قواس کے پاس تیر کمان ہوں گے ۔ یعنی وہ اسٹین گن (Stan gun)، رائفل (Rifle)، پسٹل (Pistol) اور تباہ خیز میں ہولی وہ اسٹین ہرابرتر تی ہی کررہی ہے اور قیامت کے آئے تک تواس میں قیامت خیزتر تی ہو چکی ہوگی۔

دوسری بات سے ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے حکم سے چند خاص آ دمیوں کے ہمراہ یا جوج ما جوج کی قوم سے بیچنے کے لیے کو وطور کے قلعہ میں پناہ گزیں ہوں گے۔ یعنی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جوسب مسلمان ہو چکے ہوں گے یا جوج ما جوج کے رقم وکرم پرچھوڑ جائیں گے۔ اتنے انسان تو ظاہر ہے اس قلعہ میں بھی نہیں ساسکتے۔ میں نے کسی کتاب میں وہ دُعا پڑھی تھی جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۂ دجال سے ساسکتے۔ میں نے کسی کتاب میں وہ دُعا پڑھی تھی جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنۂ دجال سے بیجنے کے لیے مسلمانوں کو بتائی تھی۔ مجھے یا دنہیں رہی۔ مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے علاوہ وہ دُعا بھی تحریفر مادیں تو عنایت ہوگی۔

جواب: انسانی تدن کے ڈھانچ بدلتے رہتے ہیں۔ آج ذرائع مواصلات (Communication system) اورآلاتِ جنگ(War weapons) کی جوتر تی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج سے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر'' جنون'' کا شبہ ہوتا۔اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی ترقی اسی رفتار سے آگے بڑھتی رہے گی یا خودکشی کر کے انسانی تدن کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹاد ہے گی؟

الے برسی رہے کا گرید وسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہروتت موجود ہاور جس کا خطرہ ہروتت موجود ہاور جس کے خطرہ ہروتت موجود ہاور جس کے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں تو ان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جا تا جن میں حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ فائنہ وجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے۔ کم از کم اس کی پہلی اور آخری وس دس آیتیں تو ہر مسلمان کو پڑھنے رہنا چاہیے۔ ایک وُ عاحدیث شریف میں سیلقین کی گئی ہے: "اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُو ذُہِكَ مِن فِنَنَةَ الْمَسِينِ الدَّجَالِ، اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُو ذُہِكَ مِن فِنَنَةَ الْمَسِينِ الدَّجَالِ، اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُو ذُہِكَ مِن فِنَنَةَ الْمَسِينِ اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُو ذُہِكَ مِن فِنَنَةَ الْمَسِينِ اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُو ذُہِكَ مِن فِنَنَةَ الْمَسِينِ الدَّجَالِ، اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُو ذُہِكَ مِن فِنَنَةَ الْمَسِينِ اللّٰهُمَّ اِنّی اَعُو ذُہِكَ مِن الْمَائِمِ وَالْمَعُرَم."

(آپ کے مسائل اوران کاحل: ۲٦٩،٢٦٨/١)

بعض اہل علم حضرات نے حضرت مہدی کے معرکوں میں استعال ہونے والے سامانِ جنگ کی جدید ایجادات کو بھی جہاد میں جنگ کی جدید ایجادات کو بھی جہاد میں استعال فرمائیں گے۔ تاہم میکض اندازے ہی ہیں۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ ٱلْبَتَّةَ.

اللہ تعالی اس عظیم فتنے اور اس کے ظہور سے پہلے ظاہر ہونے والی ذیلی فتنوں کے جراثیم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں اور ہماری آل اولا دو متعلقین کواس شیطانی فتنے کے خلاف برسر پیکار رحمانی افواج کے ہراول دستے میں شامل فرمائے۔ اس خواہش کو ہماری دلی آرز واور قبلی تمنامیں تبدیل فرمادے تاکہ ہم اس راستے کی مشکلات کو ہمنی خوثی اور مردانہ وار جمیل کرمقربین کے زمرے میں شامل ہوجائیں۔ آمین یار بت العالمین۔



د جال کون ہے؟ د جال کہاں ہے؟ د جال کی دعوت، د جالی فتنہ کی نوعیت وحقیقت د جال کے پیروکار، د جالی قو توں کا تعارف د جال سے بیچنے کے لیے روحانی وملی تدابیر

#### جھوٹے مُدعی کی تین نشانیاں

"جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیامیں کوئی فتند حال کے فتنہ سے بڑانہیں ہوااوراللہ نے جس نبی کوبھی مبعوث فر مایاس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہوں اورتم بہترین أمت (اس لیے) وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں نکلاتو ہرمسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلیہ کرنے والا میں ہوں،ادراگرمیرے بعد نکلاتو ہرمسلمان اینا دفاع خود کرے گا۔ادراللہ ہر مسلمان كامحافظ ونكهبان هوكاره وشام وعراق كدرميان ايك راسته يرنمودار ہوگا، پس وہ دائیں ہائیں (ہرطرف) فسادیھیلائے گا۔اے اللہ کے بندو! تم اس وقت ثابت قدم ر بنار میس تمهار سسامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیں۔وہ سب سے يهلے توبيد دعويٰ كرے گاكەميں نبي ہوں، حالانكەميرے بعدكوئي نبي نبيس، پھر ید دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارارب ہوں ( مگراسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میںالیی تین چیزیںنظرآ جا کمیں گی جن سےاس کے دعوے کی تکذیب کی جاسکتی ہے: (1)ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آر ہا ہوگا ) حالانکہ تم اینے رب کومرنے سے پہلنہیں دکھ سکتے (تواس کا نظر آناہی اس بات کی دلیل موگا كەرەرىبنېيى )ادر (2) دوسرى بىركە )وە كانا موگا، حالانكەتىمبارارىپ كانا نہیں، (3) تیسری بہ کہ) اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان'' کافر'' لکھا ہوگا جو ہرمومن پڑھ لے گا،خواہ وہ لکھنا جانتا ہویا نہ جانتا ہو'' (ابن ماجہ، الي كم ) 🐯 وَجَالَ كُونَ مِنْ عِنْ ﴿ وَجَالِياتِ وَجَالِياتِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ع

## د خبال کا نام اوراس کامعنی

یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یُبُل ، یُوبِل یا شُبُل بتاتے ہیں جو ہماری اسلامی اصطلاح میں'' طاغوت'' اور بتوں کا نام ہے۔ اور اس کا لقب ان کے ہاں ''مسیحا'' یا''مسیّا'' ہے۔

دجال کا اصل نام معلوم نہیں ....ا حادیث میں آیا جونہیں .... یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب'' دجال'' ہے اور بیالفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔

دجال کا مادہ''د، ج، ل''ہے۔ دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملتع سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کولوگوں سے چھپالیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 'د جال اکبر' بہت بڑے برے فتوں والا ہے۔ وہ ان فتوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملتح

وَجَالِيات وَجَالِيات

سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندول کوشکوک وشبہات میں ڈال دے گا۔ نیزیہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔

'' د جال''عربی زبان میں جعلساز ، کمع ساز اور فریب کارکو بھی کہتے ہیں۔'' د جل''
کسی نعلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ د جال کا بینام اس لیے رکھا گیا ہے کہ
حجوث اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر پچھ کرے گا، اندر پچھ
ہوگا۔ اس کے تمام دعوے ، منصوبے ، سرگر میاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گردش کریں
گے اور وہ ہے: د جل اور فریب ۔ اس کے ہرفعل پردھوکا د ہی اور غلط بیانی کا سابیہ وگا۔ اس کی
کوئی چیز ، کوئی عمل ، کوئی قول ، اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔

اس کا ایک معنی ایسی مرہم یالیپ جس کی تہہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔
آپ اس تعریف کوسا منے رکھیں اور پھران خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا (جو د جال
کی پہلی عالمی پریس کا نفرنس سے لے کر اس کے عالمی قتی اقتد ارتک اس کی نمایندگی کا فرض
انجام دےگا) نے وضع کر رکھا ہے اور ان کے سہارے اپنی خونخواری ،سنگ دلی اور قتل وغارت
گری کو چھپار کھا ہے۔ مثلاً: انسانی حقوق ، اشتراکیت ، جمہوریت ، معاشی خوشحالی ، معاشرتی
مساوات ، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی ، فنون لطیفہ ، قانون و دستور ..... یہ سب
الفاظ محض نعرے ہیں۔ ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔

دجال کواحادیث میں 'مسیح دجال' بھی کہا گیاہے(مثلاً بخاری:84)۔ دجال اکبر
کا نام سے کیوں رکھا گیا؟ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں مگرسب سے زیادہ
واضح قول یہ ہے کہ دجال کوسیح کہنے کی وجہ یہ ہے اس کی ایک آ کھاور ابرونہیں ہے۔ ابن
فارس کہتے ہیں: مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دوحصوں میں سے ایک حصہ مثا ہوا ہو، اس
میں نہ آ نکھ ہواور نہ ہی ابرو۔ اسی لیے دجال کوسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ

*وَعِالَ وُن ہے*؟ دَجالیات

رضى الله عنه كى سند سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس حديث سے استدلال كيا ہے: "وَإِدَّ الله عَنه كَ سند و الله عَنهُ وَ لَعَيُنِ، عَلَيْهَا ظَفُرَةٌ غَلِيْظَةٌ. " ( بلا شبه و جال مثى موئى آ كهوالا سے جس يرايك غليظ بهذا اسانا خونه ( به ملى ) ہے۔ "

''پھٹی''عربی کے لفظ"ظفُرۃٌ''کا ترجمہہے۔ بیاس گوشت کو کہتے ہیں جوبعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پراگ آتا ہے اور بعض اوقات آنکھ کی پیلی تک پھیل کراسے ڈھانپ لیتا ہے۔

#### وضاحت:

بعض احادیث میں دجال کو بائیں آنکھ سے کا ناکہا گیا ہے اور بعض میں دائیں آنکھ سے ۔ بظاہراس میں تعارض کا شبہ ہوتا ہے مگر ایک اور حدیث سے پوری حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ الگور کی طرح باہر کونکلی ہوئی ہوگی ہوگی ۔ ' قق

ہمارے ہاں مسے کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔اس کی وجہ اور مسے کا ذب کا فرق ہم مسجیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔

وَجَالَ كُونَ سِمِع؟ وجاليات

## دجال کون ہے؟

(1) دجال کون ہے؟ (2) کہاں ہے؟ (3) کب برآ مد موگا؟

فتنة دجال كا آغازتو يقيناً ہو چكا ہے۔اس كا سربراہ اعظم كون ہوگا؟ اس كا نكعهُ عروج كون سالمحہ ہوگا؟ اور ہم اس لمحے سے كتنى دور بيں يا ہم دجال كے عہد ميں ہى جى رہے ہيں؟

یہ وہ تین سوال ہیں جو ہراس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت کے درمیان ہونے اور مادیت تک محدود نہیں سجھتا، آخرت پریفین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبر دست کشکش پرنظر رکھتا ہے اور یہ بھی یفین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضروراس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپناوز ن کس پلڑے میں ڈالا تھا اور اس حوالے سے اس کا روبہ اور کردار کہا تھا؟

بندہ اس حوالے سے عرصۂ دراز تک مطالعہ جبتی اور تفتیش کا وشوں میں لگار ہالیکن ایک آ دھ مرتبہ ہلکا سامبہم قسم کا ذکر کرنے کے علاوہ بھی اس موضوع کو براہِ راست نہیں چھیڑا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علمی شخصیات کو جو اس موضوع پر اُمت کو بہترین معلومات ہے آگاہ رکھتے اور بروقت تھیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ان حضرات کے نام بندہ کی کتاب' عالمی یہودی تنظیمیں' کے مقدمے میں دیے گئے ہیں اور اس کتاب کے آخر میں ان کی تصنیف کردہ معلوماتی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ عالم عرب میں سعودی عرب کے ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی اورمصر کے استاذ محمد امین جمال الدین اور ہشام محمد نے اس حوالے ہے شاندار کام کیا ہے۔ ڈاکٹر الحوالی کی کتابوں کا تر جمدرضی الدین سیدنے اوراستاد الامین کی کتابوں کا ترجمہ پروفیسرخورشید عالم،قرآن کالج لاہورنے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ہےمولا نا مناظر احسن گیلائی نے '' دجالی فتنہ کے نمایاں خدوخال''اورمولا نا سیدا بوالحسن علی ندویؓ نے''معر کهٔ ایمان و مادیت'' میں د جال کی شخصیت اور فتنے کی نوعیت یرسورہ کہف کی روشنی میں مفصل اور محقق گفتگو کی ہے جولائق دید ہے۔معاصرین میں رضی الدین سیداور ذکی الدین شرفی ( کراچی ) کےعلاوہ اسرار عالم ( بھارت ) نے بہت کچھلکھا ہے(مؤخرالذکر کا کام اگر چہسب سے وقع اور مفصل ہے کیکن وہ کچھ جگہوں پر راہِ اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں اورا پنے قلم کو بہلنے اوراینی فکر کوجہہور کی تاویل وتفسیر ،تشریح وتوضیح ہے ہٹ جانے سے بچانہیں سکے۔مثلاً تفسیری و خیرہ اور فقہ اسلامی پران کے غیر مناسب تبصرے باعث تعجب وافسوس ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کوقبول فرمائے اور کوتا ہیوں سے درگزر فر مائے۔)مولا ناعاصم عمراورآ صف مجیدنقشبندی نے حضرت مہدی اور فتنہ د جال کی عصری تطبیق میں کافی کاوش کی ہے۔ حال ہی میں کامران رعد کی'' فری میسنری اور دجال''نامی شاندار کتاب تخلیقات لا مور سے حصی کرسامنے آئی ہے۔ الله تعالی سب کی محنتیں قبول فر مائے۔ باعثِ تعجب بیہ ہے کہ اتنی متعدد کا وشوں کے باوجود اور اتنی متنوع آوازیں لگنے کے باو جودعوام وخواص میں اس حوالے سے خاص فکر وتشویش اور تیاری و د فاع کے آثار دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ دراصل جب تک خواص اس پر بھر پور توجہنہیں دیں گے،عوام کہاں

دَ<del>عِالَ كُونَ مِهِ</del>؟ دَعِاليات

اس کی زحمت گوارا کریں گے کہ اس عالمگیر فتنے سے آگاہی حاصل کریں اور اس سے حفاظت کے نقاضوں کو مجھیں؟ زیر نظر تحریر کا مقصد تجسس پھیلا نانہیں، حفاظت ایمان کی دعوت کو آگے بڑھانا اورامتِ مسلمہ کے ہرفرد کو شیطانی فتنوں سے اپنی، اپنے متعلقین اور اہل اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے، واللہ ولی التوفیق۔

د جال کون ہے؟ اس حوالے سے مختلف باتیں کی جاتی رہی ہیں لیعض تو اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے بیہاں تین مشہور اقوال ذکر کرکے ان پر تبصر ہ کرتے ہوئے چلیں گے۔

### د جال کون ہے؟

(1)سامری جادوگر:

بعض حفرات کا کہنا ہے کہ حفرت موئی علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو گراہ کر کے شرک میں مبتلا کرنے والا سامری ورحقیقت دجال تھا۔ دجال کو عالم اشیاء میں تصرف کا جو بھر پورا نعتیار دیا گیا ہے اس کے تحت سونے سے بنائے گئے بچھڑے کو متحرک، جاندار اور آ واز لگانے والا بنادینا کچھ بھی بعید نہیں۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے سامری سے اتناز بردست جرم سرز دہونے کے باوجود اسے جانے دیا اور جو بنی السلام نے سامری سے اتناز بردست جرم سرز دہونے کے باوجود اسے جانے دیا اور جو بنی اسرائیل اس کے ورغلائے پر شرک میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی تو بدیہ طے ہوئی کہ ان کو قل کیا جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا:"وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنُ تُدُخلَفَهُ." (سورہ ظہ: 97) جائے۔ آپ نے سامری سے فرمایا:"وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنُ تُدُخلَفَهُ." (سورہ ظہ: 97) کی موت تو حضرت کے سامری کواس وقت قبل کیا جانا مقصود نہ تھا۔ دجال (جوسے کا ذب ہے) کی موت تو حضرت عسلی علیہ السلام کے ہاتھ یو لکھی ہوئی ہے جوسے صادق ہیں۔ جب سامری سے کہا گیا:

"فَادُهَبُ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيُوةِ أَنْ تَقُولَ لَامِسَاسَ." (سوره ظه:97) " چلاجا، تیری بیر سزاہے که زندگی بھر کہے گا مجھے نہ چھوؤ۔" تو دجال اسمی بہسامری مجروح حالت میں وہاں سے غائب ہوگیا اوراب کہیں روپوش ہے۔

بدرائے حال ہی میں دجالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تابید میں کوئی قول بندہ کونہیں ملا اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفسیر و تاریخ میں وار دہوئی ہیں وہ دجال پر منطبق ہوتی دکھائی نہیں دیتیں۔ مثلاً: وہ یک چشم نہ تھا۔ اس کی آئکھوں کے درمیان کا فرکھھا ہوا نہ تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اسے کہیں قیر نہیں کیا تھا جبکہ دجال ہیڑیوں میں مقید ہے۔ سامری کو تاحیات سزادی گئی تھی کہ وہ ہرآنے والے سے بہ کہتا تھا: '' مجھے مت چھوؤو۔'' دجال ایسا نہ کہا گا۔ وہ تو ساری دنیا کوا پنے قریب کرنے کی فکر میں ہوگا۔ پھرا گرسامری ہی دجال ہوتا تو حدیث شریف میں تفصیلی شریف میں کہیں کوئی اشارہ ملنا چا ہے تھا۔ دجال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علامات ہیں کئی کہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے والا سامری تھا۔

#### (2) حيرم آبيف:

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے حیرم آبیف (صحر ایا آصف) مراد ہے۔ یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں (ماسٹر میسنز) کا سربراہ (گرینڈ ماسٹر) تھا اور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی نہ ہبی داستانوں کے مطابق اس کو (معاذ اللہ) فرشتوں نے کا ئنات کی تغییر کے جادوئی راز بتادیے تھے۔ اس سے وہ راز لینے کے لیے اسے قل کر دیا گیا۔ یہود کی بدشمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سچے پیغیبر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ ان پر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ حیرم آبیف کو دیوتا (الوی کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ حیرم آبیف کو دیوتا (الوی

دَجَال كون ہے؟ دجاليات

شخصیت) تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن شریف میں جو یہ مذکور ہے: ''اور (ہم نے) جنوں کواس (سلیمان) کا تابع فرمان بنادیا جن میں ہرفتم کے معمار اور غوطہ خور تھے۔'' (سورہ ص:37) ان معمار جنوں میں جیرم آبیف بھی تھا۔ نیز آیت قرآنی ''اور ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کری پرایک جسم ......' سے یہی جیرم آبیف مراد ہے جس نے منح شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی انگوشی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہوگیا تھا۔ اس اسرائیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے نقل کیا ہے اور اس پر سخت تردید کی ہے۔ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ بیروایت بیان کرتے ہیں جوعلامہ ابن کشرر حمہ اللہ کے مطابق یہودی علاء سے لی گئی ہے:

''حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھم دیا گیا کہ بیت المقدی اس طرح تعیر کریں کہ او ہے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن کا میاب نہ ہو سکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام صحر ایا آصف تھا۔ وہ اس تکنیک سے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا۔ اس نے ہیرے کے ساتھ پھروں کو کا سے کا عمل دکھایا۔ اس طریقہ سے شرط پوری ہوگئ۔ چنا نچ ہیکلِ سلیمانی یا بیت المقدی تعمیر ہوگیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عنسل کے لیے جارہ ہے تھے۔ انہوں نے اپنی انعمیر ہوگیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عنسل کے لیے جارہ ہے تھے۔ انہوں نے اپنی انکوشی آصف کے حوالے کی۔ یہ انگوشی بہت مقدی اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہر تھی الکوشی آصف کے حوالے کی۔ یہ انگوشی سمندر میں بھینک دی اورخود سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار لیا۔ اپنا چہرہ اور وضع قطع تبدیل کرئی۔ اس طرح آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار السلام کی سلطنت اور تخت چھین لیا۔ آصف نے سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر اختیار حاصل کرلیا سوائے ہو یوں کے۔ اب اس نے الی بہت سی چیز یں کرنا شروع کردیں جو حاصل کرلیا سوائے ہو یوں کے۔ اب اس نے الی بہت سی چیز یں کرنا شروع کردیں جو حاصل کرلیا سوائے ہو یوں کے۔ اب اس نے الی بہت سی چیز یں کرنا شروع کردیں جو حاصل کرلیا سوائے ہو یوں کے۔ اب اس نے الی بہت سی چیز یں کرنا شروع کردیں جو حاصل کرلیا سوائے ہو یوں کے۔ اب اس نے الی بہت سی چیز یں کرنا شروع کردیں جو

وَجَالِيتِ وَجَالِيتِ

احچىنېيىن تھيں ـ

حضرت سلیمان علیه السلام کے ایک صحافی تھے جس طرح عمر رضی الله عنه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کے صحافی تھے۔ ان کوشبہ ہوگیا کہ سلیمان علیه السلام کے روپ میں آصف ہے۔ چنا نچھ انہوں نے آصف کا امتحان لیا۔ ساتھی نے آصف سے ایک سوال پوچھا جس کا جواب اس نے تو رات کی تعلیمات کے خلاف دیا۔ اب سب لوگوں کو انداز ہ ہوگیا کہ شیخص سلیمان علیہ السلام نجم برنہیں۔ انجام کا رحضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت بھی واپس لے لی اور آصف کو گرفتار کرلیا۔' فقل (تفسیراین کثیر۔ ج: ع،ص: ۲۰۰۷)

یبودی چونکه حضرت سلیمان علیه السلام کے سچے پیروکار اور مانے والے نہیں تھے اس لیے انہوں نے اس داستان میں کئی تو ہین آمیز واقعات شامل کردیے ہیں۔علامہ ابن کثیر رحمہ اللّٰه فرماتے ہیں: ''اہل کتاب (یہودیوں) کا ایک گروہ اس بات پرایمان نہیں رکھتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللّٰہ کے پیغیر ہیں۔اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ السے لوگوں نے بدداستانیں وضع کرلی ہوں۔''

الغرض جرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یبود کی محرف داستانوں کے مطابق'' کا تنات کا گریند آرکٹیک ''تھا۔اسے مقدس بیکل کے کلس پر لے جایا گیا۔اس کی ایک آنکھ خراب تھی۔اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگر گیا۔ یہود کی عالمی منظیم'' فریم میسن' کی مخصوص علامت حرف ''God کی طرف نہیں ، یہ The Grand Architect Of The Univers کا مختف ہے۔

یہوداس کواپنا دیوتا اورمسیا خیال کرتے ہیں اور کلونک کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جارہے ہیں۔ فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب (بیآخری ڈگری ہے جوغیر یہودکودی جاتی ہے) میں بیالفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ "ما آت ... نیب ... سین ... آ، ما ، آت ، با ، آ ... "یقدیم مصری زبان ہے۔ اس کامعنی ہے:

«عظیم ہے فری مسیزی کامتند ماسٹر عظیم ہے فری مسیزی کا جذبہ۔" اس میں " سینیر ماسٹر"
سے یہی نیم انسان نیم جن قسم کا بدعقیدہ و بدعمل شخص مراد ہے۔ یہودی چونکہ اس مردہ کو زندہ

کر کے اُٹھانے کی فکر میں ہیں لہذاوہ ماسٹر میسن بنانے کی تقریب کو Raise یعنی" اٹھانے"
کی تقریب کہتے ہیں ، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یہود کو اپنے ماسٹر اور کا کنات کے گرینڈ
آرکٹیک کی فعش کو جیؤک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔

بیرائے یہود کی مخصوص ندہجی روایات کے مطابق تو درست ہوسکتی ہے۔...گر فی الحقیقت کسی طرح صحیح نہیں۔اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق د جال مردہ نہیں، زندہ ہے۔اس کی نعش کسی سائنسی عمل سے زندہ نہیں ہوگی،البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا،اس کے جناتی قتم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔کسی مفسر، مورخ یا محق نے آج تک بیہ بات نہیں کہی کہ د جال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا، پھراسے ماردیا گیا اور پھراسے یہودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات یہودی نرجی داستانوں کی ہے تو ان کا کہنا ہی کیا؟ یہود کی بربادی کا سبب یہی گھڑنتو قصے کہانیاں ہی نوجیں۔

دَ<del>عَالَ كُون ہے</del>؟ دجالیات

# د جال کاشخصی خا کیہ

### (3) امريكا:

بعض حفرات کا کہنا ہے کہ امر یکا د جال ہے۔ کیونکہ د جال کی ایک آنکھ ہوگی اور امریکا کی بھی ایک آنکھ ہو بہت ہے۔ اس کی مادیت کی آنکھ طلی جبکہ روحانیت کی آنکھ جو بہت ہے۔ وہ مسلمانوں کوایک آنکھ ہے اور غیر مسلموں کو دوسری سے دیکھا ہے۔ اس کوایٹ فائدے کی چیز نظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان سے اسے کوئی سروکارنہیں۔ اس کی کرنسی پرایک آنکھ بی ہوئی ہے۔ سد وجالی آنکھ۔ سب جو شیطانی تکون کے اوپر پراسرارعلامات کے نتی میں ہے۔ اس کی سرزمین پر دجالی تہذیب جنم لے چی ہے۔ پروان چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتدار کی بدولت وہ 'نیوورلڈ آرڈر'' کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام ہر پاکرنا چاہتا غیر معمولی اقتدار کی بدولت وہ 'نیوورلڈ آرڈر'' کے ذریعے دنیا میں دجالی نظام ہر پاکرنا چاہتا کے ایک صدر (جو جوتا کھا کر رخصت ہوا) کا بیان ریکارڈ پر ہے: '' مجھے خدا کی طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں۔'' یہ تو دعوائے نبوت کے مترادف ہے اور دجال کے دور میں جبحے دیں گئروں کے دور میں جبح دیں گئے ہیں۔'' یہ فرعونی لہج تو دعوائے خدائی کے ہم معنی ہے اور دجال آخر میں کے دور میں جبحے دیں گئے۔'' یہ فرعونی لہج تو دعوائے خدائی کے ہم معنی ہے اور دجال آخر میں

خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ د جالیت دراصل جھوٹی خدائی کا دوسرانام ہے .....وغیرہ وغیرہ۔ جوحفرات اس رائے کواہمیت دیتے ہیں وہ دوطرح کے ہیں:(1) کچھتوا حادیث کاعلم نہ ہونے اور غلط فہمی کی بنا پر ایسا سمجھتے ہیں۔ان کے پیش نظر کوئی غلط مقصد نہیں۔ بیلوگ معذور ہیں ۔(2) کیچھ جان بو جھ کرکسی خاص مقصد ( مثلاً یہودیت کی خدمت اورمسلمانوں کو د جالی فتنے سے بےخبرر کھ کر د جال کی راہ ہموار کرنے ) کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ بیخو د دجال ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدجال الا کبرے پہلے تمیں چھوٹے دجال نکلیں گے۔ <mark>70</mark> ایک *حدیث میں* تو ستر ہے کچھاو پر د جالوں کا ذکر ہے۔ **71** دونوں باتیں اور دونو ں اعدادا بنی جگہ درست ہیں۔ کچھ د جال بی کیظگری کے ہوں گے کچھ ہی کیٹگری کے۔ پہلے تیں ہوں گے۔ دوسری قتم ستر سے کچھاویر ہوگی۔احادیث کوجس نے سرسری نظر سے بھی دیکھاہےاسے یقین ہے کہ دجال کوئی ملک نہیں ،ایک متعین شخص ہے جس کوانسانوں کی آ زمائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی میں لیکن وہ ان کو ہمیشہ غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ د جال اور د جالیت پر اپنی مشہور کتاب''معرکہ ایمان ومادیت'' کےصفحہ 135 پرفر ماتے ہیں:

''جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف وعلامات بیان کیے ہیں، وہ توا تر معنوی کی حد تک پہنچ چی ہیں، ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک معین خص ہوگا جس کی پھم مین صفات ہوگی۔ وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی صحیح تاریخ اور وقت ہے ہم کوآ گاہ نہیں کیا گیا ہے) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودی میں نہ اس کے ازکار کی مخاتش ہے نہ ضرورت۔ احادیث میں اس کا بھی تعین کردیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کوعروج وغلبہ حاصل ہوگا۔ درحقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں ہوگا۔ درحقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں

ایمان و مادیت اور حق و باطل کی بیکشش جاری ہے اور منظر عام پرآنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑی دلیل بیہ ہے کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جوایک خاص نسل اور خون کے تقدس مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جوایک خاص نسل اور خون کے تقدس و برتری کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عضر کے اقتد ار وسیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن معرکے کے آثار مشرق اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کررہے ہیں جس میں یہ کہانی اپنے سے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔''

دحاليات

اس عبارت کوغور سے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے متیوں سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں ( د جال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کب برآ مد ہوگا؟ ) کین فی الحال ہم ان متیوں کی تشریح نہیں کرتے۔اس وقت ہم پہلے سوال پرچل رہے ہیں۔

خلاصۂ کلام یہ کہ اگر چہ امریکا کی دجالی خصوصیات میں شک نہیں لیکن وہ دجال نہیں، البت امریکا کی تہذیب جوسراسر مادیت پرتن پرقائم ہے، دجالی تہذیب ضرور ہے۔ بلکہ دجال اپنے ظہور کے بعد جوکام دنیا میں کرےگا، امریکی استعار یہود کے ورغلانے سے (دجال کوسچانجات دہندہ بجھ کر) اس کی راہ ہموار کرر ہاہے۔ دجال کوحیقی آسانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہیں، صرف امریکا ہی نہیں بلکہ پورا مغرب انہیں مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور یہودی سائنس دانوں کے ساتھ مل کرنت نئی جیرت انگیز چیزیں ایجاد کرے اس کی عالمی حکومت کی

دَ<del>عَالَ كُونَ ہِمے</del>؟ دَعالیات

بنیادی مضبوط کرنے میں اپنا سارا زور صرف کرر ہا ہے۔لیکن اس سب پچھ کے باوجود امریکا د جال نہیں ۔ کیونکہ د جال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ،ایک متعین شخص کا نام ہے۔ آ ہے ! ذراایک نظران احادیث پرجن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الد جال الا کبر (مسیح کا ذب) ایک مخصوص حلیہ رکھنے والا انسان ہوگا:

ﷺ''وہ (الدجال مسیح کاذب) ایک نوجوان مرد ہوگا۔اس کے بال چھوٹے اور گھنگھریا لے ہوں گے اوروہ ایک آنکھ سے نابینا (کانا) ہوگا۔''20 (صیح مسلم)

ہے۔۔۔۔۔رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کررہے ہیں کہ اس دوران انہیں د جال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''وہ بھاری بھر کم جسم ،سرخ رنگت، گھنگھریا لے بال اورایک آ کھے سے نابینا ہے۔اس کی آ کھ لئکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔'' ﷺ (صبح بخاری)

ہے۔۔۔۔''اس کی پیشانی پر لفظ کا فرلکھا ہوگا اور ہرایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکےگا۔''**ﷺ** (منداحمہ)

ندکورہ بالا احادیث صراحت کے ساتھ اُسے الدجال کے خدوخال اور شخصیت پیش کرتی ہیں۔ان کے مطابق: الدجال ایک نوجوان ہوگا۔وہ تومنداور بھاری بھر کم ہوگا۔اس کا رنگ سرخ ہوگا۔اس کے بال تھنگھریا لے اور بہت چھوٹے (کٹے ہوئے) ہوں گے۔ اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا۔وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا۔اس کی دوسری آنکھاس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ۔اس کی پیشانی پردونوں آنکھوں کے درمیان لفظ' کافر'' کلفظ کھا ہوگا (نیٹو کے جو ٹینک خلیج کی جنگ اور کوسوو کی جنگ میں استعال ہوئے ان پر لفظ کھا ہوا تھا) ہرایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہویا ان پڑھ۔۔۔۔۔لیکن وہ'' کافر'' کا لفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آ کسفورڈ کا گریجویٹ ہویا ہارورڈ کا ماسٹر،وہ یہ لفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آ کسفورڈ کا گریجویٹ ہویا ہارورڈ کا ماسٹر،وہ یہ لفظ

وَجَالَ *وَن ہے*؟ دجالیات

نہیں پڑھ کیں گے۔ اسے ایمان کی برکت اور کفرونفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام دیں؟ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنابی اس کے چنگل میں بھینے گا، کیونکہ عصری تعلیم عقلیت پندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ واجبی دین تعلیم والامومن ہوگا وہ اس سے اتنابی محفوظ رہے گا، کیونکہ دین تعلیم عقلیت کے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب بیلفظ کس انداز میں لکھا ہوگا؟ تجریدی انداز میں ہوگا یا قابل اوراک انداز میں؟ اس کو خدابی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلا نہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سے خیرخواہ ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس کتاب کے طریقہ ہمارے مضمون میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

بات دورہوتی چلی گی۔ بحث سیہورہی تھی کہ دجال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں۔
یقینی طور پرایک انسان کا نام ہے جو پچھاضا فی صلاحیتوں اور حیوانی جبلتوں کا مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آز ماکش کے لیے اسے عام انسانوں کی سبچھ میں نہ آنے والی پچھ قو تیں عطاکی ہوں گی جن کی بنا پراسے فریب دینے کی زبر دست صلاحیت حاصل ہوگ۔
لوگوں کو آیات واحادیث کے ذریعے یقین دلایا گیا ہوگا کہ سیجھوٹا خداہے۔ سرایا شرہے۔
اس کے شعبدے دیکھ کرایمان خراب نہ کرو، لیکن وہ ایمان کی کمزوری ، اہلِ علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پراس دھوکا باز کی مغرب کی مادہ پرست اور شہوت پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پراس دھوکا باز کی

حدیث شریف ہے:''جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑا نہیں ہوااور اللہ نے جس نبی کوبھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہول اور تم بہترین اُمت (اس لیے) وہ تمہارے ہی اندر نکلے

دَجَال َ عَلَى عِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَنْ عَالَى عَن العالم على العالم على

گا۔اگروہ میری موجودگی (زندگی) میں نکا تو ہرمسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اورا گرمیر ہے بعد نکلا تو ہرمسلمان اپناد فاع خود کرے گا۔اورا للہ ہرمسلمان کا عافظ ونگہبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ پرنمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں کا خطاظ ونگہبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ پرنمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں (ہر طرف) فساد بھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو! تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمہار ہے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو محصے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیس۔وہ سب سے پہلے تو یہ دعوی کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نظر نہیں۔ پھر یہ دعوی کرے گا کہ میں تمہار ارب ہوں، (گر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایک تو یہ کہوں کے دیکر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر ایک تو یہ کہوں کے دیکر اس کے دعوے کی تکذیب کی جاسمتی ہے۔ میں ایک تو یہ کہوں سے نظر آ رہا ہوگا) حالانکہ تم اپنے رب کومرنے سے پہلے نہیں دیکھ کانا ہوگا ،حالانکہ تم البنے رب کومرنے سے پہلے نہیں دیکھوں کے درمیان کانا ہوگا ،حالانکہ تم ہارارب کانا نہیں (3) تیسری ہے کہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کانا ہوگا ،حالانکہ تم الانکہ تا ہوگا ،حالانکہ تا ہوگا ،حالانکہ تم الانکہ تم الانکہ تا ہوگا ،حالانکہ بعد کانا ہوگا ،حالانکہ تا ہوگا ،حالانکہ تا ہوگا ،حالانکہ تا بول ہوگا ،حالانکہ تا ہو

ییتوسیدهی سادی بات ہوئی کہ د جال جناتی قو توں کا حامل ایک نیم انسانی نیم جناتی قشم کی آز ماکثی مخلوق ہے۔

" پس مسلمان شام کے" جبل دخان" کی طرف بھاگ جائیں گے۔اور دجال وہاں آکران کا محاصرہ کرلےگا۔ بیر محاصرہ بہت شخت ہوگا اوران کو شخت مشقت میں ڈال درےگا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔وہ مسلمانوں سے کہیں گے:"اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے ہے تمہارے لیے کیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ پیشخص جن ہے لہٰذااس کا مقابلہ مشکل ہے۔" 10

شارعینِ حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی اورمسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر

وخبال کون ہے؟ وجالیات

شاید بعض مسلمانوں کواس کے جن ہونے کا گمان ہو یاممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہاس کی حرکتیں اورایذ ارسانیاں جنات کی طرح ہیں۔

اگر بالفرض دورِ حاضر میں یہودی سائنس دانوں کی ہوشر باایجادات اور محیرالعقول تجربوں کے تناظر میں د جالی شخصیت کود کھنا چاہیں تو د جال کی تصویر پچھ یوں بنتی د کھائی دیتی ہے:

''ایک ایسا آ دمی جو مختلف شعبول میں محیر العقول مہارت کا حامل ہو۔ جوسیر مین قسم کا آ دمی ہے۔ جو بیک وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنس دان، سیاست دان، شاعر، مقررسب کچھ کا آ دمی ہے۔ جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز کووہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔''

اگرجدیدیت ہے متاثر کوئی شخص پو جھے: آخریہ کیسے ممکن ہوگا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ آخ کل یہ پوری طرح ممکن ہو چکا ہے کہ ایک انسانی دماغ کی پوری میموری، کمپیوٹر میں فیڈ کردی جائے۔ آسفورڈ کی پروفیسرڈ اکٹر سوئ گرین فیلڈ نے آج سے دس سال پہلے سائنس دانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

''اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک انسان کی پوری یا دداشت (میموری) کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کرلیں جوتقر یباً 100 ٹریلین خلیوں(Cells) پر مشتل ہوتی ہے اور جن میں 100 بلین خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔''(وی رچرڈ ڈملے ، کیکچر بی بی ہی ا، میم دسمبر 1999ء)

ذراسوچے! آج دس سال بعدوہ اس منصوبے میں کہاں تک بہنچ گئے ہوں گے؟

ایک طاقت ورمکنہ حقیقت جس کا انکشاف ڈ اکٹر سوئ نے نہیں کیا، یہ ہے کہ مملول معکول رہے کہ میموری کسی کمپیوٹر معکول رہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کواپ لوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کانٹ چھانٹ، حذف کرنے

اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور یر ایک بی ایج ڈی انجینئر نگ رکھنے والے آ دمی ہاکسی ممتاز انجینئر کی بادداشت (میموری) کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنس دان کی یاد داشت بھی ایلوڈ کر دی جائے توایک سپر مین کی تخلیق کا راسته ہموار ہوجائے گا۔ایک ایبا آ دمی جوسب شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا۔ بہترین انجینئرَ، سائنس دان، سرجن، سیاست دان، عالم،مقرر، شاعر،منصوبه ساز، مینجنث کا ماہر .... نيوورلدُ آر دُّر رَكَا مِثَالِي آ دَى ..... بني داؤ دكاعالمي بإدشاه ،الد جال الاكبر،الملعو ن الاعظم \_ مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس بردن رات کام جاری ہے۔ آپ ذراتصور کریں انسان کی شخصیت اس کی یاد داشت ہی تو ہوتی ہے۔اگریہ یاد داشت کسی سے چرالی جائے تو وہ .....ونہیں رہے گا جو وہ تھا۔اسی طرح اگرایک فرد کی یا د داشت دوسر نے فر د کونتقل کر دی جائے تو وہ .....و چھی بن جائے گا جس کی یا دداشت چرالی گئی تھی۔اس طریقے سے میموری کوزندہ رکھ کرانسان کو جامع (ہر ظاہری خولی کا حامل ) مانع (بظاہر ہرعیب سے یاک) اور دائمی بنایا جاسکتا ہے۔ د جال قتی طور برغیر فانی لگے گا لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتناحقیر ، بیت اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس زمانے کے اہلِ ایمان مقرّ بین کواس کی کچھ پروانہ ہوگی ۔جیسا کہ یہودی سائنس دانوں کوفرضی سیر مین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رہے العالمین کوکوئی پروانہیں۔سائنس کےمیدان میں ان کی ساری ترت پھرت کے باوجودان پر ذلت وخواری کی مہران کوراستنہیں دےرہی ہے۔

دَجَالَ كُولَ مِن عِن اللهِ عَمِينِ وَجَالِياتِ وَجَالِياتِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

# تين ضمني سوالات

د جال کون ہے؟ کے شمن میں چند ذیلی سوالات جنم لیتے ہیں۔ان کوحل کیے بغیر دوسرے سوال کی طرف جاناقبل از وقت ہوگا۔وہ ذیلی سوالات کچھ یوں ہو سکتے ہیں:

(1) د جال کس چیز کی دعوت دے گایا دوسر لفظوں میں اس کے فتنے کی نوعیت ۔

کیاہوگی؟

(2) د جال کے پیروکارکون لوگ ہوں گے؟

(3) اس کو کون کون می غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی؟ اور کس بل ہوتے پر حاصل ہوں گی؟

ذیل میں ہم ان تین عنوانات ہے متعلق'' ماحض'' احتیاط کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) د چالی ند بهب:

د جال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا۔ ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھرخدائی کا۔اس بد بخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی

### 152

وَجَالِيات وَجَالِيات

ہوگا کہ اسے اللہ تعالی نے جتنا کچھ نوازا، وہ اس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شرکا وہ عظیم طوفان برپا کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے: ''حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کرکوئی فتہ نہیں ''38

یہ ندہب فری میسنری کا خفیہ مذہب ہوگا۔ بیان نظریات پرمشتل ہوگا جسے د جال کی پیشگی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا اور اسے پھر آ ہستہ آ ہستہ دنیا نے قبول کرلیا۔ مثلاً: مغربی جمہوریت: جوفری میسنری کے''برادرز اور ماسٹرز'' کو برسراقتد ار لانے کا بہترین ذر بعیہ ہے۔ جدید نظام تعلیم: جوانسانیت کی خدمت کے بجائے شکم پریتی اورنفس بروری سکھا تا ہے۔مغربی نظام معیشت: جوسود، جوئے ،غرر وضرراور بےحساب منافع خوری پر مشتل ہے۔ ٹیکس کے نظام کا گئی رواج اورز کو ۃ وصدقات کے نظام کا نہدام: یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مزاج بنالیتی اورا پنے ہی عوام کولوٹتی کھسوٹتی ہیں۔ مغربی تہذیب: جواباحیت اورعقلیت برتی برمشمل ہے یعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز کی عین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد پر درست و نا درست کی تعیین ..... وغیرہ وغیرہ۔ فری میسنری پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین (بشمول عیسائی ولا مذہب صحافیوں کے )اس بات پرمتفق ہیں کہ بیروہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو مذہب کا نام لیے بغیر اینے نظریات، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل مذہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسنری جس نے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ در حقیقت ایک'' عالمی ند ہب'' ہے اور افسوس ہے کہ وہ روحانی نہیں، شیطانی ندہب ہے۔ جو تحریف شدہ یہودیت اورنفس وشیطان پرستی کا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیے جوفری میسزی کے اصلی ہدف ''عالمی حکومت'' کا جمالی خاکہ پیش کرتاہے:

''صرف ایک مٰرہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی

و*جال کون میے*؟

شکل میں ہوگا جو 1920ء سے وجود میں آچکا ہے۔ شیطینیت ، ابلیسیت اور جادوگری کوایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ [بتائے! بیکسی آسانی مذہب کے پیروکاروں کی تغلیمات ہوگئی ہیں آ کوئی بخی یا چرچ اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیحی گرجے پہلے ہی سے زیر و نعلیمات ہوگئی ہیں۔ چنانچ مسحیت ایک عالمی حکومت میں قصۂ پارینہ ہوگا۔ ایک الیسی صورتِ حال تشکیل دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، سی قسم کی جمہوریت ، اقتد اراعلی اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔ قومی تفاخر اور نسلی شناخت ختم کردی جائیں گی اورعبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔

ہر خفس کے ذہن میں بیعقیدہ رائے کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے او پر ایک شاختی نمبر راگا دیا جائے گا۔ بیشناختی نمبر برسلز، بلجیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ سی آئی اے، ایف بی آئی، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آرایس، فیما، سوشل سیکورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراج امریکا میں تمام شہریوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔' (ڈاکٹر جان کولمین: (ڈاکٹر جان کولمین: (ڈاکٹر جان کولمین: (دورہ کولیمین)

فری میسنری اپنی خفیه تقریبات میں (جن کا پچھ ذکر بندہ کی کتاب ''عالمی یہودی میسنری اپنی خفیه تقریبات میں (جن کا پچھ ذکر بندہ کی کتاب ''عالمی یہودی منظینیں'' میں آ چکا ہے ) جو اصطلاحات استعمال کرتی ہے، مثلاً: مقدس دستور (تورات یا تالمود)،مقدس شاہی محراب،مقدس درخت (اکیشیا)،مقدس قربانی،مقدس علم (جیومیٹری)، بیکل سلیمانی کے نومعمار (ماسٹر میسنز)، ذی وقار معمار اعلیٰ (گرینڈ ماسٹر) بارہ سردار،ستر دانا برگ سلیمانی کے نومعمار (ماسٹر میسنز)، ذی والا عالمی بادشاہ (دجالی اکبر) وغیرہ ..... بیسب بررگ، داوُد کی نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ (دجالی اکبر) وغیرہ ..... بیسب اصطلاحات اور ان کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلاً میکینی ، جاہ بل آن، جہلون وغیرہ ..... بیسب

دُ<del>جَالَ کون ہے</del>؟ دجالیات

سب اس امرکی واضح علامت ہیں کہ یہ نظیم اپنی تقریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کوخفیہ رکھنا چاہتی ہے وہ دجالی بہودی مذہب کی خفیہ رسومات ہیں اور دجالی رسومات کو اپنانے والی یہ منظیم درحقیقت شیطانی مذہب کی علمبر دار ہے۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر تو فلاحی وساجی نظیم کی حیثیت سے کرتی ہے لیکن درحقیقت وہ ایک مستقل خفیہ مذہب رکھتی ہے اور یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتیں، چھپا چھپا کر تو شیطانی کام کیے جاتے ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتیں، چھپا چھپا کر تو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔

درج ذیل سطور میں بچھ سوالات ہیں جوفری میسن کارکن بننے والے ایک امیدوار سے کیے گئے اور ساتھ ہی اس کے جوابات ہیں۔ بید مکالمہ فری میسن کی ابتدا میں 1730ء میں منعقد ہونے والی ماسٹر میسن کی حلف برداری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے:

سوال: جبتم عمارت کے وسط میں پہنچے تو تم نے کیاد یکھا؟

جواب:حرفG کی مشابہت۔

سوال:G كاحرف كسبات كى نشاندى كرتا ہے؟

جواب: اس متی کا جوتم سے برای ہے۔

سوال: مجھ سے بڑا کون ہے؟ میں ایک آ زاداورمتندمیسن ہوں۔ ماسٹر آ ف لاج

ہوں ۔

جواب: کا ئنات کا موجد اور سب سے بڑا معماریا''وہ'' جومقدس معبد [ تریکل سلیمانی ] کے کلس کی چوٹی پر لے جایا گیا۔

یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فری میسن کی اصطلاح میں حرف G محض خدا کے لیے نہیں بلکہ''اس'' کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے جومقدس معبدیا ہیکل کے کلس کی چوٹی پر پہنچایا گیا۔اوریہی وہ نام نہاد دیوتا اور الوہی شخصیت ہے جس کی بدنصیب یہودعبادت کرتے وَجَالَ *کُولْ ہے*؟ دجالیات

ہیں۔فری میسنری برادری کے ریکارڈ پرنظرڈ الی جائے تو پیخض یا جن''حیرم آبیف' ہے جو ہیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں (ماسٹر میسنز ) کا سر براہ (گرینڈ ماسٹر) تھا۔'' عالمی یہودی تنظیمیں' میں اس کاتفصیلی تذکرہ آچکا ہے۔

دجال ظاہر ہوگا تب بھی اس کو عام لوگ نہیں پہپان پائیں گے جس طرح کے یہود یوں کے فریب کا شکارلوگ ان کے ایجنٹ بن کر بھی ان کے شیطانی مذہب کو سجو نہیں پاتے ۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ ہی نئے مذہب کا داعی ہوگا۔ وہ جد یدیت کا علمبر دار اور انسانیت کا دعویدار بن کر نمود ار ہوگا اور یہود اپناس جھوٹے مسیحا کو بہت بڑا در دمند اور انسانیت کے خیرخواہ کے روپ میں پیش کریں گے۔ تبھی تو لوگ اس پراعتا دکریں گے کیونکہ ان کو دجالی مذہب کی اصطلاحات پراعتا دکریا سکھا دیا گیا ہوگا۔ لوگ مجور ہوکر نہیں ، متاثر ہوکر اس کی طرف بردھیں گے۔ فری میسنری کے پلیٹ فارم سے ٹھیک یہی چھ ہور ہا ہے۔ لوگ اس تنظیم کو اور اس کے ذیلی اداروں (روٹری کلب، لائنز کلب، لائنز کلب، شرائنز، مغربی این جی اوز) میں ''مذہب سے بالاتر ہوکر'' انسانیت کی خدمت کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر انہیں وہ ''روحانی اطمینان'' ملے یا نہ ملے جس کا انہیں جھانیا لیک نئے شیطانی مذہب کی آغوش ضرور مل جاتی ہے۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: '' جود حال کی خبر س لے وہ اس سے دور ہے۔ الله کی شم! آ دمی اپنے آپ کومؤمن سمجھ کر [ بیہ جملہ انتہائی قابل غور ہے: راقم] اس کے پاس آئے گا اور پھراس کے بیدا کر دہ شبہات میں اس کی پیروی کرےگا۔'' 🖾

(2) وحال کے ساتھی:

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:'' .....و اکثر تبعه الیهو دو النساء .....'' یعنی:'' د جال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اورعورتیں ہوں گی۔'' (منداحمہ،مند الشاميين ، حديث عثمان بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم :17226)

اب یہاں اشکال ہوسکتا ہے کہ یہود یوں کی تعدادتو بہت کم ہے۔ان کے بل بوتے یروہ عالمی نظام، عالمی حکومت اور عالمی ند ہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دھوکا دے کراینے ساتھ صہیو نیوں کو ملالیں گے۔''صہیونی'' ہراں شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہویا نہ کین یہودی مقاصد (مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام) کی سیمیل میں یہود کا آلۂ کاربن جائے۔ یہودیوں کے فریب کا شکار وہ عیسائی، ہندواور مسلمان ہوں گے جو د حال کے فتنے سے خود کومحفوظ نہیں رکھ سکیں گے اوراس کے پہندے میں پین جائیں گے۔ امریکا اور پوریی ممالک یہود کے شکنج میں سے ہوئے ہیں۔ وہ یبود یوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اوراس کی حمایت کواینے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں ۔ یہود کے دھوکہ وفریب اور مکر و دجل کا کمال دیکھیے کہ عیسائی ندہب میں جوپیش گوئیاں جناب مسیح صادق حضرت عیسلی بن مریم علیهاالسلام کےحوالے سے وار د ہوئی ہیں، یہودی ان کو د جال منطبق کرتے ہیں اور پھرعیسائیوں کو دھوکا بیہ دیتے ہیں کہ ہم سیح موعود کا انتظار کررہے ہیں اور مسلمان مسیح مخالف (Anti christ) ہیں۔ جبکہ حقیقت پیہے کہ مسلمان اورعیسائی حضرت مسیح علیه السلام کا اور یہود د جال اکبر کے منتظر ہیں جس کوحضرت مسیح علیه السلام مسلمان مجاہدین اور خوش نصیب نومسلم عیسائیوں کی مدد سے قتل کریں گے۔ یہود تو عیسائیوں کے اوران کے مقدس پیغمبر کے ڈشمن میں۔انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تنگ کیا اور بالآ خران کے قتل کا منصوبہ بنایا جبکہ مسلمان آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی احترام کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آیندہ بھی ان کے ساتھ ال کران کے دُشمنوں سے جہاءِظیم کریں گے۔کیا دنیا میں عیسائیوں جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جواییے پیغیبر کے قاتلوں سے تو دوئتی اور تعلق رکھے اور جوان کے ( اوراییے ،مشتر کہ )

پنمبرے بے پایال محبت رکھتے ہیں،ان نے نفرت اور دُشمنی رکھ؟

بھارت کی اسرائیل سے دوسی کسی سے خفی نہیں۔ پچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی شطل' کولمبیا'' زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی برباد ہوگئی تو راز کھلا کہ اس میں چار امریکی، تین اسرائیلی جبکہ ایک بھارتی خاتون خلاباز سوار تھے۔ ابلیسی مشن پر گئی یہ '' مثلث'' (امریکا، اسرائیل جبکہ ایک بھارت ) فضا کی تسخیر کے بعد خلائی تسخیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹم بم ایجاد کر لینے کے بعد اسے زیر دست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتنی برتری دلائی جائے کہ پاکستان خدانخواستہ اس کے سامنے گھنے ٹیک میں بھارت کی مکھی یہود کے گندگی کے ڈھیر پر نہ بیٹھ کی۔ ڈھیر ہی میک سے اُڑگیا۔

رہ گئے دجالی مسلمان، توبیدہ بدنصیب ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہوں گے۔ (اس گروہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز، ڈاکٹرز، پروفیسرزاورنام نہاددانش ورہوں گے جودین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش پیش رہے۔) جو مال واولاد کے فتنے میں پیش چکے ہوں گے۔ جوحرام خوری وحرام کاری سے تو بنہیں کریں گے۔ جنہیں عیش پرستی اورلذت کوشی راہ خدا میں اُٹھنے سے روک لے گی اور جود جال کی شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق کی رسوائی گیارکو'' ایسماندہ ملائیت'' کہدکر ٹھکرادیں گے اور پھرد جال کے ساتھ دنیا و آخرت کی رسوائی سیمیٹس گے۔

## د جال اکبر کے ظہور سے قبل فریب کی دومکنہ صورتیں

اگریہ سوال کیا جائے کہ بہلوگ عقل وفہم اور دین وایمان رکھتے ہوئے کیونکر دجال کی پیروی پرراضی ہوجا کیں گے؟ تو اس کا جواب بہ ہے کہ بہلوگ دنیا کو اس نظر سے دکھے رہے ہوں گے جس نظر سے مغربی میڈیا ان کو دکھا تا ہے۔مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب ہے بڑا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بداعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہوچکی ہوگی۔ بیعصرِ حاضر کوان احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ یار ہے ہوں گے جن میں دجال ، دجالیت اور فتنهٔ دجال (مال ودولت،حسن، طاقت، ٹیکنالوجی) کی حقیقت ہے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں بید وجال ہی ہے مگر ہم اس کے پاس موجود سہولیات سے استفادہ کررہے ہیں۔ہم اس کے مذہب پر نہیں۔حدیث میں ہے کہان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا۔فتنۂ دجالِ ا کبراورظہورِ وجال اكبرروئ ارض يربريا ہونے والے اس سب سے بڑے معرے کے نام ہيں جہاں فریب ہی فریب اور دھوکا ہی دھوکا ہے۔فتنۂ دجال اکبر درحقیقت فریب کا فتنہ ہوگا۔ 🖭 پیر فریب دراصل فریب نظر ہوگا۔مثلاً مستقبل میں گلوبل دیلیج کاپریذیڈنٹ د جال ا کبرسرایا فتنہ ہوگالیکن عام لوگوں کونجات دہندہ نظرآ ئے گا۔ بہت سے مسلمان اپنی بدعملی کی نحوست اور د جال کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے د جال کو د کیھتے ہی نہیں پیچان یا ئیں گے بلکہ حقیقت پیہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہودونصاریٰ اور کفار کی اربوں کی تعداداس کی گرویدہ ہوکراس کے پیچھے چیچھے چلنے اوراس کی ایک آوازیر جان دینے کو تیار ہوجائے گی۔ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں برمشتمل ہوگی جواس کے ظہور ہے قبل ہی'' فسطاط نفاق' (نفاق کے خیمے ) میں داخل ہو چکی ہوگی ،اس کے پیچھے لبیک کہد کرچل بڑے گی بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے برآ مادہ ہوجائے گی۔الیں صورت میں جو پیجان لیں گے کہاس متاثر کن شخصیت کے پیچھے چھیاشخص عیسی ابن مریم نہیں بلکہ'' د جالِ اکبر'' ہے، وہی اصلاً اہلِ ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس د جال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔اس مکر وفریب کی دومکنہ صورتیں وَجَالَ اللهِ عَلَى اللهِ ع

ہوسکتی ہیں:

نها بهای صورت:

روئے ارض پر'' د جال اکبر'' کوظا ہر کرنے سے قبل کسی اچھے تخص کو جومظلوموں کی دادری کے لیے اُٹھا ہو، پر و پیگنڈے کے ذریعے د جال اکبر قرار دیا جائے اور اسے خوب بدنام (Demonise) کرنے کے بعد اس کے قلع قمع کے لیے اصلی د جال اکبر کو''عیسیٰ ابن مریم اُسے '' بنا کر ظاہر کیا جائے جومتاثر کن شخصیت لے کر آئے اور خود کو''مسے'' کی طرح پیش کرے۔

دوسری صورت:

اس کی دوسری صورت میہ ہوسکتی ہے کہ سی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر اُبھارا جائے اور اور اس سے دنیا کے مختلف علاقوں میں واقعی ظالم کی طرح برتاؤ کرایا جائے اور نوبت الی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے بناہ کے طلب گار ہوں اور انہیں کہیں بناہ نہ ملے اور ٹھیک اس وقت اصلی'' د جال اکبر'' کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے''مسیح'' بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے سے ''دور نجات دہندہ سیجھے لگیں۔

فتنهٔ د جال ہے بیخے کے دوذ رائع:

'' فتنهٔ دجال اکبر' کوئی معمولی فتنه بیس۔ نه بی ظهور دجال کوئی معمولی ظهور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہمہ گیراور ہیب ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح بے در بے وہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری معلوں سے بوم بنادی جائے گی جس کا اندازہ کرنامشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی توبات ہی جدا ہے خودانسان اپنے آپ پراعتاد کرنا چھوڑ دے گا۔ معرکہ وجال اکبر دوالس معرکہ قتل عظیم (War of Megadeath) ہے۔ اس تناظر میں '' دجال اکبر'' کے اس

دَ<del>غِالَ كُونَ بِيتِ</del>؟ دَ<del>غِالَ كُونَ بِيتِ</del>

شدید فتنے سے بچنے اوراسے ناکام بنانے کے دوہی راستے باقی رہتے ہیں:

بے۔ مثلاً: رہائش کے اعتبار سے گنجان رہائتی علاقوں High Concentration)
ہے۔ مثلاً: رہائش کے اعتبار سے گنجان رہائتی علاقوں High Concentration)
دیباتوں پہاڑوں کی طرف نکلنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنوں کے مواقع زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم ہی ہوتا ہے۔ اور دجالیت نیکیوں سے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی

(2) جہاد کے لیے دل سے تیار ہوجانا اور یہ طے کرلینا کہ بل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔ دوسر لفظوں میں ناگز برقتلِ عظیم کو ہے۔ کہ ہمائی کہ موت کے بجائے ''لیندیدہ شہادت' کی صورت میں تبدیل کردینا۔ یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور دجال وابلیسی قو توں کی واضح ناکا می ہوگ۔

وَجَالَ كُونَ عِنْ عُمَالًا وَاللَّهِ عَمَالِياتُ وَجَالِياتُ

## بيداري كاوقت

## (3) د جال کی طاقت:

د جال کی معاون قو توں اور اس کے پاس موجود شیطانی طاقتوں ہے آگا ہی ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہے:

حديث شريف مين آتا ہے:

ﷺ'' د تبال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزاریہودی ہوں گے جوابرانی چا دریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔'' 🖪 (صحیح المسلم )

ﷺ سسرسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے دجال کے متعلق کہا:''اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ (جو) آگ ( نظر آئے گی وہ) ٹھنڈا پانی ہوگا اور (جو) پانی ( نظر آئے گاوہ) آگ (ہوگی)۔''ﷺ (صبحے ابخاری)

ہے۔۔۔۔''اس (دجال) کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا (مطلب میہ کہاں کے پاس پانی اورغذا وافر مقدار میں ہوں گے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:ان باتوں کے لیےوہ نہایت حقیر ہے لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا (تا کہ لوگوں کو آزمایا

#### 162

جاسكے كەوەاللە پريقين ركھتے ہيں ياد جال پر)۔'' 🔞 (صحيح البخارى )

ﷺ ''اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا۔ جواس کی آگ میں پڑے گا، اس کو یقینا اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کردیا جائے گا۔ 'بیان جواس کے دریا میں اترے گا، اس کا بوجھ برقر اررہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔'' 30 سنن ابوداؤد)

کے ہیں۔ ہم نے پوچھا: ''اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! وہ اس زمین پر کتنی میں کا تیزی سے چلے گا۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''جس طرح ہوا بادلوں کو اُڑا لے جاتی ہے۔'' قط (صحیح المسلم)

ﷺ''وہ (دجال) ایک گدھے پرسوار ہوگا۔اس (گدھے) کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔''<sup>66</sup> (منداحمہ)

ہے۔'''اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جولوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔'' 372 (منداحمہ)

''الد جال آئے گالیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہوناممنوع ہوگا۔وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر (سیم زدہ) علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کے گا: میں تصدیق کرتا ہوں کہتم وہی د جال ہوجس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔الد جال لوگوں سے کے گا:اگر

میں اسے قبل کردوں اور پھر زندہ کردوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے: نہیں! پھرالد جال اسے قبل کردے گا اور پھراسے دوبارہ زندہ کردے گا۔ وہ آ دمی کہیں گے: نہیں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔الد جال کہے گا: میں اسے قبل کرنا چاہتا ہوں کین ایسانہیں ہوسکتا۔'' 🖽 (صحیح البخاری)

اب ہم ان احادیث کی روشنی میں د جال کی قو توں کوایک ایک کر کے د مکھتے ہیں:

- (1) ....اس كا قبضه تمام زندگی بخش وسائل مثلاً یانی ، آگ اورغذایر ہوگا۔
  - (2) ....اس کے یاس بے تحاشاد ولت اور زمین کے نزانے ہوں گے۔
- (3)....اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی \_مثلاً: بارش،فسلیس، قیط اور خشک سالی وغیرہ۔
- (4).....وہ زمین پراس طرح چلے گا جیسے ہوابا دلوں کواڑا لے جاتی ہے۔اس کے گدھے(سواری) کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔
  - (5).....وه ایک نقتی جنت اور دوزخ اینے ساتھ لائے گا۔
- (6).....اس کی اعانت و مددشیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گےاورلوگوں سے گفتگو کریں گے۔
  - (7).....وه زندگی اورموت په ( ظاهری طور پر ) قدرت ر کھے گا۔
- (8).....زندگی اورموت پراس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دو بار ہنہیں مار سکے گا۔

اب آیئ! اس موضوع کی سب سے اہم بحث شروع کرتے ہیں لیعنی حدیث شریف میں بیان کردہ د جال کی قوتوں کوعصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی ہی کوشش۔ آج سے پہلے حدیث شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پر ایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا....

گر جوں جوں ہم د جال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں بی تھائق عالم غیب سے أتر كرعالم شہود كا حصہ بنتے جارہے ہیں۔ د جال مادی قو توں پر دسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قو توں کو جاننے اور کام میں لانے کا دوسرانام ہے، للہذا یہودی سرماییدداروں کے پیسے اور یہودی سائنس دانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہیں، د جال کی قو توں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تاظر میں دیکھتے ہیں:

### وبالشاور النا

بہتو بہت ہےلوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دوادارے'' ورلڈ بینک'' اور ''ہ ئی ایم ایف'' ( انٹزیشنل مانیٹری فنڈ ) چلار ہے ہیں۔ پیجھی لوگوں کومعلوم ہے کہان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ بیادارے س طرح مقروض ملکوں پر دباؤ ڈال کر وسائل پر تصرف اورمقاصد براپنی اجاره داری قائم کرتے ہیں ....لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ د نیا کے چلانے والے ان اداروں کوکون چلاتا ہے؟ ان کو' انٹرنیشنل بینکرز'' کا گروپ چلاتا ہے اور اس گروپ کوفری میسنری کے'' بگ برا درز'' چلاتے ہیں جو د جال کے عالمی اقتدار کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کو قابومیں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پچھ عرصے پہلے ایک کتاب چھپی تھی:''کار پوریشنز کی حکومت'' بدایک امریکی جوڑے نے ککھی ہے جو بیرونِ امر یکا ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کارروا ئیوں کوقریب سے دیکھتے رہے اور آ خرکاراس بات برمجبور ہوئے کہ نوکری جیموڑ جیماڑ کر امریکا واپس جائیں اور اینے ہم وطنوں کو''نادیدہ قو توں'' کی کارستانیوں ہےآ گاہ کریں۔انہوں نے کرنبی نوٹ کے متعلق لکھا کہ آ ہستہ آ ہستہ یہ بھی ختم ہوجائے گا۔اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے۔ پھر

کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہوجائے گالوگ کمپیوٹر کے ذریعے اعداوشار برابر سرابر کریں گے اور
بس! ہاتھ میں پھے بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادو کی طلسم کے بارے میں سوچنا
رہا کہ اگر نمبروں کا کھیل ہی چیزوں اور خدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گاتو پھرید دنیا
آسان ہوگی یا مشکل؟ نیز اس سے یہود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کرنی کے پیچھے سونے
کے خاتے سے لے کراشاک ایک چیخ میں سوداور جوئے کی ترویخ تک ہرچیز میں ملوث ہیں۔
تفکر اور مطالعہ جاری تھا کہ 'نماسٹرز' کا بنایا ہوا یہ منصوبہ ہاتھ لگا۔ آپ بھی سوچے اور غور کیجیے
کہ علائے کرام جب غیر شرعی معاملات کے خطرناک نتائج یا مسلم دُشمن طاقتوں کی پالیسی
سے آگاہ کریں اور اس کونہ مانا جائے تو آنے والی دنیا کا منظرنا مہ کیا ہوگا:

''سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیطمنٹ اور ورلڈ بینک'' کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیطمنٹ نہیں ہوں گے۔ بینک آف انٹرنیشنل سیطمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک،''بڑے دیں بینکوں'' کی تیاری میں تحلیل ہور ہے ہیں۔ یہ بڑے دیا بھر میں بینکاری پر BIS اور آئی ایم ایف کی رہنمائی میں مور ہے ہیں۔ یہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور آئی ایم ایف کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تناز عات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہیں انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ نہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ دہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔ دہی حالے گی۔ کا اجازت دی جائے گی۔ دہی حالے گی۔

طبقداشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام کین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کاراسے مائیکرو چپ پانٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا)'' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک لسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خد مات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ پرانے سکوں (یعنی موجودہ کرنسیوں) سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔

وَجَالَ *کون ہے*؟ دجالیات

ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو مخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ان کی جگہ سزائے قید بھکتنے کے لیے ان کے سی گھر والے کو پکڑلیا جائے گا۔''

ان دونوں پیراگرافوں کے آخر میں''قل کی سزا'' کا تذکرہ پوری تاکیداوراہتمام سے ہے۔ تو میرے بھائیوا جب بہود کے چنگل میں پھنس کربھی آخرکار قل ہونا یا غلام بن کر رہنا ہے تو مرنے سے بہلے مرنے کا اختیار خود کیوں نہ استعال کرلیں؟؟؟اس اختیار کے استعال کی ایک ہی صورت ہے بیعنی پورے عزم اور حوصلہ کے ساتھ شریعت پر استقامت، غیر شرعی اور حرام چیزوں سے''کتی اجتناب''اور جان و مال ، زبان وقلم کا انفاق فی سبیل اللہ۔ یانی اور غذا:

آپ آج کل دیکھرہ ہوں گے کہ قسماتھ مصنوی غذا کیں قدرتی غذاؤں کی جگہ کے رہی ہیں بسکٹ، چاکلیٹ، آکس کریم، مکھن، اچارچٹنی اور جام ومرتبہ کی خیرتھی، کولڈ درک اور مصنوی مشروبات نے تو الیا میدان مارا ہے کہ گاؤں دیباتوں میں لوگ دودھ، کس سکتجبین، ٹھنڈ ائی اور تخم ملنگا کوتو بھول ہی گئے ہیں۔ قدرتی دودھ دیبات میں بھی کسی قسمت والے کو ملتا ہے۔ البتہ مصنوی دودھ بیسیوں اقسام اور ذائع کا ہر وقت ہر جگہ دستیاب ہے۔ البتہ مصنوی دودھ کے بعد ہرقتم کے کھانے بھی ٹن پیک میں آنا شروع موستیاب ہے۔ البتہ میں تو قدرتی ذبیعہ کے کھانے بھی ٹن پیک میں آنا شروع موستیاب ہے۔ البتہ شہروں میں تو قدرتی ذبیعہ کے لیے اتن شرائط ہیں گویاان پر ایک طرح کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر غذا کیس مصنوی اور کیمیاوی مادوں سے لبریز ہیں۔ ذراتصور کی پابندی لگ گئی ہے۔ تمام تر غذا کیس مصنوی اور کیمیاوی مادوں سے ابریز ہیں۔ ذراتصور رکھتے اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشن کمپنیوں پر کررہے ہیں۔ جانور مصنوی نسل کش کے در سے پیدا کیے جارہے ہیں۔ فصلیس مصنوی بیجوں اور کھادوں سے اُگائی جارہی ہیں۔ ذریعے پیدا کیے جارہے ہیں۔ فصلیس مصنوی بیجوں اور کھادوں سے اُگائی جارہی ہیں۔ فیار بھر مرتبہ کمپنی سے نیجوں اور کھادوں سے اُگائی جارہی ہیں۔ خباں امریکی نیچ کی جارہے ہیں۔ فیاں کوئی دوسرانی نہیں چل سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی سے نیج

خرید نایڑے گا ورنہ آپ کی زمین میں دھول اُڑے گی۔ یانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معد نیات اور جڑی بوٹیوں کی تا ثیروالا صاف قدرتی یانی توپیتیا ہی وہ ہے جس کے یاس منرل واٹرخریدنے کی سکت نہیں۔شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں ملنے بھی جائيں تو منرل واٹر كى بوتل ہاتھ ميں أٹھاتے پھرتے ہيں۔ان كے خيال ميں يہ' اسٹيٹس'' کی علامت ہے جبکہ بید د جالی قو توں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔اس کا اندازہ دنیا کواس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اُتر نے والی ہر چیز مصنوعی ہوجائے گی اورملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی جو بھاری رشوت، دیاؤ اور شیطانی ہتھکنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دلی خوراک کی فروخت پر پابندی لگوادیں گی اور پھر د جال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا کیی ایک کی روٹی کا ایک تکڑا بھی نہیں دے گا جواس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور نفذا کو مصنوعی بنانے کی د جالیمہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیز صانع کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جس کو جا ہے بیجے نہ بیجے، دے نہ دے، جبکہ قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کانٹوں کا کیساں خیال رکھتی ہے۔شہرتو شہر ہیں اب تو دیباتوں میں بھی پی حال ہے کہ واٹر سیلائی کی اسکیمسیں اور ٹینک، یائی، بن چکیاں وغیرہ این جی اوز لگا کردے رہی ہیں جوآ گے چل کراس پراجارہ داری قائم کریں گی۔اوراس طرح شہروں میں تو یانی اورخوراک کے ذخیرے تو ہوں گے ہی'' عالمی انتظامیۂ' کے ہاتھ میں، دیبات میں بھی قدرتی یانی کسی عام آ دمی کے بس میں نہ ہوگا۔ مستقبل میں یانی کے مسئلہ بردنیا بھر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آب بڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں، یہ دراصل آ کے چل کر دجالی قو توں کی طرف سے پیدا کیے جانے والےمصنوعی بحران کواصلی باور کرانے کی ذہن سازی اور مثل ہے۔ مزے کی بات میر کہ قدرتی یانی کومضرصحت جبکہ منرل واٹر کوصحت کے لیے مفید بتایا

جاتا ہے۔حالانکہصورتِ حال یہ ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ ہماری نسل کو' زنخا'' بنایا جار ہا ہے۔ <sub>[</sub>اس لفظ کا مطلب کسی پنجابی بھائی سے یو ج<sub>ھ</sub> لیں ] ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ لوگ غیرمعیاری یانی چے رہے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کا پلانٹ لگایا۔ان کا ارادہ تھا معیاری کام کریں گے، جاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلانٹ لگا چکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمایندہ اس کی منظوری دینے آیا توان کے کام اور گئن کی تعریف کیے بغیر ندرہ سکا سسلیکن سسان کاسوال تھا کہ آ ب اس میں''وہ'' قطرے ملاتے ہیں پانہیں؟ ان کوتعجب ہوا کہ کون سے قطرے یا نی میں ملائے جاسکتے ہیں؟ کہانی کچھ یوں سامنےآئی کہانسان کے تولیدی مادے میں دوطرح کے جراثیم ہوتے ہیں۔ایک کو'' ایکس کر وموسومز'' اور دوسرے کو'' وائی کر وموسومز'' کا نام دیا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہوتو اللہ کے حکم سے ندکر اور دوسرا زیادہ ہوتو نومولودمؤنث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قتم کے قطرے ملائے بغیریانی کی فروخت کالائسنس نہیں دیا جاتا۔اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹر زاور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناوا قفیت اور دیاؤ ان کے آٹرے آئے گالیکن بندہ اس کا کیا کرے کہ میں نے ان دوست کا پلانٹ خود ویکھا اوران کی ہے بسی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹھ کرخودسیٰ ۔اس کو کیسے حبیثلا دوں؟ کیامحض مجھے بیکہانی سنانے کے لیے انہوں نے اپنالگالگایا پلانٹ مھب کردیا ہوگا؟

اس طرح کی کہانیاں دنیا کے کئی حصول میں جنم لے رہی ہیں۔ دنیا بھر کے انسان پینے کے پانی کے بحران کے ناخوشگوار پہلوؤں سے سمجھونہ کررہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی پشت پناہی میں بین الاقوا می سطح پرغذااور پانی فراہم کرنے والی مٹھی بھر کمپنیوں نے انسانی ہمدردی کے نام پر پانی کو اشیائے صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کردی ہے۔ یہ کمپنیاں کھلے عام ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال مارچ دَ<del>مَالُ كُون ہے</del>؟ دَجالیات

2005ء میں ہالینڈ کے دارالحکومت ہیگ میں منعقدہ ورلڈ واٹر فورم کواسپانسر کیا تھا۔ جس میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بھاریاں چھلنے کا منفی پروپیگنڈ ااور مصنوعی پانی کو خریدنے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نت نے طریقے سوچے گئے اور اربوں ڈالر کی مالیت پر شتمل منصوبے منظور کیے گئے جنہیں مختلف بہودی کمپنیاں مل کراسپانسر کریں گ۔ قدرتی وسائل:

لینی بارش، فصلیں، موسم اور اس کے اثرات قحط، خشک سالی وغیرہ۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں اور موسم اور ماحول تگین تباہی سے دوچار ہورہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شالکع ہور ہے ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیرمعمولی طور پرمتغیر ہوگئ ہے۔اگر چہاس کو فطری عمل قرار دیا جارہا ہے لیکن درحقیقت بیہ تسخیر کا ئنات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا نتیجه اور موسموں کو قابومیں ر کھنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے جومغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ د کی نسل سے عالمی باوشاہ کے عالمی غلبے کی خاطر کررہے ہیں۔ کر ہ ارض کا اپنا قدرتی و فاعی نظام ہے جوسورج کی مہلک شعاعوں اور مختلف ستاروں اور سیاروں سے آنے والی تا بکارلہروں کو انسانوں تک نہیں پہنچنے دیتا۔ان خطرناک شعاعوں کو''الٹرا وائیلٹ ریز'' کہتے ہیں۔ پیہ نظام قدرتی ہےاوراسے ہمارے خالق ومالک الله رب العالمین نے وضع کیا ہے۔اس کے مقابلے میں 88-1886ء میں ایک امریکی یہودی سائنسدان کولاٹیسلانے اے سی Alternative Current یاور( بجلی ) کا نظام اوراس کی تر بیل کا نظام ایجاد کیا بی نیسکند 60 ارتعاشات (ہرٹز) کی اے ی بجلی کے یاور گرڈ ز زمین پر پھیل جائیں تو کرہَ ارض اپنی معمول کی فریکوئنسی 8-7 ہرٹز کی بجائے ایک مختلف رفتار سے اچھلنے لگے گا اور اس سے خارج

ہونے والی ریڈیائی لہریں آیونی کرہ کی فضا اور موسم کولازی طور پرتبدیل کردیں گی۔ آیونی
کرے کوگرم کرنے کے لیے ناروے میں قطب شالی کے نزدیک تجربات کیے جارہے ہیں۔
اس سے موسموں میں حسب منشا تبدیلی آجائے گی۔ اس منصوبے کا اظہار مختلف پیرایوں
میں مختلف یہودی اتھار ٹیوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ 1958ء میں وہائٹ ہاؤس کے
مشیر موسمیات، کینٹن ہاورڈٹی اور ویل نے کہا تھا کہ محکمہ دفاع ایسے ذرائع اور طریقوں کا
جائزہ لے رہاہے جن کے ذریعے زمین اور آسان میں آنے والی تبدیلیوں کو استعمال کرکے
موسموں پر اثر انداز ہوا جاسکے۔ مثلاً کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک الیکٹرا تک ہیم کے
ذریعے آئیونا کریاؤی آئیونا کرکیا جا سکے۔

(APTI) جے دوران''ایٹ لنڈ آرکو پاورٹیکنالوجیز انکار پویٹیڈ''(APTI) کے سائنس دانوں نے ایک الیا آلہ پیٹنٹ کرایا جوز مین کے آبونی کرہ یا مقاطیسی کر ہ کے کسی حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ اگست 1987ء کو رجسٹر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کو یہودی سائنس دان برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ بالآخر 2001ء کو اس سٹم کے مکمل طور پرزرعمل لانے کا مجوزہ سال قرار دیا گیا۔

اس يروجيك كامداف بيرين:

- (1) انسانی ذہن کاعمل درہم برہم کرنا۔
- (2) کرہ ارض کے تمام ذرائع مواصلات کو منجد کرنا۔
  - (3) بڑے علاقے میں موسم تبدیل کرنا۔
- (4) وائلڈ لائف کی نقل مکانی کے انداز میں مداخلت کرنا (وائلڈ لائف کے ہر پروگرام میں انیمل مائیکرو چپنگ واضح دیکھی جاتی ہے۔ یہ جنگلی حیات کی تنخیر کے منصوبے کاایک حصہ ہے۔)

دَجَالَ *کون ہے*؟ دجالیات

(5) انسانی صحت کومنفی انداز میں تبدیل کرنا۔مختلف قتم کی دوائیاں، قطرے، ویکسین وغیرہ کا جبری استعال اس کی ایک شکل ہے۔

(6) زمین فضا کی بالائی سطح پرغیر فطری اثرات مرتب کرنا۔

امر کی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسموں میں تبدیلی سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ بیادارہ نہ صرف موسموں میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ کرہ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔اس پروجیکٹ کا نام Haarp لینی '' ہائی فریکوئنسی ایکٹوآرورل ریسر چ پروجیکٹ'' ہے۔اس کے تحت 1960ء کے عشرے ہے یہ تج بات ہورہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے (بیریم یاؤ ڈروغیرہ) حچٹر کے جائیں جس سےمصنوی بارش کی جاسکے۔ بیساری کوششیں قدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی میں تا کہ د جال جسے جاہے بارش سے نواز ہے جے جائے قط سالی میں مبتلا کردے۔جس سے وہ خوش ہواس کی زمین میں ہریالی لہرائے اورجس سے بگڑ جائے وہاں خاک أڑے۔لبذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کواستعال کرنا اور فروغ دینا حیاہے۔ بیہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے که ہم قدرتی خوراک (مسنون اور فطری خوراک) استعال کریں اور مصنوعی اشا، یا مصنوعی طریقے ہے محفوظ کردہ اشیاء ہے خود کو بچائیں جوآ گے چل کر دجالی غذائیں بننے والي بين يخصوصاً تين مصنوعي چيز س:مصنوعي آڻا،مصنوعي ڇکنائي اورمصنوعي ميڻھا -تفصيل كتاب كي تخرمين' فتنهُ غذا بے حفاظت' كے عنوان كے تحت ديكھيں۔

دوااورعلاج:

پانی اورخوارک پر مکمل قابو پانے کا مرحلہ تو ابھی کچھ دور ہے کیکن دوا تو مکمل طور پر ملی نیشنل کمپنیوں کے قابو میں آ چکی ہے۔ انہوں نے مختلف ممالک میں ایسے قوانین منظور دَعِالَ *کو*ن ہے؟ دَعِالیات

کروالیے ہیں کہ دلی طریقہ علاج اگر چہ آسان اور ستا ہولیکن ممنوع ہے۔ ان عالمی
کمپنیوں کے کارندے مقامی طریقہ علاج (نیز مقامی دوا ساز کمپنیوں) کے خلاف ایسا
پرو پیگنڈہ کرتے ہیں کہ دنیا آہتہ آہتہ ان سے متنفر ہوکران بین الاقوامی یہودی کمپنیوں
کے چنگل میں پھنس گئی ہے۔ قدرتی جڑی ہوٹیوں پرشمنل علاج پر آہتہ آہتہ کممل پابندی
لگ جائے گی اور دنیا کممل طور پر یہودی ملٹی پیشنل دواساز کمپنیوں کے نرغے میں آجائے گ۔
یہ جب چاہیں کسی ملک کے مریضوں کوسسکتا تڑیتا چھوڑ کران کے مرنے کا تماشا دیکھیں
گے۔ یہ دراصل اس عالمی حکومت کا نقشہ ہے جس کے مطابق:

''تمام ضروری اور غیر ضروری ادویاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہمیلتھ کیئر ورکروں کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجسٹر کیا جائے گا اور کوئی دوائی یاعلاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہر شہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ریجنل کنٹرولر اس کی تحریری اجازت نہیں دےگا۔'(ڈاکٹر جان کولمین Consirators Hierarchy) د جال کی سواری:

دجال الیی رفتار کے ساتھ سفر کرے گا جو بادلوں کو اُڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے گئ گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ جیٹ، کنکورڈ یا سپر سائک فتم کی سواری ہوگی۔ایک خلائی شٹل پینتالیس منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر لگالیتی ہے۔ پُر اسرار اُڑن طشتر یوں کا ذکر بھی سفنے میں آتا رہتا ہے۔ یہ سب دجال کی سواری کی مکن شکلیں ہیں جو ہمیں بتارہی ہیں کہ دجال کا وقت اب دور نہیں۔ اس کے گدھے کے کا نوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کسی طیارے کے پرون کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرون پروں کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرون پروں کے درمیان ایک کی ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نامی ائیر پورٹ پر

کھڑا ہے۔ یہ طیارہ سازی کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس طیارے کی کہا پر واز 14 رجولائی 2006ء کو گئی جبکہ اسے منظر عام پر ایک سال بعد جون 2007ء کو لایا گیا۔ اس کی بلند ترین پر واز 9 ہزار میٹر (30 ہزار فٹ) ہے جبکہ بیٹی الحال 30 گھٹے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھٹے کی رفتار سے اُڑسکتا ہے۔ اس کے دونوں پر ول کے درمیان مسلسل 225 کلومیٹر فی گھٹے کی رفتار سے اُڑسکتا ہے۔ اس کے دونوں پر ول کے درمیان فی اصلہ '' چالیس ہاتھ'' اور اس طیار ہے کہ پر ول کے درمیانی فاصلہ '' کے فرمیان مناسبت کو کھوظ نظر رکھیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی دم پر دوا بھار بالکل گدھے کے دو میان کانوں کی طرح اُبھر ہوئے ہیں۔ انہیں جس زاویے سے بھی دیکھا جائے گدھے کہ وکانوں کی طرح اُبھر ہوئے ہیں۔ انہیں جس زاویے سے بھی دیکھا جائے گدھے کہ دو اسرائیل کی یشید ساف دکھائی دیتی ہے۔ (دیکھیے کتاب کی تفید میں دوا نہیں مزید اسرائیل کی یہ ٹیکنالوجی مزید تی تی کہ دیش شریف میں بیان کردہ نشانیوں کے عین مطابق اضافہ ہواور اس کا آئیدہ ماؤل حدیث شریف میں بیان کردہ نشانیوں کے عین مطابق ہوجائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جنت اور دوزخ:

یورپ یا امریکا سے باہررہنے والوں سے مغرب کے بارے میں پوچھے وہ اسے جنت قرار دیتے ہیں۔ وہ اسپے ملکوں کو جہنم کہتے ہیں۔ دجال کے پاس کچھ اس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام سہولتیں اور آسانیاں ہوں گی اور وہ اسے جنت کہے گا۔ ایسے علاقے جہاں دنیاوی عیش وآرام نہیں ہوں گے انہیں جہنم کہا جائے گا۔

شیطانوں کی اعانت:

ہمارے نبی حضرت محمصلی اللّه علیہ وسلم انسانوں میںسب سے بہتر وافضل تھے۔ کسی انسان کی تمام ترخو بیاں ان میں اللّہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے جمع تھیں اور ان خوبیوں کی علامت' مر نبوت' کی صورت میں ان کے کندھوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ بُر ب انسانوں کی تمام خرابیاں دجال میں جمع ہوں گی اوراس کے چرے سے عیاں ہوں گی۔ اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان' کافر' کھا ہوگا۔ اس کی ایک آ نکھاس کی ناقص شخصیت کی علامت ہوگا۔ فرشتوں نے حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کی مدد کی ، اس کے برعکس دجال کی مدد شیاطین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الدجال پہ ایمان میں استفامت دکھاتے ہیں۔

انسانی آبادی پیاختیار:

جب سے انسان نے جھوٹ بولنے کا گناہ شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنے سے بڑا جھوٹ شایز نہیں بولا گیا۔مغرب نے کرہ ارض کے وسائل چوں لیے،ان پرسانپ بن کر بیٹھ گیااور پھرا پنا جرم چھیانے کے لیے دنیا ہے کہتا ہے وسائل کم ہیں، آبادی نہ بڑھاؤ، بیچے کم پیدا کرو .....حالانکہ آج بھی زمین کےخزانے اس قدر ہیں کہ کئ گنا زیادہ انسانی آبادی کے لیے کافی ہیں۔ یا کتان کو لے لیچے۔ صرف سندھ یا بلوچستان کےمعدنی ذ خائر اورصرف پنجاب کی زرخیز ترین زمین اور مثالی نہری نظام بورے یا کستان کے لیے کافی ہیں اور صرف یا کستان وسعودی عرب کے وسائل بورے عالمِ اسلام کی کفالت کر سکتے ہیں۔لیکن غضب ہے کہان وسائل کو استعال کر کےمفلوک الحال دنیا کے کام آنے کے بجائے پورٹی کمپنیاں ان پر قبضہ جمار ہی ہیں اور مسلمانوں کی نئ نسل کو پیدائش سے پہلے گلا گھونٹ کر مارنے کاظلم عظیم کررہی ہیں۔ جب ڈنمارک، ہالینڈ وغيره ميں ڈىرىمصنوعات زيادہ ہوتى ہيں توانہيں غريب ملكوں كوستا بيچنے يا قحط زدہ ملكوں كو بطورامداد دینے کے بجائے سمندر میں ڈبودیا جاتا ہے۔اس سنگدلی کو کیانام دیا جائے؟ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار پہلے سے چارگنا زیادہ ہورہی ہے،ایک سال میں تین تین فصلیں بھی دَ<del>عَالَ كُون ہِمے</del>؟ دَعَالَيْت

حاصل کی جارہی ہیں، کیکن محض غیر یہودی آبادی کم کرنے کے لیے وسائل کی کمی کا ڈھنڈورا پیٹا جار ہاہے۔

اب دجالی قوتوں کے زندگی موت پر اختیار کی طرف واپس آتے ہیں۔ زندگی کا مطلب کسی جسم میں روح کا موجود ہونا ہے۔ جب بیروح نکال لی جاتی ہے تو جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اس حالت کو' موت' کہتے ہیں۔ روح پیغالب آناممکن نہیں کیونکہ روح کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:''اور بیتم سے روح کے بارے میں بہت میں پوچھتے ہیں، کہدو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔'' (بنی اسرائیل: ۸۵) دجال کچھمواقع پر ( کچھ عرصہ کے لیے) اس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ بیکام قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھر زندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ بیکام کی طرح کرے گا عالبًا کلونگ سے آگے کے کسی مرحلے کے ذریعے۔سائنس دانوں نے انسانی جینیاتی کوڈیڑھ لیا ہے۔

فی الحال اس سائنسی پیش رفت کو جینیاتی امراض کے علاج کے طور پر پیش کیا جارہا ہے۔ ہے لیکن جب اسے با قاعدہ پلیٹ فارم مل گیا اور لوگوں نے اسے قبول کرلیا تو پھر'' ہیوئن جینوم'' کا قانون بالجبرنافذکر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ایک مکمل جینیاتی برتھ کنٹرول ہے۔ اس کے تحت شادی کرنا غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔ اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کوان کے ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا۔ ریاستی املاک کی طرح سرکاری وارڈ زمیں ان کی پرورش ہوگی۔ اس طرح کا ایک تجربہ مشرقی جرمنی میں کیا گیا تھا۔ بچوں کوان والدین سے الگ کردیا جاتا تھا جنہیں ریاست وفادار نہیں جھتی تھی۔

خواتین کوآزادی نسوال کی تحریکول کے ذریعے ذلیل کردیا جائے گا۔جنسی آزادی

دُ<del>غِالَ کون ہے</del>؟ دجالیات

لازم ہوگی۔خواتین کا ہیں سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔خوداسقاطِ حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کواپنا معمول بنالیس گی۔

ہرعورت کے بارے میں یہ معلومات عالمی حکومت کے علاقائی کمپیوٹر میں درج ہول گ۔اگر کوئی عورت دو بچوں کوجنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تواسے زبرد تی اسقاطِ حمل کے کلینک میں لے جایا جائے گااور آیندہ کے لیےاسے بانجھ کر دیا جائے گا۔

جب دجائی قو تیں برتھ کنٹرول پر کمل عبور حاصل کرلیں گی تو دنیا کا نقشہ کچھ ہوں گا:

د'' ایک عالمی حکومت اور ون یونٹ مانیٹری سٹم، ستقل غیر منتخب موروثی چندا فراد

کی حکومت کے تحت ہوگا جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی
محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی
خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباؤں [یعنی ایڈز اور اس جیسے دوسر بے خودساخت
جراثیم] جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ صرف ایک
ارب نفوس رہ جائیں گے جو حکمر ان طبقہ [بیطبقہ یہود کے علاوہ کون ہوسکتا ہے؟] کے لیے
کارآ مد ہوں گے اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا تخی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا
اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔' (ڈاکٹر جان کو کمین کی کتاب
اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔' (ڈاکٹر جان کو کمین کی کتاب

اے میرے بھائیو! بیدار ہونے کا وقت ہے۔ شریعت کے احکام سمجھ میں نہ بھی آئیں تب بھی انہیں ماننے کی عادت ڈالو۔مغربی پروپیگنڈہ بازوں کی خلاف بشرع باتوں کا جواب سمجھ میں نہ بھی آئے پھر بھی ان پریقین نہ کرو۔

مسلمانوں کینسل کشی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی جیسی ایک نہیں کئی مہمیں چل

ربی ہیں۔ایک ایک کوکیا بیان کریں۔جو چیز خلاف شریعت ہے،اسے چھوڑ دو.....ورند نیا بھر میں بھیانی کریا ہے جھوڑ دو.....ورند نیا بھر میں بھیانی برادز اور ماسٹرز' اپنے ہدف' عالمی دجالی حکومت' کک پہنچ جا کیں گے اور ہم نجانے کس گروہ میں ہول گے اور کس انجام سے دوجار ہول گے؟؟؟

# دجال کہاں ہے؟

یہودیت کی ایک مذہبی دستاویز میں لکھا ہے: ''مسے (یعنی الدجال) کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے، رویا کرتی ہے، یہودیوں کے احوال پڑمگین رہتی ہے اور بار باران ملائکہ سے جواسے قید کے ہوئے ہیں پوچھتی ہے کہ اسے نکلنے کی اجازت کب ملے گئ؟''
یہودی''مسے دجال' یعن'' دجال اکب'' جسے وہ مسے داؤد کہتے ہیں، کے موجودہ مقام رہائش یا موجودہ پناہ گاہ کو ظاہر نہیں کرتے ۔ یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کا واضح اور متعین علم نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکا براسے بے صدخفیہ راز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچیان کی خفیہ ترین بحثوں میں اس حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پُر اسرار بھی ہے۔ ان کی ایک مذہبی دستاویز''مثناہ' (Mishnah)

''منوع درجول'' کی بات تین لوگول کے مابین بھی نہ کی جائے۔ براشیت ( تکوین ) کی بات دولوگول کے درمیان بھی نہ ہو؛ اور''مرکبہ'' کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے، اِلّا بیکہ وہ خود'' شخ''ہواوراسے اپنے علم کاعلم ہو۔'' سے پُراسراریت اورراز داری کی کوششیں اپنی جگہ سلیکن تچی بات سے کہ یہود کو دجال کے مقام کا سیح علم ہے نہ وہ اس کے پچھکام آسکتے ہیں۔ آج تک جتنے روحانی یہودی (جادوگر، سفلی عامل) گزرے ہیں مثلاً: سباتائی زیوی، اسرائیل بن ایلی زر، بعل شیم وغیرہ سنہ سے باورہ شیطانی علم اور خبیث جنات سے را بطے کے ذریعے دجال کا ٹھکانا معلوم کرسکے ہیں، نہ ان کے احبار ور ہبان (علماء اور پیر) کو اس کا پچھلم ہے اور نہ ہی ان کے سائنس دان اور خلانور داس کی کوئی خبر لاسکے ہیں۔ اللہ پاک نے بچی کتاب اور بچی نوت کے ذریعے جو اور جتناعلم مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ یہود کے خواص اس حوالے شے ایک دوسرے کو جس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام خواص اس حوالے شے ایک دوسرے کو جس راز داری کی تلقین کرتے ہیں وہ یہودی عوام کے سامنے در حقیقت اپنی جہالت پر پر دہ ڈالنے کی کوشش ہے۔

جب يہود يوں كى بات يقيني طور پر غلط ہے توضيح بات كيا ہے؟

جن امور کا تعلق غیبیات یا ماوراء الطبعیات سے ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ''وحی'' ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی جارہ کا رہیں کہ جن چیزوں کووہ مشاہدے اور ذاتی تحقیق سے دریافت نہیں کرسکتی ، ان کے بارے میں ایسے ذریعے پراعتا دکرے جو متند بھی ہواور تبلی بخش بھی۔ اورید ذریعے عقل نہیں ، وحی ہے۔ وحی کے نور کے بغیر عقل گراہ ہے اور گراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں جنہیں زمانہ جا جا جیت کے شدید دُشمن رکھنے والے مخالفین نے بھی ''الصادق الا مین'' کا لقب دیا۔ آپ نے زندگی بھر بھی بھی کسی طرح کا جمود نہیں بولا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ متند معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ انسانوں کے پاس کوئی اور نہیں۔ آپ اور نہیں۔ آپ نے! دنیا کی سب سے بچی اور سب سے زیادہ فرایعہ ان نہ ہوگی قابل اطمینان زبان سے یو چھتے ہیں کہ 'د جال کہاں ہے؟'' یہ بات دلچہی سے خالی نہ ہوگی قابل اطمینان زبان سے یو چھتے ہیں کہ 'د جال کہاں ہے؟'' یہ بات دلچہی سے خالی نہ ہوگی

وَجَالَ كُولَ مِنْ عَمِي وَجَالِيات

کہ خود ای حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہوگئی تھی جس پر آپ نے خوشی ومسرت کا اظہار فرمایا:

''جب الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پرتشریف فر ماہوئے اور مسکراتے ہوئے فر مایا: ''تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹے رہیں۔ پھر فر مایا: جانتے ہو میں نے شہبیں کیوں جع کیا ہے؟''لوگوں نے کہا: ''الله اور اس کا رسول صلی الله علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔''آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''الله کی قتم! میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے وحم کانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا۔ وہ آیا۔اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔اس نے جمعے ایسا واقعہ سایا جوان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں د جال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔

اس نے جھے بتایا کہ وہ تم اور جذام قبیلہ کے تمیں آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز
میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھرانہیں ادھراُدھر دھکیلتی رہیں یہاں
تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہور ہاتھا۔ وہ ایک چھوٹی کشی
میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک
جانور ملاجس کے جسم پر بہت ہے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ ہے انہیں اس کے آگے
بیچھے کا کچھ پتانہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا: تیرا ناس ہوتو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں
جسمہوں۔ انہوں نے پوچھا: 'نیہ جساسہ کیا چیز ہے؟ 'اس نے کہا: 'اے لوگو! خانقاہ میں
موجود اس آدمی کی طرف جاؤوہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے جسس سے انظار کر رہا ہے۔'
بیان کرنے والا بتا تا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ

جانورشیطان نہ ہو۔ پھرہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہوگئے۔ وہاں ہم نے بھاری ہوگم قد کا ٹھ کا ایک آ دمی دیکھا جس کے گھٹوں سے ٹخوں تک بندھی ایک لو ہے کی زنیر تھی اور اس کے ہاتھا اس کی گردن کے ساتھ بند ھے تھے۔ہم نے پوچھا: '' تیرانا س ہوتو کیا چیز ہے؟''اس نے کہا: ''میرا پیا تمہیں جلد چل جائے گا۔ یہ بتاؤ کہتم کون ہو؟''ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ہم جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر میں طوفان آگیا۔ مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیاتی رہیں۔ہم جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر میں طوفان آگیا۔ مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیاتی رہیں۔ہم جہان میں ایک کواس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ہم کتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پچھ پانہیں چل رہا تھا۔ہم نے اس سے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا پچھ پانہیں چل رہا تھا۔ہم نے اس سے حکہ بین جساسہ کیا چیز ہے؟'' اس نے کہا:''خانقاہ میں موجود اس آ دمی کی طرف جاؤ۔ وہ تہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے۔ اس ڈریس سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے۔ اس ڈرس سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے۔ اس ڈرس سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے۔ اس ڈرس سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے۔ اس ڈرس سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے۔ اس ڈرس سنیطان نہ ہو۔'

اس نے کہا: '' مجھے بیسان کے خلستان کا حال بتاؤ۔'' ہم نے کہا: اس خلستان کے بارے میں کون می بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: '' میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیااس کے درختوں پرچھل آتے ہیں یانہیں؟'' ہم نے کہا: '' ہاں آتے ہیں!'' اس نے کہا: '' وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پرچھل نہیں آئیں گے' اس نے پوچھا: '' مجھے طبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔'' ہم نے پوچھا: '' اس کی کون می بات جاننا چاہتے ہو؟'' اس نے کہا: '' کیااس میں پانی ہے؟'' ہم نے کہا: '' ہاں! اس میں بہت پانی ہے۔'' وہ بولا: '' اس کا پانی بہت جلدختم ہوجا نے گا۔'' پھراس نے کہا: '' میں جہت کے بارے میں بتاؤ۔'' ہم نے پوچھا: '' کون می بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟'' زنجیر میں جکڑے آدی نے کہا: '' کیا چشمہ نے پوچھا: '' کون میں بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟'' زنجیر میں جکڑے آدی نے کہا: '' کیا چشمہ

میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ "ہم نے کہا:"اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ "پھراس نے پوچھا:" مجھے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا ہے؟ "ہم نے کہا:" وہ مکہ سے نکل کریز ب (مدینہ) میں آگئے ہیں۔"اس نے پوچھا:" کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ "ہم نے کہا:" ہاں!"اس نے پوچھا:" اس نے ان کے ساتھ کیا گیا؟" ہم نے بتایا کہ وہ اردگر د کے عربوں پر غالب آچکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا:" کیا واقعی الیا ہو چکا ہے؟ "ہم نے کہا:" اس پر اس نے کہا:" کیا واقعی الیا ہو چکا ہے؟ "ہم نے کہا: " ہاں!"اس پر اس نے کہا:" کیا واقعی الیا ہو چکا ہے؟ "ہم نے کہا: " ہاں!"اس پر اس نے کہا:" کیا واقعی الیا ہو چکا ہے؟ "ہم نے کہا: اس پر اس نے کہا:" کیا واقعی الیا ہو چکا ہے؟ "ہم نے کہا: " ہوں۔ میں تبا تا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔" 🚭 (صیحے مسلم)

اس حدیث شریف ہے اتنا معلوم ہوگیا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، نہ ماوراءالارض کسی طبقے میں ہے، نہ لا ہوت لا مکان میں ہے۔ وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم بیسوال چھیڑیں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ مذکورہ بالا حدیث شریف میں بیان کیے گئے دجال کے تین سوالات پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ باہر سے آنے والے آدی سے خصوصیت کے ساتھ ان تین سوالات کا مطلب بیہ ہے کہ ان میں کوئی خاص بات پوشیدہ ہے۔ ان سے دجال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ تین سوالات یہ ہیں:

#### دجال کے تین سوالات

(1) بیسان میں واقع کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یانہیں؟

(2) طبریہ کی جھیل میں پانی ہے یانہیں؟

(3) زُغر کے چشمہ ہے لوگ کھیتوں کوسیراب کرتے ہیں یانہیں؟

183

وَجَالَ كُولَ مِنْ عِنْ وَجَالِياتِ وَجَالِياتِ وَجَالِياتِ وَجَالِياتِ

ہم ان تین سوالات پرغور کرتے ہیں کہ تا کہ خروج دجال اور ان تین باتوں کے درمیان تعلق کو سمجھ سکیں۔اس کے بعد حدیث شریف میں مذکورا یک خاص کتے پرسوچیں گے لیعنی جزیرے میں موجوداس شخصیت کے کر دار پر جسے' الجساسۂ' کا نام دیا گیا ہے۔

(1) بیسان کا باغ:

بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔اسےسب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللّٰدعنہ کے دورِخلافت میںمشہور کمانڈ رصحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللّٰہ عنہ نے فتح کیا تھا۔1924ء میں خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے حصے بخرے ہوئے توبیار دن کا حصہ بن گیا۔ 1948ء تک بیاسلامی ملک اُردن کا حصہ تھا۔ مئی 1948ء میں اسرائیل نے بیسان سمیت اردگرد کے علاقے پر قبضہ کرلیا اور تاحال بیاسرائیل کے قبضہ میں ہے جود جالی ریاست ہے۔ بیعلاقہ قدیم زمانے میں محجوروں کے باغات کے لیے مشہورتھا جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی ....لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا۔مشہور مؤرخ اورسیاح علامه یا قوت حموی اینی شهره آفاق کتاب دمجم البلدان "میں فرماتے ہیں: "میں کی مرتبہ بیسان گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف دویرانے تھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہیں۔'' 🖭 اس سے معلوم ہوا کہ یہال کے باغ پہلے پھل دیتے تھے۔626 ھ تک جوعلامہ حموی کی تاریخ وفات ہے،ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔اللہ اکبر! بید د جال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ' وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھلنہیں آئیں گے۔''گویا د جال کے خروج کی تین بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہوگئ ہے۔

(2) بحيرهٔ طبر پيڪا پائي:

د جال کا دوسرا سوال میتھا کہ بحیرۂ طبر میکا پانی خشک ہو چکا ہے یانہیں؟ گویااس پانی کے خشک ہونے کا د جال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرۂ طبریہ اسرائیل کے ثال وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات وَجَالِيات

مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ چوڑ ائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کاکل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پراس وقت اسرائیل کا قضہ ہے اور دلچسپ بات سے ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جار ہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائیپ لائنوں کے ذریعے یہال پانی پہنچاتی ہے، لیکن بخیرہ طربیکا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا ہے۔ اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے براے پلانٹ نصب کرنے پڑے ہیں جس سے بڑے لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے بڑائ طربیہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پیانے پر اخراجات آتے ہیں۔ بخیرہ طبریہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پیلے ان کالموں کے ساتھ شاکع ہوچکی ہیں۔ اس کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہوچکی ہے۔

#### (3)زُغُر كاچشمه:

د جال کا تیسر اسوال ..... جودر حقیقت اس کوخروج کی اجازت ملنے کا وقت قریب آنے کی تیسر کی علامت ہے ..... رُغُر کے چشمے کے بارے میں تھا۔ رُغُر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبز ادبی کا نام ہے۔ آپ کی دوصاحبز ادبیاں تھیں۔ '' ربہ''اور'' رُغُر''۔ برئی صاحبز ادبی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا و ہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام 'عینِ ربّہ'' بڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو "عَیُن نَ " کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبز ادبی کے انتقال پر انہیں بھی ربّہ' بڑ گیا۔ عربی میں چشمے کو قریب وفن کیا گیا تو اس کا نام "عین ر رُغَر کا چشمہ ) پڑ گیا۔ بیجگہ بھی اسرائیل ہی میں بحرمردار (Dead Sea) کے مشرق میں ہے۔ دجال کی تفتیش اور تجسس اسرائیل ہی میں بحرمردار (علی عربی اسرائیل ہی میں اجاد اس کا یانی پوری طرح خشک کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا یانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔

وَجَالَ *کون ہے*؟ دجالیات

د جال کے جاسوس:

حدیث شریف میں دجال کے ان تین سوالوں کے علاوہ ایک اور کلتہ قابل ذکر ہے۔ صحابی نے فر مایا: ''جزیرے میں ہمیں ایک عجیب وغریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کشرت کی وجہ سے اس کے آ گے پیچھے کا پتانہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے یو چھا: تیراناس ہو۔ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔''

"جساسه" جاسوی کرنے والے (جاسوں یا جاسوسہ) کو کہتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہاس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھاوہ جاسوی پر متعین ایک عجیب وغریب مخلوق تھی۔اس سے جمجھ لینا چاہیے کہ جاسوی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔اطلاعات کا حصول تگرانی اور خفیہ اطلاعات کا حصول خفیہ نگرانی سے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بھر میں اپنے گئی اقتدار کو قائم اور مضبوط کرنے کے لیے خفیہ نگرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کی متنفس کواپنی اکلوتی آ کھے کے دائر سے باہر نہ جانے دے گا۔اس کے لیے بچھالی چیزیں ابھی سے شروع ہوگئی ہیں جو دجال کے اس ہمہ گر گردنت اور حابرانہ جکڑ بندی کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مثلاً:

#### 1- وْيِيّاا نِفارمْيِشْن:

پچھ عرصے سے بوری دنیا میں ہر ذی روح کے کوائف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہور ہا ہے جو دھیرے دھیر سے اپنا دائرہ کار بڑھارہا ہے۔ بظاہراس کاعنوان متاثر کن ہے۔ مثلاً: ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے کوائف جمع کرنا۔ چنانچہ روئے زمین پر بسنے والے اکثر بنی آ دم کے نام، پتے ،تصویریں، انگلیوں کے نشانات کسی نہ کسی عنوان سے کہیں نہ کہیں محفوظ کیے جاچکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں کمل معلومات انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جاسکتی ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ یہ ملکی سلامتی کے لیے انگلی کی ایک حرکت سے اسکرین پر لائی جاسکتی ہیں۔ کہا جا تا ہے کہ یہ ملکی سلامتی کے لیے

ضروری ہے ....کین اس کا کیا جائے کہ ملی سلامتی کے لیے اربوں رویے خرچ کر کے جمع کیا جانے والا میمواد بلجیم کے دارالحکومت برسلز بھیج دیاجا تا ہے اوراس طرح ہر ہر فر د کونیٹو کی زیر گرانی کام کرنے والےایک ماسڑ کمپیوٹر کی تمیل ڈال دی جاتی ہے۔'' نا درا'' جیسے ادار ہے اسی لیے وجود میں لائے گئے ہیں کہ کچھ سالوں بعد تک کوئی بھی فر دخفیہ نگران کاروں سے چھیا نہرہ سکے۔وہ جہاں جائے نادیدہ آئکھوں کی خفیہ نگرانی کے حصار میں رہے۔مخلف افراد کے بارے میں معلومات اور اطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آگئی ہیں جومختلف اشیا کے گا ہکوں یا استعال کنندگان کے نام بیتے ،فون نمبر ، ای میل ایڈریس وغیرہ فراہم کرتی ہیں۔اینے کاروبار کوفروغ دینے کےخواہشمند بزنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مہیا کی گئی معلومات پرانحصار کرتے ہیں۔اسے'' کنزیومرسروے'' کہاجاتا ہے۔اسی طرح ہیلتھ سروےاور دیگر سروے ہوتے رہتے ہیں۔ان کے نتیج میں حاصل ہونے والی معلومات بھی براہِ راست برسلز پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی نظروں سے کی مرتبهاس فتم کے سروے فارم گذرے ہوں گے جنہیں آپ نے معمول کی کارروائی سمجھ کر نظرانداز کردیا ہوگا۔''برادری'' یہی جاہتی ہے۔عوام کواستعال کرنے کا جدیدطریقہ یہی ہے۔انہیں ہر چیز نارل اور معمول کےمطابق محسوس ہو۔

جب ایک فردکسی بڑے اسٹور مثلاً ایسڈا، ٹیسکو، میکرویاسیز بری میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے تواسے لائیلٹی کارڈ پیش کیا جاتا ہے جواس کوڈ سکاؤنٹ دلاتا ہے۔اس لائیلٹی کارڈ میں خریدار کے بارے میں معلومات درج ہوتی ہیں۔ مثلاً:اس کاایڈریس، فون نمبر، وہ شاپنگ جواس نے کررکھی ہے اوروہ برانڈز جواسے پسند ہیں وغیرہ وغیرہ۔اسٹور میں نصب کیمرے خریدار کی مقل و کیمرے خریدار کی بھل و کیمرے خریدار کی بھل و کرکت اور دلچیس کا بھی پتا چلتا رہتا ہے۔کون سی مصنوعات اس نے فوراً اُٹھالیس اور کن حرکت اور دلچیس کا بھی پتا چلتا رہتا ہے۔کون سی مصنوعات اس نے فوراً اُٹھالیس اور کن

مصنوعات کے بارے میں وہ متذبذب رہا؟ اور کن کواس نے ناپیند کر کے متبادل کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ بالآخران کارڈ زمیں درج معلومات بھی سپر کمپیوٹر میں محفوظ کرنے کے لیے روانہ کردی جاتی ہیں۔

یہودی میڈیا سرکاری اورعوامی سروے رپورٹس کے ذریعے دہشتگر دی کی وحشت خیز کارروائیاں، بڑھتے ہوئے جرائم اورتشد دمیں اضافوں کی تشہیر کرتا ہے۔اس لیے کہ بیہ الیی چیزیں ہیں جوعوام میں احساس ہمدر دی پیدا کرتی ہیں اور نگرانی کی نا گوار تدابیر اور نامانوس تیکنیک کی تائید کرتی ہیں،جس کے ذریعے مزیدتر قی یافتہ ٹیکنالوجی متعارف کرائی جاسکتی ہےاور ہرشخص کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے تکرانی کے لیول کواس حدتک بڑھایا جاسکتا ہے جو'' ایک موزول اجتماعی ریاست'' (Totalitarian State) یعنی''عالمی دجالی ریاست' کے معیار کے مطابق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ڈیٹا ہیں میں عوام اور سوسائٹی کے افراد کی تمام شخصی معلومات (Personal information) کومحفوظ کر کے مانیٹر کرنے کا کام روبہ مل ہے۔ تیز ترتح یکات پوری دنیا کے افراد کی شخصی معلومات کو بلاسٹک میں محفوظ کررہی ہیں، جیسے: بینکنگ ڈیٹیل،ڈرائیونگ لائیسنز انفارمیشن اور نیشنل انشورنس ڈیٹیل ہیں۔ان تفصیلات کوخصوص کارڈ زمیں محفوظ کیاجا تاہے تا کہتمام معلومات کو ایک شاختی کارڈ میں ضم کیا جاسکے جس کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر فرد کی خرید وفروخت،معاملات اورشخصی انفارمیشن کی مکمل نگرانی ایک بیٹن کے دبانے سے حاصل ہوجا ئیگی ۔ 1992ء میں برٹش سیریم کورٹ کے وائس کونسلر Nicholos Brown Mukinson (نیکونس براون ملکن سن ) نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ پولیس اورا یجنسیز کے یاس موجودمعلومات اگر ایک ہی فائل میں ہوں تو افراد کی آزادی بڑی حد تک پُر خطر ہوجا ٹیگی۔ تاہم فری میسنز ریاستی بالا دستی کے ذریعے عوام کے بارے میں بہت مرتب انداز میں معلومات تک رسائی رکھتی ہے اور عوام اس کے مقاصد کے حوالے سے دھوکے کا شکار ہیں۔ ان معلومات کے ذریعے ''برادری'' کے گرینڈ ماسٹر پہلے ہی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں؟ کہاں کام کرتے ہیں؟ کہاں خریداری کرتے ہیں؟ کہاں خریداری کرتے ہیں؟ کیا حاصل کرتے ہیں اور ہیں؟ کیا حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح کی پوری فہرست ، ایک شاختی کارڈ'' انتہائی قریبی نگران' کی حیثیت سے ہر فرد کی کمل نفیاتی پروفائل کی صورت میں ظاہر کردے گا۔ان معلومات کے ذریعے متقبل میں پیش آمدہ'' نا گوارا قدامات' کی روک تھام کرنا آسان ہوجائیگا۔

مغرب کے نگران کاروں کے پاس شرق کے باسیوں کا ڈیٹا جمع کرنے کا ایک ذریعہ'این جی اوز' میں۔یقین نیآئے تو شاہد حمید کی کہانی سن کیجیے۔

''شاہد جمید' جذبہ حب الوطنی سے سرشار ایک نوجوان تھا جو پاکستان کے لیے پچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس شوق کی بھیل کے لیے وہ اکا و نفنٹ کی حیثیت سے اپنی طویل ملازمت کو خیر باد کہہ کے ایک این جی او میں شامل ہوگیا۔ اس کا کام شہروں کے مضافات میں رہنے والے ہرا لیے فرد کے بارے میں معلومات اکھی کرنا تھا جو کم از کم دس افراد پر اثر انداز ہوسکے۔ یہ معلومات متعلقہ فرد کے مرتبہ تعلیم ، فدہب ، اولا داور دلچپیوں پر شمل تھیں۔ یہ سیجھتے ہوئے کہ فدکورہ معلومات غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ سیجھتے ہوئے کہ فدکورہ معلومات غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ دن رات جوش وجذبہ کے ساتھ کام کرتار ہا۔ اسے قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا معلومات کھا کہا جو ایک عالمی حکومت کے TSP کے لیے سپر کمپیوٹر کو فیڈ کرنے جا سے اس خصوں کیا کہ وہ جتنی معلومات ارسال کرر ہا ہے اسے این جی اوز کے ڈائر کیٹرز خاموثی سے وصول کیے جارہے ہیں جبکہ عملدر آمد کے لیے پچھ نہیں کیا جارہا۔ یہ صورت حال خاموثی سے وصول کیے جارہے ہیں جبکہ عملدر آمد کے لیے پچھ نہیں کیا جارہا۔ یہ صورت حال

جاری رہی ، یہاں تک کہ اس نے بار بار استفساد کیا کہ ان معلومات کا استعال کیا ہوگا؟ کئی بار اس کے راز کو بیجھنے کی ناکام کوشش کے بعدوہ دل برداشتہ ہوکر واپس اپنی پرانی ملازمت میں آگیا۔خوش شمتی سے اس کا باس ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے واپس ملازمت میں لے لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ''برادری'' کے لوگ نہ صرف این جی اوز کے ذریعے ضروری معلومات اکھی کرتے ہیں بلکہ پرشل ڈیٹا ڈسک چوری کر کے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال نرسوں کے دیکارڈ کی چوری ہے جسے روز نامہ جنگ کے رپورٹر نے درج ذیل رپورٹ میں آشکارا کیا لیکن کسی کے کان برجوں تک نہ رینگی:

"اسلام آباد (جنگ رپورٹر) باوثوق ذرائع کے مطابق پاکستان نرسنگ کونسل میٹرگوارٹرزسے ایک ہارڈ ڈسک اور کمپیوٹر کیم چوری ہوگئ ہے جس میں ہزاروں نرسوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اجلاس مسزفیض عالم کی سربراہی میں ہوا۔ جس نے اسلام آباد پولیس کواس چوری کی مزید فقیش کرنے سے موک دیا ہے۔ "(روزنامہ جنگ لندن ،منگل ،29 اگست ،2000ء)

حیرت ہے کہ پولیس کواس چوری کی تفتیش ہے آخر کیوں روک دیا گیا؟ میکام عورتوں میں دلچیس رکھنے والے کسی جنونی کا نہیں۔ میکمل سازش ہے۔99-1998ء میں ایک امریکی کمپنی پاکستان کی سرکوں گلیوں کی بیائش ایک ایک ایک ایخ کے حساب سے کررہی تھی۔اس کمپنی نے اپنا کام کممل کیا۔ اپنا سامان با ندھا اور پرواز کرگئی۔ پاکستان میں کسی سرکاری یا غیرسرکاری فردنے ان سے میہ پوچھنے کی زحمت گوارانہیں کی کہ اتنی باریک پیائش کامقصد کیا ہے؟

کینیڈالاٹری ایک اور دام ہے جے تیسری دنیا سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے فری

### 2- گگرال کیمرے:

دنیا بجرمیں مگرانی کا''فریضہ'' انجام دینے والے کیمرے جابجانصب ہوگئے ہیں اور تیزی سے ہر جگہ بھیل رہے ہیں۔ کراچی میں بردی شاہراہوں کے علاوہ حبیب چورنگی جیسی جگہ میں بھی کیمروں سے لدا ہوا بلند و بالا ٹاورنصب ہے جے دیکھ کراپنے ملک کی '' تیزر فارز تی'' بررشک آتا ہے۔

عام طور پر کیمروں کی موجودی کا جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم سے تحفظ ،لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہر اہوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ رو کئے میں مدد ملتی ہے لیکن اصل مقصد '' ہے اور اس مقصد کے لیے کر ہ ارض کے اردگر و درجنوں سیطا کٹس (مصنوعی سیارے) ہیں۔ یہ سیطا کٹ اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کے ایک ایک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک مربع گز کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک مربع گر کی واضح ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تا تھوں کے نیچ ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جانے کے لیے انہیں سروے انفار میشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے سرگرمیوں کے بارے میں جانے کے لیے انہیں سروے انفار میشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے جس کا ذکر ابھی گز را۔ آپ کے گھر سے نگلنے اور واپس آنے تک آپ پر نظر رکھی جاتی ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے گلیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے گلیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے

وَجِالَ *کون ہے*؟ دجالیات

آپ کی نقل وحرکت پرنظرر کھی جاتی ہے۔ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس اور بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں۔ مطلب میکہ برادری کے'' بگ برادر'' آپ کو ہر جگدد کیھر ہے ہیں۔ 3-چینل اور کمیبیوٹر:

جب آپ واپس گھر آ جاتے ہیں توسیط اسکو چینل سبسکر پین اور Pay as you بین؟

جب آپ واپس گھر آ جاتے ہیں توسیط کے کہ آپ کون سے چینلز میں دلچینی رکھتے ہیں؟

آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ کے ذریعے ' وہ' آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ کے کہیوٹر کے ذریعے انہیں علم ہے کہ آپ کون کی ویب سائٹس وزٹ کرتے ہیں۔ کون کی ای میل آپ کو ملتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر لکس کیا ہیں؟ پچھ کلیدی لفظ Key Words ہیں جو مشکوک ہیں۔ انہیں کمیونی کیشن سٹم (مواصلاتی نظام) میں فیڈ کردیا گیا ہے، مشلاً: اُسامہ بن لا دن۔ آپ انہیں آن لائن لکھیں یا ادا کریں۔ مصوصی گرانی ازخود آپ کوا ہے فون پر ہوں، ای میل خصوصی گرانی ازخود آپ کوا ہے فوکس میں لے لیتی ہے۔ آپ چا ہے فون پر ہوں، ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ وزٹ کرلیں۔ آپ کی جاسوی شروع ہوجائے گی۔ یہ ہے جساسہ کا طریقہ اور اس کا نظام ....................

## 4-سفرى تكك:

آج کل کلٹ بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں۔ فون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔ اندرون ملک پروازوں کے لیے بھی شناختی کارڈ لازمی ہوتا جار ہاہے۔ عمرہ یا جج پرجانا اور بیرونِ ملک سفر کرنا تواپنے آپ کو ہر لمحے نادیدہ اکلوتی آئھ کے آلہ کاروں کی نگرانی میں دینے کے مترادف ہے۔ یہ دراصل باشندگان کرہ ارض کے گردہمہ وقت نگرانی کا حصار شخت کرنے کی طرف پیش رفت ہے۔

دُخِالِ كُون بيدِ؟

5-رقوم كى منتقلى:

دجالی قو توں نے سر مایہ کی منتقلی پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے؟ اس کا انداز ہاس سے کریں کہ بیرون ملک سے کوئی شخص کسی فر دیا ادار ہے کورقم بھیجنا چاہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک نیویارک سے اس کی کلیئرنس نہ ہوجائے۔ اندرون ملک رقوم بھیوانے کے لیے بھی بیسیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جارہی ہے بلکہ ان کے گرد د جال کی جاسوں طاقتوں کا گھیر ابھی تنگ ہور ہا ہے۔

6-اليكثرونك كرنسي:

آنے والے ونوں میں فری میسنر ایک خلا کو پُر کرنا جاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ Hard currence ( کاغذی کرنبی ) کو استعال کرنے والے شخص کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا چنانجة تب سے ایسے اقد امات ہورہے ہیں کہ کاغذی کرنی کوایک ایسے نظام سے بدل ديا جاييًا جومكمل طور پراليكٹرانك فنڈ زٹرانسفر پرانحصار كرے، بالفاظ ديگرايك ايبانظام جس کامکمل انحصار کارڈ زیر ہو۔ برطانیہ میں ملکی سطح یرSmarts Cards (اسارٹ کارڈز)اور electronic money(الیکٹرانک منی) کو متعارف کرانے کے لیے ایک قدم آزماکثی طور پر اٹھایا گیا ہے۔mondex scheme (مونڈیکس اسکیم) کو western midland banks (مغربی مُدلینڈ بینک) اوسBritish telecom (برکش ٹیلی کام) کی سر پرستی حاصل ہے اور پیر برطانیہ میں اسارٹ کارڈ کی پہلی آ زمائش ہے۔اسارٹ کارڈ کے اندرایک micro chip (مائیکروچی) ہوتی ہے جو کہ نہ صرف Financial transation (مالی معاملات) کوریکارڈ کرتی ہے بلکہ ہراس چیز کوریکارڈ کرتی ہے جس کے لیےاہے استعال کیا گیا ہے۔ بیاسارٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، لائبر ری کارڈ،سفری کارڈ،فون کارڈ اورمکنہ طور برایک شناختی کارڈ کے طور براستعال کیا جاسکتا ہے۔اگر چہ

شناختی کارڈ میں کافی تفصیل موجود ہوتی ہے مگراس کے ذریعے کسی خاص وقت میں ،کسی شخص کاصیح طور پرکسی مقام پر ہونے کا پتانہیں لگایا جاسکتا اس کے لیے ایسے سراغ رساں آلہ (trackind device) کی ضرورت ہے جس کو کارڈ میں ڈالا جا سکے اور متعلقہ فر دز مین میں جہاں بھی موجود ہو، اس کارڈ کے ذریعے اس کاصیحے محل وقوع جانا جاسکے۔ یہ سراغ رساں ایک ابیا شناختی آلہ بھی ہوسکتا ہے جس میں مائیکرو حیب لگی ہواوراس سے بہت سے کام لیے جاسکیں۔اے جلد کے نیچے برقی پیوندکاری کے ذریعے چیکایا جاسکتا ہے۔موبائل فون میں پہلے سے ایسی حیب استعال ہور ہی ہے اور ہمارے ایک سابقہ صدرنے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ اس کے ذریعے ٩٥ فیصد مطلوبہ افراد کا سراغ لگانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ید حیب ایسے مگنل چھوڑتی ہے جنہیں Low earth orbit (زمین کا سب سے نجلا مدار ) برکوئی سیٹلائٹ وصول کرسکتا ہے۔اس طرح کسی چیزی شناخت اورمحل وقوع کا جانناممکن ہوسکتا ہے۔اگر چہ بیافسانہ سالگتا ہے گریدا یک حقیقت بنتی جارہی ہے۔ كيونكداس وقت تقريباً 48 گلوبل يوريشننگ سيطل ئيژندار ميں موجود ہيں جو كهامريكا اوراس کے اتحادیوں کے زیر استعال ہیں۔ بیسیلائٹز آنیوالے سکنلز پرعمل کرنے اورسکنلز دینے والے آلے کیطر ف صحیح انفارمیشن پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فی الوقت پیٹیکنیک مینکوں، جنگی بحری جہاز وں، طیاروں یا دتی آلات (موبائل، لیپ ٹاپ) میں استعال ہورہی ہے۔اگلا قدم یہ ہوسکتا ہے کہ ایسے آلات متعارف کرائے جائیں جو ہرایک فردیر Source signal (سورس سكنل) پيدا كريں - حال ہى ميں ايك قتم ان آلات كى خاص طور یر بنائی گئی ہے۔ یہ ایک electronic taq (برقی ٹیک) ہے۔ اس کو برطانیہ میں ان افراد براستعال کیا جار ہاہے جن کی تگرانی مطلوب ہے۔اس کی وجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جیلوں میں موجود مجرموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔اس ٹیگ کومجرم کی

کاائی کے گردفٹ کیا جاتا ہے اور پھراس کی گرانی کی جاتی ہے کہ کوئی مجرم جیل کے ضا بطے ک خلاف ورزی نہ کرے۔ آیندہ سالوں میں اس اسکیم کو دوسر ہے مما لک میں بھی پھیلانے کا ارادہ ہے۔ 13 نومبر 1997ء میں روز نامہ ٹیلیگراف کے ایک آرٹیکل میں برطانیہ کے ہوم سیکرٹری جیک اسٹرانے بیان دیا: '' پچھلے چند سالوں میں لوگوں کے اعتاد کی وجہ سے ''الیکٹرا تک ٹیکنگ' 'بہت تیزی سے پروان چڑھی ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس میں (یعن ٹیکنگ کی اسکیم میں ) ترقی کی وسیع صلاحیت موجود ہے۔''

یعنی لوگوں کو اپنی دیکھنے والی اکلوتی آنکھ کے نیچے رکھ کرمیسنز اب پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے منصوبوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور بید کام کسی بھی ایسے ذریعے سے کرسکتے ہیں جواس ضرورت کو پورا کرے۔

# د جال كامقام

 دَ خِال كون ہے؟ دجاليات

ہوگا۔ یہسباپی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹاکٹ ٹوئیاں ہیں۔ بچی بات وہ ہے جو نی سلم نے بہادی ہے کہ وہ اسی زمین پر ہے۔مشرق کی جانب میں ہے۔ایک جزیرے میں ہے۔ فرشتوں کی قید میں ہے اور وقت سے پہلے ساری و نیا کے سیملا کٹ مل کر اسے تیملر واسکتے ہیں۔
اسے تلاش کر سکتے ہیں نہ یوری و نیا کے یہودی مل کراسے چیمٹر واسکتے ہیں۔

یہ بات کمل طور برجیجے نہیں کہ سیلائٹ کے ذریعے زمین کے چیے چیے کو چھان مارا گیا ہے اور خشکی وسمندر کی ممل سکینگ ہوچکی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے وحثی قبیلے کا انکشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پہنچے۔ لہٰذایہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت دشوارگز ارجگہیں ہیں جہاں''نا دیدہ آئکھ' اب تک نہیں پہنچ سکی۔

ابلیسی سمندراور شیطانی تکون:

مديث شريف مين آتا ہے:

(پیواقعہ سنانے کے بعد) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عصامنبر پر مار کر فر مایا:
"پیسے طیبہ- بیہ ہے طیبہ [یعنی مدینہ منورہ] پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: "میں تم کو
یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ د جال شام کے سمندر (بحیرہ کروم) میں ہے یا یمن کے سمندر
(بحورب) میں ہے نہیں! وہ مشرق میں ہے! مشرق میں! اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ " 120

اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دوجگہمیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی'' شیطانی سمندر''،'' شیطانی جزیرے''یا'' جہنم کا درواز ہ'' کہاجا تا ہےاور مزے کی بات بیہ ہے کہ دونوں کا آخری سراامریکا سے جاملتا ہے۔

(1) مشرق بعید میں بحرا لکاہل کے وہران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں ....ان کے

وَجَالَ كُونَ مِنْ عِنْ \* وَجَالِيت

اردگرد کے گہر ہے اورخوفناک پانیوں کا نام بی ''شیطانی سمندر' (Devils Sea) ہے۔ یہ جنوب مشرقی جاپان، آیو جیاتی یونین اور جزائر ماریانہ کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں پھراسے''شیطانی سمندر'' کاعالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان ایسی کھانے قراردیا؟ ایسی کھانے قراردیا؟

یہاں یہ بات بھی مدنظررہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکا کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی پچاس ریاستیں ہیں جسیا کہ اس کے پرچم پر موجود پچاس ستاروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اڑتالیس تو اکٹھی ہیں۔ دوذرافا صلے ہے ہیں:

(۱) الاسکا: اس کے اور امریکا کے بچ میں کینیڈا حاکل ہے۔ یہ 1867ء تک روس کے پاس تھی۔اس کے اور روس کے بچ میں صرف در ہیرنگ نامی تنگ سمندری گذرگاہ ہے جو 170 ڈگری شالاً جنوبا پر واقع ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے بیشالی امریکا کی حدود میں آتی تھی اور امریکی براعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی امریکیوں کونہایت تھلی تھی۔

امریکا کے ستر ہویں صدراینڈریو جانسن کی زندگی میں سب سے بڑی کا میابی پیھی کہاس نے 18 اکتوبر 1867ء کوالا سکا کا 5 لا کھ 86 ہزار مربع میل پر پھیلا ہوا برفستان'' زارِ روس الیکڑ ینڈرروم'' (1881ء-1855ء) سے سات ملین ڈالر کی مالیت کے بدلے خرید کر امریکی وجود کوروی واغ سے پاک کرلیا۔اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور قیمتی معدنیات کے ساتھ انجاسویں ریاست کی حیثیت سے مشرف بدا مریکا ہوا۔

(۲) جزائر ہوائی: جس کا صدر مقام'' ہونولو'' ہے۔اس کا رقبہ گیارہ ہزار مربع میل ہے۔ یہ 1898ء میں پچاسویں ریاست کے طور امریکا میں شامل ہوا۔ بحرالکاہل کے پچ میں ہے اور بحرالکاہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام'' ماریا نیٹر پنچ'' ونیا کی گہری ترین جگہ وَجَالَ كُون بِهِ ؟ دجاليات

ہے، جس کی تہہ میں خوفناک آتش فشاں ہیں، جس میں زیر آب زلز لے آتے رہنے ہیں۔...اور.....جس کا کیک حصہ 'شیطانی سمندر''کے نام سے مشہور ہے۔

(2) اور پھر ۔۔۔۔۔ بحرالکا ہل کے پارامریکا ہے۔ امریکا کے قریب سمندر میں ایک ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق عجیب وغریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ''شیطانی تکون'' ہے۔''تکون'' سے آپ کے ذہن میں کیابات آتی ہے۔ تکون کہاں استعال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟ کس ملک کے نوٹ پراہرام نما تکون چھپی ہوئی ہے؟

"برموداٹرائی اینگل" آج کی ترقی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معیٰ ہے۔جدید ترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس خطے میں داخل ہوتے ہی بے کار ہوجاتے ہیں۔قریب پہنچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔اس کےاندراللہ پاک سی کواپنی قدرت سے لے جائے تا کہ وہ دنیا والوں کوآ گاہ کر سکے تو اس کی خصوصیت ہے۔ عام آ دمی کے بس کی بات نہیں۔زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر د جال کے مقام کومبہم رکھنے کے لیے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ آ گے جا کر بہر حال ( زمین کے گول ہونے کی وجہ ہے ) مغرب تک پہنچے گا توبید درج بالا حدیث شریف کی ایک ممکنہ تاویل ہوسکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس سے زیادہ قوی تاویل وہ ہے جوایک مصری محقق عیسی داؤد نے اپنی کتاب''مثلُّث برمودا'' میں کی ہے کہ پہلے دجال بحرا لکاہل کے ان ویران جز ائر میں قیدتھا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی وفات براہے بیڑیوں سے تورہائی مل گئی۔وہ زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہے اورایے خروج کی راہ ہموار کرر ہا ہے، کیکن اسے ابھی خروج کی اجازت نہیں ملی، لہذا وہ''شیطانی سمندر'' سے "شیطانی تکون" تک را بطے میں ہے جس کے قریب شیطانی تہذیب بروان چڑھ کر عکتهٔ عروج کو پہنچنے ہی والی ہے۔ دَجَالَ *کو*ن ہے:؟ دجالیات

بحرشيطان عيمثلث شيطان تك:

بحرالکاہل کے شیطانی سمندراور بحراوقیانوس کی'' شیطانی تکون'' میں کئ خصوصیات کے اعتبار سے مما ثلت پائی جاتی ہے جو بیسو چنے پر مجبور کرتی ہے کہان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں ۔ مثلاً:

(1) دنیا میں یہ دونوں الیی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ بحرِ شیطان (شیطانی سمندر) میں کم اور مثلث شیطان (شیطانی تکون یعنی برمودا) میں زیادہ۔ انتہائی تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کوسفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے غائب ہو چکے تھے۔

(2) دونوں کے اندرائی مقناطیسی کشش یا برتی لہریں یالیزر شعاعیں قتم کی چیز موجود ہے جو ہماری بکل سے ہزار گنا طاقتور ہے۔ بیا نتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا بحری جہازوں کوتو ڑمروڑ کر نگل کران کانام ونشان مٹادیتی ہیں۔

(3) دونوں کے درمیان اُڑن طشتریاں اُڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا کی مخصوص''نادیدہ طاقتیں''خلائی مخلوق کی سواری قرار دیتی ہیں جبکہ وہ دجال کی تیز رفتار سواری بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے:''دجال کے گدھے کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر حیونی نالی میں گھس جاتے ہو۔' علی

تین دن کی مسافت ایک قدم پرتشیم کی جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر فی سینڈ بنتے

دَجَا*ل كون بيے*؟ دجاليات

ہیں ۔اُڑن طشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی ہیں وہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی گھس کرسفر کر لیتی ہیں نیز اپنا حجم حچھوٹا یا بڑا کرنے اور فضا میں گھہر جانے یا زمین میں کہیں بھی اُتر جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔امریکا کا یہودی میڈیاان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھیا تار ہتا ہے۔ کچھ ماہرین نے انہیں منظرعام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کردیا گیا۔ بیموضوع تفصیل چاہتاہے۔اس پران شاءاللہ الگ سے لکھاجائے گا۔ (4) دونوں جگہوں کوخواص وعوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہاں ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جوانسانیت کی ہمدر ذہیں، خوفناک، پُراسرار اور جان لیوا ہیں.....کین ان کے گرد اسرار کے ایسے بردے آویزال کردیے گئے ہیں کہ بال کی کھال اُ تارنے والے مغربی میڈیا اور چیونٹی کے بلول میں کیمرے فٹ کر کے ان کے طرزِ زندگی پر تحقیق کرنے والے مغربی سائنس دان مہر بہلب ہیں..... بلکہ بیہ بات ریکارڈ پر ہے کہان دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرتی نظر آنے والی ٱڑن طشتریوں کی حقیقت تک پہنچنے والے دوسائنس دانوں ڈاکٹرموریس جیسوب اور ڈاکٹر جیمس ای میکڈونلڈ کو ہلاک کردیا گیا اوران کی ہلاکت کوخودشی کا نام دے کراس راز کو دنیا ہے چھیانے اور فن کرنے کی کوشش کی گئی۔

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام نے دجال کی قیدگاہ کے بارے میں تین جگہوں کا نام لیا۔
دو کی نفی کی اور ایک کی تایید کی کہ دجال وہاں قید ہے۔ ان تینوں میں سمندر کا نام آتا ہے۔
اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جے امام سلم نے حضرت جابرضی اللہ عنہ
سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:''ابلیس اپنا تخت
سمندر پرلگا تا ہے۔ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنالشکر روانہ کرتا ہے۔ جواس کے شکر
میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔' علی

وَجَالَ كُونْ سِينَ } دَجَالِيات

مسلم شریف کے شارح علامہ نو وی رحمہ اللّہ فر ماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے بینی ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے۔ <sup>53</sup>

اس سے ہمیں دجال کے مقام کو سجھنے میں کچھ مدملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دجال المبیس کے ترکش کاسب سے کارآ مداورز ہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔اللہ کی تجی خدائی کے مقابلے میں جھوڈی خدائی قائم کرنے کے لیے المبیس کاسب سے اہم ہتھیاراور کارآ مدحر بہ دجال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی دجال کے ساتھ بھر پورامداداحادیث سے ثابت ہے۔ کیا عجب کہ البیس کے مرکز میں ہی دجال مقید ہواور اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی سمندراور شیطانی جزائر میں مقاطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی کررکھا ہو۔

د جال سب سے بیلے کہاں ظاہر ہوگا؟

عدیث میں آتا ہے وہ اصفہان کے ایک مقام'' یہودیہ' سے نکلے گا۔ 🖼 اصفہان ایران کامشہور شہر ہے۔ علامہ یا قوت جموی نے جم البلدان میں لکھا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں جب یہودیوں کو بہت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت اصفہان میں جا کر آباد ہوگئی۔ یہاں انہوں نے مکانات وغیرہ تغیر کیے اور یہیں ان کی نسل چیلتی رہی ۔ اس مقام کا نام''یہودیہ' پڑگیا۔ 🖼 ایک دوسری حدیث میں ہے دجال شام وعراق کے درمیان نکلے گا۔ 🖼 حدیث کی شارعین کے مطابق یہ پہلی حدیث کے خلاف نہیں۔ جمکن ہے وہ پہلے شام وعراق کے درمیان نکلے گراس وقت اس کا خروج نمایاں نہ ہو۔ پھر اصفہان کے علاقے یہودیہ سے نمودار ہواور یہاں کے یہودیوں کی مدد سے جواس کے انتظار میں بے چین ہیں، اس کے خروج کا عالمی اعلان ہو۔

د جالی شعبروں کی دوتشریحات:

احادیث میں دجال کے جن محیرالعقول شعبدوں کا ذکر آتا ہے،ایسالگتا ہے کہان کا

تعلق بھی اِنہی مقاطیسی لہروں یالیزرشعاعوں سے ہے جو برمودا تکون میں پائی جاتی ہیں۔ ان شعاعوں کے ذریعے وہ کام کیے جاسکتے ہیں جن کود کھے کر کمز درایمان اور ناقص علم والے جھوٹے خدا کو سیامانے میں درنہیں کریں گے۔ یہ کام دوطرح کے ہو سکتے ہیں:

(1) بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جود کھائی دےرہی ہے۔ یعنی ان شعاعوں کوکسی انسان یا انسانوں کے بچوم پر ڈالا جائے تو وہ پگھل کر غائب ہوجائے گا۔ کھیتوں پر ڈالا جائے تو مرہ بخر کھیت لہلہانے لگیں۔ مادرزاد اندھے کی جائے تو سرسبز کھیت جل کر را کھ ہوجا ئیں اور بنجر کھیت لہلہانے لگیں۔ مادرزاد اندھے کی بینائی لوٹادینا، لاعلاج امراض کاعلاج کر دینا، جاندار کو مارڈ النایا غائب کر دیناوغیرہ وغیرہ، بیسب کچھان شعاعوں کے ذریعے یک جھیکتے میں ممکن ہوگا۔

(2) دوسری قتم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے۔حقیقت وہ نہیں ہوگی جونظر آرہی ہے۔مثلاً: کثیرالمنز لدعمارتوں، دیوبیکل جہازوں کوغائب کردینا۔سمندر کی تہدمیں یاز مین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کرزلزلد پیدا کرنا۔ زندہ انسان کو دونکڑ ہے کرنا اور پھرزندہ کردینا۔

یبودی سائنس دانوں نے ان شعاعوں کوجوان دوشیطانی جزائر میں پائی جاتی ہیں،
محفوظ کرنے اور اپنی چاہت کے مطابق استعال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کرلی
ہے۔ یہ توانائی حاصل کرنے کااس قدر طاقتور ذریعہ ہے کہ موجودہ سائنس کی تمام ایجادات
اس کی گردکو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ ہوائی جہاز کو تو چھوڑیں، اگراس کو کار میں استعال کیا جائے
تو وہ مرقجہ روایتی توانائی سے چلنے والی کاروں سے لاکھوں گنا سسہ ہزاروں نہیں لاکھوں
گنا سسے تیزر فاری سے چلے گ۔ د جال جس قتم کی اُڑن طشتریوں پرسواری کرے گااس میں
کی توانائی استعال ہوگی۔ اس کی جیرت انگیز شعبدہ بازیوں کی بیثت پر یہی توانائی کار فرما
ہوگی اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کر چھوڑے گی۔ آج کل یہود آخری معرکے کی تیاری

كررہے ہيں اور دنيا كا ذہن بنارہے ہيں كه' منجات دہندہ' كى آ مدقريب ہے۔عنقريب جیسے ہی وہ اس توانائی برحسب منشا کنٹرول حاصل کریں گے،انسانیت کےخلاف فیصلہ کن جنگ کا اعلان کردیں گے۔ان کے خیال میں بینا قابل شکست ٹیکنالوجی ہے جو دجال کی ''عالمی حکومت'' کے قیام میں حاکل ہرر کاوٹ کو بہالے جائے گی ..... بلکہ وہ تو اس ہے بھی آ گے کی سوچ رہے ہیں کہ بید لیز رٹیکنالوجی ان کوموت پر قابودلوادے گی کیونکہ موت ان کے لیے لقینی طور پرجہنم کا درواز ہ ہے۔۔۔۔۔اور سنیے!حقیقت بہے کہوہ اس ہے بھی آ گے گ سوچ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ربّ العزت کوقل کر کے زمین و آسان کی بادشاہت اینے نام کرلیں ۔لیکن ان کی غلطی پیہے وہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں سب طاقتوں کےاویرایک طاقت موجود ہے۔شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔اللد کواین مخلوق سے محبت ہے خصوصاً اسے سجدہ کرنے اوراس کی خاطر جان دینے والے بےلوث جانثاروں سےاسے عشق ہے۔ وہ ان کی قربانیوں کورائیگاں نہیں جانے دے گا۔وہ ان شعاعوں کے مقابلے میں مجاہدین کے امیر حضرت مسیح علیہ السلام کوالی شعاعوں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کافرمرتے جائیں گے اور دنیا کو برمودا کی شعاعوں کا شعبدہ دکھانے والا د جال تو ان کو دیکھتے ہی ت<u>کھلنے</u> لگے گا۔اس کے ساتھ موجود یبودیوں کو کلیل تعداد اور بے سروسامان مجاہدین ہر پھر اور درخت کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کربرآ مدکرلیں گے اور چن چن کرختم کریں گے۔ یہودیت، شیطنت اور د جالیت ہمیشہ اس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو مادی طاقت کا زغم رہتا ہے اور دنیا بھی ان کی طاقت ہے مرعوب ہوکر خدائی احکام اور جہاد فی سبیل اللہ ہے منہ موڑ لیتی ہے۔ بیانسانیت کی بقتمتی ہے۔ جوحشر ہوش ربایہودی اوراس کی ہم نوا

صهیونی طاقت کا افغانستان میں ہور ہاہے، وہی حشر دجال کی'' نا قابل شکست ٹیکنالو جی'' کا آرمیگاڈون کےمیدان میں'' افیق'' کی گھاٹی میں ہوگا۔

دجالی شعبدول کونا کام بنانے کا طریقہ:

حضورعلیہالصلوٰ قاوالسلام نے ابن صیاد سے فرمایا تھا:" اِنحسَساً! فَلَنُ تَعُدُو قَدُرَكَ" لیخی: ''مردود! تو اپنی اوقات ہے آگے نہیں بڑھ سکتا۔' ﷺ ابن صیاد جیسا دجال اصغر ہویا یہود یوں کامسیجائے منتظر دجال اکبر، دونوں کور بتعالی ایک حدہ آ گے کی نہ طافت دیں گے نہ اپنی مخلوق کے لیے اسے ایک حد کے بعد آ زمائش بنائیں گے۔ دجال کی بیشعاعیں اس مسلمان کے آگے قطعاً برکار ہوں گی اور اس کو نہ نقصان پہنچاسکیں گی نہ اس کی نظر بندی کرسکیں گی جو:

(1) سورهٔ کہف کی (یااس کی ابتدائی یا آخری دس آیات کی) تلاوت کرے گا۔

(2) شبیح وتحمیداور تکبیروتهلیل (تیسرااور چوتفاکلمه) کاوردکرےگا۔

(3) اور جود جال کے منہ پرتھوک کراس کے خلاف عکم جہاد بلند کرے گا۔

جہادوہ بے مثال ٹیکنالوجی ہے جو یہودی صدیوں کی محنت سے حاصل کر دہ سائنسی ٹیکنالوجی کوایک ہلے میں بہاکر لے جائے گی اوران کے بلے سوائے ذلت ورسوائی کے پچھ نہ چھوڑ کی ۔ جب تمام دنیا نے امریکا سے شکست کھالی تھی تو طالبان نے جہاد کی بدولت اسے اس کی اوقات یاد دلا دی ۔ عنقریب جب تمام روثن خیال دنیا دجال کو خدائن کا پر دہ چاک ہوگی کہ اچا تک خراسان کے کالے جھنڈ ہے والے مجاہدین اس کی جھوٹی خدائی کا پر دہ چاک کر ڈالیس گے ۔ کاش! مسلمان اس دن کی تیاری ابھی سے کریں ۔ تقوی اور جہاد ۔ تقوی مادی اور جہاد ۔ تقوی مادی کو گوئی مادی طاقت شکست نہیں دے گئی ۔

بات پیے:

د جال کہاں ہے؟ بیسوال اسرار ورموز کے دبیزیر دے کے پیچھے چھیا تھا۔اب جیسے جیسے اس کے ظہور کا وقت قریب آر ہاہے، ایسالگتا ہے اللہ تعالیٰ ابلیسی اور د جالی قو توں کے ٹھکا نے کو پچھے نہ کچھآ شکارا کرنا چاہتے ہیں۔ بہر حال اس کا مقام معلوم ہویا نامعلوم، واضح ہو یامبہم،معلوم ہوکر بھی نامعلوم رہے یا بالکل مجہول رہے، بات سے جس چیز کو حدیث شریف میں جتنا بتایا گیا ہے،اس سے زیادہ جانے میں یقیناً ہمارا فائدہ نہ تھااس لیےاسے مبهم رکھا گیا۔ ہمیں اس ابہام کی تشریح کے پیچھے پڑنے کے بجائے اس مقصد پرنظر رکھنی چاہے جوابہام کا منشا تھا۔ یعنی د جال کے مسکن کی تعیین کے بجائے د جالی فتنے کے مقابلے کی تیاری۔ آج اگر ہمیں اس کامسکن معلوم ہوبھی جائے تو نہ کوئی قبل از وقت اسے قبل کرسکتا ہے نهاس جزیرے تک پہنچ سکتا ہے، البتہ جب دجال نکلے گا اور پوری دنیا میں دندنائے گا تو جس نے اس کے مقابلے کے لیے دنیا کی محبت سے جان چیٹرا کرموت کی تیاری نہ کی ہوگی ، حرام حچیوڑ کرحلال کی یابندی نہ کی ہوگی ،سورہ کہف کی تلاوت اور ذکر تشبیح کی عادت نہ ڈ الی جوگی ، اللّٰہ کی ملا قات کا شوق ول میں پیدا نہ کیا ہوگا اور جہاد سے غافل ر ہاہوگا ، وہ اس *کے* فتنے کا شکار ہونے ہے نہ نچ سکے گا۔ فتنے کا مرکز معلوم ہونا اتنا اہم نہیں جتنا فتنے کا شکار ہونے سے بچنے کی تیاری کرنا؛ اور فتنے سے بچنا تنا قابلِ قدرنہیں جتنا اس کے خاتمے کے ليے فيصله كن جدوجهد كاعز م كرنا \_الله تعالى بميں ايمان واستقامت كااعلىٰ درجه اورجدوجهد و جہاد کالاز وال جذبہ نصیب فر مائے۔ آمین۔

## د جال کب برآ مد ہوگا؟

اس بحث کا تیسرااور آخری سوال ..... جو پہلے دوسوالوں سے زیادہ نازک پخقیق طلب اور حتی جو اسے بعید ترین ہے .... بیہ کے دجال کب نکلے گا؟ اسے زنجے دوں سے آزادی تو شاید مل چی ہے، قید سے رہائی کب ملے گی؟ اور دجال کا راستہ ہموار ہونے ، اسٹیج تیار ہونے اور دجال تو توں کی مادی ترقی کے نکتۂ عروج پر پہنچنے کے بعد وہ کون سالمحہ ہے جب وہ خروج کرکے دنیا کوتار ہے انسانی کی سب سے بڑی آزمائش سے دوچار کرے گا؟ جب وہ خروج کرے دیا کوتار ہے کے سوالات کے دوجواں ملتے ہیں:

(1) پېلا جواب تووبى ہے جوسور ، بنى اسرائيل كى آيت نمبر 51 ميں وارد ہواہے: "قُلُ عَسْمى اَنُ يَّكُونَ قَريْبًا."

ترجمہ:''اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم) کہددیجیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ (لمحدُ موعود) بالکل ہی قریب آگیا ہو۔''

بالكل اس طرح كى ايك بات سورة المعارج مين بهى واردمونى سے: "إِنَّهُ مُ يَرَوُنَهُ بَعِيدًا، وَّ زَرَاهُ قَرِيْبًا. "

207

دَ *عَالَ كُولُ ہِے*؟ دَعِاليات

یعیٰ'' بیلوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔'' (آیات: ۲،۷)

(2) اور دوسراوه عمومی جواب ہے جوقر آن مجید میں متعدد بارآیا ہے یعنی:

"وإنُ اَدُرِي اَقَرِيْبٌ اَمُ بَعِيدٌ مَّاتُوعَدُونَ."

لیعن''(اے نبی صلی الله علیه وسلم) کہددیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جارہاہے وہ قریب آچکی ہے یا ابھی دورہے۔''(سورۃ الانبیاء:۹۰۹)

"قُل إِنْ أَدْرِيُ أَقَرِيُبٌ مَّاتُو عَدُونَ أَمُ يَحعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا."

لیعن''(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کہدد بیجیے میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جار ہاہے وہ عنقریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میر ارتب اس کے شمن میں کچھ تاخیر فر مائے گا۔''(سورۃ الجن:25)

خلاصہ بیک اللہ ربّ العزت نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کاعلم کسی کوئیں دیا، اسے سوفیصد مخفی رکھا ہے، اسی طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتمی تعیین بھی تقریباً ناممکن ہے۔ البتہ بعض قرائن وشواہد کی بنا پر ہمارے اکابر یا اس موضوع سے دلچیسی رکھنے والے اہلِ علم نے اب تک جو کچھ فرمایا ہے، ذیل میں ہم اسے بلا تبسر وقال کرتے ہیں:

(1) سب برصغیر کے مشہور عالم دین اور دجالیات سے خصوصی دلچیسی رکھنے والے اور اس پر مفصل کتاب کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی اپنی معرکۃ الآ را اکتاب 'دجالی فتنہ کے نمایاں خدوخال' کے مقدمے میں لکھتے ہیں:

''مغرب کا جدید تدن بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہ'' آسیے الدجال'' کے خروج کی زمین تیار کررہا ہے، کیونکہ اپنی اقتداری قوتوں سے وہی کام پورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں بھی لیا جارہا ہے جس میں'' آسیے الدجال'' اپنی اقتداری قوتوں کو استعال کرے گا۔ خدا

بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر دلعزیز بنانے کی راہ یورپ صاف کررہا ہے یا کر چکا ہے، کیکن بجائے خدا کے خودا پی خدائی کے اعلان کی جرات اس میں ابھی پیدائہیں ہوئی ہے۔ المستح الد جال ای قصے کی تکمیل کرد ہے گا۔ پچھ بھی ہو، پچھ اور صاف بچی تلی بات جس میں خواہ مخواہ نواہ نواہ نبوت کے الفاظ میں تھینج تان اور رکیک تاویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہی ہے کہ'' اس خالہ جال' کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے، ہگر'' المستح الد جال' جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کر کے گا، اس فتنے کے ظہور کی ابتدا کسی نہ کسی رنگ میں مان لینا چاہیے کہ ہوچگی ہے۔ دوسر لے فظوں میں چاہیں تو کہہ سے ہیں کہ د جال آیا ہونہ آیا ہو، کیکن'' د جالیت'' کی آگ فظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد تمیں اور بعضوں میں ستر ، چھہتر تک بتائی گئی ہے۔ ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد تمیں اور بعضوں میں ستر ، چھہتر تک بتائی گئی ہے۔ ظہور ہوگا۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد تمیں اور بعضوں میں ستر ، چھہتر تک بتائی گئی ہے۔ نظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ'' المستا ب بلاوجہ نہیں کیا گیا ہے۔ نظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ' المستا الد جال' جس فتنے کو پیدا کرے گا کچھائی قتم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے ن' د جاجلہ' د نیا کو ہتلا کریں گے۔' (ص: ۲۵،۲۲)

(2)....مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمه الله تعالی سورهٔ کهف اور د جال سے اس سورت کے خصوصی تعلق پر لکھی گئی کتاب ''معرک ایمان و مادیت' میں تحریفر ماتے ہیں:

''عہد آخر میں یہود یول نے (مختلف اسباب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے )علم وفن اور ایجادات واختر اعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کرلیا اور ادب و تعلیم ، سیاست وفلسفہ، تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آگئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ

انہوں نے مغربی تہذیب (جومغربی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عضر کی حیثیت حاصل کرلی۔ جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی يبوديت كااثر ورسوخ مغربي معاشره مين كس قدر بره چكاہے؟ اب بيتهذيب اينے تمام سر ما پیملم وفن کے ساتھ اینے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخزیب وفساد اورتلبیس و دجل کے آخری نقط پر ہے اور بیسب ان یہود یوں کے ہاتھوں ہور ہاہے جن کواہل مغرب نے سرآ تکھوں پر بٹھایا اوران کے دوررس خفیہ مقاصد ، انقامی طبیعت اور تخ یبی مزاج سے غافل و بے برواہ ہوکران کی جڑوں کواینے ملکوں میں خوب پھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اوران کے لیے الی سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جوطویل صدیوں سے ان کےخواب و خیال میں بھی نہ آسکے ہول گے۔ بیانسانیت کا سب سے بڑا ابتلا ہے اور نہ صرف عربوں کے لیے (جوان کو بھگت رہے ہیں اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہاں موت وزیست كى يكفكش برياب) بلكه سارى دنياكے ليےسب سے برداخطرہ بـ "(ص:١١٠١) (3) ..... عالم عرب كے مشہور عالم ، داعی اور محقق شيخ سفر بن عبدالرحمٰن الحوالی اپنی كتاب "يوم الغضب" مين كهتي بين:

كوني قطعي بات نہيں كہد كتے \_''(ص:١٢٢)

(4) ..... جامعه از ہر کے استاد، اور مہدویات کے مشہور مصری محقق ، الاستاذ امین محمد جمال الدین اپنی معرکة الآرا کتاب' ہر مجدون' (آرمیگا ڈون) کے صفحہ 33 پر قم طراز ہیں: 
('نعیم بن حماد نے حضرت کعب رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ: '' ظہور مہدی کی علامت مغرب سے آنے والے جسنڈے ہیں جن کی قیادت کندۃ (کینیڈا) کا ایک کنگڑ ا

بچھے گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک کنگڑے کا انتخاب کر کے اسے کمانڈرانچیف کے منصب پر فائز کریں گے بلکہ میں اپنے دل ہی دل میں سمجھتا تھا کہ اعسر ج کے لفظ سے مراد ایک کمزور شخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میر بو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک کنٹر کے کو دنیا کی فوج کا سپہ سالار بنانا درست سمجھیں گے۔ بدشگونی کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بیوفوج اپنے قائد کی طرح عاجز و در ماندہ ہوگا۔ جب میں نے دیکھا کہ کینیڈ اسے تعلق رکھنے والا جزل رچرڈ مائرز بیسا کھیوں پر چل کر آ رہا ہے تا کہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری ، بحری اور فضائی آ پریشن کا اعلان کر بے تو میرے منہ سے نکل گیا: دفانستان کے خلاف بری ، بحری اور فضائی آ پریشن کا اعلان کر بے تو میرے منہ سے نکل گیا: دفانستان کے خلاف بری ، بحری اور فضائی آ پریشن کا اعلان کر بے تو میرے منہ سے نکل گیا: دفانستان کے خلاف بری ، بحری اور فضائی آ پریشن کا اعلان کر بے تو میرے منہ سے نکل گیا:

''اتحادی فوج کے جھنڈوں (صلیبی جھنڈوں) کا کینیڈا کے کنٹر ہے جرنیل کی زیر قیادت خروج کشت وخون کے آغاز کی علامت ہے اور جی وقیوم کی قتم! یہی ظہور مہدی کی علامت ہے۔اگر ہم کنٹر ہے امریکی کمانڈرانچیف پر جیران ہورہے ہیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی جیران ہونا چاہیے جس کو نعیم بن حماد نے ہی روایت کیا ہے۔اس میں اس کنٹر کا وصف بیان ہوا کہ'' پھر کنٹر اکینیڈین خوبصورت نیج لگا کر ظاہر ہوگا۔' الاستاذ المین محد فرماتے ہیں: جب تو کنگڑ کے وخوبصورت فوجی وردی ہمغوں اور بیجوں میں دیکھے گا تو

دَ<del>عَالَ كُون ہِمے</del>؟ دَعِاليات

بے ساختہ تیرے منہ سے نکلے گا:''سجان اللہ! واقعی مہدی کا ظہور قریب تر ہے، کیونکہ کینیڈین کنگڑا جرنیل ظاہر ہو چکا ہے۔''(اس اقتباس کے بارے میں چند باتیں ملاحظہ ہوں:

ا۔اس میں نعیم بن جماد کی کتاب الفتن سے جوروایت نقل کی گئی ہے وہ حضرت کعب احبار رحمہ اللّٰہ سے منقول ہے، اسے محدثین کی اصطلاح میں''اژ'' کہتے ہیں، اسے حدیث کہنا صحیح نہیں۔

۲۔ کینیڈین جرنیل رچرڈ مائز رکونیٹ سے سرچ کیا جائے تو وہ کنگڑ انہیں دکھائی دیتا جبکہ الاستاذ امین محمد جمال الدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسے خود بیسا کھیوں کے سہار سے چلتے دیکھا، شاید جس وقت وہ بیاہم اعلان کرنے کے لیے آرہا تھا اس وقت کسی عارضی وجہ سے اسے بیسا کھیوں کا سہار الینا پڑا۔

۳-اس اقتباس میں ابوجعفر سے منقول ایک اثر کے الفاظ ریہ ہیں: 'شہ یک فلھ ر الکندی فی شار ق حسنة ''اس کا ترجمہ اردومتر جم نے'' پھر لنگر اکینیڈین خوبصورت جم لگا کر ظاہر ہوگا'' سے کیا ہے، اگر خوبصورت جج کے بجائے خوبصورت وردی سے ترجمہ کیا جائے توزیادہ ججتا ہے کیونکہ''شار ق'' کے معنی''لِبَاس رائع جمیل'' کے ہیں۔

نیز واضح رہے کہ اس سے اگلی عبارت اثر کا حصہ نہیں۔ بلکہ الاستاذ امین محمد صاحب کی اپنی ہے )

تھوڑا آ گے چل کرصفحہ 36 پر کہتے ہیں:

''1400 ھے کی دہائیوں (دویا تین دہائیوں) میں مہدی امین کا خروج ہوگا۔ وہ ساری دنیا سے جنگ کرے گا۔سب گمراہ اور اللہ کے غضب کے مارے اس کے خلاف اکٹھے ہوجائیں گے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو اسراء اور معراج کے ملک میں نفاق کی وَجَالَ كُون مِن ؟ وجاليات

(5) ..... برصغیری ایک مشہور بزرگ شخصیت جن کی علامات قیامت کے بارے میں منظوم پیش گوئیاں معرکة الآ راءرہی ہیں یعنی مولا نانعمت الله شاہ المعروف شاہ ولی نعمت این پیش گوئیوں میں فرماتے ہیں:

– ایسے مسلم رہبر بھی ہوں گے جو در پر دہ مسلمانوں کے دُشمنوں کے دوست ہوں گے اورا پنے فاجرانہ عہد و پیان کے مطابق ان کی امداد کریں گے۔

- پھر ماہ محرم میں مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی۔اس ونت مسلمان جارحانہ اقدام شروع کردیں گے۔اس کے بعد پورے ملک ہندوستان میں شورش ہر پا ہوجائے گ۔ اس وقت مسلمان جہاد کا مصمم ارادہ کرےگا۔ وَجَالَ *کو*ل ہے؟ دجالیات

- ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک حبیب جو اللہ کی طرف سے صاحب قر آن کا درجہ رکھےگا،اللہ کی مدد سے اپنی تلوار نیام سے نکال کراقد ام کرےگا۔

- سرحد کے بہادر غازیوں سے زمین مرقد کی طرح ملنے گلے گی جواپے مقصد میں کامیابی کے لیے پروانہ وار آئیں گے۔ یہ چیونٹیوں مکوڑوں کی طرح را توں رات غلبہ کریں گے اور حق بات سے کہ قوم افغان برابر فتح یاب ہوجائے گی۔

- افغانی ود کنی اورایرانی مل کر ہندوستان ،مردانہ وارفتح کرلیں گے۔

- دین اسلام کے تمام بدخواہ مارے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنا لطف نازل فرمائے گا۔

- خدا کے نصل و کرم سے قوم مسلمان خوش ہوجائے گی اور پورا ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہوجائے گا۔

- ہندوستان کی طرح یورپ کی قسمت خراب ہوجائے گی اور تیسری جنگ عظیم پھر حچیڑ جائے گی۔

- جن الفول کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک الف (امریکا) بدلگام گھوڑے کی طرح الف یعنی سیدھا ہوکر شریک جنگ ہوگا اور روس الف مغربانہ یعنی انگلتان پرحملہ کردےگا۔

- شکست خوردہ جیم [ یعنی جرمنی ] روس کے ساتھ شریک ہوکر اور جہنمی اسلحہ آتش فشاں تیار کر کے ہمراہ لائے گا۔

- الف[یعنی انگلتان] ایسے مثیں گے کہ ان کا ایک لفظ بھی صفحہ مسی پر بجز تاریخوں میں ان کی یاد کے اور ان کے کچھ ہاتی نہ رہے گا۔

- غیب سے سزاملے گی ، گنهگار نام پائے گااور پھر بھی عیسانی طرز سرنداُ ٹھائے گا۔

دَجَال كون بيے؟ دجاليات

- بے ایمان ساری دنیا کوخراب کردیں گے۔ آخر کار ہمیشہ کے لیے جہنمی آگ کا نذرانہ ہوجائیں گے۔

وہ راز بستہ ہیں جو میں نے کہا ہے اور موتیوں کی طرح پرو دیا ہے۔ تیری نصرت و کامیانی کے لیے ایک اساد غیبی کا کام دےگا۔

اگرتو جلدی چاہتا ہے اور فتح چاہتا ہے تو خدا کے لیے احکامِ الٰہی کی پیروی کر۔ جب آیندہ کان زھو قبا کا سال شروع ہوگا تو حضرت مہدی اپنے مہدویا نہ عہدہ پر جلوہ افروز ہوں گے۔

''نعت خاموش ہوجا!اورخدا کے رازوں کوآشکارامت کر۔''

"كنت كنزاً" (745 بجرى) مين مين في ياشعار لكه بين"

(6).....صدر دارالعلوم کراچی حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثانی دامت برکاتهم ماهنامه "البلاغ" میں شائع شدہ اینے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں:

سوال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مستقبل كے بارے ميں بشارتيں اوران كى تطبيقى صورت حال كے بارے ميں رہنمائى فر مائيں۔

جواب: اس سلسلہ میں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی خبریں دی ہیں ان
کی رُوسے اگر دیکھا جائے تو الیا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پوری دنیا کی سیاست، جغرافیے
اور حالات میں جوتبد ملیاں بری تیزی سے رونما ہوئی ہیں اور ہور ہی ہیں، یہ سب اس دور کی
طرف دنیا کو لے جارہی ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے سامنے آنے والا ہے اور یہ سارا
میدان اس کے لیے تیار ہور ہا ہے۔ اور روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت
مہدی کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوگا۔ اختلاف کا خاتمہ وہی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیة قائم ہوگی۔ جس کے سربراہ حضرت مہدی ہوں گے۔

وَجَالَ وَن بِهِ ؟ وجاليات

بظاہروہ وفت اب زیادہ دورنظرنہیں آتا۔

سوال: حفرت مہدی کے ظہور کے پہلوبہ پہلود جال کا ظاہر ہونا بھی آتا ہے؟
جواب: وہ پوری اُمت کے لیے آز مائش کا وقت ہوگا۔ بس اتن بات ہے کہ اسلام
کی ذلت کا وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ سلمان ایک امیر کے جھنڈ ہے کے نیچے متحد ہوں گے
اور حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ حضرت مہدی کا قول حق ہوگا اور ان کے خلاف جو ہوگا وہ
باطل ہوگا۔ اُس مشکل میں وہ دو چار نہیں ہوں گے جس مشکل میں اب ہم رہتے ہیں کہ س
بات کو ہم صحیح کہیں کس کو غلط کہیں؟ ٹھیک ہے! جانیں بہت جا ئیں گی، قربانیاں بہت دی
جائیں گی لیکن ش مکش نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی ،مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
ہوگی۔ (البلاغ: ج 7، شارہ 11، جنوری 2004ء)

اردن اورشام کےاس سفر میں قدم تر نظرآ تار ہا کہ بید حضرت مہدی کے ظہور

دَ<del>جَالَ كُون ہے</del>؟ دجالیات

اور دجال سے ان کی ہونے والی جنگ کا میدان تیار ہور ہا ہے۔ اور اس جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعد ان کے ہاتھوں دجال کے قل اور ساتھ ہی یہود یوں کے قل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تیاری میں خود یہودی ..... نادانستہ ہی سہی ..... پیش پیش میں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے کافی پہلے'' بخت نھر'' بادشاہ نے جب
یہودیوں پرضرب کاری لگائی تو بیت تر ہوکر پوری دنیا میں ذلت کے ساتھ بھر گئے تھے۔
اب سے تقریباً ساٹھ سال پہلے تک ان کا یہی حال تھا۔ اب ہزاروں سال بعدان کا پوری
دنیا سے تھنچ تھنچ کرفلسطین میں آ کر ...... دوسر لفظوں میں اپنے مقتل میں آ کر ..... جمع
ہوجانا یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے شکر کا کام آ سان کرنے میں
گئے ہوئے ہیں۔ ورنہ بقول حضرت والد ماجد (مفتی محمد شفیع صاحب) رحمہ اللہ کے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام ان کو یوری دنیا میں کہاں کہاں تاش کرتے پھرتے ؟

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہودی دجال کواپنا پیشوا مانتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اُس کی آمد کے اُسی مقام پر منتظر ہیں جہاں پہنچ کراُس کا قتل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی خبر کے مطابق مقدر ہو چکا ہے۔

ہمارے ایک میزبان حسن یوسف جن کا ذکر پہلے بھی کی بار آچکا ہے، یہ اصل باشندے فلسطین کے ہیں۔ وہاں ہے ہجرت کر کے تقریباً 25،30 سال ہے ممان ہی میں مقیم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب سے کی برس پہلے وہ تبلیغ کے سلسلہ میں فلسطین گئے تو وہاں کے ایک شہر 'لُد'' بھی جانا ہوا، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں ایک بڑا گیٹ دیکھا جو ''بابُ اللّٰد'' (لُد کا دروازہ) کہلاتا ہے۔ اُس پراسرائیلی انتظامیہ نے لکھا ہے: ''ھنا یحد 'ہُ ملك السلام'' ''سلامتی کا بادشاہ (دجال) یہاں ظاہر ہوگا۔''

اب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ايك حديث ديكھيے جس ميں آپ صلى الله عليه وسلم نے قربِ قيامت ميں حضرت عيسى عليه السلام كے نازل ہونے كى تفصيلات ارشاد فر ما كى ميں - بيرے ميث على درجه كى صحيح سندول كے ساتھ آئى ہے اور اسے تين صحابه كرام اور ايك أم المؤمنين حضرت عائش صديقه (رضى الله عنها عنهم) نے روايت كيا ہے ۔ اس ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے: "فَيطُلُه حتَّى يُدُرِكه بِبابِ لُدٍّ، فَيقُتُله . " عَلَى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے: "فَيطُلُه حتَّى يُدُرِكه بِبابِ لُدٍّ، فَيقُتُله . " عَلَى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے: "فَيطُلُه حتَّى يُدُرِكه بِبابِ لُدٍّ، فَيقُتُله . " عَلَى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے: "فَيطُلُه الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "فَيطُلُه الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "فَيطُلُه الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "فَيطُلُه الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "فَيطُله الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "فَيطُله الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "فَيطُله الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : "فَيطُله وسلم كا الله عليه وسلم كا الم كا الله عليه وسلم كا المؤلم كا المؤلم كا الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا الله عليه وسلم كا المؤلم كا المؤلم كا المؤلم كا الله عليه وسلم كا المؤلم كا ال

ترجمہ:''لیس عیسیٰ (علیہ السلام) د جال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اُسے" بابُ اللّٰہ" (لُد کے دروازے) ہر جالیں گے اور قتل کر دیں گے۔''

ہمارے ایک اور میزبان جناب علی حسن احمد البیاری جو" إربد" (Irbid) کے معروف تاجر ہیں اور تبلیغی کام ہے بھی وابسۃ ہیں۔ ہمارا" عمان" ہے" اربد" کاسفراُن ہی کی گاڑی میں ہوا تھا۔ ان کے والد بھی اصل باشند نے فلسطین کے تھے، بلکہ خاص شہر" لُد" ہی گاڑی میں ہوا تھا۔ ان کے والد بھی اصل باشند نے نبیاں آگئے تھے۔ یہیں 1951ء میں ہی کے رہنے والے تھے۔ 1948ء میں ہجرت کر کے یہاں آگئے تھے۔ یہیں 1951ء میں علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آج سیاحت سے واپسی پر اپنی علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آج سیاحت سے واپسی پر اپنی عالیشان کوشی میں ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ اس پُر لطف مجلس میں انہوں نے اپنایہ واقعہ سنایا کہ وہاں کہ 1980ء میں بیدس روز اپنے آبائی وطن" لُدُ" میں جاکر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں سے ایک اللہ دار نے کے لیے اس کنویں کوختم کرنا چاہا، مگر بلڈ وز روں اور طرح طرح کی مشینوں سے بھی اس کنویں کوختم نہ کیا جاسکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔ وہاں اب سے بھی اس کنویں کوختم نہ کیا جاسکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔ وہاں اب سے بھی اس کنویں کوختم نہ کیا جاسکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔ وہاں اب سے بھی اس کنویں کوختم نہ کیا جاسکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔ وہاں اب یہ کیں مقام ہے)۔

ان ہی علی حسن بیاری صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک ماموں زاد بھائی بھی جو ''علاماتِ قیامت'' کی تحقیق وجستی میں خاص دلچیسی رکھتے ہیں، لُدّ گئے تحصے۔ وہاں انہوں

نے ایک محل دیکھا جواسرائیلی انتظامیہ نے اپنے "ملك السلام" (سلامتی کے بادشاہ لینی دجال) کے لیے بنایا ہے۔"

(7).....علاماتِ قیامت، آخری زمانے کے فتنوں اوران کی عصری تطبیق پر کام کرنے والے ایک اور صاحبِ بصیرت عالم حضرت مولا نا عاصم عمر فاضل دارالعلوم دیو بند اپنی مقبول عام کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں فرماتے ہیں:

''جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آج سے بچاس سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ بید دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہیں، تو کسی حد تک درست تھالیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا، اس لیے درست نہیں کہ امر یکا پر حکمرانی کرنے والی اصل قو تیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے سے بہت آگے جا چکی ہیں۔اب ان کے سامنے آخری ہدف ہے اور وہ اپنی چودہ سوسالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔'(ص: ۲۳)

مولانا موصوف''صدائے امت' میں' وطلسم کشائی'' کے نام سے برمودا تکون پر کھے گئے کالم میں فرماتے ہیں:

'' یے فتنہ د جال ہے جس کو یاد کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم رونے لگتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسنے فکر مندرر ہتے کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے (ابن صیاد) کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلی جس میں د جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف لے جاتے اور چھپ جھپ کر اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا ماننے والی امت اپنے گردو پیش کے تمام خطرات سے بے نیاز، نامعلوم سمتوں میں بھٹکتی پھررہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اُڑن طشتریوں اور برمود اٹکون کے واقعات کی بھٹک لگتے ہی سنجیدگی سے دَ<del>جَالَ كُونَ ہِم</del>؟ دَجَاليات

اس موضوع کی طرف توجہ کرتے ،لیکن یوں ہے کہ د جال کے نکلنے کا وقت قریب ہے کہ علماء نے بھی اس کا تذکرہ منبر ومحراب سے کرنا حچھوڑ دیا ہے۔''

(8)..... د جالیات کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم نے اپنی کتاب'' د جال'' کی تینوں جلدوں پرتقریباً ایک جبیبامقدمہ کھاہے۔ فرماتے ہیں:

"بیسویں صدی عیسوی کی آخری دہائی تک آتے آتے واضح طور پرمحسوں ہونے لگا ہے کہ بدأمت تاریخ انسانی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس کی خبر دیتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا: "عنقریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوادیں گی جیسے بھوکے (جانور) کھانے پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بلاوادیتے ہیں۔ " 100

اس اندوہناک صورتحال سے زیادہ کرب کی بات بیہ ہے کہ اُمت مسلمہ ..... جود نیا کی وہ واحد گروہ ہے جسے ماضی ،حال اور مستقبل کا کافی علم (مساک ن و مساھو کائن) دیا گیا۔.... آج جیران اور ناواقف راہ بھٹک رہی ہے اور دنیا کی تاریکیوں سے روشنی کی بھیک مانگ رہی ہے۔ چودہ صدیوں بعداب آثار قیامت کے ظاہر ہونے کی رفتار تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے گویا کوئی ہارٹوٹ جائے اور کیے بعد دیگرے وانے گرنے لگیں۔'' محسوس ہوتی ہے گویا کوئی ہارٹوٹ جائے اور کیے بعد دیگرے وانے گرنے لگیں۔''

موصوف کی کتاب'' فتنۂ دجال اکب'' کے مقدے میں بھی بعینہ یہی الفاظ درج ہیں، واضح ہوکہ موصوف اپنی ان کتابوں میں کئی جگہ جمہور کے مسلک اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں ۔لیکن ان کے در دِ دل اور موضوع پر نظر اور گرفت سے انکارنہیں کیا جا سکتا۔اللہ تعالیٰ ان کواپنی اصلاح اور اُمت کی فلاح کے لیے بہترین کام کی توفیق دے۔

ڈاکٹر صاحب موصوف اپنی ایک اور کتاب''معرکۂ دجال اکبر'' کے مقدے میں لکھتے ہیں: ''صورتحال کی نزاکت بڑھتی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اُمت کی ذمہ داریاں بھی۔صورت حال کی نزاکت اس کی متقاضی ہے کہ اس کتاب کے مضامین سے اُمت کا ہرخاص و عام زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد واقف ہوجائے ،لہذا اُمید کی جاتی ہے کہ قارئین اور بالخصوص اہل ہم حسب استطاعت اسے عام کرنے کی سعی فرما ئیں گے۔ اللہ تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں برکت عطافرمائے۔'' (ص: ٦)

(9) ۔۔۔۔۔۔کامران رعدا پی کتاب 'فری میسٹری اور دجال' کے مقدے میں لکھتے ہیں:

''میں نے یخقیقی کام اخلاص نیت کے ساتھ اس سازش کو مسلمانوں کے سامنے
لانے کے مقصد سے کیا ہے جو 1095ء میں شروع ہوئی۔ اس سازش نے انسانی زندگی کے
ہراس شعبے کواپی گرفت میں لے لیا ہے جس پہ خدائی قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے۔ یہ منصوبہ
ایک مہلک زہر یلے گروہ نے تیار کیا جونائٹس کے روپ میں ابھر ااور اپنے منصوبہ پر اب اس
طرح عمل پیرا ہے جس طرح ''خاکی وردی والے لوگ' مستعد ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد
لوگوں کو خدا کے راستے سے منحرف کر کے شیطان کے غیر انسانی راستے پر گامزن کرنا ہے
تاکہ انہیں ٹھیک وہ موزوں حالات میسر آجا کیں جن میں آسے الکذاب، الدجال کی آ مرحمکن
ہوسکے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ہم پچھ کر سکنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم نیو
ورلڈ آرڈر کے شلنج میں بڑی طرح جکڑے جاکیں گے جو ہماری طرف عیاری اور خاموثی
سے مسلسل بڑھتا چلا آر ہاہے۔'' (ص کا ۸۰۷)

(10).....مولوی محمود بن مولا ناسلیمان بار ڈولی (مدرس جامعہ اسلامیہ ڈانجمیل، بھارت) اپنی کتاب' ظہورمہدی: کہاں؟ کیسے؟''میں فرماتے ہیں:

''احادیث میں بہت ہی تا کید کے ساتھ حضرت مہدی کی تشریف آوری اوراس کے بعداُمت مسلمہ کے عروج ومر قی کی بینی خبریں دی گئی ہیں .....لیکن ساتھ ہی کس وقت،کس وَعِالَى وَلَ مِعِ؟ وجاليات

ایک اور در دمند اور صاحب دل مسلمان ذکی الدین شرفی مشهور امریکی مصنفه گریس بال سیل کی کتاب کتر جمے پردیباچه میں لکھتے ہیں:

''اب بات صدیوں،سالوں یا د ہائیوں کی نہیں، دنوں اور مہینوں کی رہ گئی ہے۔اللہ کے لیے جاگیے اور آئکھیں کھول کر حالات کو دیکھیے!اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فر مائے اور عالمِ اسلام اور ملتِ اسلامیہ کا حامی و ناصر ہو۔'' (ص:۳)

(12)..... ڈاکٹر اسراراحمداپنے بیانات پر شتمل کتاب''سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانانِ پاکستان کی خصوصی ذمہ داری'' کے مقدمے میں کہتے ہیں:

"بین الاقوای حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہور ہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیں بدلنے گی ہے، اس کے پیش نظر ملک و ملت کا در در کھنے والا ہر شخص بہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اُمت مسلمہ اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا؟ بادی النظر میں تو بہی دکھائی دیتا ہے کہ اسلام مخالف تمام قوتیں اب واحد سپر پاور امر یکا جے ایک اعتبار ہے "سپریم پاور" کہنا بھی غلط نہ ہوگا، کے جھنڈ ہے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور ستم ظریفی یہ کہ قوت و طاقت کے نشے میں سرشار اس سپر پاور کے سر پر" یہودی" سوار ہے جس کی مسلمان وُشنی مختاج بیان نہیں۔ اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ اُمت کا مستقبل کی مسلمان وُشنی مختاج بیان نہیں۔ اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ اُمت کا مستقبل کی مسلمان ورشد یداند بیشہ ہے کہ دجالی فتنے کا بیسیلا ب مسلمانوں کو خس و شاک کی

طرح بہاکر لے جائے گا۔" (ص:٣)

اسی کتاب میں آگے چل کرا ہے تا ٹرات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں:

"خال ہی میں ایک اور کا میا بی آئیں خلنے کی جنگ کے بعد حاصل ہوئی ہے اور وہ یہ کہ فلسطینیوں سمیت تمام عرب ممالک نے اسرائیل کواس حدتک تونسلیم کر ہی لیا کہ اس کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوگئے۔اب ظاہر ہے کہ ان کی آخری منزل مقصود "دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا!" کی مصداق کامل بن چکی ہے اور وہ ہے قطیم تر اسرائیل کا قیام اور سیکل سلیمانی کی تعمیر نو ۔اس آخری منزل تک چنچنے کے لیے یہود کا سازتی نہ بن ایک تدابیر اختیار کرے گا کہ "مسلم فنڈ المنظرم" کا ہو او کھا کر مغرب کی عیسائی دنیا کو مسلمانوں تحمین خصوصاً عربوں سے لڑوادے۔ چنانچہ یہی سلسلہ" ملاح" کا اصل پس منظر ہوگا اور اس کے خمن میں جب اسرائیلی یہودی دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کا بلڑا بھاری میں جب اسرائیلی یہودی دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کا بلڑا بھاری مونے نگاہے تو کوئی اسرائیلی لیڈر "اُنَا الْمَسِیْح" کا فعر وہ کا گرمیدان میں کو دجائے گا۔ چنانچہ ہونے نگاہے تو کوئی اسرائیلی لیڈر "اُنَا الْمَسِیْح" کا فعر وہ کا گرمیدان میں کو دجائے گا۔ چنانچہ ہونے نگا۔ چنانچہ

حضرت مسيح عليه السلام كو تتيج كريم وديول كاقلع قمع كردْب گااورو وي عظيم تر اسرائيل ان كاعظيم تر ترستان بن جائه گاروَ مَا دلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزِ!!!" (ص: ١٣٠)

يهي "السمسيخ الدَّجَّال" موگاجس كے ہاتھوں مسلمانوں كوشد يد ہزيميت أشانى يرْ سے گى اور

ایک بار توعظیم تر اسرائیل قائم ہوہی جائے گا۔ بید دوسری باٹ ہے کہ پھر اللہ تعالی اصل

ان درجن جرحوالول میں جوبات مشترک ہے وہ یہ کہ اس موضوع ہے دلچہی رکھنے والے عرب وجم کے اہل علم اب اس وقت کو پچھزیادہ دور نہیں سجھتے۔ ان سب کا وجدان، شعور اور ادراک یہ کہتا ہے کہ امت کو اس مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے جو انتہائی خوفناک فتنوں کو اپنے جلومیں لے کرعنقریب ان پر آ پڑنے والا ہے۔ ایک آفت کا حتی وقت معلوم ہوتو اس کی تیاری اتنی مشکل نہیں جتنا کہ اس چیز کی جو قریب آ کر دور چلی

دَجَاليات دَجَاليات دَجَاليات دَجَاليات الله عَمْرِين مِن الله عَمْرِين مِن الله عَمْرِين الله عَمْرِين الله ع

جائے اور پھردوررہ کر قریب دکھائی دے۔اللہ تعالی اُمت مسلمہ کے قلوب کو خیری قبولیت کی صلاحیت دے اور اسے حق کے دفاع و غلبے کے لیے جان مال لٹانے کی توفیقِ عام عطا کرے۔و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین.

دَ<del>جَالَ كُون ہے</del>؟

## كرناكياجايي؟

یہاں پہنچ کرانسان کا ایمان اور خمیراس سے پوچھتا ہے:''اب کرنا کیا چاہیے؟''
ہمارے سب سے بڑے اور سیچ خمیر خواہ جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
سی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور میں اپنے دفاع اور اقدام کے حوالے سے پچھ
نفسے تیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے ان سے بڑھ کر تو کوئی چیز ڈھال یا ہتھیا رنہیں
ہوسکتی۔ہم پہلے ان روحانی تد ابیر کو ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ان کی عصر حاضر پر تطبیق
کرتے ہوئے پچھملی تد ابیر پیش کریں گے۔ فتنہ دجال سے ان دوشم کی تد ابیر کے بغیر نہیں
بچاجا سکتا۔ کیکن ان تد ابیر کے تذکر ہے پہلے ان کا خلاصہ بچھ لیسے تو بہتر ہوگا۔

فتنة دجال اكبركے تين مختف مرحلے ہيں: شديد، اشد اور نا قابل تحل اشد ۔ امت مسلمہ اس وقت پہلے مرحلے (شديد) ميں داخل ہو چكى ہے۔ دوسرے و تيسرے مرحلے (اشد اور نا قابل تحل اشد ) كا اسے عنقريب سامنا ہے۔ ان تمام مراحل سے سرخروئى كے ساتھ خمنے اور پورى بنى نوع آ دم كونجات وكاميا بى سے ہمكنار كرنے كا ايك ہى طريقہ ہے اور وہ ہے 'جہاد فى سبيل الله' ، ..... جہاد سے مراد اعلائے كلمة الله كے ليے قال فى سبيل الله اور وہ ہے ' جہاد فى سبيل الله' ، ..... جہاد سے مراد اعلائے كلمة الله كے ليے قال فى سبيل الله

ہے۔اس کےعلاوہ کوئی تدبیر، کوئی منصوبہ، کوئی حیلہ کارگرنہیں ہوسکتا۔ ہاتی سب چیزیں تعلیم وتبلیغ ، سیاست ، تحریک علم وشیکنالوجی اس کے تابع اور ما تحت ہوں تو خیر ہی خیر ہیں .....کین اس سے لاتعلقی اور کنارہ کشی کی قیت پرتو بیسب غیرمؤثر ہیں۔ آج تک مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کا رازیبی رہا ہے اور آیندہ بھی اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا۔عصر حاضر کے مسلمانوں کاسب سے بڑامسکہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی حیران کن مادی ترقی کامقابلہ اتن ہی مادی طاقت حاصل کر کے کرنا چاہتے ہیں ..... جبکہ میمکن نہیں ہے۔اس میدان میں مغرب ہم سے اتنا آ گے ہے کہ اس کا تعاقب کھیلوں میں بھی ممکن نہیں ، زندگی کی عملی حقیقوں میں ایسا كهال ممكن ہوگا؟ پچھلے اولميك گيمز (بيجبگ 2008ء) ميں يا كستان زور لگا كربھي ايك تمغه نہیں جیت سکا۔ پورا عالم اسلام مل کربھی لاطینی امریکا کے ایک چھوٹے سے ملک''جمیکا'' جتنے تمغینیں جیت سکا۔ دبئ کی ایک شنرادی کوجوڈ وکراٹے کا شوق چرایالیکن جب پہلا ہی مقابلہ جنوبی کوریا کی چیمپئن سے پڑا تو پیشوق مہنگا پڑا۔ تو جب کھیلوں میں پیرحال ہے حضور! تو آپ رہتے کس دنیا میں ہیں کہ مغرب سے متصالینے چلے ہیں .....البتہ میدان میں پنچہ لڑانے کا مقابلہ ہوتو مغرب ہم ہے نہیں نکل سکتا۔جس طرح عالم اسلام کے تبیں جالیس ملک مل کر ایک چھوٹے سے امریکن ملک سے نہیں جیت سکتے ، اسی طرح ''،عظیم ترین امریکا'' چالیس سے زائدملکوں کوساتھ لے کرنہتے طالبان کے آگے بے بس ہے۔اپ مسلمانو!الله کے لیے سوچو! آئکھوں ہے دیکھنے کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے۔اب توسمجھلو! اب تو مان لوا تعلیم وٹیکنالوجی کے بل بوتے پر دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہے کسی ایک کا مقابلہ تم نہ کر سکے لیکن جہاد کے مبارک عمل کی بدولت دنیا کے پسماندہ ترین ملک کے غیرمنظم مجاہدین نے دنیا کے تمام سپریا ورز اورمنی سپریا ورز کوونت ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیا کرشمہ ہے؟ ترقی کا بید کیسا کارآ مدگر ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں؟ ذیل میں ذکر کی جانے والی ساری تدبیریں اس ایک نکتے کے گردگھوتی ہیں۔

## روحانی تدابیر

راہِ نجات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات راستے کے روثن نشانات ہیں جن کی روشنی میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کرسکتا اور مہلک وخون ریز معرکوں میں نجات حاصل کرسکتا ہے۔ ذیل میں احادیث کی روشنی میں وہ ہدایات درج کی جاتی ہیں۔اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پرعمل کی توفیق دے اور ہمیں چھوٹے بردے، ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ آمین۔

ئىمىگى مدايت:

آخری زمانہ کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بیچنے کے لیے نبوی ہدایات سیکھنا اور ان پڑمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر

دُعِبال کون ہے؟ دِجالیات

یقین کومضبوط کیاجائے، اپنے ربّ کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائیں، دین کے لیے فدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے سے حدیث شریف میں بیان کی جانے والی نصحتوں کو آخری تدبیر سمجھ کران پر تختی سے عمل کیا جائے۔ کیونکہ یہ فتنے کسی کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جو اُن کو پہلے سے جانتا ہوگا پچ جائے گاور جس کا ایمان قومی ہوگا اور اللہ پر یقین پختہ ہوگا وہ کا میاب ہوجائے گا۔ دوسر کی مدایت:

ہرمسلمان پرلازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے دُعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھے۔

حضرت ابو ہر ریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

'' فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپار ہے اور پاک وصاف رہے۔ اگر سامنے آئے تو کوئی اس کا حال احوال نہ پو چھے۔ اورلوگوں میں سب سے زیادہ بدنھیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آ واز سے فصح وبلیغ خطید دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑ نے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر وبلیغ خطید دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑ نے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈو بنے والے کی طرح خلوص سے دعاما نگے گا۔' ایک کر سے الہٰذا ہر صاحب ایمان پر اولاً تو یہ لازم ہے کہ دل کو باطنی گندگیوں سے پاک کر سے اور اسے ریا کاری وشہوت پرستی ، بخل و تکبر اور حسد وحرص جسے امراض سے صاف کر ہے۔ یہ یاریاں دلوں کو مُر دہ کر دیتی ہیں اورا سے لوگ فتنوں کے دوران استقامت نہیں دکھا پاتے۔ بیاریاں دلوں کو مُر دہ کر دیتی ہیں اورا سے لوگ فتنوں کے دوران استقامت نہیں دکھا پاتے۔ نمود و نمائش کی چاہت ، قدر و منزلت کی تمنا سراسر بذھیبی ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے منود و نمائش کی چاہت ، قدر و منزلت کی تمنا سراسر برنصیبی ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برنا سمجھنا ، دوسروں کی ترقی پر جانا ، اللہ کے راست میں خرچ کرنے کے بچائے مزید کی حص

کرنا تباہی کا باعث ہے۔ پھراس کے بعدا سے چاہیے کہ گڑ گڑ اکر خلوص کے ساتھ ایسے دل سے دعا مائے جو در دمیں ڈوبا ہوا ہو۔ ایسی دعا جو سمندر میں ڈوبنے والا مائگتا ہے۔ بید دعا اس کے جر ہر عضوا ور ہر بال کی جڑ سے نکل رہی ہو۔ یہی دعا وہ دمال ہے جو فتنوں میں کام آئے گی۔ بید دعا نمیں پابندی کے ساتھ مانگنا چاہیے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلاق والسلام اُمت کو فتنوں سے بیخے کا طریقہ سکھانے کے لیے مختلف فتنوں کا م لے کر دعا مانگا کر تے تھے۔

تىسرى مدايت:

ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشائخ عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

 دَجَال كون بنے؟ دجاليات

ہی رہنا چاہیے اوران کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے .....البتہ جب فتنوں کا ایساز ورہوکہ اپنا ایمان بچانامشکل ہوجائے تو پھرعذاب الہی آنے سے پہلے گنا ہوں بھرے معاشرے سے الگ ہوجانا چاہیے۔

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند کی روایت ہے کہ الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم فی مایا: ''اے عبدالله بن عمر وااگر تو اونی درجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کر ہے گا؟ ..... یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے عبد و بیان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہوگئے۔'' اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آپس میں بیوست کر لیا۔ انہوں نے پوچھا: ''ایسے وقت میرے لیے کیا تھم ہے؟'' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: .....' عام لوگوں کوچھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھ مل جانا۔'' 1000

ہمارے زمانہ میں عہد و پیان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ لوگ وعدے کر کے صاف کر جاتے ہیں۔ پہال تک کہد دیتے ہیں: ''یہ کوئی قرآن وحدیث تھوڑا ہی ہے۔' امانتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ خیانت اور کرپشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے، سب کے مزاج بگڑ چکے ہیں۔ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ خرابیاں مزید بڑھتی جائیں گی اور عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ عوام میں رہنا اپنی آخرت کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ والے خواص (علماء ومشائے ، اصلاحی طلق ، مدارس وخانقاہ) کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے بناہ نہ ہوگا۔

چونھی ہدایت:

جب حضرت مہدی کا ظہور ہوتو ان کے خلاف نگلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز شامل نہ ہو، بلکہ حضرت مہدی کی بیعت میں (جب ان کوا حادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق یائے ) جلدی کرے۔ وَجَالَ *کون ہے*؟ دجالیات

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ جو بدنھیب اشکر حفرت مہدی کے ساتھ اڑنے کے لیے پہلے جائے گاوہ کفار کانہیں، مسلمانوں کالشکر ہوگا۔ ان میں سے پچھ تو ایسے ہوں گے جن کو لڑائی پرمجبور کیا گیا ہوگا لیکن پچھ اراد تاسوج سمجھ کراڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ نام نہاد مسلمان ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہو چکے ہوں گے اور ان کو حفرت مہدی کے رفقاء، دہشت گرد، شدت پہند، بنیاد پرست وغیرہ نظر آرہے ہوں گے۔ ان سب کوز مین میں دھنسادیا جائے گا۔ پھراُن کا حشر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہرمسلمان اس کی احتیاط کرے کہ اس کا خاتمہ اس منحوس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:'' پناہ لینے والا [یعنی حضرت مہدی] بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف فوج بھیجی جائے گا۔ جب وہ بیابان (کھلے میدان) میں پنچے گی تو زمین میں وہنس جائے گی۔ جب وہ بیابان (کھلے میدان) میں پنچے گی تو زمین میں وہنس جائے گی۔' 100

جب حضرت مہدی کے ظہور کی اطلاع ملے اور ان میں ہے مہدی کی علامات پائی جا تیں جو پیچے بیان ہو پھی ہیں تو ان کی مخالفت کے بجائے ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ اس زمانے میں ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ حضرت مہدی کے صلقہ مجاہدین میں شامل ہوکر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال پیش کرے۔ حضرت مہدی کی بہچان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئیں۔ دوسرا ذریعہ امیر جہاد کی تی طلب ہے۔ اس کی برکت سے بھی اللہ مدد کرے گا، دل میں خیر کا القاء کرے گا اور سے مہدی اور ان کے ساتھوں کی بہچان ہوجائے گی، ورنہ جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات دیکھ کر بھی ان کا ساتھ نہ دیں گے بلکہ محرول میں بیٹھے علاء، طالبان اور مجاہدین پر شہرے کرتے رہیں گے۔ اسلام کی محرباندی کے لیے امیر جہاد کی تجی طلب اور جبتو آخری زمانے کے لوگوں کے لیے سعادت سر بلندی کے لیے امیر جہاد کی تجی طلب اور جبتو آخری زمانے کے لوگوں کے لیے سعادت

کی علامت اورآ خرت کاسر مایه ثابت ہوگی۔

آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:''جبتم اسے دیکھوتو اس کی بیعت کرو،خواہ متہبیں برف پر سے گھٹنول کے بل چل کرآنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مبدی ہوگا۔'' 1888 یانچویں بدایت:

امر یکا اورمغربی ممالک کے گناہوں بھرے شہروں کے بجائے حرمین،ارضِ شام، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا۔خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے اہل ایمان کی جائے پناہ ہیں۔ دجال ان میں داخل نہ ہوسکے گا۔

نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' بے شک د جال چارمسجدوں،مسجدِ حرام،مسجدِ نبوی،مسجدِ طورسینا اورمسجدِ اقصلٰ کے سواہر گھاٹ پریننچےگا۔''ﷺ

چھٹی مدایت:

یابندی سے تبیع وتحمید اور تہلیل و تبییر کی عادت ڈالی جائے۔ (یہ چاروں چیزیں تیسرے کلے میں موجود ہیں) جس کوذکر کی لذت سے آشنائی ہوگی، ان کوذکر سے ایسا مزا آئے گا کہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوجا کیں گے۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پرغذائی پابندیاں لگائے گا، ان دنوں ذکر قتبیج غذا کا کام دے گی۔ لہذا میں جب وہ مخالفین پرغذائی پابندیاں لگائے گا، ان دنوں ذکر قتبیج غذا کا کام دے گی۔ لہذا ہم سلمان صبح شام مسنون تعبیجات (درود شریف، تیسرایا چوتھا کلمہ اور استغفار) کی عادت ہر مسلمان صبح شام مسنون تعبیجات (درود شریف، تیسرایا چوتھا کلمہ اور استغفار) کی عادت درالے اور سور ہوگہف کی ابتدائی یا آخری دس آسیتی یاد کر کے ان کے ورد کامعمول بنائے۔ دجال کے فتنوں کے دنوں میں یہ چیز نہایت برکت والی اور روحانی دوا کے ساتھ جسمانی غذا کی عابت ہوں گی۔

ا یک عظیم الشان حدیث میں جے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے

روایت کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمیں سکھاتے ہیں کہ د جال کے زمانہ میں ہم بھوک اور پیاس کا کیسے سامنا کریں؟ روای کہتا ہے بوچھا گیا:''اے اللہ کے رسول!
(صلی اللہ علیہ وسلم) ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''تشبیج (سبحان اللہ کہنا) بخمید (الحمد للہ کہنا) بتکبیر (اللہ اکبر کہنا) کھانے یہنے کی جگہان کے اندر سرایت کرجائے گی۔'' 🖽

یہ حدیث لوگوں کو ذہن نشین کر لینی جا ہیے اور اسے اپنے عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔
دجال کے زمانہ میں اس حدیث سے بھوک اور پیاس کے فتنے کا سامنا کیا جاسکتا ہے۔ پس
آج سے اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا کمیں۔ ابھی سے '' قیام اللیل''
(رات کو اُٹھ کرنماز پڑھنے اور ذکر و وظائف) کی عادت ڈالیس۔ دجال کے زمانہ میں سے
عادت ایسے خوش نصیبوں کے لیے آ بے حیات ثابت ہوگی۔

ساتوي مدايت:

سورهٔ کهف کی تلاوت:

ایک مشہور حدیث جو ابوداؤ دہ سلم، تر ندی ، نسائی ، احمد ، پیہی وغیرہ جیسے عظیم محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہواس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دس آ بیوں کی تلاوت کر ہے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچالیتی ہے۔ اللہ اس میں پچھالی تا شیراور برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کی دھوکا بازیوں اور شعبدہ طرازیوں سے متاثر ہوکراس کی خدائی تک تسلیم کرچگ ہوگی ، اس سورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید جالی فتناس کے دل ود ماغ کو متاثر نہ کر سکے گا۔ متندروا تیوں میں بیسی ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اگلے جمعہ تک نور اور روشنی میں رہتا ہے۔ علی العض روا تیوں میں ہے کہ اس جمعہ سے کہ سور سے کیا ہو کہ کہ دو اس کے کہ اس جمعہ سے کہ دو اس کے کہ اس جمعہ سے کہ دو اس کے کہ دو ا

آیندہ جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ یہی ہے کہ سورہ کہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ قتق دجالیات کے مقق مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب اپنی کتاب'' فتنہ دجال کے نمایاں خدوخال' میں فرماتے ہیں:

''مسلمانوں کا عام دستور بھی ہے کہ ان میں متقی اور پر ہیز گارلوگ ہر جمعہ کوسور ہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ مسجدوں میں ای لیے اس سورت کے متعدد نسخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ صاحب خیرلوگوں کو میر بھی کرنا جا ہیے کہ سور ہ کیلین کی طرح سور ہ کہف کے متند نسخے بھی چھوا کر مساجد میں رکھوائے جائیں۔' (ص: ۱۵)

مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب سورهٔ کہف اور دجال کے تعلق برککھی جانے والی اپنی تحقیقی کتاب''معرکۂ ایمان ومادیت''میں فرماتے ہیں:''جمعہ کے روز جن سورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرامعمول ہے،ان میں سور ہُ کہف بھی شامل ہے۔ حدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہاس روز سور ہ کہف پڑھنے اوراس کو یا د کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اس کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے اییخه دل میں سوچا که کیااس سورت میں واقعی ایسے معانی وحقائق اورالی تنتیمہیں یا تدبیریں ہیں جواس فتنہ ہے بچاسکتی ہیں جس ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بارپناہ مانگی ہے اوراینی اُمت کوبھی اس سے پناہ ما نگنے کی شخت تا کید فر مائی ہے اور جوسب سے بڑا آخری فتنه ہے جس کے بارے میں حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشادیہ ہے: "مَابَیُنَ حَلَقِ آدَمَ اِلْی قِيَام السَّاعَةِ اَمرٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّال. " اللهِ ( آوم كى پيدائش سے قيامت تك وجال سے بڑا کوئی واقعنہیں ہے۔) میں نے سوچا کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے (جو کتاب اللّه اور اس کے اسرار وعلوم ہے سب سے زیادہ واقف تھے ) قر آن کی ساری سورتوں میں آخراسی سورت کا انتخاب کیوں فر مایا ہے؟ مجھےمحسوں ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے۔ ہیں بیہ جانتا چا ہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بچاؤکا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سورت سے کیا معنوی تعلق ہے؟ قرآن مجید ہیں چھوٹی بڑی (قصارِ مفصل اور طوالِ مفصل) ہر طرح کی سور تیں موجود تھیں ۔ کیا وجہ ہے کہ ان سب کوچھوڑ کر اس سورت کا انتخاب کیا گیا؟ اور بیز بردست خاصیت اسی سورت میں رکھی گئی۔ مجملاً مجھے اس کا یقین ہوگیا کہ بیسورت قرآن کی ضرور الی منفر دسورت ہوگیا کہ بیسورت قرآن کی ضرور الی منفر دسورت ہوسی میں عہد آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جود جال کے پیدا کر دہ زہر یلے اثر ات کا تو ٹر کرسکتا ہے اور اس کے بیار کو کمل طور پر شفایاب کرسکتا ہے۔ اگر کوئی اس سورت سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معانی کو اپنے دل و جان میں اُتار لے (جس کا راستہ اس سورت کا حفظ اور کھڑت تلاوت ہے) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فتنہ سے محفوظ رہے گا ور اس کے جال میں ہرگز گر فتار نہ ہوگا۔

اس سورت میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہرعہد میں اور ہر جگہ د جال کو نامز دکر سکتی ہیں اور اس بنیاد ہے آگاہ کر سکتی ہیں جس پر اس کا فتنداور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ سورت ذہن و د ماغ کو اس فتنہ کے مقابلہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے خلاف بغاوت پرا کساتی ہے۔ اس میں ایک الیسی روح اور اسپرٹ ہے جود جالیت اور اس کے علمبر داروں کے طرز فکر اور طریقۂ زندگی کی الیسی روح اور اسپرٹ ہے جود جالیت اور اس کے علمبر داروں کے طرز فکر اور طریقۂ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ نفی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے۔ ' (ص : کی برای وضاحت اور قوت ان کی تیا تو پوری سور ہ کہف حفظ کرلیں یا کم ان کم اس کی پہلی دس یا آخری دس آیات سے دہ نوا سے کہ وقت ان کی تلاوت ہرایک کے لیے مکن ہو۔ یا در ہے کہ آخری دس آیات سے دہ نوا آسیش مراد ہیں جواس سورت

وَجَالَ **وَل**َ ہے؟ وجالیات

آ مُثُّلُو یَں ہدایت:

عراق میں دریائے فرات کا پانی رکنے سے اس کی تہدہے جوسونا برآ مدہوگا ،اس کی لا کچ کوئی مسلمان نہ کرے۔

الله کےرسول صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے: "قریب ہے کہ فرات سونے کے پہاڑ سے پیچھے ہٹ جائے۔ چنانچہ جو بھی اس وقت موجود ہواس میں سے پچھے بھی نہ لے "قال ایک اور روایت میں ہے: "اس پہاڑ پرلوگ ایک دوسرے سے دست وگریبان ہوں گے تو سو میں سے ننانو نے تل ہوجا کیں گے اور ان میں سے ہرآ دمی کیے گا: "ہوسکتا ہے کہ میں کی جاؤں!" جائل!" ہوسکتا ہے کہ میں کی جاؤں!" جائل!"

دَ<del>جَالَ كُون ہے</del>؟ دَ<del>جالُ كون ہے</del>؟

خلاصہ بیر کہ ہرمسلمان حرص وہوں اور طبع و لا کچ کے بجائے انفاق فی سبیل اللہ کا مزاج بنائے اور لینے اور لوٹنے کے بجائے دینے اور لٹانے کی عادت ڈالے..... ورنہ دنیاوی حرص کہیں کانہ چھوڑے گی۔

## عملی ندابیر

روحانی تدابیر کے بعداب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی تدابیر کی طرف آتے ہیں۔فتنہ وجال اکبراور دجالی نظام کا مقابلہ کرنے کی تدابیراور حضرت مہدی وحضرت عیسیٰ علیماالسلام کا استقبال کرنے کے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوطِ کار درج ذیل ہوں گے:

(1) صحابه كرام رضى الدُّعنهم الجمعين جيسے ملكو تى اخلاق بھيلا نا۔

(2) جہاد کونقطۂ کمال پرلے جانا یعنی جہاد کوعلمی وعملی ، داخلی و خارجی اعتبار سے عمیق تر اور وسیعی تر کرنا۔

(3) مال اور اولا د کے فتنے میں پڑنے سے بیچنے کی پوری پوری کوشش کرنا۔

(4) جنسی بےراہ روی کومکنہ حد تک کم سے کم کرنے کے لیے بوری کوشش صرف کرنا۔

(5)غذا،لباس اورر ہائش کوقدرتی،فطری اورمسنون سطح پر لے جانا۔

ان پانچ تدابیر کواختیار کیے بغیر نہ دجالی میکانزم سے بچاجاسکتا ہے نہاس کوتوڑا جاسکتا ہے نہاس کوتوڑا جاسکتا ہے اور نہاس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ جوشخص ان پانچ میں سے سی ایک چیز پڑس سے محروم ہے وہ اتنا ہی دجالی میکانزم کا شکار یا شریک کار ہے اور جومؤمن فرد، معاشرہ تنظیم، تحریک یا حکومت دجالی میکانزم کا جتنا شکار یا شریک کار ہے، اس کی بحثیت مؤمن ختم ہوجانے کے اندیشے اسی قدرزیادہ ہیں۔ سورۃ البقرہ میں مذکور حضرت طالوت کی جالوت کے

دُقِال *کو*ن ہے؟

ساتھ جنگ کے واقعہ کی عمدہ مثال سامنے رکھ لیجے۔ بنی اسرائیل کے شکر کے کم حوصلہ اور بے صبرے سپاہیوں کی طرح د جالی نظام کے بہتے دریا سے جو جتنا پانی پیے گااس کے اندر د جال سے لڑنے کی طاقت ای قدر کم ہوجائے گی اور جو جتنا تقویٰ وطہارت اختیار کر کے شہوت پرتی اور عیش پرتی سے دور رہے گااس پر د جالی حربے اتنے ہی کم اثر انداز ہوں گے۔ آ ہے! بان یا نیوں تد ابیر کی کچھفصیل ذہمن شین کرتے ہیں۔

ىيلى تدبير....اتباع صحابه:

نبی آخرالز مال حضرت محمر صلی الله علیه وسلم نے روئے ارض پر ایک عظیم الثان فکری، ذہنی، علمی اور تخلیقی اصلاح پر مشتمل بے مثال انقلاب تھا ''کری، ذہنی، علمی اور تخلیقی اصلاح پر مشتمل بے مثال انقلاب تھا ''کو'سنت نبوی'' کی شکل میں عملاً جاری، ساری اور نافذ کردینا۔

حضرات صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ اعلیٰ ترین، ارفع ترین اور جامع ترین اشخاص ہیں جوروئے ارض پر بر پاہونے والے اس عظیم الشان فکری، ذہنی علمی اور تخلیقی رحمانی انقلاب کا شاہکار نمونہ، اس کے دست و باز واوراس کی بے مثال نشانی تھے۔ روئے ارض پر بر پااس عظیم الشان انقلاب کا جونمونہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پیش کیا وہ یہود اوران کے بر پاکر دہ د جالی نظام کے مقابلہ اوراس پر فنح پانے کے لیے ہمارے پاس موجود '' واحد طل' ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تین صفات ایسی ہیں جنہیں اپنانے والے موجود '' واحد طل' ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تین صفات ایسی ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں بر پاہونے والے طلع مرحمانی انقلاب کے لیے کار آ مد عضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دلوں کی پاکیز گی علم کی حقیقت اور تکلف سے اجتناب میں تمام امت سے زیادہ بلندمقام بر تھے۔ ان تینوں صفات کی تفصیل کچھ یوں ہے:

(1) اَبَرُّهَا قُلُوبًا (صحابه كرام كے دل' بَرِ "كے اعلیٰ ترین مقام پر بَنِی گئے تھے)

"بِـر" سے مراد ہے انسانی دل کا خالص ومخلص حالت وصورت میں آجانا، باطنی بیاریوں اور روحانی آلائشوں سے بالکل پاک صاف ہوجانا۔"آ دمیت' کا ایس حالت کو بازیافت کرلینا جو ہرطرح کی آلودگی اور خرابی سے یاک ہو۔

(2) آئے۔ مُفَہا عِلْمًا (وہ علم کے اعتبارے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شاس کی آخری گہرائیوں تک پہنچ گئے تھے۔ )علم کی حقیقت حاصل کرنے ،اور کا نئات یعن آفاق وانفس کی حقیقت کو جان لینے کے اعتبارے عالم امکان میں جو آخری درجہ ہوسکتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلندروحانی مرتبے تک پہنچ گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انبیاء کو چھوڑ کرنہ کوئی انسان پہنچ سکا اور نہ آئیدہ پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھے! اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ یہ علم سائنسی لیبارٹریوں میں سکتا ہے۔ یاد رکھے! اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ یہ علم سائنسی لیبارٹریوں میں بیشاب اور خون کے تجزیے ، چو ہے اور مینڈک پرتج بات سے نہیں ،نو رِمعرفت سے حاصل بیشا ہوتا ہے اور یہ چیز صفہ کے چبوڑے پر بلتی تھی۔ لہٰذا جو مزاج نبوی سے جتنا قریب ہوگا اسے کو کا نئات اور اس میں موجود اشیاء وعنا صرکی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کے مادہ پرست سائنس دانوں کو اس کی ہوا بھی نہیں گئی۔

(3) أفَد لُهَا تَكُلُفاً (وہ روئے ارض پرکم ترین تکلف کے حامل بنے میں کامیاب ہوگئے۔) اس سے مراد ہے کہ صحابۂ کرام اس کھتہ کو پاگئے کہ روئے ارض پر مقصد ربانی کی شکیل کرنے ، نہایت آسانی سے یہال کی آ زمائشوں اور ابتلا سے گزرنے اور ابلیس اور دجال اکبر کے مکر وفریب کو ناکام کرنے کے لیے'' بہترین راہ' یہ ہے کہ انسان حلال میں تکلف نہ کرے اور حرام میں ملوث نہ ہو۔ ایسا اس وقت ہوگا جب وہ اپنی انفرادی واجتماعی سہولیات وقت توگا جب دہ اپنی انفرادی واجتماعی سہولیات وقت توگا جب جفائش اختیار کرے۔ عیش پرست نہ ہو، بخت جان اور ایثار وقربانی کاعادی ہو۔

وجاليات

الغرض! فتنهٔ دجال اکبرکا مقابلہ کرنے کی اہل ایک ایسی ' صالح اُمت' بنے کے لیے ..... جو ایک جانب اپنی تو انا ئیوں کو یکسوکر کے غلبہ اسلام کی ایسی طلب گار اور سراپا طلب بن جائے کہ اللہ تعالی اس کے اندر حضرت مہدی علیہ السلام جیسی قیادت پیدا کریں اور اس کی حضرت عیسی ابن مریم سے نصرت کریں ..... اور دوسری جانب وہ حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیہا السلام کو اپنے قائد کی طرح قبول اور جذب کر سکے ..... لازم ہے کہ اُمت مسلمہ ان تین صفات کو زندہ کر مے صحابہ کرام جیسے فکری ، ذبنی علمی اور تخلیقی اصلاح و ارتقا کو پھر سے حاصل کرے ۔ اس کے بغیر نہ عروج پر پہنچی ہوئی مغربی مادیت کا مقابلہ ہوسکتا ارتقا کو پھر سے حاصل کرے ۔ اس کے بغیر نہ عروج پر پہنچی ہوئی مغربی مادیت کا مقابلہ ہوسکتا ہے ۔

لہذا فتنہُ وجال اکبر کامقابلہ کرنے کے لیے لازم ہے کہ اہلِ ایمان صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کی مبارک سنت پڑمل کرتے ہوئے:

ہے۔۔۔۔۔روحانی اور رحمانی علم کی جنبو کریں۔ پیلم سیچے اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے بغیر کا ئنات اور اس میں موجود اشیاء کی حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی۔

ﷺ ۔۔۔۔۔ بے تکلفی ، سادگی اور جفاکشی اختیار کریں۔ مغرب کی ایجاد کردہ طرح کے سہولیات اور تعیشات سے ختی کے ساتھ بچیں۔ صحرا ، پہاڑ ، وادی ، نے بستہ علاقوں اور طرح کی سہولیات اور تعیشات سے ختی کے ساتھ بچیں۔ صحرا ، پہاڑ ، وادی ، نے بستہ علاقوں اور

یتے صحراؤں میں ہرطرح کے حالات میں رہنے، کھانے ، پینے اور پہننے کی عادت ڈالیں۔ دوڑنے ، تیرنے ، گھڑسواری کرنے ، پہاڑوں پر چڑھنے اور ورزشوں کے ذریعے خود کو جات وچو بندر کھنے کااہتمام کریں۔تہد خانوں اور غاروں میں رہنے سے نہ کترا کیں۔

مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو صحابیا نہ صفات سے عاری کرکے گناہوں، سہولت پسندی اور عیش برستی میں مبتلا کیا جائے۔ملٹی نیشنل کمپنیاں ہمیں طرح طرح کی راحتوں،لذتوںاورتعیشات میں مبتلا کرنے کے لیےنت نئی ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں۔ دگنا پیریجی کماتی ہیں اور د جال کے خارش ز دہ ٹو تیار کرنے کے مرحلے پر بھی تیزی ہے مل کررہی ہیں۔انسان اینےجسم کوراحت پہنچانے کے لیے کہاں تک جاسکتا ہے؟ کتنا گرسکتا ہے؟ کتنی فضول خرجی کرسکتا ہے؟ روح ہے توجہ ہٹا کرنفس کے پیصندوں میں کتنا گرفتار ہوسکتا ہے؟ ان چیزوں کا جتنا تصور کیا جاسکتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس سے آگے کی لذت پرستیوں کو با قاعده منصوبے کے تحت حقیقت کی شکل دے رکھی ہے اور وہ دنیا کو بالخصوص اہل اسلام کو کابل ،ست ، آرام پیند ، عیش پرست اورا تنالذت کوش بنانا چاہتے ہیں کہوہ فارمی مرغیوں کی طرح کسی کام کے ندر ہیں۔ دجال اور دجالی فتنوں کا مقابلہ نہ کرسکیں اور یہود کی منزل آسان ہوجائے۔آ پ سڑکوں کے کنارے لگے بڑے بڑےاشتہارات برنظرڈ الیے،اشیائے قتیش ہے بھرے ہوئے شاپنگ مالز میں چمکدار د کا نیں اور چیچماتے شوکیس ملاحظہ سیجیے۔مراعات يا فته طبقوں كى لذتوں،شہوتوں،نوالى نخروں اوراميرانه چونچلوں كوبھى ديكھيے ۔ دجالى فتنے ميں ملوث ہونے کے آثار ہر جگہ واضح نظر آئیں گے۔ان سے پی کرسادہ، جفاکش اور بے تکلف زندگی گذارنے والا ہی اپنی صحت، ایمان اور آخرت کو بچا سکے گا۔

دوسری تدبیر..... جهاد:

﴾ جہاداسلام کوچوٹی پر لے جانے والی واحد مبیل اور مسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن

ہے۔ یہوداس حقیقت کوخوب جانتے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندرازخود پیدا شدہ عزم جہاد کا رُخ پھیر کرانہیں غیر حقیقی میدانِ کارفرا ہم کر دیا جائے۔ یہ میدان کار بظاهر حقیقی اور مفیدلیکن در حقیقت فرضی اور قطعاً غیر مفید ہو۔ ریگولر ہو،سیکولر قطعاً نہ ہو۔ بہ Megalothymia مغربی اصطلاح میں تعمیری ہوتخ یبی نہ ہو۔ یعنی اس کے نتیج میں اُمت مسلمہ این مرضی ہے بنسی خوشی ،فکری اور علمی بحث ومباحث و تبادلہ خیال کرنے گئے۔ اس کوعظیم کارِخیرنصورکرے۔عصری تعلیمی ترقی کے لیے کوشاں ہوجائے۔مسنون اعمال کو زندگی کا جز بنانے کے بجائے اسلام کومغربی تہذیب سے زیادہ سود مند اور کارآ مد ثابت کرنے کی کوشش میں لگی رہے۔علمی اداروں چھیتی صنعتی اور فنی اداروں کے قیام کی طرف متوجہ ہوجائے اورعلمی بتحقیقی صنعتی ،فنی اور مالی صلاحیتوں کے بڑھانے میں ایسی مشغول ہوجائے اور ان میدانوں میں مغرب کی ترقی تک پہنچنے اور اس سے آ گے نکلنے میں اتنی مستغرق ہوجائے کہاہے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی بےمثال، تیز رفتاراور ہوش رباتر قی کا خیال ہی ندر ہے۔وہ مغرب کا پیچھا کرتے کرتے سرگرداں پھرے اور اللہ ربّ العالمین نے اس کومغرب کی ہوش رباتر قی اور حیران کن مادی طاقت پر غلیے کا جو بے بہانسخہ دیاہےاس سے غافل رہے،اس کی تنقیص کرے،تر دید کاارتکاب کرے حتیٰ کہ "فسرار من الزحف" یا"تبو ٽبي الادبار" [جهاوسے پیٹھ پھیر کردوسری چنزوں میں فلاح ونحات تلاش كرنا] كى مرتكب ہوكراللہ تعالى كےغضب وانتقام كاشكار ہوجائے۔

یادر کھے! بے مقصد اور سطی علمی تحقیق، سائنس وٹیکنالوجی میں نام نہاد پیش رفت وغیرہ بیسارے امور یہودیت کی اصطلاح میں' دنتمیری' ہیں۔ان سے بلاواسطہ یابالواسطہ یہودیت کو استحکام نصیب ہوتا ہے اور ان کے خطرے کم ہوتے ہیں یا اگر خطرے پیدا ہوں بھی تو یہودیت اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے۔لہذا وہ اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے۔لہذا وہ اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے۔لہذا وہ اس کے لیے عالم اسلام کو

مشاورت، تکنیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہوتے ہیں۔ نام نہاد اسلامک انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ سینٹرز کا قیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا باعث ہے۔البتہ جہاد کا نام لینے والوں کا دانہ یانی بند کرنے ہے کم وہ کسی چیزیرا کتفانہیں کریں گے۔ یہودیت کے نزدیک''تخ یبی امور'' سے مراد جہاد ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس سے یہودیت بدحواس ہوجاتی ہے۔قوم یہود کے حواس اس سے ختل ہوجاتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تعمیری امور کوئٹرول کرنے کے لیےان کے پاس میکا نزم ہے۔ جہاد کو کنٹرول کرنے کے لیےان کے یاس کوئی میکانز منہیں ۔ سوائے اس کے کہ وہ دُشمٰن کو over kill) بے تحاشہ کریں۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہوہ ایسانہیں کر سکتے ، بیان کے بس کی چیزنہیں ،مجامدین ان کے لیے ہمیشہ مشکل بلکہ ناممکن مدف ثابت ہوئے ہیں۔ نیز بے تحاشا جان لیناان کے مسائل میں اضا فه کرتا ہے کی نہیں ..... جبکہ مسلمانوں کوجد ید ٹیکنالوجی کے حصول میں مصروف کر کے خود اونچی چوٹی پر کھڑے ہوکران کی ہے بسی کا تماشا دیکھناان کے لیے نہایت فرحت بخش عمل ہے۔ان کو پتا ہے کہ وہ اس میدان میں اتنے آ گے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں مل کربھی ان کے بائے کا ایک تعلیمی ادارہ بناسکی ہیں ندان کے تیار کردہ سائنس دانوں جیسے سائنس دان تیار کرسکی ہیں۔لہذا اس میدان میں ہماری کچھوے کی حیال والی ترتی سے انہیں کوئی خطره نهیں۔البتہ یہوداوریہودیت زدہ مغربی دنیا جذبہ جہاداور شوق شہادت کا کوئی متبادل نہیں رکھتی۔ یہ چیز ربّ تعالی نے مسلمانوں کو بخشی ہے۔ اور اس کا کوئی توڑیہودی سائنس دانوں اور مغربی تھنکٹینکس کے پاس نہیں۔لہذامسلمانوں کی بقاوفلاح اس میں ہے کہ اپنی نٹی نسل میں جذبۂ جہاد کی روح پھونک کراس دنیا سے جائیں ۔فلسفہ جہاد کوان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھردیں اوران کا ایبا ذہن بنادیں کہ وہ اس پرکسی قتم کے سمجھوتے کو خارج ازامکان قرار دیں، نیز ہرمسلمان اپنے متعلقین اور اپنے نو جوانوں کے دل و د ماغ میں پیہ فَعَالَ مُونَ ہے؟ دجالیات

بات راسخ کردے کہ جہاد کے علاوہ کسی اور چیز ...... چاہے وہ جدی تعلیم ہویا ٹیکنالوجی ...... کمپیوٹر سائنس ہویا خلائی تسخیر ..... گلے میں ٹائی باندھنا ہویا کمر میں پینٹ کسنا .....کسی چیز کو اپنی ترقی و کامیا بی کا ذریعہ نہ مجھیں۔ جذبہ جہاد اور شوقِ شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر قی کا تصور پہلے تھانہ آئیدہ ہوسکتا ہے۔

تیسری تدبیر.....فتنهٔ مال واولا دیے حفاظت:

فتنهٔ دجال اکبرکے پانچ ستونوں میں سے ایک ستون' فتنهٔ مال واولاد' ہے بلکہ فتنهٔ دجال دراصل ہے ہی مال اور مادیت کا فتنہ۔اس فتنہ کے نتیج میں پہلے پہل' نظام رزقِ حلال' منہدم ہوتا ہے پھر' نظامِ زکوۃ' کا انہدام شروع ہوجاتا ہے اور آخر میں ' نظامِ انفاق فی سبیل اللہ' ہی کمل طور پرمنہدم ہوجاتا ہے۔ان نظاموں کے انہدام سے مال حلال اور رزق طیب نہیں رہتا، خبیث ہوجاتا ہے اور خبیث رزق سے پلنے والے اجسام دجالی فتنہ کا آسان ہوف اور مرغوب شکار ہوں گے۔

"فتنهٔ مال واولاذ" ہے خودکو نکا لے بغیر اہل ایمان کا فتنهٔ د جال اکبر ہے نکلنا محال ہے۔ فتنهٔ د جال اکبر سے نکلنا محال ہے۔ فتنهٔ د جال اکبر سے نکلنے یا اس سے بیخے کی اوّلین شرط ہے" نظامِ انفاق (زکوۃ، صدقات، عطیات) کا قیام' اور' نظامِ ربا (سود) کا انہدام' اس کے لیےضروری ہے کہ مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کریں۔ ہرطرح کے حرام سے کمل طور پر بیخنے کا اہتمام کریں۔ صرف اورصرف حلال مال کما ئیں اور پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریے عادت ڈلوانے کے لیےان کے ہاتھ ہے بھی فی سیل اللہ خرچ کروایا کریں۔ بیوں کواس کی عادت ڈلوانے کے لیےان کے ہاتھ ہے بھی فی سیل اللہ خرچ کروایا کریں۔ بیوں کے دل میں حلال کی اہمیت اور حرام سے نفرت پید اگریں۔ رزق کمانے کے دوران سے جا سے ملازمت ہویا کاروبار سے شریعت کے احکام پر اگریں۔ رزق کمانے کے دوران سے حاصل ہواورجسم وجان میں جو پھے جائے ، خیر کی طرف سیختی سے مل کیا جائے تا کہ حلال طیب حاصل ہواورجسم وجان میں جو پھے جائے ، خیر کی طرف

وَجَالَ كُونَ مِنْ ٢ وَجَالِيات

رغبت اور نیکی کی توفیق کا سبب بنے۔ کسبِ حلال کے تمام شری احکام (خواہ اصولی ہوں یا فروی ، داخلی ہوں یا خارجی ) کا بھر پورا ہتمام کیا جائے۔ مثلاً ایک (فری یا خارجی ) تکم ہیہ کہ جعد کی پہلی اذان سے لے کر جعد کی نماز کے ختم ہونے تک تمام مسلمان خرید وفروخت موقوف کردیں اور اللہ کی یاد کے لیے مسجد چل پڑیں۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آباد یوں میں جعد کا دن (چوہیں گھنٹے) پوری طرح چھٹی کا ہو۔ جعد کے دن پہلی اذان تک سارا شہر مبحد میں داخل ہوجائے تا کہ دوسری اذان سے لے کرنماز ختم ہونے تک مسلمان سب کی چھچھوڑ چھاڑ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں۔ اس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوجا ئیں گے اور ان یہود کا مقابلہ کر کے ان پر غالب ہو تکیس گے جو یہود یوں کے مقد س دن ہفتے کے دن دنیاوی کا موں میں مشغول ہو کر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔

چۇھى تدبير .... فتنة جنس سے حفاظت:

فتنهٔ دجال اکبر کے پانچ عناصر میں سے ایک اہم عضر'' فتنہ جنس' ہے۔ وجالی نظام کو دنیا پر غالب کرنے والول کی کوشش ہے کہ پورے روئے ارض پرجنس کے فطری اور بابر کت نظام ایعنی'' نظام از دواج'' کو درہم برہم کر دیا جائے۔اس کے بعد روئے ارض پرفطری تولید کے نظام کو درہم برہم کر دینا آسان ہوجائے گا۔

فتنهٔ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تدبیر "سنتِ نکاح" کا قیام اور اکمال ہے لینی نکاح کی سنت کو درجہ کمال تک پہنچانا۔ مرد وعورت کے حلال ملاپ کو رواج دینا اور آسان بنانا۔ حرام پر سزادینا اورائے مشکل تربنانا۔ آج کل تقریب نکاح کے حوالے سے کی جانے والی فضول رسومات کی بنا پر حلال مشکل ہے اور حرام آسان۔ ہم جسے مسنون نکاح کہتے ہیں، وہ نکاح تو ہے لیکن "مسنون" نہیں۔ اس میں اتنی رسومات، فضول خرچی اور ریا کاری شامل ہوگئ ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون" اور" ولیمه کے میں اور "دولیمه کی اور ریا کاری شامل ہوگئ ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون" اور" ولیمه کی سنون" اور" ولیمه کی سنون اور دیلیم کی اور دیلیم کی اور دیلیم کی اور دیلیم کی سنون کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون "اور" ولیمه کی سنون کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون "اور" ولیمه کی سنون کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون "اور" ولیمه کی سنون کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون "اور" ولیمه کی سنون کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو" نکاحِ مسنون نکاح

دَ<del>عِالَ كُونَ ہِم</del>ے؟ دعاليات

مسنونہ'' کا ہوتا ہے لیکن ان تقریبات میں اکثر کام غیر شرعی اور خلاف سنت ہوتے ہیں جس سے نکاح مشکل اور فحاثی (زنا) آسان ہوتی جارہی ہے۔

"السكمالِسنةِ نكاح" كى كوشش كامم نكات درج ذيل بين:

(1) ہمہ جہت جنسی علیحد گی، یعنی مرد وعورت کا مکمل طور پر علیحدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشر عی پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(2)عورتوں کوزیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینااوران کی مخصوص ذمہ داریوں کےعلاوہ دیگر ذمہ داریوں سے انہیں سبکہ وش کرنا جوان کی فطرت اور شریعت کے خلاف ہیں ۔

(3) نکاح کوزیادہ سے زیادہ آسان اور نسخِ نکاح کوزیادہ سے زیادہ منضبط

(4) کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محرومی کو کم سے کم واقع ہونے دینا،لہذا بڑی عمروں کے مردول اورعورتوں کو بھی پاکیزہ گھریلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ٹانی کی آسانی فراہم کرنا۔

ینا نا ب

(5) کٹرت نکاح اور کٹرت اولاد کورواج دینا۔ ایک سے زیادہ نکاح اور دو بھول کو خوبی اور قابل تعریف بات بنانا۔ ایک نکاح اور دو بچوں پر اکتفاکی ہمت شکنی کرنا۔ ورندا مت سکڑتے سکڑتے دجالی فتنے کے آگے سرگوں ہوجائے گی۔

''تکمیلِ سنت نکاح'' کے بیدہ عنوانات تھے جن کو اسلام نے قائم کیا۔ دجال کا زمانہ قریب ہونے کی ایک علامت بہ ہے کہ ان میں سے بیشتر آج درہم برہم ہو چکے نیاں۔ اس کی ناگز برضرورت ہے کہ ان تمام امور کو از سرنو نافذ العمل بنایا جائے۔

میں ۔اس کی ناگز برضرورت ہے کہ ان تمام امور کو از سرنو نافذ العمل بنایا جائے۔

فتنہ دجال اکبر سے نیخے کے اقد امات میں سے ایک بی بھی ہے کہ ہوشم کے مقتم کے ہوشم کے

وَجَالَ عُولَ بِهِ ؟ دَجَاليات

حرام جنسی عمل اور حرام تولید سے معاشر ہے کو پاک کیا جائے۔ کنڈ وم فراہم کر کے حرام جنسی عمل اور حرامی بچوں کے لیے فٹ پاتھوں پر جھو لے اور پالنے رکھ کر حرام تولید میں آسانیاں فراہم کرنے سے گریز کیا جائے۔ حرام جنس اور حرام تولید سے فتنۂ وجال اکبر کے زمانے میں فرد اور معاشر ہے کو بچانا تقریباً محال ہوتا جائے گا۔ اس سے نیچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور سہولتوں کو آسان سے آسان تر بنانا اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں جن کوصالے مرد اور خواتین کوزیادہ سے زیادہ قبول اور رائے کرنا ہوگا:

☆ .....بالغ ہونے کے بعد مردوں اورعورتوں کی شادی میں دیرینہ کرنا ☆ .....مردوں کی ایک سے زیادہ شادی ☆ ...... ہوگان ومطلقہ خواتین کی فوراً شادی

ﷺ مردوں اورعورتوں کی شادی کوخرچ کے اعتبار سے آسان تربنانا اور ہر طرح کی معاشرتی یا بندیوں اورغیرمشر وع شرا ئط کا خاتمہ کرنا

کے .....معاشر کے میں آسان نکاح کی ہمت افزائی اور مشکل نکاح سے ناپسندیدگ کا ظہار حتی کہ اس کابائیکاٹ کرنا۔

جولوگ ہٹ دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شادی کی رائے غیر شری رسوم جاری رکھیں یا محض نمائش کے لیے آسان اور مسنون نکاح کریں اور در پردہ رائے الوقت رسومات اور فضول خرچی سے بھر پور شادی کو جاری رکھیں، ان کا سخت بائیکاٹ کیا جائے۔ فتنہ دجال اکبر کے مقابلے اور جنسی بے راہ روی کے خاتمے کے لیے لازم ہے کہ شری طور پرسنت نکاح کی ادائی کا اہتمام کیا جائے اور بیاسی وقت ہوگا جب عقد نکاح کی تقریب کور سومات، مشرات اور لغویات سے بالکل پاک کیا جائے۔ اس کے نتیج میں بہودہ رسموں کا خاتمہ ہوگا، نکاح پر اور لغویات سے بالکل پاک کیا جائے۔ اس کے نتیج میں بہودہ رسموں کا خاتمہ ہوگا، نکاح پر

فَعِا**لَ كُونَ سِنِي**؟ وجاليات

کم ہے کم خرج ہوگا ،حرام جنسی ملاپ کاسد باب ہوگا اور مسنون نکاح کے عمل کوزندہ کرنے سے یا کیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔

فتنہ دجال اکبرے مقابلہ کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ زچگی یا تو ان اداروں اور ہاسپطوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کے دین کے مطابق زچگی ہوتی ہے۔ مسجا کے روپ میں منڈلاتے بھیڑ ہے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں فیس اور کمیشن کی لالج میں فطری تولید کو میں منڈلاتے بھیڑ ہے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں فیس اور کمیشن کی لالج میں فطری تولید کی صلاحیت ہے ہوں کر فیرضروری آپریشن پرزورد ہے اورامت مسلمہ کی ماؤں کوتولیدی صلاحیت ہے ہیں۔ چونکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہتدری محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امت میں اس کا اہتمام ہو کہ زچگی ماہراور تجربہ کاردائیوں کی زیر نگرانی گھروں میں ہو۔ زچگی کے لیے مصول کے لیے نیر خلق '(پیدائش کے فطری طریقوں میں تبدیلی) کے تمام راستوں سے مکمل طور پر بہیز کیا جائے۔ اولاد کے حصول کے لیے غیر فطری طریقوں کا راستوں کے ایمنی مصنوعی طور پر منی کا استعال ہر گز ہر گز نہ کیا جائے۔ اولاد کے حصول کے لیے غیر فطری طریقوں کا استعال کرنا اور کرانا۔

فتنۂ د جال اکبر کے مقابلے کے لیے لازمی ہے کہ اہل ایمان خالص اور مخلص بنیں ۔ حلال نسب اور حلال رزق کے علاوہ کسی چیز کورواج نہ پانے دیں اور روئے ارض پر برسر پیکار د جالی افواج کے مقابلے میں اللّٰہ کا سیاہی بننے کی تیاری کریں۔

يانچوين تدبير .... فتنهٔ غذا سے حفاظت:

فتنۂ دجال اکبر کا مقابلہ کرنے والی مؤثر تدابیر میں سے غذائی تدابیر بہت اہمیت کی حامل ہیں اوراس کے برخلاف فتنۂ دجال اکبر کے روز بروز بڑھتے طوفان کے مقابلے میں اہلِ ایمان کو کمزور سے کمزور ترحیٰ کہ بالکل بے بس کردینے بلکہ اللہ کے

د شمنوں کا آلہ کار بنادینے والی چیز غذائی سطح پرحرام سے چیثم پوشی ،حلال سے انحراف اور مندموڑ ناہے۔

فتنهٔ د جال اکبرہے بیخے اوراینے اہل وعیال کو بچانے کی سب سےمؤثر تدبیر طیب وحلال طریقے سے حاصل کردہ غذا ہے جسم کی پروش ہے۔ فتنۂ وجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Targe) حلال وطیب کے بجائے حرام مال اورخبیث غذا سے پروردہ جسم ہوتا ہے۔لہذاوہ چیزیں جنہیں قر آن اورسنت نبوی صلی الله علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو تختی سے بچایا جائے۔ اینے جسم میں حرام لفتمہ یا حرام گھونٹ داخل نہ ہونے دیا جائے۔ نہ حرام لباس سےخود کو آلوده کیا جائے۔ نیز مصنوعی طور پر Cross-Pollination اور Hybridization کے ذریعہ پیدا کردہ غذاؤں سے بیاجائے ۔مصنوعی غذا ئیں تیار کرنے والی یہودی کمپنیاں آ ہتہ آ ہتہ پوری دنیا کی خوراک کو دجال کے قبضے میں دینے کے لیے رفتہ رفتہ آ گے بڑھ رہی ہیں۔ بددراصل دجال کی مصنوی خدائی کومنوانے کے لیے ذخیر ہ خوراک کے سنگدل نگران کا کر دارا دا کر رہی ہیں ۔ ڈبہ بندغذائی اشیااب قدرتی غذاؤں سے زیادہ قابل اطمینان مجھی جاتی ہیں اور منفر دمقام کی حامل ہیں۔ پچھ اسلامی شهروں مثلاً دبئی، دوجہ وغیرہ کا تو انحصار ہی ان پر ہے۔ یہ قابل اطمینان نہیں، انتہائی تشویش ناک امر ہے۔ دوسر کے لفظوں میں بیاینے آپ کواوراینی نسلوں کو دشمن کے ہاتھ میں گروی رکھنے کے مترادف ہے۔مصنوعی طور پرپیدا کردہ غذاؤں ہے زیادہ فسادآ لوده وه غذائيں ہیں جو جینیاتی طور پر پیدا کردہ ہیں۔اس کےعلاوہ کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤں ہے بھی بچاجائے۔فتنۂ دجال اکبر سے بیچنے کے لیےان سب طرح کی غذاؤں ہے گئی اجتناب لازمی ہے۔

اُمت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے زراعت و شجر کاری پر توجہ دے۔ پیڑ بودوں بالخصوص پھل دار درختوں کے لگانے، گھاس کی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔ اسی طرح جنگلات کی کٹائی کوختی الوسع روکا جائے بلکہ جنگلات لگا کے جائیں۔

مصنوعی غذاؤل سے بچاجائے فصوصاً تین مصنوعی چیزوں سے:

(1) مصنوعی آٹالیعنی سفید آٹا (میدہ اور فائن) جس سے بھوی نکال لی گئی ہو۔ بخاری شریف میں حضرت مہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ'' حضور علیہ الصلو ۃ السلام نے ساری عمر چھنے ہوئے آئے کی روٹی نہیں کھائی۔ بلکہ چھنا ہوا آٹا اور چھانی دیکھی تک نہیں۔' ﷺ

سفیدروٹی، ڈبل روٹی اور بیکری کے تمام آئٹم سفید آئے سے بنے ہوتے ہیں اور بدہضمی، ستی و کا ہلی، بلڈ پریشر و شوگر اور موٹا پے جیسے امراض کا سبب ہیں۔ یہ امراض انسان کو آہتہ آہتہ کمزور اور نااہل بناتے اور رفتہ رفتہ جہاد سے مجبور ومعذور کرتے ہیں۔

(2) مصنوعی چکنائی یعنی کیمیکلز اور مصنوعت کیمیاوی اجزائے بنے ہوئے گھی اور تیل، جو کولیسٹرول کی مقدار بڑھاتے اور بیاریاں پیدا کرتے ہیں۔ان کی جگہ زیتون یا سرسوں کا تیل اور قدرتی چکنائی، دلیم کھن، دلیم گھی وغیرہ استعال کرنی چاہیے۔

(3) مصنوعی میٹھالیعنی چینی اوراس سے بنی ہوئی اشیاء کولڈڈرنک (خصوصاً پیسی کولا،کوکا کولا وغیرہ) مصنوعی شربتیں،مصنوعی مشروبات وغیرہ دنیا میں ایسا آ دمی نہ ہوگا جومصنوعی میٹھے یعنی چینی کا کوئی فائدہ بتا سکتا ہو،کیکن شوگر سے معذور ہونے سے پہلے اسے سب استعال کرتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہوجاتے ہیں لیکن تب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اس مصنوی زہر کو چھوڑیں اور قدرتی میٹھی چیزوں پر اکتفا کریں ۔مصنوی میٹھا چھوڑنے کے تین سے سات دنوں کے اندر ہر چیز کا اپناذا کقہ محسوس ہونا شروع ہوجاتا ہے، تجربہ شرط ہے۔

اُمت مسلمہ مصنوعی طریقۂ تولید سے جانور پیدا کرنے کے بجائے قدرتی افزائش پرخصوصی افزائش پرخصوصی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔مصنوعی طریقے سے پیداشدہ مویثی اوران کے نئے عنقریب ان یور پی کمپنیوں کی مرضی کے گئی طور پر تا کع ہوں گے جو نبا تات کی طرح حیوانات کو بھی اپنے قیضے میں لینے کے لیےنت نئے تجربات کررہی ہیں۔

## ☆.....☆

یہ وہ تدابیر ہیں جوفتۂ دجال سے حفاظت اوراس کے خلاف جدو جہد کے لیے
کارآ مدوموَثر ہیں۔ان کی فہرست قرآن وحدیث پر گہر نے فور وفکر کے ذریعے تیب دی
گئی ہے۔ جومسلمان چاہتا ہے کہ اس عظیم فتنہ کے خلاف برسر پیکارعظیم المرتبت لوگوں کی
صف میں شامل ہوجائے،اسے چا ہیے کہ ان کو اپنا لے۔ اپنی زندگی میں داخل کر لے اوران
پرختی سے کاربند ہوکرا پنے اہل وعیال سے بھی ان کی پابندی کروائے۔ دوسر مسلمانوں
میں بھی اس کی دعوت چلا تارہے۔فتۂ دجال سے خدا تعالی کوجتنی نفرت ہے،اس فتنے کے
خلاف کسی طرح کی جدو جہد کرنے والے اللہ رب العالمین کے ہاں اسے ہی مقبول،اس
کی رحمت کے اسے ہی مستحق اور قابل اجروثو اب ہیں۔

دَجَال كون مِن ؛ دَجَاليت

# آخری بات

یہاں چونکہ کتاب کا بھی اختتا م ہے اور کتاب کے پیغا م کا بھی ۔ لہذا یہاں ہم اپنی بات کا پھر سے خلاصہ کرنا چاہیں گے۔ فتئہ دجال سے مردانہ وار دفاع اور اس کے خلاف جارحانہ اقدام کے لیے کی جانے والی تداہیر کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری تداہیر صرف ایک نکتے کے گردگھوتی ہیں اور وہ ہے ۔۔۔۔۔ جہاد ۔۔۔۔۔ جہاد ۔۔۔۔ ہادا اور عسکری جہاد ۔ لیعنی اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے قبال فی سبیل اللہ! اللہ کے راستے میں قبل ہونا اور قبل کرنا ۔ زبانی اور قلمی جہاداس وقت جہاد ہوگا جب قبال کے کراستے میں قبل ہونا اور قبل کرنا ۔ زبانی اور قلمی جہاداس وقت جہاد ہوگا جب قبال کے موضوع پر لکھا اور بولا جائے ۔ مچھروں بھر ہے جو ہڑ پر دوائی چھڑ کنے کی ترغیب کولمی جہاد کہنا حماقت کی چوٹی پر چڑھ کر اوند ھے مذکر ہے والی بات ہے ۔ اب آخر میں ہم فتنہ دجال سے حماقت کی چوٹی پر چڑھ کر اوند ھے مذکر ہے میں بیان کر کے اپنے پیغام کا خلاصہ کرنے میں قارئین کی مدد کرتے ہیں ۔

فتنهُ د جال ہے بیخے کے دوطریقے:

فتنهٔ و جال کے زمانے میں جومسلمان زندہ ہول گے اور تاریخ انسانی کے اس عظیم

اور ہولناک فتنے کا سامنا کریں گے، ان کو ہمارے اور آپ کے، ساری انسانیت کے محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو د جال سے علانیہ بغاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہے: ''تم میں سے جس کسی کے سامنے د جال آجائے تواس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سور و کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔'' التا تواس کو چاہیے کہ وہ اس کے منہ پر تھوک دے اور سور و کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔' التا ہوگا؟ اس کا ندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ہوسکتا ہے؟ اس لیے آپ نے اس کے انتقام سے بچنے کی ڈھال اور حصار اپنے اُمتی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سور و کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایس تا ثیر ہے کہ د جال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگر نہ ابتدائی آیات پڑھنے میں ایسی تاثیر ہے کہ د جال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگر نہ ہوگا

ایک دوسری روایت میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' تم میں سے جوکوئی دجال کے آنے کی خبر سنے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللہ کی فتم! ایک شخص اس کے پاس آئے گا۔۔۔۔۔ وہ خودکومؤمن سمجھ رہا ہوگا۔ [لیکن اس کے من گھڑت دلائل اور شعبدوں سے متاثر ہوکر] اس کی پیروی شروع کردےگا۔'' ﷺ

ان دواحادیث کوملا کر پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ فتنہ دجال سے بیخنے کے دوطریقے ہیں:

(1) ایک بیک اللہ پرتو کل کرکے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال سے کھل کر
اور علاند یبغاوت کی جائے۔ اس کے سامنے اس کے مند پرتھوک دیا جائے اور کمرکس کراس فتنہ
کے خلاف میدان میں اُٹر لیا جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔
تعیم بن حماد کی روایت ہے: ''جولوگ دجال کے یااس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید
ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری را توں میں چمک رہی ہوں گی۔'' ایک اور

وَعِالَ *كُون بِي*عِ؟ وجاليات

روایت ہےان کا شارافضل ترین شہداء میں کیا جائے گا۔ 24

(2) جوالیانہیں کرسکتا وہ دجال کے زیرِ قبضہ ملکوں اور دجالی حکومتوں کے زیر اثر علاقوں سے ہجرت کرجائے۔ دیہاتوں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سہولتوں سے ہٹ کران علاقوں کی طرف نکل جائے جہاں دجال کی جھوٹی خدائی کا بول بالا نہ ہو۔اس فتنہ زدہ زمانے میں اپنے گھر، وطن، کاروبار اور عیش وآرام کواللہ کی خاطر چھوڑنے والا ہی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستق ہوگا۔ان چیزوں کی محبت میں ان شہروں میں پڑار ہے والا جہاں دجال کی خدائی شلیم کی جاتی ہو،اینے ایمان کی حفاظت نہ کرسکے گا۔

الغرض ..... جہادیا جمرت بہجرت یا جہاد ..... بیددو بی چیزیں ہیں جواس فتنهٔ آخر الزمال سے حفاظت کی ضامن ہیں۔ ان کے بغیر تو مغربی میڈیا کے روندے ہوئے بناسپتی لوگ جو پہلے سے ارتد ادی فکر کا شکار ہوں گے، اس فتنے کے آلۂ کاریااس کے شکار تو بن سکتے ہیں، اس سے نے نہیں سکتے۔ 1) ... عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ، فيملؤها قسطا وعدلاً".

(صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب اخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، رقم الحديث: 6950، ط مؤسسة الرسالة 1414ه ؛ الداني، السنن الواردة في الفتن، باب ماجاء في المهدى:558،557)

2) ... عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "إذا انقطعت التجارات والطرق وكثرت الفتن، خرج سبعة رجال علماء من أفق شتى على غير ميعاد، يبايع لكل رجل منهم ثلاثمانة وبضعة عشر رجلا حتى يجتمعوا بمكة فيلتقى السبعة فيقول بعضهم لبعض: ما جاء بكم ؟ فيقولون: جننا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ على يديه هذه الفتن، وتفتح له القسطنطينية، قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه وحليته، فيتفق السبعة على ذلك، فيطلبونه فيصيبونه بمكة فيقولون له: أنت فلان بن فلان ؟ فيقول: لا، بل أنا رجل من الأنصار حتى يفلت منهم، فيصفونه لأهل الخبرة والمعرفة به فيقال : هو صاحبكم الذي تطلبونه وقد لحق بالمدينة فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة فيطلبونه بمكة فيصيبونه فيقولون :أنت فلان بن فلان وأمك فلانة بنت فلان وفيك آية كذا وكذا وقد أفلت منا مرة فمد يدك نبايعك فيقول: لست بصاحبكم، أنا فلان بن فلان الأنصاري، مروا بنا أدلكم على صاحبكم حتى يفلت منهم فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة فيصيبونه بمكة عند الركن، فيقولون: إثمنا عليك ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يدك نبايعك، هذا عسكر السفياني قد توجه في طلبنا عليهم رجل من جرم فيجلس بين الركن والمقام فيمد يده فيبايع له ويلقى الله محبته في صدور الناس فيسير مع قوم أسد بالنهار رهبان بالليل٬٬۰ ( نعيم بن حماد، الفتن،باب اجتماع الناس بمكتوبيعتهم للمهدى فيها...: 1000 ط مكتبة التوحيد. القاهرة 1412ه)

3) ... عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ''المَهْدِيُّ مِنَا أَهْلَ البَيْتِ يُصِلْحُهُ اللهُ فِي لَيْلةٍ '' (ابن ماجم،كتاب الفتن، باب خروج المهدى:4085 دار الفكربيروت؛ مسند احمد: مسند العشرة المبشرة بالجنة، مسند على بن ابى طالب رضى الله عنه:645 ط مؤسسة الرسالة1420هـ)

4) ... قال ابن كثير: أي يتوب عليه و يوفقه و يلهمه و يرشده بعد أن لم يكن كذلك. ( النهاية في الفتن و الملاحم: 131/1)

5) ... عَنْ ابْن عَبَاس عَنْ النّبيّ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ''خَيْرُ الصّحَابَةِ أَرْبَعَة، وَخَيْرُ الجُيُوش أَرْبَعَة آلاف، وَخَيْرُ الجُيُوش أَرْبَعَة آلاف، وَلَا يُعْلَبَ النّا عَشَرَ أَلْقًا مِنْ قِلّة ''.

(سنن أبى دائود، كتاب الجهاد،باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا، وقم الحديث: 2613 ط دار الكتاب العربى بيروت؛ سنن الترمذى، كتاب السير، باب ماجاءفى السرايا:1555 ط دار إحياء التراث العربى سنن؛ ابن ماجم، كتاب الجهاد، باب السرايا:2827 ط دار الفكربيروت)

6) ... عن ثوبان، قال: ''إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان، فائتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي''.
 (نعيم بن حماد، الفتن: باب الرايات السود للمهدى بعدرايات بنى العباس...:896 طمكتبة التوحيد القاهرة 1412هـ)

عن ثوبان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ، ثم لا يصير إلى واحد منهم ، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا لم يقاتله قوم - ثم ذكر شيئا فقال - إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج ، فإنه خليفة الله المهدي. (الحاكم، المستدرك: 8564)

- 7) ... قالَ عَبْد اللهِ: قالَ أبي: كذا قالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ. وَإِنّمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِر اليَحْصَبَيُّ قالَ سَمِعْتُ مُعَاوِية بْنُ أبي سُقْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبيَّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَانِفَة مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا لَيْبَالُونَ مَنْ خَالْقَهُمْ أُو خَذَلَهُمْ حَتَى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ . يَبُالُونَ مَنْ خَالْقَهُمْ أُو خَذَلَهُمْ حَتَى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ . وَجَلَّ . (مسند الشامبين، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، رقم: 1688 طمؤسسة الرسالة 1420هـ)
- 8) ... عن جابر عن أبي جعفر قال: ثم يظهر المهدي بمكة عند العشاء ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقميصه وسيفه وعلامات ونور وبيان، فإذا صلى العشاء نادى بأعلى صوته يقول: ''أذكركم الله

أيها الناس! ومقامكم بين يدي ربكم، فقد اتخذ الحجة وبعث الأنبياء وأنزل الكتاب، وأمركم أن لا تشركوا به شيئا وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله، وأن تحيوا ما أحيا القرآن، وتميتوا ما أمات وتكونوا أعوانا على الهدى، ووزرا على التقوى، فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالها وأذنت بالوداع: فإني أدعوكم إلى الله وإلى رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته "د ( نعيم بن حماد، الفتن، باب اجتماع الناس بمكة: 999 طمكتبة التوحيد القاهرة 1412ه )

9) ... عن نواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ..... قُلنًا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْتُهُ فِي الْأَرْض؟ قَالَ: الدجال ذات غداة ..... قُلنًا يَا رَسُولَ اللهِ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأْيَّامِكُمْ. أَرْبَعُونَ يَوْمٌ كَشَهُر وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأْيَّامِكُمْ. (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال: وصفته ومامعه: 2937 ،سنن أبى داؤد، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال: 4323)

(10) ... قال حذيفة رضى الله عنه: قال النبى صلى الله عليه وسلم: ''ويستخرجون منها حلى بيت المقدس، والتابوت الذى فيه السكينة، ومائدة بنى اسرائيل،ورضراضة الألواح، وعصا موسى، ومنبر سليمان، وقفيزان من المن الذى أنزل على بنى اسرائيل أشد بياضا من اللبن.''(الداني، السنن الواردة في الفتن: ٥٩٨)

عن سليمان بن عيسى قال: ''قد بلغني أنه على يدي المهدي يظهر، تابوت السكينة من بحيرة الطبرية، حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس فإذا نظرت إليه اليهود أسلمت إلا قليلا منهم ثم يموت المهدي''. (نعيم بن حماد، الفتن: باب سيرة المهدى وعدلم وخصب زمانم: 1050)

#### 11) ... راجع رقم (9)

12) ... عن الحسن، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال من أماكنها ، وحتى تروا الامر العظيم الذي لم تكونوا ترونه". (المعجم الكبير للطبراني، باب السين، سمرة بن جندب الانصارى:6857، مكتبة العلوم والحكم الموصل 1404؛ مصنف عبدالرزاق، كتاب الجامع للامام معمر..، باب أشراط الساعة: 20780 ط المكتب الاسلامي بيروت)

13) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: ` تَلاتٌ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ ( يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَائهَا لَمْ تَكُنْ آمَنيتُ مِنْ قَبْلُ الْآيَة ( الدَّجَالُ وَالدّابّة وَ طَلُو غُ الشّمُس مِنْ الْمَعْربِ أَوْ مِنْ مَعْربِهَا ` . (الترمذي، كتاب التفسير، سورة الأنعام: 3072 ط دار التراث العربي)

عَنْ مُعَاوِيَة، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليْهِ وَسَلَمَ: "يَقُولُ لَا تَتَقَطِعُ الهَجْرَةُ حَتَى تَطَلَعَ الشَّمْسُ مَنْ تَقَطِعُ الهَجْرَةُ حَتَى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مَنْ مَعْرِبِهَا". (سنن أبى داود، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت: 2481 طدار الكتاب العربي البيروت)

### 14) ... راجع رقم (9)

15) ... (قال النووي رحمه الله ) قوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلْمَ ( يَوْم كَسَنة ، وَيُوم كَشَهُر ، وَيَوْم كَجْمُعة ، وَسائر أَيَّامه كَايَّامِكُم ) قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره ، وهذه اللَيَّام الثَّاتَة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث، يَدُلَ عَلَيْهِ قُولُه صَلَى الله عَلَيْه وسلّم : (وسائر أيَّامه كَايًّامِكُمُ) ( شرح النووي على الصحيح مسلم: كتاب الفتن وأشر اط الساعة، باب ذكر الدجال: 327/9)

16) ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلِيْهِ وَسَلَم حَدِيثًا، لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ: "إِنَّ أُوِّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طَلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتُ قُبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأَخْرَى عَلَى إِثْرِهَا عَلَى النَّاسِ ضَحْحَ، وأَيُّهُمَا مَا كَانَتُ قُبْلَ صَاحِبَتِهَا فَاللَّحْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرْبِهَا وَاللَّهُ وَمَلْم عَلَى الدَّالِ وَمَكْم فَى الارض ـ: 2941 ط دار إحياء التراث العربي بيروت) الدجال ومكثم في الارض ـ: 2941 ط دار إحياء التراث العربي بيروت)

17) ... عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال، وخروج الدابة". (مسند ابي يعلى الموصلي، أبرحازم عن أبي هريرة:6170 طدار المامون للتراث دمشق)

18) ... راجع رقم: (8)

وَعِالَ عُونَ ہے؟ وَعِالَيٰت وَعِالَيٰت وَعِالَيٰت

19) ...راجع رقم: (3)

20) ... عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: يخسف بجيش ببيداء من الأرض.

(الداني، السنن الواردة في الفتن، باب ماجاء في الخسف والقذف والمسخ والرجف:347(و) باب ماجاء في الجيش الذي يخسف بهم: 595)

21) ... عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَ النّبِيَ صَلّى اللّهُ عليْهِ وسَلّمَ قال: سَمِعْتُمْ بِمدينة جَانِبٌ مِنْهَا فِي البَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْقا مِنْ بَنِي إسْحَقَ، فَإِذَا قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعةُ حَتَى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ القا مِنْ بَنِي إسْحَقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهُم، قَالُوا، لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا اللّهَ وَاللّهُ أَكْبَرُ، فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيدُخُلُوهَا فَيَعْنَمُوا، فَبَيْنُمَا هُمْ التَّالَّة: لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ، فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيدُخُلُوهَا فَيَعْنَمُوا، فَبَيْنُمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِدْ جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ، فقالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ، فَيْثُرُكُونَ كُلُ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ '' كَانَ الشَعْانِمُ إِدْ جَاءَهُمْ الصَّرِيخُ، فقالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ، فَيْلُرُكُونَ كُلُ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ''

( صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء:2920 ط دار إحياءالتراث العربي. بيروت؛المستدرك للحاكم:8606)

22) .. عن الزهري قال : أخبرني عمرو بن أبي سفيان الثقفي، أنه أخبره رجل من الانصار عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ، فقال : يأتي سباخ المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقابها ، فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين - وهي الزلزلة - فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، ثم يولي الدجال قبل الشام حتى يأتي بعض جبال الشام فيحاصرهم ، وبقية المسلمين يومنذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام ، فيحاصرهم الدجال ناز لا بأصله ، حتى إذا طال عليهم البلاء قال رجل من المسلمين : يا معشر المسلمين ! حتى متى أنتم هكذا ؟ وعدو الله نازل بأرضكم هكذا ، .... فيباعون على الموت بيعة، يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم ، ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ فيها كفه ، قال : فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم ، وبين أظهر هم رجل عليه لامته ، يقولون : من أنت ؟ يا

عبد الله! فيقول: أنا عبد الله، ورسوله، وروحه، وكلمته، عيسى بن مريم، اختاروا بين إحدى ثلاث، بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابا من السماء، أو يخسف بهم الارض، أو يسلط عليهم سلاحكم، ويكف سلاحهم عنكم، فيقولون: هذه يا رسول الله! أشفى لصدورنا ولانفسنا، فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل، الاكول الشروب، لا تقل يده سيفه من الرعدة، فيقومون إليهم، فيسلطون عليهم، ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص، حتى يأتيه - أو يدركه للدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص، حتى يأتيه - أو يدركه عيسى، فيقتله. (مصنف عبد الرزاق: كتاب الجامع للامام معمر، باب الدجال: وان من اهل الكتاب الاسلامي، بيروت، الدر المنثور تحت قولم تعالى: وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موتم، )

23) ... أخْبَرَنِي أَبُو الزُبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بُن عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللّبَيِّ صَلّى الله عَلْيهِ وسلّمْ يقُولُ: لا تزالُ طائِفة منْ أَمْتِي يَقَاتِلُون عَلَى الدّقِ ظَاهِرِينَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ ،قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَيقُولُ: لا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمْ أَمْرَاءُ، تَكْرِمُةَ اللّهِ هَذِهِ الْأُمَّة. (مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنه:15128 ط مؤسسة الرسالة بيروت؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى حاكما لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 247 ط دار إحياء التراث العربى بيروت)

24) ... عن أنس بن مالك ، أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما أعددت للساعة ؟

( المعجم الاوسط للطبراني: باب من اسمم مصعب:9154 ط دار الحرمين القاهرة 1415 المسند أبي يعلى الموصلي، ثابت البناني عن أنس:3456 ط دار المامون للتراث دمشق)

25) ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالنَّاعُمَاقِ أَوْ بِذَابِق، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ المَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ النَّارِضِ يَوْمَئِذِ، فَإِذَا تَصَاقُوا قَالَتْ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الذِينَ سَبَوْا مِنَّا ثَقَاتِلُهُمْ، فَيَقُولُ المُسْلِمُونَ: لَا ،وَاللَّهِ لَا تُخَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَرُمُ تُلَّتُ، لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبْدًا، وَيُقَتَلُ تَلْتُهُمْ وَبَيْنَ

أفضلُ الشُهَدَاء عِنْدَ اللهِ، ويَقتَتِحُ الثُلثُ، لا يُقتَفُونَ أَبَدًا. (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم: 2897 ط داراحياء التراث العربي؛ صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب اخباره صلى الله عليه وسلم عمايكون في أمته من الفتن والحوادث: 6813 ط مؤسسة الرسالة 1414 ه)

26) ... عن أرطاة بن المنذر، عمن حدثه عن كعب قال: اسم السفياني عبد الله (نعيم بن حماد، الفتن، باب صفة السفياني واسمه نسبه: 820 طمكتبة التوحيد القاهرة 1412هـ)

27) ... عن أبي أمية الكلبي عن شيخ أدرك الجاهلية قال: بدو السفياني، خروجه من قرية من غرب الشام، يقال لها أندرا، في سبعة نفر. (المأخذ المذكور:802)

28) ... قال حذيفة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فالخائب من خاب يوم كلب ولو بعقال. قال حذيفة: يا رسول الله وكيف يحل قتالهم و هم موحدون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا حذيفة هم يومنذ على ردة يز عمون أن الخمر حلال ولا يصلون. ( الداني ، السنن الواردة في الفتن، باب ماروى في الوقيعة التي تكون بالزوراء: 598)

29) ... قال حذيفة : حتى إنه يطاف بالمرأة في مسجد دمشق في الثوب على مجلس مجلس حتى أتي فخذ السفياني، فتجلس عليه و هو في المحراب قاعد ، فيقوم رجل من المسلمين، فيقول : ويحكم! أكفرتم بالله بعد إيمانكم ، إن هذا لا يحل ، فيقوم فيضرب عنقه في مسجد دمشق ، ويقتل كل من شايعه على ذلك. ( الداني، السنن الواردة في الفتن: 598 )

30) ... فيخرج الأبدال من الشام وأشباههم ويخرج إليه النجباء من مصر وعصائب أهل المشرق وأشباههم حتى يأتوا مكة ، فيبايع له بين زمزم والمقام، ثم يخرج متوجها إلى الشام وجبريل على مقدمته، وميكائيل على ساقته، يفرح به أهل السماء وأهل الأرض والطير والوحوش والحيتان في البحر ، وتزيد المياه في دولته وتمد الأنهار ، وتضعف الأرض أكلها ، وتستخرج الكنوز ، فيقدم الشام، فيذبح السفياني

تحت الشجرة التي أغصانها إلى بحيرة طبرية، ويقتل كلبا. ( الداني ، السنن الواردة في الفتن: 598 )

حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني محدث: أن المهدي والسفياني وكلب يقتتلون في بيت المقدس حين يستقيله البيعة فيوتى بالسفياني أسيرا، فيأمر به، فيذبح على باب الرحمة. (نعيم بن حماد، الفتن، باب خروج المهدى من مكة الى بيت المقدس والشام بعد مايبايع لم:1008، طمكتبة التوحيد. القاهر 31412،

عن أرطاة: ... فإذا تشامت الخيلان، ولت كلب أدبارها، وأخذ الصخري فيذبح على الصفا المعترضة على وجه الأرض عند الكنيسة التي في بطن الوادي، على طرف درج طور زيتا القنطرة التي على يمين الوادي على الصفا المعترضة على وجه الأرض عليها يذبح كما تذبح الشاة فالخائب من خاب يوم كلب حتى تباع الجارية العذراء بثمانية دراهم. (نعيم بن حماد، الفتن: 1020)

31) ... فعند ذلك ينادي من السماء مناد : أيها الناس! إن الله عز وجل قد قطع عنكم مدة الجبارين والمنافقين وأشياعهم وأتباعهم، وولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فالحقوا به بمكة، فإنه المهدي، واسمه أحمد بن عبد الله. ( الداني، السنن الواردة في الفتن : \$598 انعيم بن حماد، الفتن، باب اخر من علامات المهدى في خروجه: \$975 ط مكتبة التوحيد. القاهرة)

32) ... قال حجّاج سمعت عليا رضي الله عَنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الذيبا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا، يملؤها عذل كما ملت جورا قال أبو تعيم: رجلا منا، قال: وسمعته مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( سنن أبي داود، باب المهدى:428ط دار الكتاب العربي بيروت؛ مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند على بن أبي طالب رضى الله عنه 773 ط مؤسسة الرسالة (1420ه)

33) ... عنْ أبي هريرة قال: قال رسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم: يُوشُكُ القُراتُ أنْ يحْسِر عنْ جبل مِنْ ذهبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فلا يَأْخُدُ مِنْهُ شَيْئا . (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لاتقوم الساعة حتى



دَجَالِيات دَجَالِيات

يحسر الفرات عن جبل من ذهب:2894 ط دارإحياءالتراث العربي. بيروت)

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيَئًا. قَالَ عُقِبَهُ: وَحَدَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّتُنَا أَبُو الزّنادِ عَنْ النَّعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي صَلَى الله عليْهِ وَسَلَم مِثْلُهُ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ: يَحْسِرُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ

(صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب خروج النار:6702 ط دار ابن كثير، اليمامة بيروت )

### 34) ... راجع رقم (20)

35) ... عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت صبيحة في رمضان: فإنه يكون معمعة في شوال، وتمبيز القبائل في ذي القعدة، وتسفك الدماء في ذي الحجة، والمحرم، وما المحرم؛ يقولها ثلاثا، هيهات هيهات يقتل الناس فيها هرجا هرجا قال: قلنا: وما الصبيحة يا رسول الله ؟ قال هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة، فتكون هدة توقظ النانم، وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدور هن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل، فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة، فادخلوا بيوتكم، وأغلقوا أبوابكم، وسدوا كواكم، ودثروا أنفسكم، وسدوا أذانكم، فإذا حسستم بالصبحة، فخروا لله سجدا وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس: فإن من فعل ذلك نجا، ومن لم يفعل ذلك هلك (نعيم ابن حماد، الفتن،باب مايذكر من علامات من السماء: 638) عن عمر وبن شعيب من أبي من جده قال: قال رسول الله صلى الله عليم وسلم، ` في ذي القعدة تحازب القبائل، وعامئذ ينهب الحاج، فتكون ملحمة بمنى فيكثر فيها القتلى، وتسفك فيها الدمائ حتى نسيل دماؤ هم على جمرة العقبة حتى، يهرب صاحبهم ". ( نعيم بن حماد ، الفتن، باب اجتماع الناس بمكة: 986)

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون أية في شهر رمضان، ثم تظهر عصابة في شوال، ثم تكون معمعة في ذي القعدة، ثم تنتهك المحارم في المحرم، ثم يكون صوت في صفر، ثم تنازع القبائل في شهري ربيع، ثم العجب كل العجب بين جمادي ورجب، ثم ناقة مقتبة خير من دسكرة تغل مائة ألف. (نعيم بن حماد، الفتن :628)

وفيا<u>ل وان هم</u>؟ دها ليات

36) ... عن أم سلمة. زوج النبى صلى الله عليه وسلم. عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يكون اختلاف عندموت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة، هاربا الى مكة، فيأتيم ناس من أهل مكة، فيخرجونه وهوكاره، فيبا يعونه بين الركن والشام.. (ابن كثير، النهاية في الفتن والملاحم، باب بعض ماورد في ظهور المهدى من الاثار 16/1 ؛كذا في السنن الواردة في الفتن للدانى: 597)

37) ... عنْ مُحمَّدِ بْن على قال: إنَّ لمهدينا آيتيْن، لم تكونا مُندُ خلق السَّموات وَالأَرْض، تَتْكَسفُ القَمرُ لأَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رمضان، وتَتْكسفُ الشَّمْسُ في النَّصفُ منه، ولم تكونا مُندُ خلق الله السَموات والأرْض. (سنن الدار قطني: 1816)

38) ... عن أبي خلدة خالد بن دينار ، قال : حدثنا أبو العالية ، قال : لما افتتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا، عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف له ، فأخذنا المصحف ، فحملناه إلى عسر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فدعا له كعبا ، فنسخه بالعربية ، أنا أول رجل من العرب قرأه . قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ فقال : سيرتكم ، وأموركم ، ودينكم ، ولحون كلامكم ، وما هو كانن بعد . قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة ، فلما كان في الليل دفناه وسوينا القبور كلها ، لنعميه على الناس لا ينبشونه ، فقات : وما ترجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عليهم برزوا بسريره فيمطرون . قلت : من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانيال ، فقلت : مذ كم وجدتموه مات ؟ قال : مذ ثلاثمانة سنة . ( البيهقي ، دلائل النبوة : باب صفة رسول الله صلى الله عليه و سلم في التوراة و الانجيل: 138/ البدابة و النهاية : (10/4)

39) ... عَنْ هِلَال بَن عَمْرُو، قال: سَمِعْتُ عَلَيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُولُ: قال النّبِي صلى الله عَنْهُ يَعُولُ: قال النّبي صلى الله عليه وسَلَم: يَحْرُخُ رَجْلُ مِنْ وَرَاء النّهْرِ، يَقِالُ لَهُ الْحَارِثُ بَنْ حَرَّاتُ، على مُقَدِّمَتِه رَجْلٌ يَقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ، يُوطَىٰ أَوْ يُمكَّنُ لَال مُحَمَّد كما مَكْتُ قُريْشٌ لِرَسُول الله صلى الله عليْه وسلم، وجب على كُلّ مُؤمن نصرُهُ أَوْ قَال إجابِتُهُ. (سنن ابى داود، باب المهدى: 4292ط دار الكتاب العربي. بيروت)

وغبال کون ہے؟ دجا ابیات

40) ... العبارة مذكورة في الكتاب. (الداني، السنن الواردة في الفتن، باب ماجاء في نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: 693)

41) ... عن حذيفة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ... وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفْرَهُ غَلِيظةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يَقرَوُهُ كُلُ مُوْمِنٍ، كَاتِب الفتن وأشراط كُلُ مُوْمِن، كَاتِب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته ومامعه: 2943 ط دار إحياء التراث العربي بيروت )

42) ... عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أبو حازم: قال أبو هريرة: فيذوب كما تذوب الإهالة في الشمس. وقال عبد الله بن عمرو: كما يذوب الملح في الماء.

( الحاكم: 8645 )

(43) ... عن كعب قال إذا نزل عيسى لم يجد ريحه ولا نفسه كافر إلا مات ونفسه يبلغ مد بصره. (نعيم بن حماد، الفتن، بداية الجزء الرابع: 1564 طمكتبة التوحيد القاهرة)

44) ... عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... وسلط الله عليهم المسلمين، فيقتلونهم حتى إن الشجر والحجر لينادي: يا عبد الله! يا عبد الرحمن! يا مسلم! هذا يهودي فاقتله. (الحاكم: 8645)

عن ابن مستعود عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى قال: فتذاكر وا أمر السّاعة، فردُوا أمر كم إلى الإراهيم فقال: لا علم لي بها، فردُوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها، فردُوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها، فردُوا الأمر إلى عيسى، فقال: الله ذلك، فردُوا الأمر إلى عيسى، فقال: أمّا وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله ذلك، وفيما عهد إلي ربّي عز وجلّ، أن الدّجال خارج قال: ومعي قضيبان فإذا رأني ذاب كما يدوب الرصاص، قال: فيهلكه الله حتى إن الحجر والشّجر ليقول يا مسلم! إن تحتي كافرًا فتعال فاقتله، قال: فيهلكهم الله تم والسّجر ليقول عنه بالدهم وأوطانهم. ( مسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: 3556 ط موسسة الرسالة)

45) ... حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح: أن كعب الأحبار قال: ما كان الله عز وجل ليميت عيسى ابن مريم، إنما بعثه الله داعيًا ومبشرًا يدعو إليه وحده، فلما رأى عيسى قلة من اتبعه وكثرة من كذبه، شكا ذلك إلى الله عز وجل، فأوحى الله: "إني متوفيك ورافعك إليّ"، وليس من رفعته عندي ميتا، وإني سأبعثك على الأعور الدجال فتقتله، ثم تعيش بعد ذلك أربعًا وعشرين سنة، ثم أمبتك مبتة الحيّ.

قال كعب الأحبار: وذلك يصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: كيف تهلك أمة، أنا في أولها، وعيسى في آخرها. ( تفسير الطبرى: 7137)

46) ... عن أبي هُريْرة أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبيّنه نبيّ يعني عيسى وابّه نازلٌ فإذا رأيتُمُوه فاعْرفوه، رجُلٌ مربّوع الى الحمرة والبياض بين ممصرتين، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلله فيقاتل الناس على الإسلام، فيذق الصليب، ويقتل الخذرير، ويضع الجزية، ويُهلِكُ الله في رَمانِه الملل كُلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الجزية، ويُهلك الله في رَمانِه الملل كُلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال، فيمكن في المرض أربعين سنة، ثم يُتوفى، فيصلي عليه المسلمون . (سنن أبي دود، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال:4326 ط دار الكتاب العربي؛ مسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة: 9632 ط مؤسسة الرسالة؛ صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب اخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: 6821 ط مؤسسة الرسالة.)

47) ... عن أبي هر بُرة رَضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: للله أسري به لقيت موسى قال: فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرئاس كأنه من رجال شنوءة قال: ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: ربعة أخمر كأنما خرّج من ديماس يعني الحمّام. (صحيح البخاري: كتاب الانبياء، باب :واذكر في الكتاب مريم..، 3254 طدار ابن كثير، بيروت)

48) ... عن نافع قال عبد الله: ذكر النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري النّاس المسيح الدّجَال، فقال: إنّ الله ليس بأعور، ألم إنّ المسيح الدّجَال أعور العين الله الله عنبة طافية، وأرانى الليّلة عند

الكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنَ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرَّجَالَ، تَضْرُبُ لِمَتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْن وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بَابْن قَطْن، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيُ رَجُلِ يطوفُ بِالبَيْت فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَالُ (المَاخذ المذكور:3256)

#### 49) ...راجع رقم: (23)

(50) ... عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بما مع الدجال منه ، نهران: أحدهما نار تأجج في عين من رأه ، والأخر ماء أبيض. فإن أدركه منكم أحد فليغمض ، وليشرب من الذي يراه نارا ، فإنه ماء بارد ، وإياكم والآخر فإنه الفتنة ، واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرآه من يكتب ومن لا يكتب، وأن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة ، أنه يطلع من أخر أمره على بطن الأردن ، على بيته أفيق ، وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن ، وأنه يقتل من المسلمين ثلثًا ، ويهزم ثلثًا ، ويبقى ثلثًا ، ويجن عليهم الليل ، فيقول بعض المؤمنين لبعض : ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربكم ، من كان عنده فضل طعام فليغد به على أخيه ، وصلوا حين ينفجر الفجر ، وعجلوا الصلاة ، ثم اقبلوا على عدوكم ، فلما قاموا يصلون نزل عيسى ابن مريم. صلوات الله عليه إمامهم، فصلى بهم ، فلما انصرف قال: هكذا افرجوا بيني وبين عدو الله قال أبو حازم: قال أبو هريرة: فيذوب كما تذوب الاهالة في الشمس. وقال عبد الله بن عمرو: كما يدوب الملح في الماء، وسلط الله عليهم المسلمين، فيقتلونهم حتى ان الشجر والحجر لينادي: يا عبد الله! يا عبد الرحمن: يا مسلم! هذا يهودي فاقتله ، فينفيهم الله ويظهر المسلمون ، فيكسرون الصليب، ويقتلون الخنزير، ويضعون الجزية. ( الحاكم: 8645)

#### 51) ... راجع رقم (22)

52) ... قال رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ` فَيْكُونْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي أَمْتِي حَكَمًا عَدُلَا، وإمامًا مُقْسِطًا، يَذَقُ الصَّلَيب، ويذبخ الخِرْير، ويضغ الجزية، ويَتُرُكُ الصَّدَقة. ` (سنن ابن ماجم، كتاب

الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم..:4077 ط دار الفكر. بيروت)

53) ... قال ابن حجر رحمه الله: '`وروى ئعيْم بْن حمَّاد في " كِتَّالِب الْفِتَن " مِنْ حَدَيْث اِبْن عَبَاس:أَن عِيسَى إِذْ ذَاكَ يَتْزُوَج فِي الْأَرْض وَيْقِيم بِهَا اللَّهُ عَشْرة سَنة ، وَبِإِسْنَاد فِيهِمْ مُنْهُم عَنْ أَبِي هُرَيْرة يُقيم بِهَا أَرْبَعِينَ سَنَة ، وَرَوَى أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَاد صَحِيح مِنْ طريق عبْد الرَّحُمَن بْن أَدَى عَنْ أَبِي هُريَرة مثله مَرْفُوعًا ' و فتح البارى: 250/10 )

54) ... عن سليمان بن عيسى قال: بلغني أن عيسى بن مريم إذا قتل الدجال رجع الى بيت المقدس فيتزوج إلى قوم شعيب ختن موسى، وهم جذام، فيولد له فيهم ويقيم تسعة عشر سنة: لا يكون أمير ولا شرطي ولا ملك . ( نعيم بن حماد، الفتن :باب قدربقاء عيسى بن مريم عليم السلام بعد نزولم:1616 ط مكتبة التوحيد، و الحديث الذي ذكرناه في الخطط المقريزية : 2/350)

55) ... ثُمْ يَدُرُلْ عيسى ابنُ مرايم عند المنارة البيضاء شرقيَ دمشقَ فَيَدُر كُهُ عند باب لذ فيقله.

(سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال: 4323 ط دار الكتاب العربي)

عن أوس بن أوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ينزل عيسى ابن مريم عليه المنلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ( الطبراني ، المعجم الكبير ، باب الالف، مماأسند أوس بن أوس الثقفي رضى الله عند:(59 ط مكتبة العلوم والحكم؛ كنز العمال، كتاب القيامة، باب خروج الدجال:38740 ط موسسة الرسالمبيروت 1989 م ؛ الدر المنثور تحت قوله تعالى : و أن من أهل الكتاب الاليو منن به قبل موته ... )

56) ... عن النواس بن سمعان أنه قال: ``ريت أن أبن مريم عليه السلام يخرج من يمنة المغارة البيضاء شرقي دمشق، وأضعا يدد على اجنحة الملكين، بين ريطتين ممشقتين، إذا أدنى رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحادر منه جمان كاللؤلؤ، يمشي عليه السكينة، والأرض تقبض له، ما أدرك نفسه من كافر مات، ويدرك نفسه حيثما أدرك بصره، حتى

يدرك بصره في حصونهم وقرياتهم، حتى يدرك الدجال عند باب لد،فيموت، عن كعب قال: يهبط المسيح عليه السلام عند القنطرة البيضاء، على باب دمشق الشرقي، تحمله غمامة، واضعا يديه على منكبي ملكين عليه ريطتان، مؤتزر إحداهما، مرتد الأخرى، إذا أكب رأسه يقطر منه الجمان. ( ابن عساكر، مختصر تاريخ دمشق :باب ماجاء عن صاحب الحوض والشفاعة أنها مهبط عيسى: 29/1)

...فَبَئِنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَ بَعَثَ اللهُ المَسيِحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَثَرَلُ عِنْدَ المَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شُرِيعَ، فَيَثْرَلُ عِنْدَ المَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شُرْقِيَ دِمَشُقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلكَيْن، إذَا طَأَطاً رَأْسَهُ قَطْرَ، وَإِذَا رَفْعَهُ تَحَدَّر مِنْهُ جُمانٌ كَاللَّوْلُو فَلَا يَجِلُ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَئْتَهِي حَيْثُ يَئْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطَلَبُهُ حَتَّى يُجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَئْتَهِي حَيْثُ يَئْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطَلَبُهُ حَتَّى يُحْرَكُهُ بِبَابِ لِدُ فَيَقَلُلُهُ . ( مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال: 2937 )

57) ... عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... 'فيمنعون أربعين سنة لا يموت أحد ولا يمرض أحد، ويقول الرجل لغنمه: اذهبي الى السرح ولدي به وأرعي وتمر الماشية بين الزرع، ولا تأكل منه سنبلة، والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا، والسبع على أبواب الدور لا يؤذي أحدا، ويأخذ الرجل المؤمن القمح، فيبذره بلا حرث فيجيء منه سبعمائة' (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته ومامعه:2937 ط دار إحياء التراث العربي بيروت؛ كنز العمال، كتاب القيامة من قسم الأقوال، الباب في أمور تقع قبلها، الاكمال من خروج الدجال:3885 ط مؤسسة الرساله. بيروت)

58) ... طوبى لعيش بعد المسيح! يؤذن للسماء في القطر وللارض في النبات، فلو بذرت حبة على الصفا لنبتت، ولا تباغض ولا تحاسد حتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره، ويطأ على الحية، فلا تضره (أبو نعيم عن أبي هريرة) (كنز العمال: كتاب القيامة من قسم الأقوال، الاكمال من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام:38859)

59) ... عن عائشة قالت قلت : يا رسول الله ! إني أرى أني أعيش بعدك، فتأذن لي أن أدفن إلى جنبك ! فقال : وأنى لك بذلك الموضع ! ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مريم . (المأخذ المذكور، كتاب القيامة من قسم الأفعال، باب نزول عيسى عليه الصلاة والسلام:39728)

وجَالِ كون ہے؟ دجاليات

60) ... عَنْ مُحَمَّدِ بُن يُوسُف بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةٌ مُحَمَّدٍ وَصِفَةٌ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ. (سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب ماجاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم: 3617 ط دار إحياء التراث العربي. بيروت)

- 61) ... عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: يدفن عيسي بن مريم مع رسول الله صلي الله عليه وسلم و صاحبيه فيكون قبره رابعا. ( الدر المنثور: 245/2 مجمع الزوائد: 206/8 المعجم الكبير للطبراني: 150)
- 62) ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ينزل عيسي ابن مريم فيقتل الدجال، و يمكث أربعين عاما، يعمل فيهم بكتاب الله و سنتي و يموت، فيستخلفون بأمر عيسي رجلا من بني تميم، يقال له المقعد، فإذا مات المقعد، لم يأت علي الناس ثلاث سنين حتي يرفع القران من صدور الرجال و مصاحفهم. ( البرزنجي ، الاشاعة الأشراط الساعة : 240)
- 63) ... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، و يكون الشهر كالجمعة، و تكون الجمعة كاليوم، و يكون اليوم كالساعة، و تكون الساعة كاحتراق السعفة. ( مسند احمد: مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضى الله عنم: 10943)
- 64) ... عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب، ما كان يعبد أباؤها عشرين و مائة عام بعد نزول عيسي بن مريم عليه السلام و بعد الدجال . (البرزنجي ، الاشاعة لأشراط الساعة ؛ نعيم بن حماد، الفتن:باب خروج

ياجوج و ماجوج: 1667)

65) ... قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 305/11: أخرج عبد ابن حميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله ابن عمرو موقوفا: تبقي الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين و مائة سنة. (و كذا في الفتن لنعيم

بن حماد ،باب طلوع الشمس من المغرب:1849؛ الداني، السنن الواردة في الفتن، باب ماجاء في طلوع الشمس من مغربها:715)

66) ... عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَ قَالَ: خَطِبْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَكَانَ أَكْثَلُ خُطْبَقِهِ حَدِيثًا حَدَّنْنَاهُ عَنْ الدَّجَالِ وَحَدْرَنَاهُ فَكَانَ مِنْ قُولِهِ أَنْ قَال: إِنّهُ لَمْ تَكُنْ فِقْنَةَ فِي النَّرْضِ مُنْدُ ذَرا اللّهُ دُرِيَّةَ آدَمَ، أَعْظَمَ مِنْ فِقْنَةَ وَاللّهُ دُرِيَّةَ آدَمَ، أَعْظَمَ مِنْ فِقْنَةَ الدَّجَال، وَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًا إِلّا حَدْرَ أَمْنَهُ الدَّجَال، وأَنَا آخِرُ النَّانِياءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ النَّامَم وَهُوَ حَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَة، وإنْ يَخْرُجُ وأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَأَنَا حَدِيجٌ لِكُلّ مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ أَمْرِئ حَدِيجُ نَفْسِهِ، واللّهُ خَلْيفتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ أَمْرِئ حَدِيجُ نَفْسِهِ، واللّهُ عَلَيفتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُ أَمْرِئ حَدِيجُ نَفْسِهِ، واللّهُ يَعْدِيثُ عَلَى عَلَى مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي مَنْ خَلْهُ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاق فَيْعِيثُ عَلَى مَسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي مَالُم مِنْ الشَّام وَالْعِرَاق فَيْعِيثُ يَعْدُ اللّه إِنْ النَّبُوا فَلِنِي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفْهُ، لَمْ يَصِفْهَا يَعْدِي اللّهُ إِنْهُ بَيْدًا فَيْقُولُ: أَنَا نَبِي ، وَلَا نَبِي سَأَصِفُهُ لَكُمْ مُونُ اللّه إِنْهُ أَنْهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ رَبِّكُمْ لَيْسَ فَيْقُولُ: أَنَا نَبِي مُولُوا: وَإِنْهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ رَبِكُمْ لَيْسَ فَيْقُولُ: أَنَا نَبِي مُولُوا: وَإِنْهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ رَبِكُمْ لَيْسَ فَيْقُولُ: أَنَا نَبِي مُولُوا أَنْ أَمُومُ لَا تَرُونُ وَلَا تَرُونُ مَنْ كَاللّه أَنْهُمْ لَلْكُمْ اللّه الْحَدِيلُ وَحْرُوج عيسى: 40 عَنْ يَعْرُفُ مِنْ كَالْدِي اللّه الْمُولُولُ عَلَيْكُمْ الْمُولُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَى اللّه الْمُولُ عَلَيْكُمْ الْمُعْرَادُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه وَلَاللّه وَلَا مُنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه مُنْ عَلَيْكُمْ الْمُولُولُ اللّهُ الْعُولُ الْمُعْلِلُهُ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ الْمُو

67) ... عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... 'وان الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة ' (مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب ذكر الدجال: 2934)

68) ... عَن ابْن عَبَاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الدَّجَّالُ جَعْدٌ هِجَانٌ أَقْمَرُ، كَأَنَّ رَأْسَهُ غُصْنُ شَجَرَةِ، مَطْمُوسُ عَيْنِهِ النُسْرَى وَالأَخْرَى كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ عَبْدُ الْعُزَى بِن قَطْن، فَأَمَّا هَلْكُ الْهُلْكِ فَالِنَّهُ أَعْورُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْورَ . ( الطبراني، المعجم الكبير: باب العين، أحاديث عبد الله بن العباس رضى الله عنههما: الكبير: باب العين، أحاديث عبد الله بن العباس رضى الله عنههما:

69) ... يقول تعالى: { وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ } أي: اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة، { وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا } قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم: يعني شيطانا. { ثُمَّ أَنَابَ } أي: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته.

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس، وقتادة. وقيل: أصف. قاله مجاهد وقيل: أصروا. قاله مجاهد، أيضا. وقيل: حبقيق. قاله السدي. وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصره.

وقد قال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة: قال: أمر سليمان عليه السلام. ببناء بيت المقدس فقيل له: ابنه و لا يُسمعُ فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا في البحر يقال له: "صخر" شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين في البحر يردهًا في كل سبعة أيام مرة فنزح ماؤها وجعل فيها خمر ، فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمر فقال: إنك لشرآب طيب إلا أنك تصبين الحليم، وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشا شديدا ثم أتاها فقال: انك لشر اب طبب الا أنك تصبينً الحليم، وتزيدين الجاهل جهلا. ثم شربها حتى غلبت على عقله، قال: فأرى الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذلَّ. قال: وكان ملكه في خاتمه فأتى به سليمان فقال: إنهقد أمرنا ببناء هذا البيت وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد، فجعل عليه زجاجة فجاء الهدهد فدار حولها، فجعل برى بيضه و لا يقدر عليه، فذهب فجاء بألماس، فوضعه عليه فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ ألماس فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان. عليه السلام. إذا أراد أن يدخل الخلاء -أو: الحمام لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى الحمام وذلك الشيطان صخر معه، وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نسائه. قال: فدخل الحمام، وأعطى الشيطان خاتمه، فألقاه في البحر فالتقمته سمكة، ونزع ملك سليمان منه وألقى على الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسريره وسُلط على ملك سليمان كله غير نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم، وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا: لقد فتن نبي الله. وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة، فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى الله وهو لا يرى إلا أنه نبى الله-أحدنا تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس: أترى عليه بأسا؟ فقال: لا. قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة، فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له حتى انتهى إليهم، { وَأَلْقُيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا } قال: هو الشيطان صخر. (تفسير ابن كثير، سورة ص، الأية: 34 ،400/4)

70) ... سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ المُثعةِ. وَأَنَا عِنْدَهُ مُثَعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا

مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقَيِامَةِ الْمَسْيِحُ الدَّجَالُ وكَدَّالُونَ ثَلَاتُونَ أَوْ أَكْثَرُ. (مسند الممد:مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما:5694، الحاكم: 1176)

71) ... عن أنس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون قبل خروج الدجال نيف على سبعين دجالا. ( مسند أبي يعلى الموصلى، السدى عن أنس: 4055 انعيم بن حماد، الفتن، باب مايقدم الى الناس فى خروج الدجال:1456 ط مكتبة التوحيد)

72) ... عَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ خَاتَةٍ، فَخَقَّضَ فِيهِ وَرَقَّعَ ... إِنَّهُ شَابٌ قُططَ عَيْنُهُ طَافِئَةً . (صحيح مسلم:كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معم:2937 ط دار إحياءالتراث العربي. بيروت)

73) ... عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أَطُوفُ بِالكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلُّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأُس أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيةً قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطْنِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة. ( صحيح البخاري: 270) النَّاسِ الفتن، باب ذكر الدجال: 6709)

74) ... عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّل مِنْهُ، مَعَهُ نَهْرَان يَجْرِيَان أَحَدُهُمَا رَأَيَ الْعَيْن مَاءٌ أَبْيَضْ، وَاللّهَرُ رَأَيَ الْعَيْن مَاءٌ أَبْيَضْ، وَاللّهَرُ رَأَيَ الْعَيْن نَارٌ، تَأْجَّجُ فَإِمَّا أَدْرَكَنَ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الّذِي يَرَاهُ نَارًا، وَلَيُعْمَضْ ثُمَّ لِيُطأَطئ رَأْسَهُ، فَيَشْرَبَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ. وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْن عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظة، مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَوُهُ كُلُ مُوْمِن كَاتِب الفتن و أشراط كُلُ مُؤمِن كَاتِب وَغَيْر كَاتِب. (صحيح مسلم، كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذكر الدجال...:2934 ط دار إحياء التراث العربي بيروت؛ مسد أحمد، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 23439 ط مؤسسة الرسالة، ابن ماجه، كتاب الفتن، باب خروج اللدجال وخروج عيسى بن مريم: 4077 ط دار الفكر)

75) ... عَنْ أَبِي أَمَامَة البَاهِلِيِّ، قَالَ: خَطْبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَ أَكْثُرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّتَنَاهُ عَنْ الدَّجَالُ وَحَدُرنَاهُ فَكَانَ مِنْ قُولِهِ أَنْ قَالَ: إِنّهُ لَمْ تَكُنْ فِثْنَة فِي الْأَرْض مُنْدُ ذَرَأُ اللّهُ دُرِيَّة آدَمَ، أَعْظَمَ مِنْ فِثْنَة الْاَجَالَ، وَإِنَّ اللّهَ لَمْ تَكُنْ فِثْنَة فِي الْأَرْض مُنْدُ ذَرَأُ اللّهُ دُرِيَّة آدَمَ، أَعْظَمَ مِنْ فِثْنَة الدَّجَالَ، وَإِنَّ اللّهَ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيًّا إِلّا حَدْرَ أَمَّتُهُ الدَّجَالَ، وَإِنْ اللّهُ لَمْ الْفُيرَا وَإِنْ اللّهُ لَمْ وَالْمُ وَهُو خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَة، وَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَ النَّيْكُمْ فَأَنَا حَدِيجُ لَكُلُّ مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ امْرِي حَدِيجُ نَفْسِه، واللّهُ خَلِيقَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَإِنْ يَخْرُجُ مِنْ جَلَةٍ بَيْنَ الشَّنَامِ وَالْعِرَاق، فَيَعِيثُ خَلِيقَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْ جَلَةٍ بَيْنَ الشَّنَامِ وَالْعِرَاق، فَيَعِيثُ خَلِيقَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، وَإِنَّ لَمْ يَعْدِي فَكُلُّ المُسْرَى عَلَوْلُ الله إِلَى اللّهُ عَلْمُ اللّه الله إِلّهُ الْمُرَى وَلِكُ اللّهُ عَلَى مُكُورًا فَي اللّهُ الْمَرَى وَلَا لَبُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّه الله إِلَى اللّهُ الْمُورُاء وَإِنّهُ أَعْورُ ، وَإِلّهُ أَعْرَاهُ وَإِنّهُ أَعْورُ ، وَإِنَّ مُمُ وَلُوا وَإِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ مُولُولُ وَإِنَّهُ أَعْورُ ، وَإِنَّ مُعْلَى اللّهُ عَلْمُ كُورًا وَإِنَّهُ أَعْرَاهُ عَلْمُ كُورًا وَإِنَّهُ أَعْورُ ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبُ اللّهُ عَلْمُ كُلُ الْمَالِمُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلْمُ كُلُورً ، وَإِنَّهُ أَعْورُ ، وَإِنَّ أَنْ عَيْدَالُ كَاللّهُ عَلْمُ لَلْهُ اللّه وَلِهُ اللّهُ وَلَا لَا مُؤْمِنُ كَاتِهِ إِلَى اللّهُ عَلْمُ لَلْهُ اللّه وَلَولًا مُؤْمِنُ كَاتُ مِنْ كَاتِبٍ أَلْكُ اللّهُ عَلْمُ لَلْهُ الْمُ اللّهُ عَلْمُ لَلْهُ مُكُلُولًا اللّهُ فَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِلَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْم

( ابن ماجه: 4077 ، مستدرك حاكم: 8768 )

76) قال البرزنجي: وكانت أمه جنية عشقت اباه فأولدها شقا، وكانت الشياطين تعمل له العجانب، فحبسه سليمان النبي عليه السلام ولقبه المسيح. (الاشاعة لأشراط الساعة: 217) ملحوظه: ذكرناه تاييدا لااستدلالاً

77) ... عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيفر المُسلِمُونَ إلى جَبَلِ الدُّخَانِ بالشَّام، فيَأْتِيهمْ فَيُحْامِرُهُمْ فَيَسْنَدُ حَصَارُهُمْ، وَيُجْهِدُهُمْ جَهْدًا شَدِيدًا، ثُمَّ يَنْزَلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيُنَادِي مِنْ السَّحَرِ فَيْقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إلى الكَدَّبِ الخَبِيثِ فَيْقُولُونَ هَذَا رَجُلٌ چنِّيٍّ. (مسند احمد :مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنه:14954 ط مؤسسة الرسالة)

78) ... عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ وَأَبُو قَتَادَةَ قَالُوا: كُنَّا نَمُرُ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، نَأْتِي عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ فَقَالَ: ذاتَ يَوْمِ إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونِي إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا بِأَحْضَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْي وَلا أَعْلَمَ بِحَدِيثِهِ مِنْي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَالِ ... عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بْنُ هِللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى هِشَامِ بْنِ قَلْمَ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْدِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحْتَارٍ، غَيْرَ بْن مُحْتَارٍ، غَيْرَ بْن مُحْتَارٍ، غَيْر

أَنَّهُ قَالَ: أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنْ الدَّجَّال . (صحيح مسلم :كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية أحاديث الدجال:2946 ط دار إحياء التراث العربي بيروت)

79) ... عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَأْتِيهِ، وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُوْمِنٌ، فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشَّبُهَاتِ أُوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشَّبُهَاتِ، هَكَذَا قَالَ . ( سنن أبى داؤد :كتاب الملاحم، باب خروج الدجال: 4321 طار الكتاب العربي)

... (80

81) ... عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَمّهِ أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبُهَانَ سَبْعُونَ أَلْقًا عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ . (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية أحاديث الدجال:2944)

82) ... قَالَ عُقْبَهُ بْنُ عَمْرِو لِحُدْيَقَةَ: أَلَا تُحَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَتَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّالُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ. (صحيح البخاري، كتاب الانبياء، باب ماذكر عن بنى اسرائيل:3266)

83) ... حَدَّثنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ الدَّجَالَ الْكُثْرَ مَا سَأَلْتُهُ، وَمَعَهُ جَبَلَ خُبْرُ وَنَهَرَ. صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال: 6705) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدٌ عَنْ الدَّجَالَ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ! وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرُّكَ قَالَ: قُلتُ: إِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ: أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالَ الخُبْرُ قَالَ: هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ . (صحيح مسلم، كتاب الأداب، باب جواز قولم لغير ابنه ' يا بني ' --: 2152)

84) ... عنْ سنينع بن خالد قال: أتيت الكوفة في زمن فيحت سُسَرْ أجلب منها بغالا فدخلت المستجد، فإذا صدغ من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز قال: قلت: من هذا؟ فيتجهني القوم، وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حديفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسَلَم، فقال حديفة: إن الناس كائوا يَسْالُون رَسُول الله صلى الله عليه وسَلَم، فقال حديفة: إن الناس كائوا يَسْالُون رَسُول الله عليه وسَلَم، فقال: إني أرى الذي وكثت أساله عن الشرا، فأحدقه القوم بأبصارهم، فقال: إني أرى الذي تذكرون إني قلت: يا رسول الله! أرأيت هذا الخير أله ماذا يكون؟ قال فما العصمة من ذلك؟ قال السيف قلت: يا رسول الله! ثم ماذا يكون؟ قال فما العصمة من ذلك؟ قال السيف قلت: يا رسول الله! ثم ماذا يكون؟ قال فما العصمة من ذلك؟ قال السيف قلت: يا رسول الله! ثم ماذا يكون؟ قال فما فمن وأنت عاض بجذل شجرة قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ماذا يكون؟ قال معه في ناره وحب أجره وحمل وزره، ومن وقع في ناره وحب أجره وحمل وزره، ومن وقع في ناره وحب أجره وحمل وزره، ومن وقع في ناره وحب المورد، كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها: وحب وزره وخط أجره. (أبو داؤد، كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها:

85) ... عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم الدجال: قُلنا يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغينت استئذبرته الريخ. (صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: 2937؛ ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسي ــ: 4075)

86) ... عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : يخرج الدجال في خفة من الدين ، وإدبار من العلم ، وله أربعون يوما يسيحها ، اليوم منها كالسنة ، واليوم كالشهر ، واليوم كالجمعة ، ثم سائر أيامه مثل أيامكم ، وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا. (مسندأحمد، مسندالمكثرين من الصحابم، مسند جابر بن عبدالله رضى الله عنم: 4954)

87) ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... قَالَ وَيَبْعَثُ اللّهُ مَعَهُ شَيَاطِينَ تَكُلّمُ النّاسَ . (المأ خذالمذكور تحت رقم: 86)

وَعِالَ وَلَ عِيمٍ؟

88) ... عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَكَانَ أَكْثَرُ خُطَبْتِهِ حَدِيثًا حَدَّنَاهُ عَنْ الدَّجَال وَحَدُرَنَاهُ ... وَإِنَّ مِنْ فِتْنَةِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لِكَ أَبِاكَ وَأُمَّكَ أَتَسْهُدُ أَنِي رَبُكَ؟ فَيْقُولُن: يَعُمُ اللهِ وَأُمَّةِ فَيَقُولُن: يَا بُنَيَّ! فَيْقُولُن: يَا بُنَيَّ! اللهِ عَلْمَ وَأُمَّةِ فَيَقُولُن: يَا بُنَيَّ! اللهِ عَلْمَ وَأُمَّةِ فَيَقُولُن: يَا بُنَيًّ! اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَىهُ وَأُمَّةِ فَيَقُولُن: يَا بُنَيًّ! اللهِ عَلَىهُ وَأُمَّةِ فَيَقُولُن عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّه

(89) ... أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّتَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ حَدِيثًا طويلًا عَنْ الدَّجَال، فكانَ فيما حَدَّتَنَا بهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، ينزل بَعْضَ السَّبَاخِ التَّتِي الدَّجَالُ وَهُوَ مُحْرُجُ إليهِ يَوْمُؤْذِ رَجْلٌ هُو خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَيْقُولُ: أَشْهُدُ أَنَكَ الدَّجَالُ الذِي حَدَّتَنا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ الرَّأَيْتَ إِنْ قَتْلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلُ تَشْكُونَ فِي اللهُ مَا كُنْتُ قَطُّ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. (اللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اللهِ مِنْ ذَلِكَ. (صحيح البخارى، كتاب الحج، أبواب فضائل المدينة، على اللهِ مِنْ ذَلِكَ. (صحيح البخارى، كتاب الحج، أبواب فضائل المدينة، باب لايدخل الدجال المدينة:

90) ... حَدَّثْنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثْنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ، أنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَة بِنْتَ قَيْسِ أَحْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَ اتِ الْأُول، فَقَالَ: حَدِّيْنِنِي حَدِيثًا سَمِعْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسْنِدِيهِ إلى أحَدٍ غَيْرَهِ، فقالتُ: لنِنْ شَبِنتَ لأَفْعَلنَّ، فقالَ لَهَا: أَجَلُ! حَدَثِيني فَقَالَتْ: نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْش بَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ فِي أُوَّل الجِهَادِ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا تَأْيَّمْتُ، خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ فِي نَفْر مِنْ أصنحاب رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَطْبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أَسَامَة بْن زَيْدٍ، وَكُلْتُ قَدْ حُدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبُّ أَسَامَة، فَلَمَّا كَلْمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَمْرُي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي، مَنْ شَيِئْتَ، فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى أَمِّ شَرِيكِ، وَأَمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّة مِنْ الْأَنْصَارِ عَظِيمَة النَّفَقَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضَّيفَانْ، فَقُلْتُ: سَأَقْعَلُ، فَقَالَ: لَا تَقْعَلِي، إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضَّيفان فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُط عَنْكِ خِمَارِكِ أَوْ يَنْكَشِفَ النُّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى القَّوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إلى ابْن عَمَّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو ابْن أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِهْرٍ قُرَيْشٍ وَهُوَ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ

مِنْهُ، فَانْتَقَلْتُ النَّهِ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِنَّتِي، سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي ٱلصَّلَاةَ جَامِعَة فَخَرَجْتُ إلى المَسْجِدِ، فَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ فِي صَفَّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضِيْحَكُ، فَقَالَ: لِيَلْزَمْ كُلُّ إنْسَانِ مُصَلَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ! قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجْلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلُمْ وَحَدَّتَنِي حَدِيثًا وَافْقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدَّتُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَال، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فلعبَ بهمْ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفُلُوا إلى جَزيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَعْرِبِ الشَّمُس، فجلسُوا فِي أقربُ السَّفِينَةِ، فدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلقِينَهُمْ دَابَّةُ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدْرُونَ، مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فقالوا: وَيَلْكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا ومَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطلِقُوا إلى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إلى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: لمَّا سَمَّتُ لنَا رَجُلًا فرقنا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطانَة قالَ فانطلقنا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلنا الدَّيْر، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانَ رَأَيْنَاهُ قُطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِتَّاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلى عُنْقِهِ مَا بَيْنَ رِكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبِيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا: وَيُلْكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدْر تُمْ على خَبَرِي فَأَخْبِرُ ونِي مَا أَثْثُمُ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ رَكَبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصِنَادَقْنَا البَّحْرَ حِينَ اغْتُلُمَ، فلعِبَ بِنَا الْمُوْجُ شُهْرًا ثُمَّ أَرُفْأَنَا إلَى جَزيرَ تِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزيرَةَ، فَلْقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَا يُدْرَى مَا قُبْلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ السَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلِكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالِتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اعْمِدُو اللِّي هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالنَّاشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَرْعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ؟ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأَنِهَا تَسْتَخْبِرْ؟ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا؟ هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ: قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَهُ الْمَاءِ قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَدْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟ قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأَنِهَا تُسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرُغُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلنَا لَهُ، نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَ عُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ: أَخْبِرُ وَنِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّين مَا فَعَلَ؟ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَةً وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ: أَقَاتَلَةً الْعَرَبُ؟ قَلْنَا نُعَمُ قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ: لَّهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ

يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِي أَنَا الْمَسِيخُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْحُرُوجِ، فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعَ قُرْيَةَ إِلَا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ غَيْرَ مَكَةً وَطَيْبَة، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانَ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلُمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ لَيْلَةٌ غَيْرَ مَكَةً وَطَيْبَة، فَهُمَا اسْتَقَبَلَنِي مَلكٌ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلَلًا يَصِدُنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَي كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا. قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسِلْمَ: وَطَعْنَ بِمِحْصَرَتِهِ فِي المِنْبَرِ: هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَة وَسَلَمَ: وَطَعَنَ بِمِحْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ: هَذِه طَيْبَة هَذِه طَيْبَة أَنْهُ أَعْجَبَنِي عَلَيْهِ الْمَدِينَة وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْهُ وَعَنْ الْمَدِينَةِ وَمَكَة اللّا إِنَّهُ عَنْ الْمَشْرِق مَا هُو مَنْ قِبَل الْمَشْرِق مَا هُو مَنْ قِبَل الْمَشْرِق مَا هُو مِنْ قِبَل الْمَشْرِق مَا هُو مِنْ قِبَل الْمَشْرِق مَا هُو مِنْ قِبَل الْمَشْرِق مَا هُو مَنْ قِبَل الْمَشْرِق مَا اللّه عَلْهُ وَالْومَا لِيدِهِ إِلَى الْمَشْرِق قَالَتُ الْمَشْرِق مَا هُو مَنْ وَبِل الْمَشْرِق مَا اللّهُ عَلْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْهُ وَالْمَالَ الْمَالُونَ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْيَهُ وسلم (صحيح مسلم، كتاب الْفَتْنُ وأَسْراط الساعة، باب قصة الجساسة: 2942)

91) ... قال الحموي: بيسان: بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون. مدينة بالأردُن بالغور الشامي، ويقال: هي لسان الأرض وهي بين حوران وفلسطين وبها عين الفلوس يقال: إنها من الجنة، وهي عين فيها مُلوحة يسيرة جاء ذكرها في حديث الجساسة وقد ذكر حديث الجساسة بطوله في طيبة وتوصف بكثرة النخل وقد رأيتها مراراً فلم أر فيها غير نخلتين حانلتين وهو من علامات خروج الدجال. وهي بلدة وبنة حازة أهلها سمر الألوان، جُعد الشعور، لشدة الحر الذي عندهم، وإليها فيما أحسب ينسب الخمر. (الحموى، الياقوت، معجم البلدان، حرف الباء، باب الباء والياء: الم527/1

92) ... راجع رقم (۹۰)

93) ... عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أذني حمار الدجال أربعون ذراعا، وخطوة حماره مسيرة ثلاثة أيام يخوض البحر على حماره كما يخوض أحدكم الساقية على فرسه. (نعيم بن حماد، الفتن، باب خروج الدجال وسيرته:1527)

94) ... عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرِشَهُ عَلَىٰهِ وَسَلَمَ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرِشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِبْهُ مَنْزِلَةَ أَعْظَمُهُمْ فِثْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيْقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ

أَحَدْهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَركَتُهُ حَتَى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأْتِهِ، قَالَ: فَيُدُنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَـ أَنْتَ. (صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس...: 2813)

95) ... قال النووي رحمه الله: العرش: هو سرير الملك، و معناه: أن مركزه البحر، و منه يبعث سراياه في نواحي الارض. (شرح النووي على مسلم: 193/9 تحت الحديث المذكور: 2813)

96) ... (قال حذيفة رضي الله عنه لعبد الله بن عمر): نعم سمعته، وسمعته يقول: يخرج الدجال من يهودية أصبهان. (الحاكم: 8758)

97) ... قال الحموي رحمه الله: وكانت مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو الآن يعرف بشهرستان وبالمدينة فلما سار بخت نصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه يهودها، وأنزلهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوها، وسميت اليهودية ومضت على ذلك الأيام والأعوام فخربت جي وما بقي منها إلا القليل، وغمرت اليهودية فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية هذا قول منصور بن باذان اليهودية فمدينة أصبهان اليوم هي الهودية هذا قول منصور بن باذان حموي، ياقوت، معجم البلدان، حرف الهمزة، باب الهمزة والصاد: 108/2ط دار الفكر - بيروت)

98) ... عَنْ النُوَّاسِ بُن سَمْعَانَ قَالَ ذِكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الدَّجَالَ ... (صحيح مسلم، وَسَلَمَ الدَّجَالَ ... (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته ومامعم: 2937)

99) ... عَنْ الزُهْرِيَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنْ عَبْدِ اللّهِ: أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمْرَ الْطَلْقَ مَعَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهُطٍ قِيَلَ ابْن صَيَّادٍ ... فقالَ النّبيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: خَلْط عَلَيْك اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَاتُ لِكَ خَبِينًا فقالَ النّبيُ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَاتُ لِكَ خَبِينًا فقالَ ابْن صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُ، فقالَ: احْسَأ فلنْ تَعُدُو قَدْرَكَ . (صحيح البخارى، ابْن صياد: أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ...: 1289؛ صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد: (2930؛ أبوداؤد، كتاب الملاحم، باب في خبر ابن الصائد: (4331)

100) ... ، عن كعب ، قال : علامة خروج المهدي ألوية تقبل من قبل المغرب ، عليها رجل من كندة أعرج. ( الداني، السنن الواردة في الفتن، باب ماجاء في خراب الشام، علامة خروج المهدى ألوية.... 478؛ الفتن، نعيم بن حماد: باب مايكون من فساد البربر وقتالهم...:776)

101) ... عن جابر عن أبي جعفر قال: ... ثم يظهر الكندي في شارة حسنة... . (نعيم بن حماد ، الفتن: 1باب في الرايات التي تفترق في أرض مصروشام وغيرها...:449)

102) ... عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... فيطلبه حتى يدركه بباب لد، فيقتله. (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال ...: 2937؛ مسند أحمد، حديث السيده عائشة رضى الله عنها: 24467)

103) ... عَنْ تُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يُوشِكُ اللّهُ مَانْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يُوشِكُ الْكُمَّهُ أَنْ تُدَاعَى عَلَيْكُمْ كُمَا تَدَاعَى اللّكَلَةُ إلى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَالِنْ! وَمِنْ قِلْةَ نَحْنُ يَوْمَنِذِ؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَنِذِ كَثِيرٌ وَلَكِنَكُمْ غَتَّاءٌ كَعْثَاءِ السَّيْل، ولَيَنْزَعَنَّ اللّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوَكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيقَذِفْنَ اللّهُ فِي قلوبكُمْ الوَهْنَ، فَقَالَ اللّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوتُكُمْ الموهنَ، فقالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللّه: وَمَا الوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المَوْت. (سنن أبي داؤد، كتاب الملاحم، باب في تداعى الأمم على الاسلام:4299 البيهقى، شعب الايمان، الحادى والسبعون من شعب الايمان: 10372 ط دار الكتب العلمية۔ بيروت)

104) ... عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس في الفتن كل خفي نقي إن ظهر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد. وأشقى الناس فيها كل خطيب مسقع أو راكب موضع، لا يخلص من شرها إلا من أخلص الدعاء، كدعاء الغرق في البحر. ( نعيم بن حماد ، الفتن، بداية الجزء الرابع:720)

105) ... عن ابى سعيد الخذرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ''يوشك أن يكون خيرمال المسلم غنم يتبع بها

شعب الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن'' (صحيح البخارى، كتاب الفتن، باب التعرب في الفتنه: 6677)

قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث:وَقدْ إخْتَلفَ السَّلف فِي أصل العُزلة، فقالَ الجُمْهُور:الِاخْتِلَاط أُولِي لِمَا فِيهِ مِنْ إِكْتِسَابِ الْفُوَائِد الدِّينيَّة لِلقِيَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وتَكْثِيرِ سَوَاد المُسْلِمِينَ، وإيصنال أَنْوَاع الخَيْرِ النِّهِمْ مِنْ إعَانَة وَإغَاتُهُ وَعِيَادَة وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَالَ قُوم: الغُزْلَة أُولى لِتَحَقُّق السَّلَامَة بشَرْطِ مَعْرِفَة مَا يَتَعَيَّن ، وَقَدْ مَضَى طَرَف مِنْ ذَلِكَ فِي " بَابِ الْعُزْلَةُ " مِنْ كِتَابِ الرِّقَاقِ وَقَالَ النَّوَ وِيّ: الْمُخْتَارِ تَقْضِيلِ الْمُخَالَّطة لِمَنْ لَا يَعْلِب عَلَى ظِنَّه أَنَّهُ يَقَع فِي مَعْصِيَّة ، فإنْ أَشْكُلَ الْأُمْرِ فَالْعُزِلَة أُولِي وَقَالَ غَيْرِه : يَخْتَلِف بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَتَّم عَلَيْهِ أَحَد الْأَمْرَيْن، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَرَجَّح لَيْسَ الكَلام فِيهِ بَلْ إِذَا تَسَاوَيَا فَيَحْتَلِف بِاخْتِلاف الْأَحْوَالَ فَإِنْ تَعَارَضَا الْحُتَّلَفَ بِاخْتِلَافِ الْأُوْقَاتِ ، فَمَنْ يَتَحَتَّم عَلَيْهِ المُخَالطة مَنْ كَانَتْ لهُ قُدْرَة عَلَى إِزَالَة الْمُنْكَرِ، فَيَجِب عَلَيْهِ إِمَّا عَيْنًا وإِمَّا كِفَايَة بِحَسَبِ الْحَالِ وَالْإِمْكَانِ ، وَمِمَّنْ يَتَرَجَّح مَنْ يَعْلِب عَلَى ظُنَّه أَنَّهُ يَسْلُم فِي نَفْسِه إذا قَامَ فِي الْأُمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكِرِ ، وَمِمَّنْ يَسْتُوى مَنْ يَأْمَن عَلَى نَفْسه وَلَكِنْهُ يَتَحَقَّق أَنَّهُ لَا يُطاع ، وَهَذَا حَيْثُ لَا يَكُون هُنَاكَ فِثْنَة عَامَّة فَإِنْ وَقَعَتْ الْفِثْنَة تَر جَّحَتْ الْعُرْلَة لِمَا يَنْشَأَ فِيهَا غَالِبًا مِنْ الوُقُوع فِي المَحظورِ. ( فتح الباري: كتاب الفتن ، باب التعرب في الفتنة ، تحت حديث رقم: 6677)

107) ... حَدَثَثنِي عَائِشَهُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمٌ إِذْ ضَحِكَ فِي مَنَامِهِ ثُمَّ اسْتَيْقَطْ فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِمَّ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هَذَا الْبَيْتَ لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هَذَا الْبَيْتَ لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ

اسْتُعَاذَ بِالْحَرَمِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْبَيْدَاءَ خُسِفَ بِهِمْ. (مسند أحمد، حديث السيده عائشة رضى الله عنها:24738)

108) ... عَنْ تُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَقَتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَقَتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَالُهُ اللهِ اللهِ وَاحِدِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطَلَّعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قَبَل المَسْئِرق فَيَقَلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يُقَتَلُهُ قُومٌ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ فَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبُواً عَلَى التَّلْج، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ المَهْدِي. (ابن ماجه، كتاب الفتن، باب خروج المهدى:4084)

109) ... عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةً بْنِ أَبِي أُمَيَّةً أَنَّهُ قَالَ : ... يَرِدُ فِيهَا كُلَّ مَنْهَلِ إِلَّا أُرْبَعَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَالطُّورِ وَمَسْجِدَ الْمُدَينَةِ وَالطُّورِ وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى. ( مسند احمد،حدیث رجل من أصحاب النبی صلی الله علیہ وسلم: 23684؛ نعیم بن حماد، الفتن، باب المعقل من الدجال: 1578)

110) ... قِيلَ فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: التَّهْلِيلُ وَالتَّكْييرُ وَالتَّكْييرُ وَالتَّمْدِيُ وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ. ( ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال...:4077 )

111) ... عن النواس بن سمعان الكلابي رضى الله عنه: ... فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْ فِلْنَتِهِ . (سنن أبى مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فُوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ، فَإِنَّهَا حِوَارُكُمْ مِنْ فِلْنَتِهِ . (سنن أبى داؤد، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال: 4323)

112) ... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُولَ سُورة الكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَال و حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالنا حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ ح و حَدَّتَنِي المُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالنا حَدُّتَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ ح و حَدَّتَنِي رُهْيِرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِي حَدَّتَنَا هَمَّامٌ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةٌ: مِنْ أَخِر الكَهْف و قَالَ هَمَّامٌ مِنْ أُول الكَهْف كَمَا قَالَ هَشَامٌ . (صحيح مسلم، باب فضائل القرآن ومايتعلق بم، باب فضل سورة الكهف واية الكرسي:809)

113) ... عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين . ( المستدرك للحاكم: 3349 )

114) ... وعن عبد الله بن أبي فروة ، قال : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أَذْلُكُمْ على سُورة شَيْعها سَبْغُونَ أَلفَ ملكِ ، حِينَ نُرلتُ ، ملاً عِظْمُهَا مَا بَيْنَ السَماء والأَرْض ، ولتَّالِيها مثلُ ذلكُ؟ قالوا : بلى يا رسُول الله ، قالَ : سُورةُ الكَهْف منْ قرأها يَوْمُ الجُمعة ، غُفِرَ لهُ بلى يا رسُول الله ، قالَ : سُورةُ الكَهْف منْ قرأها يُومُ الجُمعة المُخرى ، وزيادة تَلاثة أيَّام ، وأعْطي تُورا يَيْلغُ السَماء ، ووقِيَ فِئنة الدِّجال ( ابن عادل، تقسير اللباب: 28/11 ، تقسير قرطبي: 46/10 )

عن عائشة رضى الله عنها ألا اخبركم بسورة ملات عظمتها بين السماء الارض ولكاتبها من الاجر مثل ذلك؟ ومن قراها يوم الجمعة غفر نه ما بينه وبين الجمعة الاخرى، وزياده ثلاثة ايام، ومن قرا الخمس الاواخر عند نومه، بعثه الله أي الليل شاء؟ سورة اصحاب الكهف. (ابن مردويه عن عانشة)

( كنز العمال، كتاب الايمان والاسلام من قسم الأفعال، باب سورة الكهف: 2595 )

### 115) ... (115) ... راجع رقم ( 78 )

117) ... قال أبُو عبْد الله سمعْت أبا الحسن الطّنافِسيُ يقولُ: سمعْتُ عَبْدَ الرّحْمن المُحاربيُ يقولُ: ينْبَغِي أَنْ يُدُفعَ هذا الحَدِيثُ إلى المُودُب حتى يُعلَمُهُ الصّبْيَانَ فِي الكُتَابِ . (ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال...: 4077)

118) ... عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْبُهِ وَسَلْمَ: يُوشِكُ الفُراتُ أَنْ يِحْسِرَ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهْبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأَخُدُ مِنْهُ شَيْئًا . (صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب: 2894)

119) ... عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعة حَتَى يَحْسرَ الفُراتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهْبِ يَقَتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيْقَتُلُ مِنْ ذَهْبِ يَقَتَلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيْقَتُلُ مِنْ كُلَ مِنْهُمُ لَعَلَي أَكُونُ أَنَا الْذِي أَنْجُو و حَدَّتَنِي أُمِيَّة بُنْ بِسُطام حَدَّتَنَا يَزِيدُ بُنْ زُرِيْع حَدَّتَنَا رَوْحٌ عَنْ سَهْيَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُونَه وزَادَ فقالَ أَبِي إِنْ رَأَيْتُهُ قَلَا تَقْرَبَتُهُ السَّهَيْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُونَه وزَادَ فقالَ أَبِي إِنْ رَأَيْتُهُ قَلَا تَقْرَبَتْهُ (المَأْخَذَالمَذَكُور : 2894 )

120) ... عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّقِيَّ؛ فقالَ سَهْلُ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ النَّقِيِّ مِنْ حِينَ ابْتَعَتْهُ اللهُ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ قَالَ فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتُ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنْاخِلُ؛ قَالَ مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَتْهُ اللهُ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَتْهُ اللهُ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ قَالَ فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْهُ مُنْكُلُونَ الشَّعِيرَ عَيْرَ مَنْخُولِ: قَالَ كُنَا نَطْحَنْهُ وَنَلْقُحُهُ، فَلَكَانُهُ . ( صحيح البخاري، كتاب فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِي تُرَيِّنَاهُ، فَأَكْلُنَاهُ . ( صحيح البخاري، كتاب الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون: 5097)

121) ... عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ... فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه ، وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف . ( المستدرك للحاكم: 8768 طبراني: 7529 ؛ المعجم الكبير للطبراني، باب الصاد:7644)

122) ... عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ خَصَيْنِ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَالِ فَلْيَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُوْمِنٌ فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشَّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشَّبُهَاتِ هَكَذا قَالَ . لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشَّبُهَاتِ هَكَذا قَالَ .

(سنن أبي داؤد، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال: 4321)

123) ... عن كعب قال: إن قبور شهداء الملحمة العظمى لتضى في قبور شهداء من قتلهم .

(نعيم بن حماد، الفتن، باب مابقى من الأعماق وفتح القسطنطينية، الجزء 2: 1382)

124) ... عن ابن مسعود رضي الله عنه: ... فأما الثلث الذين يقتلون فشهيدهم كشهيد عشرة من شهداء بدر يشفع الواحد من شهداء بدر لسبعين، وشهيد الملاحم يشفع لسبعمائة . (الماخذ المذكور سابقاً، باب الأعماق وفتح القسطنطينية، الجزء 1: 1252)

\*\*) ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُعلَّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعلَّمُهُمْ السُّورَةَ مِنْ القُرْآنِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ لِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةٍ لِكَ مِنْ قَرْنَةٍ المَمْدِحِ الدَّجَال، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ. (البخاري: 450)

وَعِالَ كُون ہے؟

# كتابيات

# حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہاالسلام کی جدو جہداور فتنہ، د جال کو بیجھنے کے لیے کار آمد کتابیں

## مهدویات:

| علامه عما والدين ابن كثير |         |                            |          | كتاب الفتن و الملاحم        |
|---------------------------|---------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| علامه نعيم بن حماد        |         |                            |          | كتاب الفتن                  |
| سيدمحمد بن رسول البرزنجي  |         |                            |          | الاشاعة لأ شراط الساعة      |
| شيخ على متقى مندى         |         | دى آخرالزمان               | مها      | كتاب البرهان في علامات      |
| علامها بن حجر بيثى مكى    |         | هدى المنتظر                | ، الم    | القول المختصر في علامات     |
|                           | یشهید   | ولانامحمر يوسف لدهيانو     | م        | اختلاف امت اورصراط متقيم    |
|                           | شهيد    | امدضياءالرحمك فاروقى       | عل       | حضرت امام مهدى              |
| مکتبه شامزی، کراچی        | ن شامزی | عزت مفتى نظام الدير        | >        | عقيده ظهورمهدي              |
|                           |         | <i>ېي</i> د                | <b>غ</b> | (احادیث کی روشنی میں )      |
| بيت العلوم ، لا ہور       |         | وفيسرمحر يوسف خان          | <b>/</b> | اسلام میں امام مہدی کا تصور |
|                           |         | ولا ناظفرا قبال            | ٨        |                             |
| ادارهٔ صدیق، ڈانجیل،انڈیا | بان     | ولا نامحمود بن مولا ناسليم | ^        | ظهورمبدي                    |
|                           |         | ولا نامنيرقمر              | ^        | ظهورمهدى ايك المل حقيقت     |

## مسيحيات:

| حضرت شاه رفع الدين صاحب                 | علامات قيامت |
|-----------------------------------------|--------------|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ : - : -    |

| مکتبه دارالعلوم ،کراچی | مولا نامفتى محمدر فيع عثانى       | علامات ِ قيامت اورنز ول مسيح |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| الميز ان، لا ہور       | مختلف مصنفين كي تحريرات كالمجموعه | قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟      |

## دجاليات:

|                                           |                                    | •• •                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| كتاب سرائے، لا ہور                        | امام ابن کثیر (ترجمه:محمرطیب طاہر) | دجال                             |
| الميز ان، لا ہور                          | مولا ناسید مناظر احسن گیلانی       | دجالى فتنه كے نمایاں خدوخال      |
| مجلس نشريات اسلام، كراچي                  | مولا ناسيدا بوالحن على ندوى        | معركهٔ ایمان ومادیت              |
| البجر ه پلیکیشن ، کراچی                   | مولا ناعاصم عمر                    | تیسری جنگ عظیم اور د جال         |
| اداره تحقیقات، لا ہور                     | اسرادعالم                          | د جال (تین جلدیں)                |
| دارانعلم،نځ د بلی                         | اسرادعالم                          | فتنه د جال ا كبر                 |
| دارانعلم،نئ د ہلی                         | اسرادعالم                          | معركهٔ وجال اكبر                 |
| صفه پېلشر، لا ہور                         | ترجمه: پروفیسرخورشیدعالم           | هرمجدون (اردوتر جمه)             |
|                                           | تاليف محمد جمال الدين              |                                  |
| تخلیقات علی پلازه ، لا مور                | کا مران رعد                        | فری میسنری اور د جال             |
| انٹر پیشنل انسٹیٹیوٹ آف                   | مصنفه: گرلیس بال بیل               | خوفناک جدید صلیبی جنگ            |
| اسلامک ریسرچ کراچی                        | مترجم:رضی الدین سید                | (اردوترجمه)                      |
| 0332-3728179                              | محمدذ کی الدین شرفی                | رسول الله صلى الله وسلم كى       |
|                                           |                                    | پیش گوئیاں                       |
| 0300-2397571<br>021-450039<br>021-4407821 | رضی الدین سید                      | معركةعظيم                        |
|                                           | ترجمه:رمنى الدين سيد               | عالمى حالات اور قيامت كى نشانيان |
|                                           | ترجمه:رضی الدین سید                | كرة ارض ك_آخرى ايام              |
|                                           | مرتب:رضی الدین سید                 | جب صور پھونكا جائے گا            |

وَجَالَ كُونَ مِنْ عِنْ عَنْ مُعَنَّا لَا يُدِيِّرُ كُتُبِ مِنْ عَنْ وَيُدِّرُ كُتُبِ مِنْ عَنْ وَيُدِّرُ كُتُب

## مصنف کی دیگر کتب

| زير طبع                               | کالم اور مضامین                  | تحقيقات و تاليفات                   |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| فبم الحديث (تلخيص تسهيل) معارف الحديث | بولتے نقشے                       | شرح عقو درسم المفتى                 |
| آپ ہدایہ کیسے پڑھیں؟                  | حرمین کی پیکار                   | آ داب فتو کی نو لیک                 |
| كتاب الجغر افيه                       | اقصی کے آنسو                     | تسهيل السراجي                       |
| جغرافي قرآنى                          | ہسپانیہ سےامر ایکا تک            | الاملاءوالترقيم                     |
| چاند کے تعاقب میں                     | عالمی یہودی تنظییں               | تحرير كيسے تيكھيں؟                  |
| عالمی د جالی ریاست                    | عظمتوں کی کہانی                  | رہنمائے خطابت                       |
| اسرائیل کی کہانی                      | امت مسلمہ کے نام                 | اسلام اور تربیت اولاد (تلخیص رسهیل) |
|                                       | سر چنگ پوائنٹ                    | خواتین کا دین معلم                  |
|                                       | بسنت کیاہے؟                      | د جال: کون ، کب ، کہاں؟             |
|                                       | عالم اسلام پرامر یکی بلغار کیوں؟ | فاری کا آسان قاعده                  |
|                                       | (ترجمه وتعارف)                   |                                     |
|                                       |                                  | گناه معاف کرانے والی نیکیاں         |



288

# رحماني رياست بمقابله د خالى رياست

"كَوْمِنُ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَتِيْرَةً فِإِذُ نِ اللَّهِ!"

## enew pers

افغانستان میں برسر پیکارونیا کی ترقی یافته دخالی افواج:مقام اوراعدادوشار



امر یکا د جال کی اصل ریاست (عظیم تر اسرائیل) کے قیام ہے قبل عبوری د جائی ریاست ہے۔ افغانستان کی امارتِ
اسلامیداس کے مقابلے کے لیے اُٹھ کھڑی ہونے والی رحمانی ریاست ہے۔ طالبان مجاہدین اور ان کے ساتھی
رحمانی افواج کا ہراول دستہ ہیں۔ نیک بخت ہیں وہ لوگ جورحمانی نظام کے غلبے اور د جالی فننے کی سرکوئی کے لیے
ریباں سے نکلنے والے کا لے جھنڈوں تلے جمع ہوجائیں گے۔ عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے سوچے کی بات یہ
ہے کہ وہ رحمانی اور د جائی افواج کے درمیان جاری اس معرکہ مظلم کے دوران کس مقام پر کھڑے ہیں؟

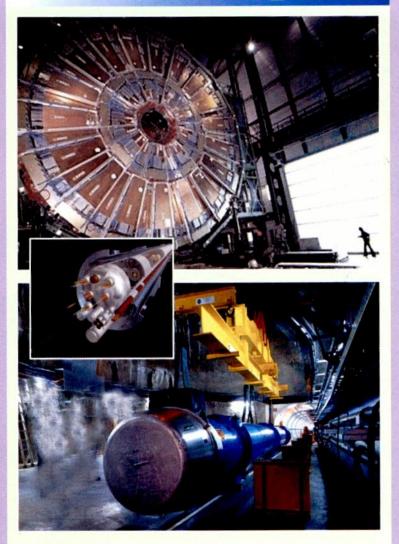

یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں کیا گیا انسانی تاریخ کا سب سے طاقت ورتجر بہ جے دجائی روایت کے مطابق ان کا کات کے دجائی مصوبے انسوری منظم کا نام دیا گیا ہے جبکہ بیدر حقیقت تنجیر کا نئات کے دجائی مصوبے کا اہم حصہ ہے۔تصوبے میں پانچ ارب پاؤنڈ کی خطیر لاگت سے تیار ہونے والی وہ مشین نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے کیا جانے والد دہشت تاک تجربد جال کے ظہور کی ایک خاص علامت کا ذریعہ ہے گاتنصیل کتاب میں ہے۔

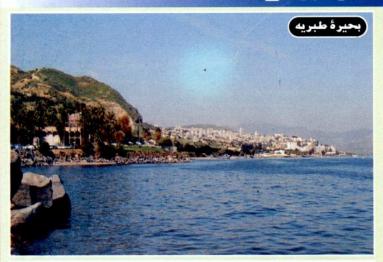

اردن اوراسرائیل کی سرحد پرواقع بحیر و طبر میہ جو آہتہ آہتہ خٹک ہوتا جار ہاہے۔ بدو ہی بحیرہ ہے جس کا د جال کے خروج کے ساتھ گہر انعلق ہے۔



بیسان: فلطین کا ایک علاقہ جس پر 1948ء میں اسرائیل نے قبضہ کرلیا۔ یبال محبوروں کے باغ پہلے پھل دیے تھے۔اب نہیں دیے۔ان باغوں کا خنگ ہونا دجال کے خروج کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔





د جال ایسی رفتار کے ساتھ سفر کرے گا جو بادلوں کو اُڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز کافی پہلے ایجاد ہو چکے ہیں جو آ واز سے کی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ ایک خلائی ششل پینتالیس منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر لگالیتی ہے۔ پُر اسرار اُڑن طشتر یوں کا ذکر بھی سنٹے میں آتار ہتا ہے۔ بیسب د جال کی سواری کی مکدشکلیں ہیں جو ہمیں بتارہ ی ہیں کد د جال کا وقت اب دور نہیں۔ اس کے گدھے کے کا نوں کے در میان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا ہے۔ سالم طیار سے کے پرول کے در میان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے ہیرون (Heron) تا می ایک طیار وا بجاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نا کی ائیر پورٹ پر کھڑا ہے۔ اس کے پچھلے جھے پردوا بھار ہیں جو گدھ کے کا نوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔



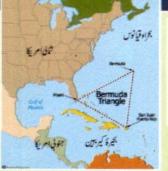

برموداتکون: بخراوقیانوس میں واقع پُر اسرار مثلث خطر.....جس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی رہتی ہیں....لیکن شیطان، دجال اور یہود کی قائم کردہ تکوئی غلاف کے پار جھا تکنے کی کوئی کوئی مزتا۔

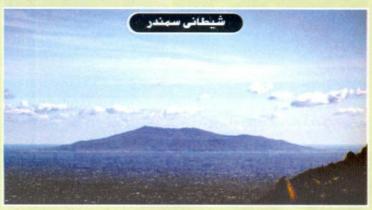

مشرق بعید میں بحرالکاہل کے دیران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں .....ان کے اردگر دیے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام ہی'' شیطانی سمندز''(Devils Sea) ہے۔شیطانی سمندراور شیطانی تکون میں خاص مناسبت ہے جو کتاب میں بیان کی گئی ہے۔

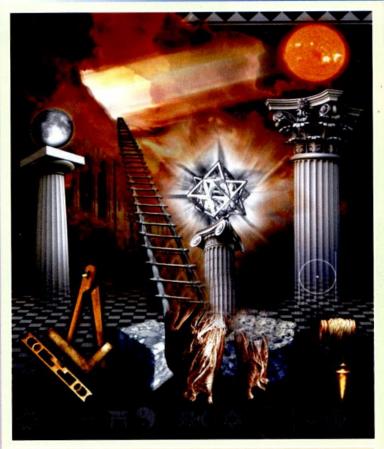

فرى مىسن كى فرضى داستانوں اور جھوٹى حكايتوں كى علامتى تعبير پرمشمل بناو ٹى تصاویر جو بلا وجە كا رُعب اور وجمى عقائد كالظباركرتى ہيں \_





ال گمشدہ صندوق کی خیالی الصوری جی میں میرودیوں کے مقدس تمرکات محفوظ ہیں۔ مطابق اس کو دجال برآ مدکرے گا اور ان تمرکات کی مدد سے دنیا پر کومت کرےگا۔



ایک فریمیس بال کاده کمره جهال دجالی فوج میں شامل ہونے والے رنگروٹ سے وفاداری اور راز داری کا حلف لیاجا تا ہے۔



دجال کی راہ ہموار کرنے والے بدنام زمانہ خفیہ شظیم فری میسن کی تقریب حلف برداری کے دوران استعمال ہونے والی جادوئی اشیاء۔

## فزي ميسن تحففيه اشارات

سینگوں والے دیوتا (شیطان) کے لیے ہاتھ کا اشارہ فری میسن کی خصوصی علامت ہے۔ بل کانش اور جارج بش مصدقہ فری میسن ہیں جس کا شور میس نظر آ رہا ہے۔





Promoune' Hall Reseigneds

Sour M. Brestier

Dom Armstod to the All W. S. in sequence attending you configurate the understanding tradien in his inclusion for perfection on a Manage Comm. Micros. in Micros.

If no supply it received from you within one much from that same, the M. W. S. will assume that you have no difference to the supplicable.

Properties on Land

Programal Re-

Minor Instruments

Mary Street Street of the Street

focmuse

کی زمانے میں پاکستان میں دجائی تنظیم فری میسن اپنے اصلی نام کے ساتھ سرگرم تھی۔ فری میسن لاج راولینڈی کے مبرشپ فارم کائس آپ و کھر سے ہیں۔



## دجال کی نماینده تنظیم فری میسن کے مختلف نشانات،علامات اور تمغے

























## و تجال (2) عالمي د جالي رياست، ابتداسے انتہا تک



### ملنے کے پیتے

بيت السلام، اردوبازار، كراحي \_فون: 021-32711878 ادارة الانور، بنوري ٹاؤن، کراچي ۔فون: 34914596-021 دارالاشاعت،اردوبازار، كراجي \_فون: 021-32631861 مكتبه سيداحد شهيد،ار دوبازار، لا موريمو بائل: 4501769-0300 اداره تحقیقات اسلامی،اردوبازار،لا ہور پیموبائل: 4380927-0333 كتب خاندرشيد به، راولينڈي \_ بون: 5771798-051 ادارة النور، مكتان \_موبائل: 7332359-0300 اسلامي کتاب گھر، فيصل آباد \_موبائل: 7693142-0321 مكتبه متاز، پیثاور به موبائل: 9696344-0314 مردان موبائل سينر، مردان: موبائل: 8767966-0301 مكتبه المحبود، مركودها بمومائل: 5042131-0315 مكتبه ما جديه ، تكھر فون: 5628333 - 0321 مكتيه ما جديه، سركي روڈ ، كوئشه موبائل: 7434142-0333 مكتيه فاروقيه، ميتكوره، سوات بهمو مائل: 729070-0946 كل ثاني اسيشنرز، ايبيت آباد موبائل: 8997011 0334-8 ىلم ىك لىند بمظفرآ ماد فون: 05822-444238

## فهرست

| 7       | 🧀 دل کی درزوں میں (مقدمہ)                |
|---------|------------------------------------------|
| 9       | 🦥 وجالى رياست كى كہانى (پېلى قىط)        |
| 9       | عكمةُ آغاز واختتام                       |
| 10      | سیاسی اور بشارتی حجوث                    |
| 11      | مليبي جنگ يانسلي معركه آرائي             |
| 13      | خوفناک خواب، دہشت ناک تعبیر              |
| رى قبط) | هِ الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 16      | ہیکل کے کھنڈر کے قریب                    |
| 16      | مقدس تبركات كے محافظ                     |
| 17      | نائٹ ممپلرزاورسودی بینکاری               |
| 18      | نائٹ ٹمپلر زاورسودی بیمہ                 |
| 19      | سودى بىنكارى كاپېلا ماۋل                 |
| 20      | سود سے ٹیکس تک                           |
| 21      | ابليسى سياست ياصهيونى عسكريت             |
| 22()    | 🦈 تیره تاریخ کا جمعه (تیسری اورآخری قسط  |
| 22      | جعه،13 را كتوبر                          |
| 23      | جمهوريت كا آغاز                          |
| 24      | فرى ميىن كەشكل مين ثميلرز كانياظ         |
| تک      | اجماعي آبادي سے اجماعي بربادي            |
|         |                                          |

| 27                 | رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 37                 | عالمی دجالی ریاست کا خا که (پیلی قبط)                   |
|                    | (1) عالمی خفیه برادری کااصل مدف                         |
| 43                 | (2)ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی                    |
| 45                 | (3)عالمي دجالي حكومت كاخا كه                            |
| 46                 | مستقبل کی عالمی د جالی ریاست (دوسری قبط)                |
| شين51              | دجالی ریاست کے قیام کے لیے ڈبنی شخیر کی کو <sup>ث</sup> |
| 54                 | ۱- جادواور سفليات                                       |
| 57                 | 2-ايم كـ الغرا                                          |
| 64                 | 3- مائيكروچىپى                                          |
| 70                 | 4-شارٹ ویژن                                             |
| 72                 | 5- بیک ٹریکنگ                                           |
| 75                 | شیطان کی سر گوشیال                                      |
| 84                 | شیطان کے پھندے                                          |
|                    | 1- بىكە ئرىكنگ كى چندى ثالىس                            |
|                    | 2- ٹی وی اور فلمز                                       |
|                    | 3- كارثون                                               |
| 91                 | 4- کہانی                                                |
| 92                 | 5- ناول                                                 |
| وششيں (پہلی قبط)94 | دجالی ریاست کے قیام کے لیے جسمانی تسخیر کی ک            |
|                    | بارہ سرداروں کے ایک ارب غلام                            |
|                    | انسانیت کے خلاف جراثیمی جنگ<br>رمین                     |
| 98                 | رحم دل عيسا كي محققين                                   |

| ويكسين پروگرام كي آ ژميل                                          |
|-------------------------------------------------------------------|
| کہانی آ کے بڑھتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| وجال کے سائے (دوسری قبط)                                          |
| پاکستان کےخلاف حیاتیاتی جنگ                                       |
| وجال کے بےدام غلام (تیری قط)                                      |
| دجالی ریاست کے قیام کے لیے نضائی تنخیر کی کوششیں                  |
| الريانمبر 15(يپل قط)ابر يانمبر 128(يپل قط)                        |
| گلوبل ویلی کار یذیدنت (اریا 5 کی دوسری قبط)                       |
| أڑن طشتریاں کیا ہیں؟                                              |
| اُڑن طشتریوں میں کون ہی ٹیکنالو جی استعال ہوتی ہے؟                |
| أژن طشترياں کہاں ہے آتی ہيں؟                                      |
| اُڑن طشتریوں کے بارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظریہ                 |
| اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبعرہ                      |
| ه شیطانی کھٹولوں کاراز جاننے والوں کی سرگزشت (اریا5 کی تیسری قبط) |
| شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک (ایریا51 کی چوشی اور آخری قبط)146  |
| 🧞 امر يكامين خفيه دجالي حكومت                                     |
| الومیناتی کیاہے؟                                                  |
| دنياير قبضي كاالوميناتي منصوبه                                    |
| معر كب <sup>ش</sup> ق و قل                                        |
| انهدام ادرقیام                                                    |
| افتتاحي اوراغتاً مي بنياد                                         |
| ارض قدس ہےارض مقدس تک                                             |

#### مقدمه

## دل کی درز وں میں

د جال جلد اول مین'' د جال'' کی شخصیت اور اس کے ظہور پر گفتگو کی گئی تھی۔'' و جال 2'' میں د جالی ریاست کے قیام پر ابتدا سے انتہا تک ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ د جال کی شخصیت جتنی فتندانگیز اورظلم پرور ہوگی ،اس کی ریاست اتنی ہی نفرت انگیز اور فتنہ پرور ہوگی ۔فتنہ د جال کےحوالے سے پہلاموضوع اگر 'بدی کاسرچشمہ' ہے تو دوسرا' 'برائی کامحور' ہے۔جولوگ نیکی کے سرچشمے ( کتاب وسنت ) ہے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خیر کے مرکز (تقویل اور جہاد ) سے جڑے رہنا جاہتے ہیں، انہیں جاہیے وہ برائی اور شرسے واقف رہیں تا کہ بے خبری کے عالم میں فتنے میں نہ یر جا کیں خصوصاً وہ فتنہ جس کی بنیا دہی دھوکا وفریب، پچ کوجھوٹ اورجھوٹ کو پچ بتانے پر ہے۔ "و جال 2" كے بعد" و جال 3" بھى زيرتيب ہے۔ اس سلسله وار كھوج كريد تحقيق و تفتیش اورآ گاہی وخبر داری کی غرض فقط بیہ ہے کہ اس فتندز دہ آخر ز مانے میں بیہ موضوع دعوتِ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔مغربی دنیا بظاہر ماوراءالطبیعات کی منکر ہے اور کثیف مادہ کے آ گے کسی لطیف شے کے قائل نظر نہیں آتی الیکن حقیقت ہے ہے ..... میں دُ ہرا تا ہوں ..... تعجب خیز حقیقت ہے ہے کہ .....مغرب میں اس وقت دجالی علامات ونشانات کا سیلاب آیا ہوا ہے اور دجال کے لیے پھیلائے گئے شیطان پرتی کے جال میں وہاں کے حکمرانوں، دانشوروں اور سرمایہ داروں سے لے کر ادا کاروں، گلوکاروں اور عام پیروکاروں کے غول کے غول تھینے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغرب کے بت کدوں میں اذان دینے والے کچھاہلِ ایمان نے اس موقع پرمغرب کے نہیم انعقل اورسلیم الطبع عوام کومختلف کتابچوں اور بزی محنت ہے تیار کی گئی ڈاکومنٹر یز کے ذریعے ان شیطانی

پھندوں سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور کررہے ہیں۔ اہل مشرق کو جگانے کے لیے یہ کتابی سلسلہ اسی نوع کی ایک آواز ہے تا کہ انسانیت رجوع الی اللہ کے حصار میں محفوظ ہو کر شیطان کے اس وار سے نکی سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں آ دم علیہ السلام سے نکی سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں آ دم علیہ السلام سے لے کرتا آخردم ایسافت آیا ہے نہ آگا۔

تاریکی کاراج چاہنے والوں کے خلاف آپ جب بھی کوئی بات کریں گے تو روشنی کے پیامبروں کی ہدایات ونصیحت بیان کیے بغیرا گےنہیں چل سکتے ۔لہذااس کتاب میں'' تاریکی کے دیوتا''اوراس ک' اندھیاری نگری' کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے، دجال کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کی غیرانسانی مہمات کے بارے میں جو کچھآگاہی دی گئی ہے، پوری کوشش رہی کہوہ ہماری موثق مرہبیات کی تقیدیق شدہ عصریات پرتطبیق کے تناظر میں کہی جائے ،اس لیے بیان شاءاللہ تاریکی کا پردہ حاک کر کے نور کی کرنوں کی طرف لیکنے میں معاون ثابت ہوگی ۔وہ نور جوایمان رائخ ہے پھوٹنا اورعمل صالح ہے جگمگا تا ہے اور جب دل کی درزوں میں اُتر جائے تو الیی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے دجل ومکرمیں تھننے کے بجائے ایسے دعوؤں کو لپیٹ کران کے منہ پر ماردینے کی جرأت عطا کرتا ہے۔ '' د جال I'' مختلف او قات میں <u>ککھے گئے</u> مضامین کا مجموعہ ہیں ،اس میں اول تا آخر تصنیفی ربط وسلسل ..... "بر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے " ..... کا مصداق تھا۔ وجال 2 البتہ مربوط تالیف کے معیار بران شاءاللہ بوری اُترے گی۔ دجال 1 کی اشاعت کے بعد موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کتاب کے آخر میں لگادیے گئے ہیں۔ فتند دجال کے مقابلے کے لیے د فاعی واقد امی تدابیر کا خلاصہ کچھاضافوں کے ساتھ آخر میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا

الله تعالی سے دُعاہے جب حق وباطل کی تھکش کا فیصلہ کن موڑ آئے تو ہمار اوزن' قوم ِرسولِ ہاشی'' کے پلڑے میں ہونہ کہ شیطان کے چیلوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے دجال کے کارندوں کے ساتھ۔ آمین

پلندہ نہ ہو، جرأت وحوصلے کے ساتھ استقامت اور مقاومت کی تحریک وترغیب ہو۔

## دجالی ریاست کی کہانی

(پېلى قىط)

نَكَتُهُ آغاز واختيام:

'' وجالی ریاست''کی کہانی بری دلچیپ ہے۔ سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے۔ پھیلائی جائے تو صد یوں پر محیط ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارضِ مقدس فلسطین سے ہوتی ہے ( یعنی یہود کی فلسطین سے جو عذا ہے الہی کے نتیجے میں تھی ) اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی ( یعنی یہود کی یہاں واپسی کی کوشش جو مکر وفریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی )، اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا'' فلعۂ آغاز واختیا م' فلسطین سے ہی کرتے ہیں جس کا قدیم نام'' بروشکم' تھا۔

روشلم متنوں نداہب کے بیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدس شہررہا ہے۔ مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی ۔ مسلمان چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی ایک جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیائے کرام علیہم السلام سے ہے۔ واقعہ معراج بھی بہیں سے ہوا تھا اور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس لیے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس لیے مسلمانوں کا اس سے قبلی تعلق ولگاؤٹک وشبہ سے بالاتر ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب، حضرت لیے مسلمانوں کا اس سے قبلی تعلق ولگاؤٹک وشبہ سے بالاتر ہے۔ چونکہ حضرت ایعقوب، حضرت موئی اور پھر حضرت داؤ دو حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیائ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان دکھتے ہیں اور حضرت عسیٰی علیہ سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان دکھتے ہیں اور حضرت عسیٰی علیہ السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس سرز مین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے

اہم تر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام'' بیت اللحم''میں پیدا ہوئے تتھاور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارضِ قدس میں گذارا۔'' مستقبل کی عالمی دجالی ریاست'' کی کہانی ماضی کے ان تقدیس بھرے رویوں کے برخلاف یہیں ہے جنم لے گی۔ بروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لیس، آیئے! اس کی تخریب یعنی یہاں دجالی قو توں کی کارفر مائی کی ابتدا کود کھتے ہیں۔

مسلمانوں نے تورات کی پیش گوئی کے مطابق (اس پیش گوئی کا ذکر'' دجال'' نامی کتاب میں باحوالہ موجود ہے) جب بیت المقدس فتح کیا تو تینوں ندا بہب کے لیے اس کی ابھیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ند بہب کے زائرین کی یہاں آ مد پر پابندی عائد ند کی چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آ مدورفت آ زادی سے جاری ربی ۔ بیمعمول صدیوں تک برقر ارر ہا۔ 1095ء میں عیسائی زائرین کی آ مدورفت آ زادی سے جاری ربی ۔ بیمعمول صدیوں تک برقر ارر ہا۔ 2005ء میں عیسائی واس وقت کا سب سے بڑا فذہبی رہنما ''پوپ اربن دوم'' تھا۔ اس نے عیسائی یورپ پرزور دیا کہ ارضِ مقدس کو کافروں (لیعنی مسلمانوں) سے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پورپ پرزور دیا کہ ارضِ مقدس کو کافروں (لیعنی مسلمانوں) سے چھین لیا جائے۔ بوپ اربن کا جو پیگنڈا تھا کہ سلمانوں نے بڑاروں میسی بہن بھائیوں گوٹل کر دیا ہے۔ دنیا کے بہت بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا ہے اور پور پیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ نگ کردی ہے۔ خود سیجی مؤرخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کوٹل کے بارے میں پوپ اربن کا دعوی جھوٹ کا پلندہ تھا۔ اس

## سیاسی اور بشارتی حجموٹ:

ندکورہ پوپ نے عیسائی عوام کومسلمانوں کے خلاف ''مقدس جنگ' پر اُبھار نے کے لیے صرف یہی ''سیاسی جموث' 'نہیں بولا، بلکہ اس نے اس غرض کے لیے ایک ''بثارتی جموث' بھی گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگہوؤں کے لیے خدائی بثارت وضع کی کہ جومسلمانوں سے لڑے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جا کمیں گے اور وہ جنت کی بلندوبالا وادیوں میں دائی نعتوں کا مستحق ہوگا۔ کے تمام گناہ بخش دیے جا کمیں گھڑنے کی بیجھوٹ ۔۔۔۔۔ جوعیسائیت کی بنیادی تعلیمات ( یعنی نظریۂ کفارہ ) کے بھی منافی تھا۔۔۔۔۔ گھڑنے کی ضرورت یوپ کو کیوں پیش آئی ؟ اس کی وجوعیسائی نہ ہی رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال

تھا۔ان کو یہ بات سمجھ نہ آتی تھی مسلمان نا قابل تسخیر کیوں ہیں اوراپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہروفت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ پیربہت بروا سوال پوپ اربن اوراس کے ہم عصر دیگر سیحی عما ئدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے' نلسفۂ شہادت'' کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آ سان تھا۔مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔اس پرانہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے الی کون سی بثارت ہوکہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو سکیں؟ بائبل میں ایسی کوئی بثارت نہ تھی۔ مجبور ہو کرمسی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات ہاتھ میں لیتے ہوئے کچھ بشارتیں وضع کرلیں۔ بیسائی عوام سے وعدہ کر دیا گیا کہ جولوگ صلیب کے کاز کے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کردیے جائیں گے اوران کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے یہ وعدہ اپنی مذہبی حیثیت کا غلط استعال کرتے ہوئے کیا۔ یہ وعدہ بنیادی طور پر عیسائیت کی تعلیمات کے بھی منافی تھا۔عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ دم کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارے میں اپناخون پہلے سے بہا چکے ہیں۔اب صلیب کے بیٹوں کو اپناخون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے''اعتراف گناہ'' (Confession) کے تصور کو بھی ختم کرتا

## صليبي جنَّك بإنسلي معركة رائي:

بہرحال اس وعدہ نے اپنااثر وکھایا اور عیسائی عوام'' یقینی نجات'' کے حصول کے لیے جو ق در جو ق'' کا فرون' سے لڑنے نکل کھڑ ہے ہوئے۔سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اور عورتوں پر شتمل تھا جو ہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی وشام میں اتر آیا۔ یہ جنگجودراصل غیر منظم شہری میے جنہیں پہلے تو خود ہنگری کے سیا ہیوں نے تہدیخ کیا اور نیچ رہنے والوں کا صفایا عثانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کردیا۔اس کے بعد صلیب

ك ليار ف والول كى دوسرى لهرا بحرى -اس دفعه حمله آور مونے والے صليبي جنگود نائش ، يعنى یورپ کے سردار تھے۔انہوں نے القدس برطوفانی پلغار کی اورفلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلبی ریاست قائم کرلی صلبی پرچم کے ساتھ یہ پہلاکا میاب جملہ تھا جس نے نهصرف نا قابلِ تنخیرمسلمانوں کےخلاف پورپیوں کوحوصلہ دیا بلکہ کشت وخون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہااورابھی تک ..... مختلف شکلوں اورعنوا نوں ہے..... جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب عیسائیوں کے حقیقی اور سیح رہنما جناب میج علیہ السلام تشریف لا کران فتنہ پرور د جالی قو توں کوتہہ تیخ نہیں کردیں گے جوسادہ لوح عیسائی عوام کو اہلِ اسلام کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔اس حملے کو "صلیبی جنگ" کہا گیا جس کا مطلب كافروں ( يعنى مسلمانوں ) كے خلاف ''مقدّس جنگ' تھا۔اسے بعض اہلِ قلم ''مسيحي جہاد'' كہتے ہیں جوغلط ہے۔اس اصطلاح میں جہاد کالفظ غیر سلموں کے لیے استعال ہوتا ہے، جبکہ جہاد کے مقدى عمل كا تصور صرف مسلمانوں كے ہال ہے۔ بقيہ مذاہب كى طرف سے بريا ہونے والى جنگوں کے لیے بیاسلامی اصطلاح استعال نہیں کرنی چاہیے۔اس میں اس عبادت کی تو ہین کا پہلو یایا جاتا ہے۔اس اولین صلبی جنگ کے پس پردہ یائے جانے والے شاہی محرکات یا پوپ کے مفادات کیا تھے؟اس کے لیے' نائٹس' کینی ان اور بی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں برایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ بروٹلم آتے ہوئے سرانجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگذاری ساتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے:

''راستے میں وہ مسلمانوں، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں کاقتل عام کرتے رہے۔'' نائٹس کے ان کارناموں کودیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعی مقدّس نہ ہبی جنگ تھی؟ نہیں.....قطعانہیں! یہتو ایک نسلی معرکہ آرائی تھی۔ وہ نسلی معرکہ آرائی جو نہ ہبی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور جونسلی احساسِ برتری کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کودنیا کے اس مقدس خطے پرتسلط دلانے کے لیے تھی جودہ اپنی بدا تمالیوں کی بدولت گنوا چکا تھا۔

### خوفناک خواب، دہشت ناک تعبیر:

یہ سیسی جنگیں جاری رہیں ......اور جیسے جیسے وقت گزراصلیبی جنگوں کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور ان میں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔ اور ان میں عیسائی جو شیلے سرداروں کی جگہ یہودی زعماء نے لینا شروع کردی اور یہیں سے یہ تحریک رُخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آتی گئے۔ ''نائٹس'' کے نام اور خطابات مختلف تھے جوان کے تعارف، پس منظر اور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔۔ان میں سے ایک نمایاں گروہ ''ٹمپلر ز نائٹس'' کا تھا جو عیسائی نائٹس کے مختلف گروہوں کے نتم ہوجانے کے بعد بھی باقی رہا۔ اس گروہ نے تاریخ میں بے انتہا شہرت پائی اور آج تک (نام بدل کر) زندہ ہے، اس لیے کہ یہ عیسائی نہ شے، شروع میں تھے بھی تو بعد میں ان میں ایک مخصوص ''انسانی برادری'' کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولہ پہن کر شہرت دوام حاصل کی۔

می لرز نائٹس (معبدی سردار) ایک ایبا گروہ تھاجس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی مقصد اور کوئی مقصد اور کوئی نصب العین نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب لیوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم سلیبی جنگ ہووں کی مدد سے کام کرنے گے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فرمانروائی تھی۔ اگر سوال اُٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جو سلمانوں سے بیت المقدس نہ لیے سے تھے، پوری دنیا پر فرمانروائی کا خواب کیسے دیکھ رہے تھے؟ تو اس کا جواب جھنے کے لیے جمیں ان کی بنیاو اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ی آزمائٹوں میں ڈالا اور ان کی اس احتقانہ مہم کے نتیج میں انسانیت بہت تی آزمائٹوں میں جتلا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت تی ہوئی اور بیآزمائش آج بھی جاری ہیں۔ آگے چل کر بیگروہ ذبی سیاست میں دخیل ہوکر'' بادشاہ داری قائم کرنے والاگروہ بنا، پھر معاثی طور پر مشخکم بیگروہ دنیا کی سیاست میں دخیل ہوکر'' بادشاہ گر'' بن گیا۔ پس پردہ رہتے ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعال کرنا اس کا مخصوص ہنر تھر ہرا۔ اس کے بعداس کا رُخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روا بی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھر ہرا۔ اس کے بعداس کا رُخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روا بی تاریخ کے حوالے مخصوص ہنر تھر ہرا۔ اس کے بعداس کا رُخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روا بی تاریخ کے حوالے

سے یہ خود میدان میں آ کر بھی نہیں لڑا۔ یہ دوسر کولڑ واکر فتح کے ثمرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ لہذا دنیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے بیاس خواب کی تکمیل کے لیے جت گیا جس کی تعبیر انتہائی خوفنا ک ہے بعنی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور ''دجال کی عالمی ریاست'' کی تشکیل ہم اس گروہ کی درجہ بددرجہ پیش قدمی (غرجب سے معیشت، معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر متعقبل قریب میں جو پھواس معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر متعقبل قریب میں جو پھواس ہوئے آ گے چلیس گے تا کہ انسانیت کے خلاف ماضی، حال اور پھر متعقبل قریب میں جو پھواس نزیرز مین پنینے والے گروہ نے کیا، کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر زیرز مین پنینے والے گروہ نے کیا، کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے راست میں مضبوط روک کھڑی کی جاسکے۔ اس کی تاریخ سامنے آ سے سے سوال بھی حل ہوجائے گا کہ''د جال' تو یہود یوں کی اُمیدوں کا آخری سہارا ہے۔ مسلبی جنگوؤں کا اس کیے چثم یہود نواز فتنے کے نام پرقائم ہونے والی ریاست سے کیاتعلق ہوسکتا ہوئے والی ریاست سے کیاتعلق ہوسکتا

## نائٹسٹمپلر زیسےفری میسن تک

(دوسری قسط)

ہیکل کے کھنڈر کے قریب:

اگر چدارضِ مقدس پرسیخی اقتدار مخضر عرصہ کے لیے تھا، کین ان کا یہ مخضر قبضہ پوری دنیا کی تاریخ کوتبدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔ اس مخضر عرصہ کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم تشکیل دی گئی۔ جس کا مقصد بظاہر سیجی زائرین کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بیا لیک نہ ہی تنظیم تھی جس کے فرائفن میں 'مقدس معبد' (بیت المقدس: بیکل سلیمانی) کو کا فروں ( بینی مسلمانوں ) سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنا نچہ بیت نظیم اوراس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے مسلمانوں ) سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنا نچہ بیت نظیم اوراس کے ارکان دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے قابل احترام بن گئے۔ اسپین نہ بہی فرائض اور سیجی طرز حیات کی وجہ سے انہیں' راہب' کہا جاتا تھا۔ بعدازاں بیخطاب ترک کر کے انہیں ٹم پلرزیعن' معبدی'' کہا جانے لگا۔' وقعہ کی '' معبد ایشی عبادت گاہ کو کہتے ہیں ٹم پلر کامعنی ہوا: معبد لینی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ یہ تنظیم بہت جلد منظم عسکری تظیم بن گئی اور'' نائٹسٹم پلر ز' (معبدی سردار) کہلانے لگی۔ پینگوئن ڈ کشنری آف میلیکٹریس نائٹسٹم پلرز کے بارے میں پھواس طرح تحریر ہے:

''ایک ندہبی عسکری تنظیم جو 1119ء میں بروشلم میں تشکیل دی گئی جس کا مقصد سیحی زائرین کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بیہ معبد لیعنی ہیں کل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہتے ہے۔ ان کی بودوباش را بہول جیسی تھی، لیکن ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پرعسکری اور انتظامی تھے۔ ان کی بودوباش را بہول جیسی تھی، لیکن ان کی سرگرمیاں بنیادی طور پرعسکری اور انتظامی تھیں۔ ارضِ مقدس میں بور پی صلیبی سلطنت کی تگہداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی الماک یورپ میں بھی تھیں اور وہ بین الاقوامی بنکاروں کی حیثیت سے بھی کام کرتے تھے۔ وہ

اپنے داخلی امور سخت راز داری کے ساتھ سرانجام دیتے تھے۔

مقدس تبركات كے محافظ:

اس تنظیم کے با قاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف داستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو''ہیکل کا محافظ'' کہلوایا۔سوال یہ ہے بیلوگ کس چیز کا تحفظ کرر ہے تھےاور کس سے کرر ہے تھے؟ اس مکتہ پر کچھ حققین رائے رکھتے ہیں کٹم پلرز.....ان کی تعداد بار مھی .....دراصل کسی خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کررہے تھے جو بیت المقدس یا میکلِ سلیمانی سے ملے تھے۔ قدیم زمانے میں جب یہودی پروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو وہ حضرت موی علیه السلام کاصندوق بھی ساتھ لائے تھے جسے بعداز ال ہیکلِ سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق کو'' تابوت سکینهٔ' یا'' تابوت یہود'' کہا جاتا تھااوراس میں حضرت موسیٰ علیہالسلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں (الواح تورات ) رکھی گئے تھیں ۔عبد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے بیتا بوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔عہد نامہ میں اس کی شکل وصورت اور لمبائی چوڑ ائی کی تفصيلات موجود ہيں۔عہد نامہ کے مطابق اس صندوق يا تابوت ميں وہ اصل الواح (تختياں) موجود تھیں جو کو و سینا پر حضرت مویٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔اس کے علاوه حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا (قرآن کریم کے مطابق پید حضرت موی علیہ السلام کا عصا تھا) اور ''من وسلویٰ'' کا برتن بھی اس تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ بیتو بتاتی ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھالیکن پینہیں بتاتی کہ بعدازاں اس کےساتھ کیا ہوا؟ ٹمپلرز کے دور میں ہیکلِ سلیمانی کا بیحصہ زائرین کے لیے کچھ *عرصہ تک مرمت کے نام پرممنوع قر*ار دے دیا گیا تھا۔ (ایک روایت کےمطابق 9 سال اور دوسری کےمطابق 13 سال) اس دوران الے ممیار زیے کئی مخصوص خفیہ مقام پرمنتقل کر دیا تھایا خوٹم پار کوبھی بیتبر کات ہاتھ نہ لگے اور وہ دنیا کو دھوکا دینے کے لیے خود کو پُراسرارمشہور کیے ہوئے ہیں؟ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تعارض یا یا جاتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ قدیم مملرز ہوں یا جدید فری میسن، یہودی قوم کے روحانییں یعنی سفلی جادوگر ہوں یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ربائی ، ان سب
میں ہے بھی کسی کوئیں معلوم کہ پیمقد س تبرکات کہاں ہیں؟ وہ ان کی تلاش میں سرگر داں ہیں کہ ان
کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا ، لیکن یہ تبرکات ان کومل کے نہیں دے رہے ۔۔۔۔۔۔اور نہ
بیان کو بھی ملیں گے ۔ انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ برآ مدکریں گے ( کہاں ہے؟ اس سوال کا
جواب' دوجال' نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے) حضرت کے ہاتھوں ان کی برآ مدگی دیکھ کروہ
معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے ،مسلمان ہوجا کیں گے اور وہ شقی مزاج یہود جوان
تبرکات کو حضرت موی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کربھی ان کی اطاعت کرنے میں لیت وقتل
کرتے رہے تھے، وہ اب بھی دجال کے ساتھ رہنے پر بی اُڑے دیوں گے اور پھر ہالآخر اس کے
ساتھا ہے در دناک انجام کو پنچیں گے۔

نائث ممپلرزاورسودی بدیکاری:

ترکات کے عافقین کے طور پر سلبی و نیا میں نہ ہی حیثیت متحکم کرنے کے بعد ممیلرز کو ..... جو درحقیقت موجودہ فری میس تنظیم کی سابقہ شکل سے ..... اپنی مالی حیثیت متحکم کرنے اورا ہے متعقل بنیادوں پر ترقی دینے کی فکر سوار ہوئی ۔عوام کی تجوریوں میں محفوظ دولت جسے ہروقت لوٹ لیے جانے کا خطرہ در پیش رہتا ہے، سے بہتر وہ کون ساذر بعیہ ہوسکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم بہود کے کام آتا۔ پیسے عوام کا بمنت سر مایہ کاروں کی اور نیج میں مفت کے میش کرنے کی عادی قوم بہود کے کام آتا۔ پیسے عوام کا بمنت سر مایہ کاروں کی اور نیج میں مفت کے مورے بہود کی سودخور انہ ذہنیت کے حوالے سے اس سے بہتر کیا صورت ہو سکتی تھی کہ سرمایہ کی اور کی جودی سودخوروں کو ملتار ہے؟ چنا نچہ بیوہ کی ابتدا یہودی سودخوروں کو ملتار ہے؟ چنا نچہ بیوہ کی ابتدا یہودی صورت مونوں نے کی ۔

صرّ افوں، لینی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تبور یوں (لاکرز) کا نظام متعارف کرایا۔انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکّے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کردیا۔ حفاظتی نقطۂ نظرسے یہ'' ڈییازٹ سٹم'' لوگوں کو پسند آیا اور بہت جلد مقبول ہوگیا۔ آہتہ آہتہ یہودی صر افوں نے اس میں تھوڑی ت تبدیلی پیدا کی۔لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے ہے تھے تو پہلے یہودی صرافوں کورسید دکھا کر اپنا سونا لیتے ، پھرا ہے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے پچھ خریدا ہوتا۔ پیچنے والا اس سونے کو پھر کسی یہودی سنار کے پاس رکھوا کررسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے جع کرانے کا بیٹل بکسا نیت اور طوالت رکھتا تھا۔اس کا حل یہودی ساہوکاروں نے یہ نکالا کہ حفاظت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسر لوگوں کو فرونت کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے ما لک کو واپس کر کے پھر نئے مالک سے لیے رخویل میں رکھنے کے بجائے'' ایک چونج چٹ' یعنی تباد لے کی تحریری یا دواشت متعارف کرائی گئے۔ یعنی رسیدوں پرلین دین شروع ہوگیا۔ تباد نے کے اس نظام سے سونا ایک دفعہ وصول کی ۔ یعنی رسیدوں پرلین دین شروع ہوگیا۔ تباد نے کے اس نظام سے سونا ایک دفعہ وصول کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہوگیا۔کاغذوں کے یہ پرزے کرنی نوٹوں، کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہوگیا۔کاغذوں کے یہ پرزے کرنی نوٹوں، کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا جھنجھٹ ختم ہوگیا۔کاغذوں کے یہ پرزے کرنی نوٹوں، میں واحد عالمی ذریعہ تبادلہ متعارف ہوجائے گا۔

نائٹ مپلر زاورسودی بیمہ:

اگلامر صلہ ہنڈی یا بیے کا تھا۔ پچھلوگوں کو دور وراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اور اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی ٹیم پلرزنے لوگوں کے خالی ہاتھ سفر کرنے لیکن اس کے باوجود دولت ایک سے دوسری جگہ لے جانے کا محفوظ طریقہ وضع کیا ٹیم پلرزا یک شہر میں لوگوں سے سونا اور چاندی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک چٹ جاری کر دیتے جس پر کوڈ ورڈ زرج ہوتے ۔ ان کوڈ ورڈ زکو صرف ٹیم پلرز ہی سیجھتے تھے۔ دوسر سے شہر جاکر لوگ یہ چٹ وہاں کے مملز زکود یتے اور ان سے مطلوبہ مالیت کا سونا، چاندی یا کرنی وصول کر لیتے ۔ ان چٹوں پرگا کہ کا مام پتا اور پچھلے شہر میں جمع کرائے گئے سونے یا چاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ پچھ ہی عرصہ بعد جمع کرائے گئے سونے یا چاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ پچھ ہی عرصہ تحویل میں پڑے سونے (ڈیپازٹس) کو قرضے کے طور پر جاری کرنا شروع کر دیا گیا حالانکہ تھانگتی تحویل میں پڑے سونے کی شرط پیتھی کہ وہ عندال طلب مالکان کو لوٹا یا جائے۔ مالکان چونکہ عرصہ دراز

تک اپناسونا وصول کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ان کا کام'' چٹوں' سے چلتا تھا، اس لیے اپنے پاس پڑے'' بے مصرف' سونے کا بیم صرف ڈھونڈ اکداسے سود کی قرض کے طور پرلوگوں کو دے کر سود کمایا جائے ۔ سونا کسی اور کا تھا، اس پر سود کوئی اور بھر رہا تھا اور مفت میں موج وہ لوگ کر رہے تھے جن کا مہر تھا۔ جن کا مہر تون دہ دیا خاس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر تھا۔

الغرض جب صرّافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سے پچھ سونا دوسروں کو سود پہ ''عاریتا'' دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک'' پرامیسری نوٹ' 'یا دستاویز ککھوالیتے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ کا غذی سر ٹیفلیٹ، جن کے بدلے سونے کے سکے لیے جاسکتے تھے گردش میں آگئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گردش میں رہتے تھے۔ شروع میں بیسر ٹیفلیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے سے۔ پھر ہوایہ کہ گردش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہوگئی۔ سود کی بینکاری کا بہلا ما ڈل:

سرمایی حفوظ کرنے، قرضہ دینے اور حفانت حاصل کرنے کا بید قدیم طریقہ آج کے جدید
بینکاری نظام کی بنیاد بنا یُمپلرز نہ ہی پس منظر رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قابل بھروسہ ہے۔
ثمام یور پی ممالک یہاں تک کہ مشرق وسطی اور ارضِ مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بھر میں ان
کے نمائندے موجود ہے۔ یورپ کی نشاق ٹانیہ (Renaissance) میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں مثلاً فلورنس، اٹلی کے میڈ کیس خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور رفتہ رفتہ یہ
نظام ترتی کر کے با قاعدہ مستقل ادار سے یعنی ''بینک'' کی شکل میں وجود میں آگیا۔ پہلا ماؤرن
بنک سویڈن کا دی رکس بنک 1656ء میں وجود میں آیا بھر بنک آف انگلینڈ 1694ء میں
سودخوری کے منظم ادار سے کی شکل میں قائم کر دیا گیا۔ ستر ہویں صدی عیسوی کے انگریز صرّ افوں
نے دنیا کوسودی بینکاری کا ماڈل مہیا کر دیا اور آ ہستہ آ ہستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں بھنس

گی۔مقامی بینک،مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے نسلک ہوگیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جود جال کے خروج سے پہلے ہرتفس کے سینہ میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کے تاک میں رہتے تا کہ حرام کے عالمی سوداگر کا جب ظہور ہوتو اور ابلیسی حرام خواہوں کے لیے میدان ہموار ہوچکا ہو۔

## سوديي تك :

بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی ہیں چنانچداس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود ہے گریز کیا جاتا تھا،لیکن ممیلرز ....مقدس مجھنے جانے والے ممیلرز ....اس کی ذرہ برابر برواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نہ صرف قرضوں پر سود وصول کرتے ، بلکہ بیہ بھاری شرح کے ساتھ سود عائد کرتے تھے۔ ایک موقع برایک قرض دارکو %60 تک سود درسودادا کرنا بڑا۔ قدیم زمانے میں منظم بینکاری نظام کے ساتھ بیلوگ اپنے دور کے جدید سر ماییکاربن گئے۔عوام تو عوام ،حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھیں۔ بیمن مانی شرائط پرانہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت ی بادشاہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ تلے دب گئیں۔ بقیہ پورپی ممالک کوتو رہنے دیجیے، انگریز حكمران خاندان بهی ثمپلروں كامقروض تھا۔ بادشاہ جان، ہنرى سوم اورا پُدورڈ اول سجی ثمپلروں قرضہ لیتے تھے۔ 1260ء سے 1266ء کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے تمیلروں کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے مختلف بادشاہوں کومقروض کرنے کے بعد ٹمپلرز آ گے بڑھے۔ حکمرانوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعداب وہ عوام کوبھی اینے یاس گروی رکھنا چاہتے تھے۔اس کے لیےانہوں نے جوطریق کاروضع کیاوہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوچ کا عکاس تھا۔اس طریقے نے آج تک دنیا کوان کے ہاتھوں معاثی غلام بنار کھا ہے۔انہوں نے حکمرانوں کودیے گئے قرضوں کی وصولی کویقنی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیریا بندی عائد کردی کوئیکس کی وصولی صرف ممیلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے بناہ اضافہ کردیا۔ اب نہ صرف وہ پایائیت کو دیے جانے والے عطیات وصول

کرتے بلکہ بادشاہوں (حکومتوں) کی طرف سے ٹیکس بھی وصول کرتے ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی سے اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہوگئے۔ نہ ہی و مالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفرشر وع ہوا۔

## ابلیسی سیاست یاصهیونی عسکریت:

اس کے لیے انہوں نے بیطریق کاروضع کیا .....اور بلاشہ انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں سے خون چو سے والے ایک طریق کارکو'' ابلیسی سیاست' کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جاسکتا .....کرہ نیا میں جہاں جنگ ہوتی ہے جنگ میں شریک دونوں فریقوں کو قابو میں رکھتے ،ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اگر کہیں جنگ نہیں ہور ہی تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلے فراہم کرتے۔ چنا نچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجاتے۔ کھوئے ہوئے روشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلبہ پانے کا یہ سفا کا نہ مشن ہر طرح کی اضلا قیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کدا کتو ہر کی تیرہ تاریخ اور جعہ کادن آگو ہر کی تیرہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ (جاری ہے)

## تيره تاريخ كاجمعه

(تیسری اورآخری قسط)

جمعه،13/اكتوبر:

ہوا یوں کٹمپلرز برادری کی ترقی ، یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول ، عام لوگوں کی نظرول ہے اوجھل رہا۔ یہاں تک کہ خود پورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نتیجھ سکے کہ''برادری''ان کے ساتھ کیا کررہی ہےاور کیا کرنا جاہتی ہے؟ بالآ خرفرانس کا بادشاہ فلیس چہارم اس سازش کو سجھے گیا۔ وہ ان ہے اپنا اور اپنی قوم کا پیچیا چھڑا نا چاہتا تھا،کیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی ٹمپلرز نے عیسائی عوام کی نہیں جمایت حاصل کر رکھی تھی۔ان کے خلاف کارروائی آسان نہتھی۔ چرچ چونکٹم پلر ز کے ساتھ تھااس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ توڑ سکا۔اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ممیلرز کے ساتھ ملے ہوئے یوپ''بونی فیس مشتم'' سے جان چیٹرائی اور پھراس کے جانشین'' بنی ڈکٹ یاز دہم'' سے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305ء میں بادشاہ فلیس نے نے یوپ' دکلیمنٹ پنجم'' کا تقرر کیا۔اس منصف بوپ کی مدد سے بادشاہ نے ممبلرز کے معاملات کی مکمل حصان بین کرائی۔ تحقیقات کے نتیج میں جو حقائق سامنے آئے وہ توقع سے زیادہ خطرناک تھے۔خطرے کی شکینی نے اسے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کردیا۔ چنانچہ اس نے ملک بھر میں سرکاری عمال کو ىر بمہراحكامات بھیجے۔ترتیب پیرہتائی گئی كہان احكامات كو ہرجگہ بیک وقت یعنی جمعہ 13 اكتوبر 1307ء كى صبح طلوع آ فتاب يه كھولا جاناتھا۔ان خفيه احكامات كےمطابق ملك بعريين استنظيم كو معطل کر کے ٹمپلر زکوگر فناراوران کی املاک کوضبط کرلیا گیا۔ٹمپلر زیرتو ہینِ میچ ، بت پرستی اور ہم جنس

پرتی کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان الزامات نے پورے بورپ میں ٹمپلرز کے خلاف نفرت وکراہیت پیدا کردی۔ ہرجگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کرلیا گیا۔ مجم ثابت ہونے والوں کو پھانسی دے دی گئی۔

### جمهوريت كاآغاز:

یوپ کلیمنٹ نے باضابطہ طور پر 1312ء میں ٹمپلرز کی تنظیم 'دٹمپل'' کو کالعدم قرار دے دیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسر جیکس ڈی مولائے کو 1314ء میں دھیمی آنچ پر رکھ کر کباب بنادیا گیا۔ ٹمپلرز اینے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کوآج بھی یادر کھے ہوئے ہیں اوراس کی یادگار کواپنی تقریبات میں مذہبی رسم کے طور پر منعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ رائے عامدان کے خلاف ہوگئی اور چرچ ان کا دشمن ہوگیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کومز پر تحفظ دینے میں نا کام ہوگئ۔ان کی زیادہ تر املاک یورپ بھر میں صبط کر لی *گئیں۔ بظاہڑمپار* ز کا خاتمہ ہو گیالیکن انہوں نے اس صور تحال ہے ایک سبق سیکھا اور مستقبل میں اس بڑمل کیا: '' ایک ہاتھ میں توت واقتدار خطرناک ہوسکتا ہے چنانچہ اسے تقسیم کر دیا جانا جا ہے۔''اس فیلے نے دنیا میں نے طرزِ حکمرانی کو متعارف کروایا اور دنیا''جہبوریت' نامی نے نظام حکومت سے واقف ہوئی جو برادری کے لیے شكست كھاجانے كے بعد دوبارہ ميدان ميں آنے .....اور .....خم تھونك كر آنے كا ذريعة ثابت موا مُملِرز زيرز مين حلي گئ اوراب ايك في دور كا آغاز مواسسن جمهوريت ' كا آغاز ..... جوكه بادشامت كالمتبادل نظام تقا- برادري نے مجھ لياتھا كەن خفيه گرفت ، بى ان جيسى كسى خفية تنظيم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بیخفیہ گرفت موروثی بادشاہت لے کرتخت برآنے والے مطلق العنان بادشاہوں کی بنسبت عوامی نمایندوں پر آسانی سے قائم کی جاسکتی ہے۔ جب اسمبلیوں میں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمع ہوں گے تو ان کی بولی لگا نا اور ان کی بولی کواپنی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا۔''عوامی نمایندے''اسینے انتخاب کے لیے بمیشہ سرمائے اورتشمیر کے محتاج رہتے ہیں۔ برادری کا سودی سرمایہ اور دروغ گومیڈیا نہایت آسانی سے ان نمایندوں کی ''عوامیت'' ختم کرکے انہیں برادری کا تابع بناسکتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پچھ پتانہیں کس نے کس رائے کے حق میں خفیہ ووٹ ڈالا۔ ابہام جس قدرزیادہ ہوگا'' ان' کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ کواپنے دشمن کاعلم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ خود کو الزام دیں گے یا کہیں گے:''وقت ہی برا چل رہا ہے۔''

فرى مىسن كى شكل مىن تميلر ز كانياظهور:

فرانس کے بادشاہ فلیس چہارم کے دلیرانہ اقدام اور حکمت سے جرپور کارروائی نے ممیلرزکو اس کی تاریخ کاسب سے بردادھ کا گایا تھا۔ بیادھ موے ہوگئے تھے۔ اگران کوایک موقع نہل گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ بھینی ہوجائے اور انسانیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی ۔ وہ موقع اسکاٹ لینڈ کخصوص حالات کی وجہ سے ان کوئل گیا۔ پنج جانے والا ٹمیلرز کا گروہ اپنی جان بچا کرسکاٹ لینڈ کپنچنے میں کا میاب ہوگیا۔ سکاٹ لینڈ کافی عرصے سے آزادی کی جنگ لڑر ہاتھا۔ ٹمیلرز کے آنے سے سکاٹ لینڈ کے بادشاہ وقت رابرٹ بروس کو ہتھیا رئل گیا۔ بیتھیا رئل نے اور قرضے دے کردو سوسالہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ سوسالہ جنگی تجربہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ چارکیا۔ اس شکست سے دمئملرز ''کی نئی زندگی نے جنم لیا۔ ٹمیلرز اپنے آپ کو پستیوں سے نکا لئے چارکیا۔ اس شکست سے دمئملرز ''کی نئی زندگی نے جنم لیا۔ ٹمیلرز اپنے آپ کو پستیوں سے نکا لئے میں کا میاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آزاد سکاٹ لینڈ کی بادشاہ کو کئر ول کرر ہے تھے۔ 1603ء میں کو کئین الزبتھ اول کی موت کے بعد سکاٹ لینڈ کا بادشاہ جیمز کی برطانہ کی بھی بادشاہ بن گیا۔ یعنی اس نئی وسیع ریاست کا نظام ٹمیلرز کے ہاتھ میں آگیا۔

یوں پورے برطانیہ پران کا تسلط قائم ہوگیا۔ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر بیتا ہے۔ ٹم پلرز کو نیاٹھ کا خال گیا تھالیکن وہ انتہائی مختاط تھے۔ تقریباً سوسال تکٹم پلرز بالکل پس پر دہ چلے گئے۔اپنے کام کم کردیتا کہ لوگ ان کو بھول جا ئیں مگرانہوں نے برطانیہ پراپنی گرفت کم نہیں کی۔ بڑے بڑے عہدوں کے حصول میں سرگرم رہے۔ یہاں تک کہان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلاگیا۔ 1717ء میں فم پلرزیورپ میں چر سے ابھرتے ہیں۔اس مرتبہ تعداداور طاقت دونوں میں ہم پلہ ہیں۔ یہ نئی شاخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتوراور مؤثر ہے اور یہ شاخت ان کو برطانیہ کی باوشاہت دے رہی ہے۔ اپنے خفیہ بھکنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ضروری ہوگیا کہوہ اپنے نام 'فم پلر ز''کوختم کردیں۔اب جونام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے رکھا وہ' نفری میسن' تھا۔'' FREEMASON''اس لفظ کو بہت سے لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے مگراس کا مفہوم ممبر پرنس آف دی ویلز فریڈرک تھا۔ بعد میں آنے والوں میں پرنس فلپ،اڈنبرا کا طویوک اور ملکہ الزبھ دوم برطانیہ شامل ہیں۔ برطانوی جمہوری حکمرانوں میں وزیراعظم نوسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جیرز بالفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈزکی ایک طویل فہرست ہے جو''براوری''کارکن بن کر دجالی نفرت انگیزریاست کے لیے دانستہ بنیا در کھتے گئے۔

## اجماعی آبادی سے اجماعی بربادی تک:

اس نئی شاخت اور گروہ میں شامل ہونے والے لوگ معاشرے کے سربر آوردہ لوگ تھے۔
معاشرے میں ان کی عزت اور مقام نے فری میسن کی قدرو قیمت میں اضافہ کیا۔ اور وہ اس قابل
ہوتے چلے گئے کہ'' بروشلم واپسی کے سفر'' کا پھر سے آغاز کریں اور ستقبل کی دنیا کے ظیم ترین
سانچ '' تیسری جنگ عظیم'' کی بنیادر کھ کیس۔ برطانوی شاہی خاندان میں اثر ورسوخ حاصل
کرنے ، برطانوی جمہوری حکم انوں کوبس میں کرنے اور یہودی سرمائے سے برطانوی مقروض
ریاست کا بھرم رکھنے کے عوض قدیم ممہلرز اور جدید فری میسن نے یہود کی دجالی براوری کے لیے
میسلطنت عظمیٰ' 'برطانیہ اور اس کے'' شاہی تاج '' کو بے در لیخ استعال کیا ۔۔۔۔۔ انگریز جزل ایکن
بی کے ہاتھوں فلسطین کو خلاف ہو عثانیہ سے چھینے سے لے کر اسرائیل کے قیام کے اعلان تک
برطانیہ کو استعال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کامیا بی کے دعووں کی طویل تاریخ ہے۔
برطانیہ کو استعال کرنے کے حوالے سے فری میسن کی کامیا بی کے دعووں کی طویل تاریخ ہے۔
برودی زیماءارضِ مقدس میں دجالی ریاست کے قیام کوا پئی سب سے بردی کامیا بی سجھتے ہیں لیکن وہ

جیسے جیسے اس ریاست کوظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کررہے ہیں ویسے ویسے وہ اپنے منطق انجام کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔اسرائیل کی نوتعمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجتماعی آبادی ان شاءاللہ ان کی اجتماعی بربادی سرف' دجالی ریاست' کاہی اختمام نہ ہوگا۔ ہوگا بلکہ دنیاسے شراور فساد کے کمل خاتمے کی نوید بھی ہوگا۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیقِ اللی سے 'عالمی دجالی ریاست'' کے منصوبے کونا کام بناتے ہوئے''عالمی اسلامی خلافت' قائم کریں گے۔الیی خلافت جوکا نئات میں بسنے والے ہرذی روح کے لیے سایر رحت ہوگی۔

## رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک

برادراسلامی ملک ''ترکی'' دنیا کا وہ ملک ہے جودنیا کے دومشہور براعظموں کے سکم پرواقع ہے۔ یدونوں براعظم رنگ نسل کے اعتبار سے بی نہیں ، فدہب ونظر یے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے متفاد اور با بھی تاریخی جدلیت کے حامل رہے ہیں۔ اس کا جغرافیائی کل وقوع ایسا ہے کہ یہاں سے عیسائیت کے گہوارے''براعظم پورپ'' میں داخلے کا راستہ کھاتا ہے۔ اس راستے کے کئر پر عیسائیت کا روحانی مرکز اور مفبوط عسکری قلعہ قسطنلیہ تھا۔ اس لیے اس کے فاتحین کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بشارتیں سنائی تھیں۔ اس شہر کی فتح کا واقعہ جتناعظیم الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور 1288 ء کے ایک مبارک دن میں یہاں رحمانی ریاست خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور رکاوٹ کے حالے کہ اعلان ہوا۔ آ ہے اس آ غاز اور اختتام ، اس تضاد اور تقابل پرایک نظر ڈالئے رکاوٹ کے ساتھ دہرائی جانے رکاوٹ کے ساتھ دہرائی جانے والی ہے۔

 ۔ 661)، خلافت بنوامیہ مشرق ( 661ء ۔ 750ء) خلافت بنوامیہ مغرب ( 756ء ۔ 1492 اور خلافت عبابیہ ( 750ء ۔ 1285ء) کے بعد قائم ہوئی تھی ۔ خلافت عبابیہ و رہ کا دل الکومت اور عیسائیت کا دل) کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں یورپ کے اہم علاقوں تک پھیلادیں ۔ سلطنت عبانیہ کے عروج کے اسلامی سلطنت کی سرحدیں یورپ کے اہم علاقوں تک پھیلادیں ۔ سلطنت عبانیہ کے عروج کے زمانے میں اس میں موجودہ ترکی کے علاوہ افریقہ کے بعض علاقے ( مصر، طرابلس ) ، جزیرہ نمائے عباب میں موجودہ ترکی کے علاوہ افریقہ کے بعض علاقے ( مصر، طرابلس ) ، جزیرہ نمائل عرب یعنی حرمین و جاز ، یورپ میں سے آسٹریا اور ہنگری تک کے علاقے اور علاقہ بلقان کا بیشتر حصہ ( سربیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا ، مقدونیہ ، موٹی نیگرو، البانیہ ، بلغاریہ، رومانیاور یونان ) شامل حصہ ( سربیا، کروشیا، بوسنیا ہرزیگوینا ، مقدونیہ ، موٹی نیگرو، البانیہ ، بلغاریہ ، وقت حکم ان تھی ۔ اس کی علاق کے اس کی علاق کی تا ہوں کو دھوڈ الیس گے تو ان شاء کمال کے بعد زوال نے شامت اعمال کے نام سے ہماری راہ و کیچی ۔ اب ہم زوال کی آخری صد سے گزرر ہے بیں اور جب اپنے آنسوؤں اور خون سے اپنے گنا ہوں کو دھوڈ الیس گے تو ان شاء اللہ دوبارہ عروج ہمارا مقدر ہوگا اور وہ الیا تا بناک ہوگا کہ تاریخ انسانی نے اس کی مثال نہ دیکھی ہوگی ۔

یور پی ممالک اس عظیم اسلامی سلطنت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جوان کے قلب میں ہلال والا پر چم بلند کیے ہوئے ہیں؟ ان کی ہمدردیاں بلقان کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور وہ انہیں ترکوں کے خلاف بعناوت پراکساتے رہتے تھے۔ یورپ نے یہاں لسانیت اور قومیت کا آزمودہ ہتھیار استعال کیا۔ دانشوروں اور شاعروں نے پہلے یونانیوں کوان کے ماضی کی یاد دلا کر انہیں ترکوں کے خلاف بعناوت پر آمادہ کیا۔ یہیں سے ''مشرقی مسکلہ' (Eastern Question) پیدا ہوا اور پور پی ممالک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829ء میں آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ یونان کے بعددوسری یور پی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگیں۔ ساتھ ساتھ سلطنت عثانیے کے خلاف یور پی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگیں۔ ساتھ ساتھ سلطنت عثانیے کے خلاف یور پی طاقتوں اور صہونی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں کئی دوسرے افریقی اور یور پی علاقے ترکوں کے قبضے سے نگلنے گے۔ 1830ء میں

فرانس نے الجزائر پراور 1882ء میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کرلیا۔ اٹلی نے 1911ء میں طرابلس
(موجودہ لیبیا) کا علاقہ چھین لیا۔ اس کے بعد مغربی مؤرخین نے ترکی کا حوصلہ پست کرنے کے
لیے''مرد بیار'' کی اصطلاح ایجاد کرلی۔ اس زمانے میں سلطنت عثانیہ کی اندرونی حالت بڑی
نازکتھی فری میسن ہر طرف سرگرم تھے۔ قدامت پہنداور ترقی پہندسیاست دان ایک دوسرے
نازکتھی فری میسن ہرطرف سرگرم تھے۔ قدامت پہنداور ترقی پہندگروہ (باغی گروہ)
سے دست وگر بیاں تھے۔ اپریل 1909ء میں فری میسن کے تیار کردہ ترقی پہندگروہ (باغی گروہ)
نے سلطان عبدالحمید کو تحت و تاج سے معزول کر کے سلطان محمد خامس کو تحت خلافت پر بٹھادیا۔ اس
کی پوزیشن' شاہ شطرنی'' سے زیادہ نتھی۔

اکتوبر 1912ء میں روس کے اکسانے پر بلقائی ریاستوں نے ترکی کے کھڑ ہے کرنے کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔ اس جنگ میں ترکی کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ جما کرلوٹ ماراور قبل عام کا بازار گرم کردیا۔ 30 مئی 1913 ء کولندن میں فریقین کے درمیان صلح ہوگئی ،کین اس سلح نامے کی روسے سلطنت عثانیا پنے کئی علاقوں اور جزیروں کی ملکیت سے دستبردار ہوگئی۔

28 جولائی 1914 ء کوپہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ترکی، جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور بلغاریہ کا حلیف بن گیا۔ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس، جاپان اور امریکا تھے۔ ترکی کوامید تھی کہ فتح کے بعد جرمن حکومت روسی ترکستان، مھر، لیبیا، تینس اور الجزائر کواتحادی طاقتوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کردے گی۔ اسے یہ بھی تو قع تھی کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کردیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پوراپورا تعاون کریں گے لیکن ترکی کی بغواہ شیں پوری نہ ہوئیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرئل لارنس جاز مقدس میخواہشیں پوری نہ ہوئیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرئل لارنس جاز مقدس (سعودی عرب) پہنچ گیا اور حسین (شریف مکہ) اور اس کے بیٹوں امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکسانے لگا۔ برطانوی حکومت نے دشتریف کہ 'سے وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ شلیم کرلے گی اور اس کے فرزند فیصل کوشام کا اور عبداللہ کو میں خلافت کے خاتے کے بعدا سے خلیفہ شلیم کرلے گی اور اس کے فرزند فیصل کوشام کا اور عبداللہ کو

فلسطین واردن کا بادشاہ بنادے گی جبکہ انگریز نے کسی کوخلیفہ تسلیم کرنا تھا نہ خلافت کے ادارے کو باقی چھوڑنا تھا۔اسے تو اسلام کی سربلندی کی ہرعلامت سے دشمنی تھی۔ایک انگریز مصنفہ نے اپنی کتاب'' جزیرۃ العرب' میں صاف صاف لفظوں میں کھاہے:

''برطانیهاوراسلام دونون اس دنیامین زندهٔ بین ره سکتے''۔

اس کا کہنا تھا: ''دوقو تیں دنیا میں برتری کے لیے کوشاں ہیں: ایک انگریز اور دوسری مسلمان۔دوزبانیں دنیامیں چھانا چاہتی ہیں:انگریزی اور عربی اور ان دومیں سے ایک کوفنا ہونا چاہیے۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی تروی کتنی ضروری اور اس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی مفید ہے۔

اس نے لکھاتھا: ''جب تک اسلام کی مرکزیت نہ ختم ہواور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے علیحدہ کر کے مکڑے مکڑے نہ کردیا جائے اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔''

اس نے بعد میں دنیا کو یہ جی بتایا تھا: ''اگریز کیمیاوی طریقوں سے اپنے چمڑے گندی رنگ میں رنگ کرخلافت کے ذریرا تنظام علاقے کی حدود میں وہاں کے مدرسوں اور مکانوں میں رہتے تھے تا کہ عربوں کی کمزور یوں کو معلوم کرسکیں اور ان کو ترکوں کے خلاف اکساسکیں۔عرصہ کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ شہور فری میسن ایجنٹ کرئل لارنس کووہ مواد ملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اوّل (1914-1914) کے دوران عربوں سے ترکوں کوئل کراتا تھا اور ہرگرک کے قل پرانعام مقرر کررکھا تھا۔خود کرئل لارنس نے جو تکالیف برداشت کیس اور جس طرح جان برکھیل کریہ تماشا کیاوہ ایک عجیب داستان ہے۔''

وسط جون 1916ء میں عرب مسلمانوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین (شریف مکہ ) کی سربراہی میں اپنے اقتد اراعلی اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کردی اور انگریزوں کی مدد سے حجاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ برطانیہ کی بیے حکمت عملی دلچیپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آ موزبھی ہے جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعال کیا۔ اس بغاوت سے قبل جنگ عظیم میں ترکوں نے جس جانبازی وجواں مردی کا ثبوت دیا تھا وہ ان کی شجاعانہ کارروائیوں میں بھی عدیم المثال ہے، لیکن عربوں کی ناتیجی اور فری میسن کے ہاتھوں بغاوت سے ترکوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب علاقے عراق ،مھر، شام، اردن اور فلسطین اتحادیوں کے زیر تسلط آگئے۔ 30 اکتوبر 1918ء کو ٹمرلاس کے مقام پرالتوائے جنگ کے سلسلے میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ بالآخر 14 مئی 1920ء کوترکی کے ساتھ نام نہا دس کے کمام سے مشتہر کردی گئیں۔

اس جانبدارانصلح ناہے کی روسے ترکی کوتمام عرب علاقوں سے محروم کردیا گیا۔ ججاز مقد س میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کو تسلیم کرلیا گیا۔ ور ہ وانیال اور تمام دیگر اہم ور سے بین الاقوا می کنٹرول میں دے دیے گئے مختصر بیکہ اتحاد یوں نے ترکوں کی قومی آزاد کی کو ختم کرنے کا تہیہ کرلیا اور ترکی اتنا ہے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معاہدے کی توثیق کردی۔ دجا لی قوتوں کو خطرہ تھا کہ عیسائیت کے دل میں خلافت قائم کرنے والی اس دیاست کے آثار قدیمہ میں بھی اتنادم خم ہے کہ میں پھرسے نشا ہ ٹانیک تحریک شروع کر سکتی ہے۔ اس کے سد باب کے لیے فوج کو جمہوریت کا گران بنایا گیا۔

معاصر دنیا ہیں ترکی کے سیاسی نظام کی بیا یک منفر دخصوصیت ہے کہ اس میں سیاسی انتشار اور جمہوری ہنگا موں پر قابو پانے کے لیے سلح افواج کو مستقل طور پر آئینی کردار دیا گیا ہے۔ ترکی کی فوج نہ صرف ملکی سلامت وسالمیت کی ضامن، بلکہ کمال اتا ترک کی نام نہا داصلاحات اور شخ شدہ تہذیبی ورثے کی بھی محافظ ہے۔ چنانچے فوج کی پیشہ ورانہ تربیت مخصوص غیر مذہبی (سیکولر) ماحول میں کی جاتی ہے اور وہ اتا ترک کی مغربی طرز میں کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کی اصلاحات کو حقق روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کو شاں رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کی اصلاحات کو حقق کی وقت کو 1960ء اور 1980ء میں سول حکومت کو برطرف کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں 1961ء

اور 1982ء کے آئین کے تحت قومی سلامتی کونسل کی تشکیل بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروس کوقومی خدمت قر اردے کر ہر ترک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لا زمی فوجی تربیت کی پابندی لگائی گئے ہے۔ اس طرح ہر شہری کچھ عرصہ فوج سے منسلک رہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سیسے کہ ہرترکی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی جرہم آہنگ رہے۔

ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آئینی کر دار متعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اثر ورسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔اس سے ایک طرف فوج کی پیش ورانہ کارکردگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کاسیکولر مزاج عوامی خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیا ہے۔اب بیفوج پر منحصر ہے کہ وہ جس کی جاہے اُس کی حمایت کرے،خواہ عوام اسے پیند کریں یا نہ کریں۔ ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آ کینی کردار فری میسن سے ذہن لینے والے فوجی عکمرانوں کے ذہن ہی کی اختراع ہے۔ ترکی میں اسے بدنام زمانہ فری میسن جزل جمال گرسل نے متعارف کرایا تھا۔ ترک میں فوج کے آئین کردار کے تعین کے بعد فوج کواب مارشل لالگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ خود ہی'' بادشاہ گر'' بن گئی ہےاور وہ لازمی طور پرعثانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیےا پسے بادشاہوں کا انتخاب کرتی ہے جوکسی حالت میں ترکی کوجود نیا کے اہم ترین جغرافیا کی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف اللہ اور اس کے دین کی طرف یعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دے۔ میسارا کارنامہ انجام دینے کے لیے صہیونی طاقتوں نے ترکوں کے جس بدرین دخمن كانتخاب كيااسين اتاترك (تركول كاباب) كالقب ديا جبكه وه قوم يبود كاادني غلام تها . بي ہاں! وہ کوئی اورنہیں ،فری میسن کا تر اشاہوافن یار ،مصطفیٰ کمال تھا۔

مصطفیٰ کمال کا والدسالونیکا (پورپی ترکی) میں'' چنگی'' کامحررتھا۔ بعدازاں لکڑی کا کاروبار کرنے نگا۔ مصطفیٰ کمال ابھی کمسن ہی تھا کہ والد کا سامیسر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت دین دارلیکن نہایت غریب خاتون تھیں۔اس نے مصطفیٰ کمال کوایک دینی مدرسے میں داخل کرادیالیکن مصطفیٰ کمال کوایک دینی مدرسے میں داخل کرادیالیکن مصطفیٰ کمال کوایک دینی مدرسے میں داخل کرادیالیکن مصطفیٰ کمال کو بچپن ہی سے فوجی افسر بننے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند برسوں بعد وہ خودایک ملٹری اسکول میں

داخل ہوگیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد قسطنطنیہ (استبول) کے ملٹری کالج میں چلا گیا اور 1904ء میں کالج سے لیفٹینٹ بن کرنکلا۔ فوجی ملازمت کے سلسلے میں اس کوشام ،فلسطین ،مصراور البانیہ وغیرہ میں گھو سنے پھر نے کا موقع ملا۔ یہاں وہ برادری کے'' بگ ماسٹرز'' کی نظر میں آگیا۔ چنا نچہ اس کے'' انجمن اتحاد وتر تی'' کے انقلاب پیندممبروں سے تعلقات قائم ہوگئے۔ یہ انجمن جسیا کہنام سے ظاہر ہے صہیونی و ماغوں نے خلیق کی تھی۔ نو جوان اور تعلیم یا فتہ ترکوں نے سلطان عبد الحمید خان ثانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائم کررکھی تھی۔ اپریل 1909ء میں ترکی فوج نے علم بعناوت بلند کیا اور معمولی تھکش کے بعد سلطان کو تخت سے اتاردیا گیا۔

مصطفیٰ کمال نے اقتدار میں آتے ہی ترکی کو''ترقی پیند'' ملک بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدید اصلاحات رائج کیں۔اس شخص نے چھ برسوں کے مخضر عرصے میں فری میسن دانش وروں کی مدد سے ترکی کے ساجی ، قانونی ، تعلیمی اور سیاسی نظام کو تکمل طور پر بدل دیا۔ میسن دانش وروں کی مدد سے ترکی کے ساجی ، قانونی ، تعلیمی اور سیاسی نظام کو تکمل طور پر بدل دیا۔ اتا ترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کے درج ذیل چھ طاغوتی اصول ہے جن میں سے ہرا کیا اصطلاح پکار پکار کرا ہے وضع کرنے والے دماغوں کی نشان دہی کررہی ہے کہ وہ کون تصاور کیا جھے:

| Republicanism         | ۱ - جمهوریت پیندی |
|-----------------------|-------------------|
| Nationalism           | ۲ – قوم پرستی     |
| Populism              | ٣-عواميت پيندي    |
| Secularism            | ٤-لادينيت         |
| Reformism             | ٥-اصلاح پرستی     |
| Etatisme (Fr) Statism | ٦-مملكتى اشتراكيت |

یبودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو یبودی سپنوں کے مطابق مغربیت کے رنگ میں رنگئے، رحمانی نظام کے خاتمے اور د جالی نظام کی سر بلندی کے لیے 4 مارچ 1924ء کوخلافت کا بابرکت عہدہ، جومسلمانوں کے لیے شنڈاسا یہ اور رحمت کاسائبان تھا، ختم کردیا۔ اس کے ایک ماہ بعد قوی آسمبل نے دیوانی معاملات میں شرقی عدالتوں کے اختیارات کو کلیٹا ختم کردیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور مذہبی تغلیبی درسگا ہوں کوختم کردیا۔ علاء اور طلباء کومنتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کردیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نیٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری'' نہ ہی امور کا بورڈ'' اور''متر وکہ عمارات کا بورڈ'' قائم کیا گیا۔ 192 پر بل 1924ء کوتر کی کا نیا آئین منظور کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کوایک نیشنلسٹ ری پبلک ، سیکولراور سوشل ریاست قرار دیا گیا۔ آئین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کوایک نیشنلسٹ ری پبلک ، سیکولراور سوشل ریاست قرار دیا گیا۔ وراقتداراعلی (Sovereignty) کا سرچشمہ ترک قوم کو مانا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں اس انسان کو حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے بیتک نہیں سمجھتا کہ وہ کھلاڑی نہیں کھلونا ہے۔

تری میں سیکولر طرز زندگی کوفر وغ دینے کے لیے شرعی قوانین کی جگہ یورپ کے نظام ہائے قانون کواپنایا گیا۔ سوئٹر رلینڈ کے نمو نے پر سول ضابطہ قوانین ، اطالوی نمو نے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمو نے پر تجارتی قوانین رائج کیے گئے۔" نم بہی اصلاحات" کا نام نہا دعنوان دے کرصوفیائے کرام کے حلقوں اور ان کی خانقا ہوں پر پابندی لگادی گئی۔ رومی اور ججری کیلنڈر کی جگہ میسوی کیلنڈ ررائج کیا گیا۔ پر دے اور تعدداز دواج (ایک سے زیادہ شادیوں) کو قانو نا ممنوع قرار دیا گیا۔ عورتوں کومردوں کے مساوی حقوق دیے گئے جو محض خیالی اور فرضی تھے۔ ان پر تمام ملازمتوں کے درواز ہے کھول دیے گئے ،صرف گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 1934ء میں ایک ملزمتوں کے ذریعے عورتوں کورائے دبی کاحق دیا گیا اور اس کے فوراً بعد بہت می عورتیں اسمبلی کی ممبر نتنے ہوئیں۔

ترک قوم پرتی (ترکیت) کے جذبے کو ابھارنے کے لیے بھی متعدداقد امات کیے گئے۔مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فاری کے حروف کو خارج کردیا گیا اور اس کے لیے عربی رسم الحظ کے

بجائے لاطینی رسم الحظ اختیار کیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کوتر تی دینے کے لیے زبردست تح یک چلائی اوراس کی ترقی وتر و تایج کا نیاد در شروع ہوا۔مسجدوں اور دیگر مذہبی اداروں میں عربی زبان کا استعال ممنوع قرار دیا گیاحتی که اذان ،نماز اورقر آن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعال ناجائز تھیرایا گیا۔ان جغرافیائی ناموں کوجن سے بیرونی الفاظ کی اُو (یا خوشبو) آتی تھی، خالص ترکی ناموں ہے تبدیل کردیا گیا۔قسطنطنیہ کا نام استنبول رکھا گیا،ایڈریانویل کو''ادانہ''اور سمرنا کوازمیر میں تبدیل کیا گیا۔لوگوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے نام خالص ترکی میں رکھیں۔ چنا نچیہ عصمت یاشا نے عصمت انونو اور مصطفیٰ کمال پاشا نے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی، پاشا اور'' بے'' کے برانے خطابات جودورِخلافت کی یادگار تھے، ختم کردیے گئے۔اسٹبول کے بجائے انقرہ کو دارالحکومت قرار دیا گیا۔ نے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمارتیں تعمیر کی گئیں اور شبر کے نئے جھے میں کوئی مسجد تغمیر نہیں ہونے دی گئی۔ پورپی قوموں کواندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں، تھیٹروں اور ناچ گھروں کا جال بچھادیا گیا۔اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ دجالی معاشرے نے لے لی۔ جوقوم دنیا کے مضبوط ترین نظریے کی ترجمان اور عالم اسلام کی نمایندہ تھی وہ قومیت کے نام برالی پستی میں چلی گئی کہ خوداہے بھی شعور نہیں کہ اس سے کیا چھین کر کیا تھا دیا گیا ہے۔ پوری اسلامی دنیا ترکوں کواپنا قائداور مجبوب مانتی تھی ، اسلامی اخوت کی جگہ قومیت کے چکر میں بڑتے ہی ترکی دنیا کی نظروں ہے گر گیا۔ یوری دنیا کےمسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان کے ساتھ مرنے پرفخر کرتے تھے۔خلافت کی جگہ جمہوریت کے آتے ہی ترکول سے میاعزاز جاتار با۔ ہمارے ہاں بھی''اسلامیت'' کی جگہ یا کتانیت لے رہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے بینعرہ (سب سے پہلے پاکستان)لگایا تھا،خودان میں پاکستانیت نام کی کوئی چیز نہ بھی تھی اور نہ آج ہے۔ ا یک انگریز مدبراورسیاست دان گلیڈ اسٹون(Gladstone) نے قوم پرتی میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:''اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی انداز ہنہیں کرسکتا جوایک دم اینے ماضی کی روایات سے اپناتعلق منقطع کر لے۔''

ترکی، ایران اورا فغانستان اسی غلطی کا شکار ہوئے۔مصر نے بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا مگر ہر حالت میں ان اسلامی مما لک کوخوفناک نتائج بھگتنے پڑے۔
ترقی کارازلباس میں نہیں ہوتا۔ پانچ کلیوں والی ٹوپی کی جگدا گریز کی ہیٹ سر پر رکھ لینے سے انگریز کی ہیٹ مرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات رائخ نہیں ہوجا تیں۔ ترقی کاراز پاکیزہ اخلاق، فوجی تربیت اور کسی متحرک نظر میکواپنانے میں ہوتا ہے۔ اس رازکواپنی بصیرت کے فقدان کے باعث امان تربیت اور کسی متحرک نظر میکواپنانے میں ہوتا ہے۔ اس رازکواپنی بصیرت کے فقدان کے باعث امان اللہ خان، رضاشاہ پہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ سمجھ سکے۔

اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے،اس لیے عالمی صہیونیت جواسلامی خلافت کی جگہہ اسرائیلی ریاست کو برتر دیکھنا چاہتی ہے، کہ تمام تر کوششوں کے باوجودتر کی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماءاور صوفیا کی زیرسر برستی چل رہی ہےاور جب آخری دنوں میں آخری معرکے کا ایک اہم راؤنڈ ایشیا یورپ کے اس میکم یعنی ارضِ اسلام اور ارضِ عیسائیت کے اس ملا پی کلتے میں لڑا جائے گا تو تر کی کےمسلمان ان شا ،ابقد کا لیے جھنڈ ہے والوں کےساتھ ہوں گے۔وہ اس خطے میں عیسائی اتحادیوں کوقلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبردست شکست دیں گےاور جب عیسائی ادھ موے ہو چکے ہول گے تو ابلیس کے بعد بدی کاسب سے بڑاعلمبر دار'' د جال اکبر'' عیسائیوں کوشکست خور دہ اورمسلمانوں کوتھ کا ماندہ دیکھ کرخروج کرے گا۔ بیدہ لمحہ ہوگا جب دجالی کارندوں اور رحمانی مجاہدین کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہوجائے گا۔اہل حق قلیل تعداد ، قلیل وسائل اور بےشار آ ز مائشوں کے باو جوداستقامت سے ڈٹے رہیں گے۔ان کے مجاہدے وجہاد کی برکت اوراللہ کےفضل سے طاغوتی قوتوں کےمنصوبوں میں پلتا دجالی ریاست کا خواب ایسا چکنا چور ہوگا کہ ابلیس کے ماننے والوں اور اس کی مدد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والوں کے د ماغ سے دنیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلو سے رجمانی ریاست کا وہ چکتا دمکتا سورج برآ مد ہوگا جس سے پھو منے والی امن اور خوشحالی کی کرنیں پوري د نیا کوروش کر دیں گی ۔ان شا ،التدالعزیز!

## عالمی د حالی ریاست کا خاکیه

( پہلی قسط)

ڈاکٹر''جون کولمین' (پیدائش 1935ء) برطانیہ کی مشہورانٹیلی جنس ایجنسی'' ایم سکس'' کے سابق آفیسر ہیں۔وہ طویل عرصے تک دنیا کے نمایاں ترین خفیہ اداروں میں شار ہونے والی اس سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہد پدارر ہے۔خود کو تفویض کیے جانے والی خدمات کی ادائی کے دوران انہوں نےمحسوں کیا کہا کثر عالمی معاملات کا پس منظروہ نہیں جو کہ ارض کے اکثر باشندے سمجھتے ہیں۔خود برطانیہ جو عالمی برادری کا اہم رکن سمجھا جاتا ہے، کے اہم معاملات کوئی نادیدہ قوت کنٹرول کرتی ہے جو برطانوی عوام یاعیسائی دنیا کے مفادات کے بجائے پچھاور نہ ذکر کیے جانے والے مقاصد میں دلچیسی رکھتی ہے۔ انہیں یہ چیز چواکاتی اور متعجب کرتی رہی۔اس نادیدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی خواہش نے انہیں اتنا ہے چین کردیا کہ انہوں نے معاملات کوکھو جی نظروں ہے دیکھنےاور تقیدی نگاہ ہے کریدنے کی عادت بنالی۔انہیں محسوں ہوا کہ دنیا میں کچھ سازشی عناصرا لیے ہیں جوکسی قومی، علاقائی یا بین الاقوامی حدود کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جواتنے طاقتور ہیں کہتمام ملکوں کےقوانین سے بالاتر ہیں اورساست کےعلاوہ تحارت، صنعت، بینکاری،انشورنس،معدنیات حتیٰ کہ منشیات کے کاروبار تک پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ بیہ لوگ اپنی''برادری کے بڑول'' کے علاوہ کسی کے ساننے جوابدہ نہیں ہیں۔اس برادری کے'' دانا بزرگ' ( بگ برادرزیا گریٹ ماسٹرز )خودتو ما می واقعات برگرفت رکھتے ہیں لیکن سوائے چند لوگوں کےان کے وجود ہے کوئی باخبرنہیں۔ پیخفیہ نگران ، عالمی اداروں ، گورنمنٹ ایجنسیوں اور بہت ساری تح یکوں اور تنظیموں کے ذریعے .... جوانہوں نے پروان چڑھائی ہیں ..... دنیا پرخاص فتم کے دستور کی حکمرانی کے خواہاں ہیں۔اس کے لیے وہ فریب دینے یا جبر کرنے ہے بھی دریغ نہیں کرتے ۔ان کے لیے کوئی مذہبی بااخلاقی قدر، کوئی قانونی روایت یا کوئی انسانی أصول...... غرض کہ کوئی چنز رکاوٹ نہیں۔ترقی ہافتہ ممالک ہوں پایسماندہ دنیا،سپ ان کے لیے سخر ہیں۔ سب میں ان کےایجنٹ زندگی کےاہم شعبوں میں موجود ہیں یا موجود کرلیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کلمین نے ان سہولتوں کے سبب جوانہیں ایک عالمی سطح کی انٹیلی جنس ایجنسی کا اعلیٰ عہدیدار ہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں، نیز اینے فطری تجس سے مجبور ہوکر وہ معاملات کو کسی اور رخ سے د کھنے گئے۔ وہ رُخ جو عام لوگول سے پوشیدہ ہے۔ رفتہ رفتہ وہ جس نتیج تک پہنچے اس کو دنیا تک ..... بالخصوص مغربی دنیا تک ..... پہنچانے کوانہوں نے اپنا فرض سمجھا۔ اس احساس ذمہ داری نے ان ہے کئی کتابیں تصنیف کروائیں جو پوری دنیا کے لیے چشم کشابھی ہیں اور معلومات افز ابھی۔ ڈاکٹر کولمین کا مقصدان کتابول سے جوبھی رہا ہولیکن ان کی تحریروں سے حقیقت کی گرہ کشائی اورمشکلات کے حل تک رسائی میں بہرحال مدد کی جائتی ہے۔ پیصنیفات تحقیق وجبتو کا شاہ کاراور مختاط اندازوں کی بنیاد بر مرتب کی گئی معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ان میں سے چندا یک بیہ ىل:

Beyond The (2)(300 قری کمیٹی آف The Committee of 300 (1)

انسیر نیمی The Club of Rome(3)(ج یونڈ دی کانسیر نیمی کاسیر نیمی کاسیر نیمی کاسیر نیمی کاسیر نیمی کاسیر نیمی کاسیر کیمی کاسیر کیمی کاسیر کیمی کاسیر کیمی کاسیر کاسیر

Human Relations (ٹیوسٹاک انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن) Human Relations (دی روتھ چائیلڈ ڈینسیٹی) (11) We Fight For Oil (11) (دی روتھ چائیلڈ ڈینسیٹی) (11)

ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے مغرب کو .... بالحضوص امریکا و برطانیہ کے باشندوں کو .....
ہتایا کہ ایک خفیہ گروپ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر حاوی ہے اور اپنی مرضی سے ہمارے معاملات کی ڈور ہلار ہا ہے۔ وہ کہتے ہیں:''اگر چہسی نظر نہ آنے والی قوت کا ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر قابو پانا ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہم میں سے اکثریت کے لیے ایسے کسی گروپ کا وجود نامکن لگتا ہے .... لیکن میدایک حقیقت ہے اور اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو آپ بھی اس اکثریت میں واضل ہیں۔' اکثر امریکی میہ ہیں اور ایسا کہنے میں وہ خودکو تی بجانب سمجھتے ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ ہمارے اصول اور قوانین ، ہماری تہذیب اور دستوراس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہماری تر تی یا فتہ تہذیب کوکوئی ہائی جیک نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کولمین کہتے ہیں: ''لیکن .....ایسا ہور ہا ہے۔' ہماری تر تی یا فتہ تہذیب کوکوئی ہائی جیک نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کولمین کہتے ہیں: ''لیکن .....ایسا ہور ہا ہے۔' یہ کے اُصولوں کو یا مال کر کے ایسا ہور ہا ہے۔'

انہوں نے وحی کی رہنمائی سے مدونہیں لی، البذاوہ حقائق وواقعات کی تہد تک نہیں پہنچ سکے۔ جبکہ یہ بات یقین ہے کہ اس 'عالمی ریاست' کا سر براواعظم ، ملعونِ اکبر ، د جالِ اعظم ہوگا اور بیر یاست یہود کی قائم کردہ ''عالمی د جالی ریاست' ہوگی۔ ہم اس دعوے کی وضاحت کے لیے یہاں تین چیزیں بیان کریں گے جس سے ان شاء اللہ وہ کمی پوری ہوجائے گی جوڈ اکٹر کولمین کی وقع کاوشوں کے باوجود باقی ہے اور انصاف پہند د نیا کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس تک مغربی مفکرین وجی ہے نا آشنائی اور اس کی عصری تطبیق سے ناواقفیت کے سب نہیں پہنچ سکے۔

(1) قوم يبوداوراس كي "خفيه برادري" كااصل مدف\_

(2)ای مدف کے حصول کے لیے موجود ہ حکمت عملی۔

(3) اس حَلمت عملی کے نتیج میں حاصل ہونے والی دجالی ریاست کا خاکہ۔

اس دردسری اورمغزخوری کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف متوجہ کیا جائے اور شیطان کے ان چیلوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی ہمت بیدار کی جائے۔ شیطان کے ان نمایندوں کا دنیا بھر میں پھیلا ہوا نیٹ ورک اپنا کام تیز کر چکا ہے اور بے شیطان استعال کر کے صرف عالم اسلام نہیں پوری بنی نوع انسان کو گمراہ کر کے، شیطانی کاموں میں مبتلا کر کے، شیطانی حکومت کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ ان حالات میں ''رحمان' کے شیدا نیوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہاتھ ور ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جا کیں۔ اللہ تعالی ہے دُ عاہے کہ شیدا نیوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہاتھ ور ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جا کیں۔ اللہ تعالی ہے دُ عاہے کہ نمام انسانیت کو ان گراہیوں اور گناہوں سے بیخنے کی توفیق دے جن کامفو بہ شیطان اور اس کی غمایندہ انسانی طاغوتی قو توں نے بنالیا ہے اور پوری دنیا کو اس میں ملوث کرنے کے لیے عالمگیرمہم جلار سے بیں۔

many 18 months (1)

حتی ہدن جو'' برادری'' حاصل کرنا جاہتی ہے وہ کرہَ ارسٰ پرمکمل اور بلانٹرکت غیرے گئی غلبہ ہے۔ جاہے بیدمعاشی تعلیمی، ذہنی، مذہبی ہویا پھر قدرتی یا ذاتی وسائل ہوں۔اس مدف کے حصول کے لیے وہ صدیوں سے کام کررہے ہیں۔ اپنے ہدف سے بیلوگ کتنے دور ہیں؟ برقسمتی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہرمنٹ اور ہرلحہ جوہم ضائع کررہے ہیں، اجماعی مقاصد سے بہٹ کر اپنے معمولی ذاتی مفادات کے حصول میں مصروف ہیں، درگزر کے بجائے باہمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، بیلوگ اُلئی گنتی میں تیزی سے ''عالمی ریاست'' کے قریب تر ہوتے حارہے ہیں۔

یکی دیوانے کی برہبیں ہے نہ یہ کوئی خبطیوں کا گروہ ہے جو محص خیالی پلاؤ پکا کر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ نہیں! یہ انتہائی زیرک، تعلیم یافتہ ہمنصوبہ ساز اور ترقی یافتہ کو گوں کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری کم زور یوں کو استعال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم صراطِ متقیم سے بہک جاتے ہیں، ان کے جال میں چسن جاتے ہیں۔ انہوں نے قوموں کے درمیان اختلا فات تخلیق کیے ہیں اور انہیں برقر ار رکھا ہے تا کہ جنگیں بر پا کر سیس ۔ ان بول سے نیچہ میں متاثرہ مما لک ان لوگوں کا اسلحہ قرضے اور ملئے والی مدد استعال کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ قومیں اور ملک خود کو'' برادری'' کے ہاتھوں مفلوح کر سے ہیں۔ وسری جنگ عظیم نے نہ صرف '' برادری'' کو آ دھی سے زیادہ دنیا مقروض کرنے میں مدد دی بلکہ یہ بی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کر گئی۔ بینظام سے میں مدد دی بلکہ یہ بی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کر گئی۔ بینظام سے اشتراکیت اور سرمایہ داری۔ دونوں طرف یہود سے اور اونٹ جس کروٹ بیٹھتا، فائدہ یہود کو بی مونا تھا۔ ان نظاموں کے بر پاکر نے سے نظریاتی تخریب کے علاوہ اقتصادی غلبہ بھی یہود کا مقصود ہونا تھا۔ ان نظاموں کے بر پاکر نے سے نظریاتی تخریب کے علاوہ اقتصادی غلبہ بھی یہود کا مقصود

کنتی دلچسپ بات ہے؟ برادری اس انداز میں دونوں فریقوں کا شکارکرتی ہے۔ دونوں کو پئتی دلچسپ بات ہے؟ برادری اس انداز میں دونوں کو بیت ہوتا ہے وہ انقلاب لارہے ہیں۔ وہ آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبکہ وہ یہود کی غلامی کے مراحل طے کررہے ہوتے ہیں۔ نظریاتی غلامی ، اقتصادی غلامی اور بالآخرگئی غلامی۔ یہ ہے: تخاب اور یہ ہےا بتخاب کی آزادی اور

یہ ہے جمہوریت۔ان متحارب نظاموں کا ہر پا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف اہم قدم تھا۔اے تین مرحلوں میں کممل کیا جانا تھا:

(1) قوى مرحله: قوى معيشتول په عالمگيرسطح پرسينشرل بينكول كاغلېه ـ

(2) علاقائی مرحله: علاقائی معیشتوں کی مرکزیت، پورپی مانیٹری یونینز اورریجنلٹریڈیونینز مثلًا: "NAFTA" کے ذریعے۔

(3) عالمی مرحلہ: عالمی معیشت کی مرکزیت، ایک ورلڈسینٹرل بینک اور عالمی کرنسی کے ذریعے اور "GATT" بیسے معاہدوں کے ذریعے خودمختار قومی محاصل کا خاتمہ۔

پہلے دواہداف پوری طرح حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اپنے ملک کے کرنی نوٹوں پر ایک نظر ڈالیے۔ انہیں کون جاری کرتا ہے؟ حکومت یا اسٹیٹ بینک؟ بیاسٹیٹ بینک کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ تیسراہدف عالمی بینک کس حد تک کمل ہے۔" ایک عالمی دولت" یا" ایک عالمی کرنی" کا ہدف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر اسٹینڈرڈ (معیار زر سے آزاد) کی مشحکم پوزیشن کے ذریعے تقریباً حاصل ہو چکا ہے۔ بقیہ ہدف یورپ میں یوروڈ الراور عالمی سطح پر امریکن ٹریولرز چکس کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔

تیسرابدف .....یعنی خودمختار قومی محاصل کا خاتمه اقوام متحده کی افواج کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔ جب ایک ملک مقروض ہوکر ناد ہندگی کی حالت تک پہنچ جائے تو آئی ایم الیف اور ورلڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوجوں کو کممل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس ملک میں داخل ہوجا کمیں اور اقتصادی اور برعنوانی کے مسائل کا''حل'' یقینی بنا کمیں۔

پچھ عرصے پہلے بی بی ون کے ایک پروگرام' The Future War'' میں امریکی فوج کی مشقیں دکھائی گئی تھیں۔ یہ مشقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں کی گئیں۔ان مشقوں میں امریکی فوجی اس بات کی مشق کررہ تھے کہ دومتحارب گروپوں میں منقسم شہر کا کنٹرول کس طرح حاصل کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکی یا اقوام متحدہ کے فوجی اس وقت جنگ میں شریک ہوں گے جب اس کا فیصلہ ہوجائے گایا ہونے کے قریب ہوگا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے جب اس کا فیصلہ ہوجائے گایا ہونے کے نتیجے میں طوائف الملو کی پھیل گئی ہے اور وہ خانہ جنگی میں مبتلا شہروں کا کنٹرول سنجالنے کے لیے آئے تم کس گے۔

### (2) ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی:

ان اہداف کا حصول بہت وسیع پیانے پر وسائل کے علاوہ بہت اعلیٰ سطح کی ذہانت، نظم ونسق، معیاری منصوبہ بندی اور اس پر مہارت و دلجمعی ہے مل چاہتا ہے۔ قوم یہود نے جوصد یوں سے اس اہلیسی مشن کے لیے سر راوط حکمت عِملی تشکیل دی ہے۔ ایک مر بوط تحقیق ''برادری'' کی اس حکمت عملی کی تفصیل کچھ یوں بتاتی ہے:

''(1)ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے۔۔۔۔۔[جیے اقوامِ متحدہ کہتے ہیں ]اس کی ذیلی تنظیمیں بھی ہوں [مثلاً: ورلڈ ہیلتھ آرگنا ئزیشن وغیرہ۔۔۔۔۔] یہ عالمی حاکمیت با قاعدہ عالمی حکومت میں تبدیل کی جائے جوکر ۂ ارض پر ہرایک کی زندگی پر کنٹرول کے اختیارات رکھتی ہو۔

(2) دنیا بھر میں تناز عات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سوویت یونین کے بعد القاعدہ جیسے خطرات کو استعمال کیا جائے تا کہ ایٹی اور روایتی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح ایٹی جنگ کے خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر تحفظ کے مطالبات میں شدت آئے۔ امریکی یورپی دفاعی اتحاد (نیٹو) تشکیل دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا تیام عمل میں لایا جائے اور پھران دونوں کو بین الاقوامی تناز عات کھڑے کرکے، آپس میں ملاکر عالمی فوج بنادیا جائے۔

(3) یورپ،امریکا اورایشیا کے براعظموں میں تین آزاد تجارتی خطیخلیق کیے جا کیں۔انہیں اہتدا میں محض تجارتی گروپول کوفروخت کیا جائے لیکن پھر بتدریج ان کومرکزی سیاسی یونینز میں تبدیل کیا جائے جن کا ایک سینٹرل بینک اورایک کرنی ہو۔ [یداقد امات وہ سنگ بنیاد ہوں جن پی عالمی سطح کے ادار نے تعمیر کیے جا کیں۔ یوروپین اکنا مک کمیوٹی (EEC) اور یورپی یونین (EU)

اس طرح کے اولین ادارے تھے۔ بقیہ خطوں میں ایسے ادارے زیر تھمیل ہیں۔]

(4) دائے عامہ پر قابو پانے کے لیے پیش رفت، اس ضمن میں تحقیقی کام اور انسانی نفسیات کو استعال کرنے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کے اقد امات کیے جائیں تا کہ افراد اور گروہوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعال کیا جاسکے۔ [آج کل اس ایجنڈے میں لوگوں کی مائیکر وچ پنگ اور ایک گلوبل کم پیوٹر کے ساتھ مستقل تعلق کا ہدنے شامل ہے۔ آ

(5) ایک فلاحی ریاست تخلیق کی جائے اور معاشی نظام کے متبادلات کو تباہ کردیا جائے اور جب مطلوبہ حد تک لوگ دستِ گرہوجائیں تو ریاست کی فلاحی سر پری ختم کردی جائے تا کہ ایک وسیج زیردست طبقہ وجودین آ جائے جو نا اُمیداور بے بس ہو۔ آ آج کل یورپی ممالک کے فلاحی نظام کی بہت سے لوگ مثال دیت ہیں اور ان' ویلفیئر اسٹیٹس' اور کو'' دورِ فاروقی'' کی اسلامی ریاست کا نمونہ بناتے ہیں۔ مگر انہیں اس' فلاح و بہود' پر شتمل نظام کے قیام کو اس رُخ سے بھی دیکھنا جائے۔

(6)ان سبعزائم کی تکمیل کے دوران بتحاشا دولت''طبقداشرافیہ' کے کنشرول میں دیے گئے مینکول اورکمپنیوں کے ذریعے کمائی جائے۔

(7)عوام، کاروباری اداروں اور ریاستوں پے قرضوں کے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر کے ان پرکنٹرول بڑھایا جائے۔''

ایک اور ریسر چانکشاف کرتی ہے:

'' تیسری جنگ عظیم نام نہاد تناز ن پیدا کر کے چھٹے ٹی جائے گی۔'' برادری'' کے ایجٹ سیاسی صہیو نیوں اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کے درمیان فساد کھڑا کردیں گے۔ یہ جنگ اس انداز میں آگے۔ یہ جنگ اس انداز میں آگے۔ برھائی جائے گی کہ تمام عرب اورصہیونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کردیں گے۔ اسی دوران بقیدمما لک ایک دفعہ بجراس مسئلہ پر منظم یہ جائمیں گے۔ انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسر پیکار ہوں کہ جسمانی ، ذنی . روحانی اورا قتصادی طور پرایک دوسرے کومفلوج

کردیں۔ایک عالمی حکومت کو برسرافتد ارلانے کے لیے بیاسٹیج تیار کیا جائے گا۔'' (3) عالمی د حالی حکومت کا خاکہ:

درج بالاحکمت علی کے نتیج میں جومطلق العنان غلبہ حاصل ہوگا اوراس کے ذریعے جومتحکم عالمی حکومت قائم ہوگی ، کیااس میں انسانیت کی بھلائی کا کوئی عضر موجود ہوگا؟ کیااس سے بنی نوع انسان کے لیے کسی ہمدردی یا خیرخواہی کی کوئی اُمیدر کھی جاسکتی ہے؟ برقشمتی سے ایک فیصد بھی ایسی اُمید نہیں ہے۔ ذیل میں مستقبل کی اس عالمی حکومت کا خاکہ ملاحظہ کیجیے جس کے متعلق ڈاکٹر کولیمن جیسے حقیق کاربھی تا عال بخبر ہیں کہ اس کی باگ ڈور درحقیقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ میاس عالمی دجالی حکومت کا بلیو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم لمحہ بدلحہ بڑھتے جارہ ہیں اور اس سے بیخنے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے رجوع الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے موجود نہیں ہے۔ ''عالمی دجالی حکومت'' کے بنیا دی خطوط کار کچھ یوں ہوں گے۔ (جاری ہے)

# مستقبل کی عالمی د جالی ریاست

#### (دوسری قسط)

''ایک عالمی حکومت اور وَن یون مانیٹری سٹم ، ستقل غیر منتخب مورو فی چندا فراد کے وہر کے این بنی اسرائیل کے ستر منتخب افراد اور پھران ستر افراد کے اوپر بارہ منتخب ترین افراد ۔ دوسر کے لفظوں میں بنی اسرائیل کے ستر افراد پر مشمل گرینڈ جیوری اور پھران کے اوپر آل داؤد میں سے بارہ گرینڈ ماسٹرز۔ بنی اسرائیل کے ستر مختار افراد کاذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اور بارہ نقیبوں کاذکر سورہ مائدہ کی بار ہویں آیت میں ہے۔] کے خت ہوگا جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے [یعنی دنیا بھر کے فری میسنری تھنگ ٹیکس کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے [یعنی دنیا بھر کے فری میسنری تھنگ ٹیکس میں سے ] خود کو نتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی بر کنٹرول کیا جائے گا۔ [جیسا کہ تعداد پر پابندی ہوگی۔ وہاؤں، جنگوں اور قط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ [جیسا کہ امریکا کی دریافت کے وفت ریڈ انڈیز کومحدود کرنے کے لیے کیا گیا تھا آیباں تک کے صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکر ان طبقہ کے لیے کار آمد ہوں اور سے بے اختیار مخلوق ان علاقوں میں ہوگی جن کا تختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے ہوگی جن کا تختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔

صرف ایک ند بہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک'' عالمی سرکاری کلیسا'' کی شکل میں بوگا یہ 1920ء سے وجود میں آ چکا ہے۔ آشیطنت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ کوئی نجی یا چرچ اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیحی گرجے پہلے ہی سے زیروز برو کیے جائے ہیں۔ چنانچہ سیحیت اس عالمی حکومت میں قصہ کیارینہ ہوگا۔ ایک ایسی صورت حال تشکیل

دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی تشم کی جمہوریت، اقتدارِ اعلیٰ اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔ قومی تفاخراور نسلی شناخت ختم کردیے جائیں گے اور عبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔

شادی کرنا غیرقانونی قرار دے دیا جائے گا۔ اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچول کوان کے ماں باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا اور ریاسی الملاک کی طرح وار ڈ زمیں ان کی پرورش ہوگی۔ اس طرح کا ایک تجربہ شرقی جرمنی میں ''ایرک ہوئیکر'' کے تحت کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بچول کو ان والدین سے الگ کردیا جاتا تھا جنہیں ریاست وفا دار نہیں مجھی تھی۔ خواتین کو آزادی نسوال کی تحریکوں کے ذریعے ذلیل کیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔ خواتین کا بیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ زرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خوداسقاطِ حمل سے گزرنا سکھایا جائے گا اور دو بچول کے بعد خواتین اس کو اپنامعمول بنالیس گی۔ ہر خورت کے بارے میں یہ علومات عالمی حکومت کے ملا قائی کی پیوٹر میں درج ہول گی۔ آگر کوئی عورت دو بچول کوجنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے واسے کی درجتی استاط طِ حمل کے کلینک میں لے جایا جائے گا اور آئیدہ کے لیے بانجھ کر دیا جائے گا۔

تمام ضروری اور غیر ضروری ادویاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹسٹوں اور ہیلتھ کیئر ورکروں کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجٹر کیا جائے گا اور کوئی دوایا علاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہرشہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار''ریجنل کنٹرول''اس کی تحریری اجازت نہیں دے گا۔

سینٹرل بینک، بینک آف انٹرنیشنل سیطلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گ۔ پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹریشنل سیطلمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک،'' بڑے دس بینکوں'' کی تیاری میں تحلیل ہورہے ہیں۔ یہ بڑے بینک دنیا بھر میں بینکاری پر BIS اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ [امریکی بینکوں کے حالیہ دیوالیہ ین (نومبر 2008ء) کی بہت می وجوہات ڈھونڈی جارہی ہیں .....کین اس پہلو پر اکثر تجزیہ نگاروں کی نظر نہیں گئی] اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی اجازت دی جائے گی۔جوجھی قانون توڑے گا۔ سے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقہ اشرافیہ [ایلیٹ کلاس جویقیٹا آل داؤد میں ہے ہوگی] کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقتری یا سکے نہیں دیے جا کسی گین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کارا سے مائیکرو چپ پلائیشن کے ذریعے کیا جائے گا)'' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جا کیں گے۔ [قار کمین تمجھ سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جا کیں گے۔ [قار کمین تمجھ سکتے ہیں کہ قانون کی خلاف یہاں کون مراد ہوسکتا ہے۔ خلا ہر ہے اس سے مراد دجال اور اس کے شیطانی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب لوگ ہیں] جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جا کیں گے تو آئیس پتا چلے گا کہ ان کارڈ بلیک لسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ [پھر بینکوں میں پینے رکھوانے والوں کا انجام بھوک، بیاری اور اذبت ناک موت ہوگا کیرانے سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون ٹمکن عناصر جوخود کو مخصوص غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون ٹمکن عناصر جوخود کو مخصوص خرص کے کے ان کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ان کی جگہ مزائے قیر بھگنٹے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑلیا جائے گا۔

متحارب گروپوں اور فرقوں کے اختلافات بڑھادیے جائیں گے۔ انہیں ایک دوسر کوختم کرنے کے لیے جنگ چھٹرنے کی اجازت ہوگی۔ انہیں یے جنگیں نیٹو اور اقوام متحدہ کے مصرین کی نظروں کے سامنے لڑنا ہوں گی۔ یہی ہتھکنڈے وسطی اور جنوبی ایشیا میں سکھوں، پاکستانی مسلمانوں اور بھارتی ہندوؤں کے لیے استعال کیے جائیں گے۔ یہ تصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے پہلے جنم لیں گے۔'

☆.....☆.....☆

تو جناب من! یہ ہیں ہاری بربادی کے وہ مشورے جوز مین پر خدا بننے کے شوقین ، شیطان

کے پجاریوں نے سوچ رکھے ہیں۔ایک مرتبہ ایک کتابچہ ہاتھ لگا جس کا نام تھا:''دی نیومیلیم''
اسے بائبل چھاپنے والے ایک ادارے نے ہمدردی کی نیت سے بردی تعداد میں مختلف ذرائع سے
دنیا بھر میں تقسیم کیا تھا۔ شاید آپ میں بھی کس کے ہاتھ آیا ہو۔اس میں منتقبل کی منظر شی پچھاس
انداز میں کی گئی تھی:

'' آلودگی، بیاری اورغربت نا قابلِ تصور تعداد میں اموات کا سبب بنیں گی۔ مستقبل میں ہونے والی جنگ کے ممکنہ اعداد و شارزیادہ تباہ کن ہیں۔ مختلف علاقوں میں تشدد غیر معمولی حدود کو پہنچ جائے گا۔ نبلی ، قبائلی اور فہ ہمی منافر توں سے پیدا ہونے والا بیتشدد اگلی ربع صدی میں تصادم کی انتہائی عام شکل اختیار کرلےگا۔ ہرسال ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔''

یہ درحقیقت ہمدر دی نہیں مستقبل کے د جالی منصوبوں کے لیے ذہن کو تیار کرنے کی ساحرانہ کاوش ہے کہ جب غیرمتوقع چیزیں ہونے لگیں تو انہیں متوقع سمجھ کرخود کو''عالمی حالات' کے ریلے میں بہنے دیا جائے اور ہاتھ پیر ہلائے بغیرقوم یہود کی مسلط کردہ ذلت یا موت کوقبول کرلیا جائے۔ بیسب خطرات بنی نوع انسان کو بالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالحضوص بیداری پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہیں ..... مگر ..... مشکل یہ ہے کہ سلم دنیا ہو یاغیر مسلم ....ساری دنیا کے عوام بےحس ہیں۔ دنیا حالت جنگ میں ہے گراہے کسی کی پروانہیں۔وہ یہ جنگ ہار رہی ہے گراس مر حلے پر پہنچ چکی ہے کہ صبح کے سینٹروچ ، دو پہر کے برگراورشام کی شراب کے علاوہ کسی اورمسکلے پر سوچنے کی زحت بی نہیں کرتی ۔ کیا ہم سب' آزاد معماروں ' کی بریا کردہ اس صورت حال کومن وعن قبول کرلیں؟ نہیں! ہر گزنہیں .....!!! ہم میں سے جواللداوراس کی رصانی طاقتوں سے جتنا قریب ہوسکتا ہےا سے ہونا جا ہے۔ جوشیطان اوراس کے یہودی چیلوں سے جتنا دور ہوسکتا ہے، دوسروں کو دور کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔اسے بوری انسانیت کوشر کے ان محوروں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہے۔ دجال ملعون کے شیطانی منصوبوں کے خلاف مقدور بھر جدوجہد کرنی چاہیے۔اسے رحمانی طاقتوں کا ساتھ دینے کے لیے ..... جا ہے وہ ضعیف، کمزور اور بے حیثیت معلوم ہور ہی ہول .....

ا پنا جان مال لگانے سے در بغ نہیں کرنا چاہیے۔ شاید ہمارا شار ان لوگوں میں سے ہوجائے جو اگر چہ کم ہیں کئین نہیں ملنے والی نجات اگر چہ کم ہیں کئین نہیں ملنے والی نجات ان کی ہر مشقت کی تکلیف بھلاڈالےگی۔

# دجالی ریاست کے قیام کے لیے زہنی شخیر کی کوششیں

جادو،ایم کےالٹرا، مائیکروچپنگ،شارٹ ویژن، بیکٹریکنگ

افغانستان کے نہتے مسلمان مسلسل آٹھ سال سے دنیا کی جابرترین اورتر تی یافتہ قوتوں کی اجتماعی بلغار کی زدمیں ہیں ۔عراق میں خون کی ہو لی کھیلی جارہی ہے۔ کشمیراور چیجینیا کا مسئلہ اُمت مسلمہ کے جسم کا رِستازخم ہے۔ ابھی پیزخم ہرے تھے کہ فلسطین کا در دناک المبیہ پیش آ گیا۔اس مرتبہ سنگ دل، بےرحم اور انسانیت سے عاری یہود کی بلغار انتہائی جارحانہ اور سفا کانہ ہے۔فلسطین میں نو جوانوں کی خون آلود لاشیں، ملبے تلے دبے نتھے منصے زخمی پھول، بے پارو مدد گارزخمی، بے گور وكفن شهداء..... شهبيد مساجد، تإه شده اسكول اور هپتال، مليح كا وْ هير بني شهري عمارتيس اوران سب کے نیچ میں کھڑے جیران وسرگرداں فلسطینی مسلمان جنہیں سمجھنہیں آتا کہ وہ کہاں جائیں؟ کس سے مانگیں؟ کے اپناد کھڑا سنا کیں؟ کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تیاز نہیں کوئی ان کے لیے ہمدردی کے دوبول کہنے برآ مادہ نہیں کوئی ان کے لیے خطرہ مول لینے کی جرأت نہیں کرر ہا۔مصرنے زخیوں اورمہا جروں کے لیے اپنی سرحد بند کررکھی ہے۔ وہ خوراک جانے دیے یر تیار ہے نہ دوائیں۔اس نے اسرائیل سے تو گیس اور پٹرول کی فراہمی کا بچپیں سالہ معاہدہ کیا ہے لیکن وہ مظلوم فلسطینیوں کومنہ مانگی قیت پر بھی بجلی ، گیس اورپیٹرول بچپس دن کے لیے بھی فروخت کرنے پر تیاز نہیں۔اس نے الجزائر کے بھیجے ہوئے دواؤں سے بھرے دو جہاز روک لیے ہیں۔مصری حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں اس وقت جانے دیں گے جب دواؤں کی مدت ختم ہوجائے گی۔اتن سنگ دلی،اتنی بے<sup>حس</sup>ی،اتنی بے دردی! یاالٰہی! پیہ ماجرا کیا ہے؟ ناروے میں 40 روکلانے اسرائیل کےخلاف جنگی مقدمہ درج کرنے کی تحریک چلانے کے اتفاقیہ پر دستخط کیے ہیں لیکن یا کتان میں فلسطینیوں کے حق میں تین ہزار سے زائدافراد جمع نہیں ہوسکے۔اس سے زیادہ افرادتوروز''جناح یارک''کی سیر کو جاتے ہیں۔اس بے حسی پر جوعذاب آنے والا تھاوہ لگتا ہاب آ کرر ہے گا .... کین اس کی وجو ہات کیا ہیں؟ اس کا سبب آخر کیا ہے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہم سےایمان کی آخری علامتیں بھی چھنتی جارہی ہیں۔ بندہ *عرص*ۂ دراز تک اس کی ٹوہ میں لگار ہا۔ سودخوری، فحاشی ، حرام خوری وحرام کاری یا کچھاور ..... برنٹ والیکٹر ونک میڈیا کے ذریعے ساعت وبصارت ، اور ساعت و بصارت کے راستے دل ود ماغ پر گرفت نے بیدن و کھایا ہے یا کوئی اورمعثوق بھی اس پردۂ زنگاری کے پیچیے ہے .....؟ آخرمسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، ا ين مسلمان بهاني كونكليف مين د كيوكرتر پاضرور تها .....اس مرتبه عالم اسلام كوموا كيا ہے؟ وه كون سی چیز ہے جس نے سکوت مرگ طاری کررکھا ہے۔ رونے والی آ تکھ ہے نہ تڑ پنے والا دل۔ نفسانفسی اورآ یا دھایی ہےجس کی کوئی حدنہیں ۔وہ کہیں رکنے میں نہیں آ رہی ۔کسی کواس کی سمجھ نہیں آرہی۔ بندہ ایک عرصے تک دل کے زخموں کوجگر کے آنسوؤں سے یو نچھتار ہا۔ جو مجھے میں آیا پیش خدمت ہے۔

اب ہم سلسلہ کلام وہیں ہے جوڑتے ہیں جہاں سے بچیلی قسط پرٹوٹا تھا۔

یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس وقت مغرب کی تجربہ گا ہوں میں جن بڑے منصوبوں پر کام ہور ہا ہے۔ ان میں زیادہ خطیر رقم کا حامل منصوبہ انسانی ذہن کو کنٹرول میں لینے اور اس سے حسب منشا کام کروانے کا ہے۔ اس منصوبے پر ہمہ جہت اور مختلف النوع کام ہور ہا ہے۔ یہود کی روحانی شخصیات جو جادو کی برترین اقسام کی ماہر ہوتی ہیں (اس لیے آئہیں سفلی شخصیات کہنا چاہیے) اپنا زور لگارہی ہیں۔ انسانی د ماغ اور نفسیات پر کام کرنے والے یہودی وغیریہودی سائنس دان اپنا

زور لگارہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ قوائین فطرت کی خلاف ورزیاں اور انسانی ذہنوں کی تسخیر کی یہ جونی کوششیں متفقبل قریب میں انسانیت کے لیے کیسے کیسے المیے جنم دیں گی؟ ذیل میں ہم اس طرح کی چند غیر انسانی بلکہ شیطانی کوششوں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے ذرا بھی کام نہیں لیا گیا، نہ لیا جائے گا۔ بیتمام ترکوششیں شیطان کے سب سے بڑے ہرکارے' وجال اکبر' کے ابلیسی نظام کے پوری دنیا پر غلبے کے لیے کی جارہی ہیں۔

### 1-جادواورسفليات

شريعت اسلاميه ميس بلكهتمام آساني غداجب اورمهذب دساتير ميس جادوحرام اورناجائز ہے۔ بدراصل کا ننات میں موجود کچھٹفی قو توں کا غلط استعال ہے۔ بیخیروشر کے معرکہ میں فاؤل کھیلنے اور بے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے۔ بداللہ کی نصرت وحمایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قو توں کو ناجائز طریقوں سےخوش کر کے ان کی فانی اور پُر فریب جھوٹی طافت کوساتھ لینے کا نام ہے۔ کا ئنات میں موجود مخفی راز وں کو دریافت کرنے کاایک طریقه سائنس ہےاور دوسرا جادو۔ آپ انہیں''سخر''اور''سحر'' بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے کی اجازت ہے دوسرا مکمل ممنوع۔''سخز'' کے تحت وہ امور آتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر بنایا ہے یعنی اس کے اختیار میں دیا ہے، جبکہ تحر کے تحت وہ امور آتے ہیں جن کوانسان نے ازخوداللہ تعالی کی مرضی کے بغیر ' مسخز' کیا ہے بلکہ اُس کے منع کرنے کے باوجود اُن پر اختیار حاصل کرلیا ہے۔ ان دونوں کے مابین وہی فرق ہے جو "Merchandise" ( قابلي فروخت وخريداشيا ) اور "Contraband" (وه اشياجن كا حصول، درآمد، برآمد، خریدوفروخت ممنوع ہے) کے مابین ہوتا ہے۔ یہود دونوں میں مسابقت لے جانے کی سرتو ڑکوشش کررہے ہیں۔سائنس میں نوبل انعام جیتنے کی طرح یہود کے ماہر بن سفلیات حادو میں بھی پیرطولی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس فن میں ان کی ممتاز حیثیت کی وجدان کی اعتقا دی نجاست اور بد باطنی ہے۔ جو مخص اینے ظاہر میں جتنا پلید اور باطن میں جتنا خبیث ہوگا،اس کوشیطان ہے اتنا ہی قرب حاصل ہوگا اور شیطانی قوتیں اس کے جادو میں جھوٹی تا ثیر کے لیے اتنا ہی اس کا ساتھ دیں گی۔ انبیائے کرام علیہم السلام کی

گتاخی سے بڑھ کر باطنی نجاست کیا ہوگی؟ یہودتو خدا کے بھی گتاخ ہیں۔حضرت جریل ودیگر مقرب فرشتوں کے بھی اور انبیائے کرام اور ان کے ساتھیوں کے توبیة قاتل ہیں۔اس لیے ان کا جادوشیطان کی شیطنت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جن شخصیات پر دور سے بیٹھ کر جادو کے ہتھکنڈ کے کامیاب نہ ہوں، یہودی حسیناؤں کو جادو سکھا کران کے قریب بھنچ دیتے ہیں۔اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی سکھا کران کے قریب بھنچ دیتے ہیں۔اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی ہے۔آج تک تمام تجزید نگاروں کا اتفاق ہے کہ بیتل بھنچ در تھے اگر بھنوں تلے چھپا ہوا ہے۔
اکٹریت کا کہنا ہے کہ قاتل کا د ماغی تو ازن درست نہ تھا لیکن کیا د ماغی تو ازن سے محروم لوگ اتی در تی سے اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو دیوانوں کی اس دنیا میں فرزانوں کا گزرہی ممنوع ہوجائے۔

 نہ صرف اس نے عالم اسلام کوایک جری حکمران سے محروم کیا بلکہ اسے وہ حسینہ بھی پھر بھی نظر نہ آئی جس نے سحری سفلیات اور ذہنی تنجیر کے دیگر ہتھکنڈوں کے بل بوتے پر میروزیل ترین حرکت کرنے پر اسے ایک بے بس معمول (روبوٹ) کی طرح آ مادہ کرلیا تھا۔ جادواور ایم کے الٹراکے امتزاج کی بیا یک اور بدترین اور افسوس ناک ترین مثال ہے۔

## 2-ایم کے الٹرا

''مانٹریال'' کینیڈا کامشہورشہرہے۔اس کےوسط میں ایک یارک ہے۔باہرسے بہیے آباد اور ویران نظر آتا ہے۔ بیا گرچہ عوامی پارک ہے لیکن اس کے دروازے عوام پر بند ہیں۔ حمرت انگیز طور براس کے گرد باڑ لگا کراہے غیر ضروری افراد کا داخلہ رو کئے کے لیے بالکل بند کردیا گیا ہے۔اس یارک کے اندر قدیم طرز کی ایک عمارت ہے۔ باڑ اور درختوں میں گھری ہونے کی بناپر یہ دور سے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتی ۔ کوئی جھا نک کرد کھے بھی لے تو اس بوسیدہ اورا جاڑ تمارت پر توجهنين ديتا كينيدُين عوام خود كوتعليم يافته اورمعلومات كے لحاظ ہے أب ڈیٹ سمجھتے ہیں .....ليكن انہیں علم نہیں کہان کے ایک اہم شہر کے وسط میں موجوداس متر و کہ عمارت میں کیا کھیل کھیلا جار ہا ہے؟ امریکا اور کینیڈا کی حکومتیں، خفیہا دارے اور ان اداروں کے نتخواہ بافتہ شیطانی دیاغ رکھنے والے سائنس دان یہاں کیسا گھناؤ نااورخطرنا کے کھیل، کھیل رہے ہیں؟ یہاں کھیلے جانے والے کھیل کا نام''ایم کے الٹرا'' (MK Ultra) ہے۔ عام طور پر کوئی کھیل کھلاڑی آپس میں کھیلتے ہیں لیکن ریکھیل سادہ لوح اجنبیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ عام طور پرکسی کھیل کو کوچ، منبجراور ریفری کھلواتے ہیں،لیکن پیکھیل ایبا ہےجس کی گرانی تھنک ٹیکس، سائنس دان اور یبودی سرمایه دار کرتے ہیں۔'' رینڈ کارپوریش'' جیسا بدنام زمانہ تھنک ٹینک اس کھیل کا ٹکران ، ایون کیمرون جیسے ذہین یہودی سائنس دان اس کے کوچ اور راک فیلر جیسا یہودی سر مایہ دار اس کا اسیانسرہے۔

ایم کے سے مراد' مائنڈ کنٹرول'' ہے۔ Mind، M کے لیے اور Kontrol کے لیے ہے۔ مؤخر الذکر لفظ کے جج جرمن طرز پر کیے گئے ہیں۔ کھیل کے نام اور کام میں مناسبت آپ

کے لیے نامانوس نہیں ہونی جا ہے۔جبیا کہ نام سے ظاہر ہے،اس کھیل میں لوگوں کے ذہنوں سے کھیلا جاتا ہے۔ان کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں کوخصوص پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔اہروں اورشعاعوں کے ذریعے شکسل کے ساتھ بھیجے جانے والے ریہ پیغامات لوگوں کے ذہن کورفتہ رفتہ ا پنامعمول بنالیتے ہیں اور وہ بےخودی اور خود فراموثی کے عالم میں سوچے سمجھے بغیر وہ سب کچھ كرتے چلے جاتے ہيں جو' برادري' ان سے كروانا جا ہتى ہے۔ مانٹريال ميں موجوداس يارك میں مصروف عمل یہودی روحانی ماہرین،طبیعات اور ماوراءالطبیعات یعنی جادواور سائنس کے امتزاج سے اس پروجیکٹ پرکام کررہے ہیں جے''ایم کے الٹرا پروجیکٹ' کا نام دیا گیا ہے۔ یروجیک کو' ریٹ کار پوریشن' نامی عالی دماغ یہود یوں کا ادارہ چلار ہا ہے اوراس کے لیے ایون کیمرون جبیها نابغه روزگار سائنس دان جو یہودیوں کے خفیہ جادوئی علم'' قبالہ'' کا ماہر اور ان کی خطرناک روحانی شخصیات ..... جنہیں شیطانی شخصیات کہا جائے تو زیادہ بجاہے ..... میں سے ایک ہے۔ابون کیمرون کا کوڈ نام'' ڈاکٹر وہائٹ''رکھا گیا ہے۔کوڈ نام کی ضرورت واضح کررہی ہے کہ اس پر دجیکٹ کے پیچھے ی آئی اے کے ماہرین بھی اپنا تج بداور مہارت لیے کا میانی کے ا نظار میں کھڑے ہیں۔ تی آئیاے کے سابقہ ڈائر یکٹر'' این ڈیولز''اس یارک کے چکرتشلسل ہے لگاتے رہے ہیں۔ بیوہی شخصیت ہیں جنہوں نے راک فیلرجیسی مال داریہودی فیلی کے سر مائے ے اس پروجیکٹ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بچے کے آ دمی کا کام تندہی سے انجام دیا ہے۔ یہود کوآ خراس پروجیکٹ میں کیا دلچیں ہے؟ وہ اس پرخطیر رقم کیوں خرچ کررہے ہیں؟ اس طرف جانے سے پہلے بہتر ہوگا ہم سمجھ لیں کہ اس پر وجیکٹ میں کس قتم کی ٹیکنالوجی استعال ہور ہی ہے؟ آج كل كے تعليم يافتہ لوگوں كى اكثريت دنيا كى تاز ہ ترين ايجادات سے آگاہ ہے۔اسے ا پی معلومات کا زعم ہے لیکن ایم کے الٹرامیں انسانی ذہن کو سخر کر کے اپنا تابعدار بلکہ غلام بنانے کے لیے کس طرح کام کیا جارہاہے؟ اس ہے دنیا کے تعلیم یافتہ حضرات کی اکثریت آگاہ نہیں۔ جبکہ میآ گاہی آج کے دور کے انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔خصوصاً ان انسانوں کے لیے

جومسلمان کی موجودہ بے حسی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ مانٹریال کے اس پارک کے بیج واقع اسیطان گھر'' ہے''ہائی فریکوئنسی مائیکرو بیمز'' خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بیاہ پنے ہف کوٹرانس میں الکراس کے الشعورکو وہ پیغامات ٹرانسفرکرتا کا الشعوراس کے شعورکو وہ پیغامات ٹرانسفرکرتا ہے جو یہاں بیٹھے شیطان نما انسان، فردیا افراد کے ذہنوں میں منتقل کررہے ہوتے ہیں۔ بید شعاعیں کسی بھی انسان کو (الا ماشاء اللہ جس کی اپنی روحانیت مضبوط اور تعلق مع اللہ منتحکم ہو) کسی مقصد کے لیے بچھ بھی کرنے پر آمادہ کرسکتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردیتی ہیں کہ وہ رو بوٹ کی طرح احکام پڑمل کرتا چلاجاتا ہے اور اس کا اپناارادہ واختیاردور کھڑ اتہذیب بیاں کہ وہ دو بوٹ کی طرح احکام پڑمل کرتا چلاجاتا ہے اور اس کرتا اور طفزیہ سکراہٹ بھیرتا رہتا یافتہ انسانوں کی بے بسی اور یہود کی عیاری ومکاری پر افسوس کرتا اور طفزیہ سکراہٹ بھیرتا رہتا یافتہ انسانوں کی بے بسی اور یہود کی عیاری ومکاری پر افسوس کرتا اور طفزیہ سکراہٹ بھیرتا رہتا ہا جہ ۔ جو مخص ایک مرتبہ معمول بن جائے وہ 'خفیہ برادری'' کے کہنے پر قل ، زنا بالجبر ، اور کھلے جمع پر بلاخوف وخطر فائر تک کھول سکتا ہے۔

(1) جان الیف کینیڈی وہ کیتھولک امریکی صدرتھا جوفری میسن نہ تھا۔ اس سبب''برادری''
اسے ناپیند کرتی تھی۔ جان الیف کینیڈی کاقتل ایم کے الٹراکی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے قاتل کو
بعداز ان قبل کردیا گیا تا کہ اکلوائری رک جائے اور فائل بند کردی جائے۔ بہت سے چیثم دید گواہان
کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل ایک''ٹرانس'' کی ہی کیفیت میں تھا۔ اگر کینیڈی کو گولی مارنے والا صرف
وہی شخص تھا تو پھر کینیڈی کو پہلو کے بل گرنا چا ہے تھالیکن ویڈیوز میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ چیچے

کی طرف گراتھا۔اس کا مطلب ہے کہ اسے سامنے سے گولی ماری گئی اور اس کے آگے کون بیٹھا تھا؟ اس کا اپنا ہاؤی گارڈ! علاوہ ازیں کینیڈی کی کار کے آگے والی کارکو چارگارڈ زکھیرے ہوئے تھے لیکن اس کی کار کے ساتھ کوئی گارڈنہیں تھا۔ کیوں؟ می آئی اے کے سابق عہدیدار سیلمتھ شیرر (1957ء تا 1975ء) کا کہنا ہے:

'' قاتل اورقت کامقد محض ایک ڈرامہ تھا اوراصل کہانی مجھی بتائی یا بے نقاب نہیں کی گئے۔'' (2) دوسری مثال جان کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کی ہے۔ کینیڈی کے تعدتمام ترشور وغوغا کے باوجود کیس ختم کردیا گیا۔ بیاقدام عوام اور کینیڈی خاندان کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔اس کے بھائی رابرٹ کینڈی اوراس کی بیوی جیکو لین کینڈی نے ذمہ داری سنھالی۔ رابرٹ کینیڈی نے عزم کیا کہ وہ اس سازش کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اپنے بھائی کے قل کے مقدمہ کو انجام تک پہنچائے گا اور مقدمہ کھلی عدالت میں لائے گا۔اس نے وعدہ کیا کہ وہ بھائی کے قل کی تحقیقات کواز سرنو شروع کرائے گا۔اس نعرے نے اسے زبر دست مقبولیت دی اورا گلے صدار تی ا بخابات میں اس کے جیتنے کے امکانات قوی ہو گئے لیکن'' برادری'' کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہی نہیں تھی۔ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا کہ وہ رابرٹ سے جان چیر الیس۔ چنانچہ رابرٹ بھی قتل ہوگیا۔اس کے قتل کا شبہ "سر ہان" (تنہا یا گل: Lone Nutter) بر کیا گیا۔ یا نچ جون 1968ء کوسر ہان نے رابرٹ کینیڈی پر فائر کھول دیا جس سے رابرٹ کینیڈی کی موت واقع ہوگئی تفتیش کےمطابق دیوار برگولیوں کےنشانات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں سر ہان کےعلاوہ بھی کسی نے فائرنگ کی تھی کیونکہ سر ہان کی گن میں پائی جانے والی گولیوں کی تعداد سے زیادہ گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ باقی گولیاں کس نے چلائیں؟ تمام ثبوت اور شواہد پولیس نے صبط کرلیے۔ایک فوٹو گرافرنے وقوعے کے بعد تصاور کھینجی تھیں وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لیں۔ جب پولیس برعوامی د باؤ بڑھا کہ بہتصاویر شائع کرے تو وہ مجبوراً تیار ہوگئی لیکن ہوا کیا؟ پریس جاتے ہوئے راستے میں پولیس کارسے تصاویر چوری کرلی گئیں۔واہ واہ! سے نا مزے کی

بات ـ "برادری" کی کارروائیان اس طرح کی ہوتی ہیں۔

(3) ایم کے الٹراکی تیسری بڑی مثال جان لینن کے مشہور قتل کی ہے۔اس کے قاتل نے اسے اتنا آسان لیا کہ لینن کوقل کرنے کے بعدوہ سڑک کی دوسری طرف کھڑا ہوکر'' in the Rye" تا می کتاب پڑھنے میں مصروف ہوگیا تا کہ بلڈنگ کے گارڈ کوا تناوفت مل جائے کہ وہ عمارت سے باہرفون بائس برآ کریولیس کومطلع کرسکے۔تعجب ہے کہ قاتل نے جائے وقوعہ ے کوئی حرکت ندی اوراطمینان سے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتار ہا۔ کیاوہ ایک اور تنہا یا گل" Lone Nutter " تقا؟! لينن كے بينے كوسوفيصد يقين تھا كہ بيسى آئى اے كاكام ہے البتدا سے بيلم نہيں تھا کہی آئی اے کے پیچھےکون تھا؟اس حقیقت کوافسانے میں بدلنے کے لیے ہالی ووڈ نے ایک فلم اس واقعہ کےحوالے سے بنائی۔اس کے کر داروں میں بروس لیس اور جولیا رابرٹ جیسے مہنگے اور مشهور ادا كار تصف فلم كا نام' كانسى ركى تعيورى ، ركها كيا بالى وود دراصل "برين واشك ، ( ذبنی تخریب ) کرنے والا جدیدترین آلہ اور ذریعہ ہے۔ جولوگ سجھتے ہیں کہ بیلوگوں کی آواز اور حقیقت کی عکاس ہے، وہ غلطی پر ہیں۔ ہالی ووڈ ،فری میسنری کی آواز اوراس کے مقاصد کی عکاس ہے۔اور ٹھیکاس وقت سے ہے جب امری فلمی صنعت کے بانی ڈیوڈ ڈبلیو گرفتھ نے'' دی برتھ آف اے نیشن' (1915ء) بنائی تھی۔اس کے بعد سے میڈونا اور مائیکل جیکسن تک یہی صورت حال ہے۔کوئی مائی کا لال نہیں جو یہودی پروڈیوسروں اورسر ماییکاروں کوخوش کیے بغیراس آ زاد خیال ادارے میں ترقی کا سوچ بھی سکے۔ یہاں ان سب کی فہرست دینے کا موقع نہیں لیکن قارئین کو په بتانا ضروري تفا که مالي ووژ پرغلبه رکھنے والےلوگ کون میں؟ مالي ووژ زیادہ''مولی'' (یاک) نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے۔ در حقیقت ''برادری'' تفریح کو طویل عرصے سے استعال کررہی ہے۔ یہ ہر دور کے بڑے بڑے نامور فنکاروں کی سر برست بھی اوراس نے ان کو جی بھر کے استعال کیا ہے۔آ گے چل کران شاءاللہ ہم بتا کیں گے کہ اسکرین اور موسیقی کو کس طرح سے برادری این مقصد کے لیے استعال کررہی ہے۔

بیتو چندمثالیں تھیں ۔حقیقت بیہ ہے کہ امریکا اور کینیڈا کی حکومتوں کی سرکاری سریرستی میں رواں دواں اس پر وجیکٹ نے جوگل کھلائے ہیں،انہیں منظرعام پر لایا جائے تو بھونچال آ جائے گا۔ اس طرح کی معلومات کو بہودی منصوبہ ساز اور امریکی فوج وخفیہ ادار سے خق کے ساتھ چھیار ہے ہیں۔ وہی فوج جو دنیا میں امن کی دعوے دار ہے، وہ اسرائیل میں دنیا کی سب سے بڑی بدامنی پر لوگوں کے جذبات مشتعل نہ ہونے دینے کے لیے اس پر وجیکٹ پر جادوگر سائنس دانوں کے ذریعے دنیا والوں کے اذبان کوطلسم میں جکڑنے کی سرتو ڑکوشش کررہی ہے۔ آپ کویفین نہ آئے گا لیکن بل کلنٹن ..... جی ہاں! سابق کامیاب ترین امریکی صدر ..... نے 1995ء میں ایک کھلی کا نفرنس میں تسلیم کیا تھا کہ امریکی حکومت لوگوں کے علم میں لائے بغیر ذہنوں پر کنٹر ول کرنے اور دیگرغیراخلاقی تجربات میں گزشتہ بچاس برس ہےمھروف ہے۔[ ذراد ہرالیجیے۔ گزشتہ 50 سال ہے یا بلکانٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس پرشرمندہ ہیں ۔ہمیں ان کی اس معذرت کی سیائی پریفین کر لیٹا عا<u>ہے</u>۔۔۔۔۔لیکن ہمیں اس یقین کے بعد بیسو چنا ہوگا کہ اس شرم شرم میں گزشتہ 15 سال (1995 ء تا 2009ء) کے دوران ان شرمناک غیراخلاقی تجربات کا دائرہ کہاں تک پھیل چکا ہوگا؟ اپنے اردگردد بکھیے! بےحسی اور مُرد نی کا شکار کھوئے کھوئے مسلمانوں کا شرمناک جمود جمیں کیا کہانی سنا تا ے؟

امریکی صدر کے اس اعتراف کے بعد کینیڈا کے متروکہ پارک میں جاری شیطانی کھیل کے گرال حکام مشکل میں پڑگئے تھے۔ خبرآئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد ''ایم کے الٹرا پر وجیکٹ' گرال حکام مشکل میں پڑگئے تھے۔ خبرآئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد '' کررہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت اصطلاح تھی۔ یوں کہہ لیجے کہ یہ طے کیا جارہا تھا کہ سادہ لوح امریکی عوام کو کون تی بات بتائی جائے اور کون تی لیسٹ لی جائے؟ پھر یہ بیان بھی آیا کہ اس پر وجیکٹ کو تم کیا جارہا ہے۔ بیست ذرا در کے لیے ہم شلیم کر لیتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 65 ربری سے جاری یہ پر وجیکٹ جس پر بلامبالغہ کروڑوں اربوں ڈالرخرچ ہو بھی ہیں، مریل سے احتجاج پر ختم کردیا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔

## 3- مائىگروچىس

ماوراءالطبعیات کے بعداب طبعیات کی طرف آتے ہیں۔ یہود کی کوششیں دونوں میدانوں میں بھر پورطریقے سے جاری وساری ہیں۔ایس حیب (Chip) ایجاد ہوگئی ہے جس سے ہائی فریکوئنسی مائیکرو بیمز خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بیچیا کسی کے بدن میں چیکا دی جائے تواس کے دماغ میں آوازیں گو نجنے گئتی ہیں۔وہ انسانی روبوٹ کی طرح ہر تھم کی تعیل کرنے پرمجبور ہوجاتا ہے۔خصوصاً اگر اسے شراب یا منشیات کا عادی بنادیا جائے یا جادو ٹونے سے اس کی'' قوت ارادی'' تو ٹر کراہے نفسیاتی مریض جبیبا کردیا جائے تو اس کے ذہن کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوجاتا ہے اور اسےٹرانس میں لانے اور مرضی کا کام کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھراہے کیمیڈ بیوڈ (امریکی یہودی جادوگروں کے طلسم کا سب سے بڑا مرکز) بلاکر کسی معاہدے پر وستخط کروالیے جائیں، ورلڈ جیوش كانگريس جيسے بدنام فورم بربلاكر دوستى كى پينگيس بڑھائى جائيس ياكوئى الىي شرطەمنظور كروائى جائے یا ایسا تھم منوایا جائے جواس کی پوری قوم کے مفادات کے خلاف ہو ..... وہ سب کچھ كرتا چلاجا تا ہے اورريٹائر منٹ كے بعد بھى اسے خبرنبيں ہوتى كەميں كياكر أزرا؟؟؟ ایم کے الٹرا کا راز فاش ہونے کے بعداگلا پروجیکٹ''EDOM'' کے تحت چلایا

ایم کے الٹراکا راز فاش ہونے کے بعد اگلا پر وجیکٹ "EDOM" کے بحت چلایا جارہا ہے۔ اس سے مراد" Electronic Dissolution of Memory" ہے۔ وہارہا ہے۔ اس سے مراد" Electronic Dissolution of Memory " ہے۔ اس سے مراد" وہارت کی انسانوں کو اغوا کر کے ان میں مائیکر وچیس کی پیوند کاری کی جوٹی جائے۔ ان چیس کو انجینئر وں کے ایک" کنسور شیم" نے ترقی دے کراس ٹیکنالوجی کی چوٹی تک چینئے کی کوشش کی ہے۔ ان چیپ انجینئر وں کا تعلق موٹر ولا، جزل الیکٹر ونک، آئی بی

ایم اور بوسٹن میڈیکل سینٹر جیسے شہرہ آفاق امریکی اداروں سے ہے۔ مائیکرو چپنگ کے تحت چلنے والے بڑے پروگراموں میں سے ایک منصوبہ ''ون ورلڈ الیکٹرونک کرنی''کا ہے جود جال کی عالمی ریاست میں چلنے والا واحد سکدرائج الوقت ہوگا۔ بیکرنی ایک عالمی مالیاتی بحران کے بعد سیشا یوغفریب ہی سسمتعارف کروائی جائے گی۔ آپ کو یہ سب کی بوسب کی بڑنے محسوس ہورہی ہو سسلیکن سیٹھہر یے سیا۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان شواہد پرایک نظر ڈال کیجے جواس طرح کے انداز وں کی تقددیق کرتے نظر آتے ہیں۔

سیافریقا یا ایشیا کے کسی بسماندہ ملک کانہیں، برطانیہ اور سوئیڈن جیسے ملکوں کا قصہ ہے۔ پہلے کا تعلق فر دواحد سے اور دوسرے کا بچوں کے ایک بورے گروپ سے ہے۔ ابتدا ہم گوروں کے دیس میں پیش آنے والے ان کالے کرتو توں سے کرتے ہیں جن کا تعلق سوئیڈن کے ایک شہر سے تھا۔ سوئیڈن کو دنیا کے حسین ترین ملکوں میں شار کیا جا تا ہے۔ خوشحال، ترقی یافتہ اور مہذب دنیا کے لیے رول ماڈل سمجھے جانے والا بیہ ملک یہودی جادوگروں کا سب سے برامسکن ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے جادوگروں کا سب سے برامسکن ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبر آتا ہے۔ اس کے بعد سامری طلسم گروں نے جنم زار بنایا ہے اور اس ٹھنڈ نے ملک کو جس طرح شیطانی آگ کی تیش سے مسلسل کی جانے والے بورپ کے باسیوں پر ترس کھانے لگتے ہیں۔ آج اس ملک کے دارالحکومت کے ایک باسی کا واقعہ آپ کوسنا تے ہیں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ خفیہ شیطانی کھیل کی بدترین مثال ہے۔

رابرٹ نیز لینڈ اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ وہ مار کیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یافتہ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیار ہوا۔ بیاری اتن سنگین نہ تھی پھر بھی اسے آپریشن کا ''مشورہ'' دیا گیا۔ وہ ایک مقامی ہسپتال میں چھوٹے سے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن کے بعداس نے محسوں کیا کہ اس کی شخصیت تبدیل ہورہی ہے۔ بجیب وغریب خیالات اس کے ذہن میں اُتر رہے ہیں۔ اس کے دہاغ میں آ وازیں گونجی رہتی ہیں۔ گویا وہ کہیں سے بھیجے گئے سکنل کیج کررہا ہے۔ اس نے یہ بھی بھانپ لیا کہ اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ پچھلوگ خفیہ طور پر اس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورت حال زیادہ خراب ہوگئی تو اس نے ایکسرے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں نقطے میں ایک ٹرانسمیر نصب ہے۔ وہ بھونچکا ہوکررہ گیا۔ اس کی سجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور اس کے ساتھ کوں ہور ہا ہے؟ اسے یوں لگا جیسے اس کی ناک میں نیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ کسی نادیدہ قوت کا غلام ہوگیا ہے۔ اس نے خاموثی سے بیٹرانسمیر نکوایا اور اس کا تجزیہ کرانے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اسے کہا گیا کہ دس دن کے بعد واپس آئے اور پھردس دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ٹرانسمیر گم جو چکا تھا۔ لیبارٹری شک پھیلا ہوا" برادری" کا جال مورککا م کررہا تھا۔

اب دوسرے واقعے کی طرف آئے! برطانیہ کے ساحلی شہر لیور پول میں ایک عظیم طبی
خیانت کا انکشاف ہوا۔''فرسٹ لیور پول چلڈرن' نامی ہپتال کے متعلق پتا چلا کہ یہاں
بچوں کا''د واغ" چرالیاجا تا ہے۔ دنیا کے سامنے ...... جی ہاں! مہذب دنیا کے سامنے .....
پوس کا''د واغ" پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ د واغ کے افعال سجھنے کے لیے فری میسن برادری کے
پر ققیقت پہلی مرتبہ سامنے آئی کہ د واغ کے افعال سجھنے کے لیے فری میسن برادری کے
ڈاکٹروں نے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچوں کو گئی پگز (Guinea Pigs) کی
طرح استعال کیا ہے۔ یہ معمول ہیں برس تک برطانیہ جیسے ترتی یافتہ ملک کے ایک بڑے
شہر کے ہپتال میں جاری رہا۔ یہ صرف ایک ہپتال کی کہانی ہے۔ بالآخر جب یہ خبر با ہرنگلی
تو متعلقہ ہپتال میں جاری رہا۔ یہ صرف ایک ہپتال کی کہانی ہے۔ بالآخر جب یہ خبر با ہرنگلی
تو متعلقہ ہپتال ....' فرسٹ لیور پول ایلڈر ہے چلڈرن ہا سپطل' نے ایسے امکان کی بھی
سختی سے تر دیدکردی۔ میڈیا کو قابوکر نے کافن'' برادری'' سے زیادہ کس کو آتا ہے؟ بچوں

کے والدین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اینے جگر گوشوں کے ساتھ یہ دلخراش سلوک کیسے بھول کتے تھے؟ بالآخر 146 خاندانوں کی جدوجہد سے ہیتال مجرم ثابت ہوگیا اور ہیپتال انتظامیہ کواعتراف کرنا پڑا کہان کے پاس بچوں کے کئی اعضا ہیں۔ جب کچھ صحافی پیچھے یڑےاور گھیرا ننگ ہوا تو ہیتال نے بالآ خرتسلیم کرلیا:''اس کی تحویل میں 146 رحرام مغز ( د ماغ کا دس فیصد ) ہیں۔'لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کاسہارا لیتے ہوئے بیعذرتراش لیا گیا:'' بیایک طالب علم نے اپنے استعال کے لیے حاصل کیے تھے جو بی ایچ ڈی کے لیے بچوں کے د ماغ کے اوز ان جانچ رہاتھا۔'' یہ بی ایچ ڈی مقالہ بھی شائع نه ہوا۔ یہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا بی ای کئے ڈی 146 ربچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کون خصوصی طالب علم تھا جسے قوانین اور انسانی اقدار سے بالاتر قرار دے دیا گیا اور جس نے ا بنی بی ایج ڈی کے لیے بیس سال لگادیے۔ یہ بات اطلاعات کے حصول کے حق پر زور دینے والے اس ملک میں بھی نہ بتائی گئی۔ د ماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو واپس کیے گئے۔والدین کواینے ان بچوں (کے دماغوں) کی دوبارہ تدفین کی اذیت سے گزرنا برا جنهیں وہ ایک مرتبہ پہلے ہی فن کر کیا متھے۔لیکن بات اتی ہی نہتھی۔ دل دوز انکشافات کا سلسلہ ابھی حاری تھا۔ کچھ عرصہ بعد انسانی د ماغوں کے کچھاور خلیے برآ مد ہوئے جو جان بو جھ کر چھیا لیے گئے تھے اور بھی واپس نہ کیے گئے۔اس نے مزیداذیت ناک صورت حال پیداکی ۔ والدین این معصوم بچوں کی تیسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ وسطی افریقایا جنوبی ایشیا کا کوئی بسماندہ ملک نہ تھا کہ والدین روپیٹ کر خاموش ہوجاتے۔اس دفعہ ایلڈ رہے این ایچ ایسٹرسٹ اور یو نیورٹی نے ایک مشتر کہ بیان جاری کیا جو' برادری' کے بےرحم دل اور جموث کی عادی زبان کا عکاس ہے:'' پیرخلیے الگ سے ذخیرہ کیے گئے تتھے اور تحقیقی مطالعہ کی غرض سے رکھے گئے تھے۔''جیرت کی بات بیہ ہے کہاس دفعہ ہاسپولل اوراین ایچ ٹرسٹ مل کر تیسری

بار بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ بالآخر 26 جنوری 2001ء کو انہوں نے اعتراف کرلیا: ''بچوں کے اعضا پرائیویٹ اداروں کوفروخت کے جارہے تھے۔''

بیرکون سے برائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کی''محافظ'' ریاست کے بخت گیرقانون اورانسانی اقدار سے بالاتر تھے؟ کیاصرف ان کے پاس یہی خلیے رہ گئے تھے یا مزید باقی تھے؟ اس اعتراف کے بعدان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ ہوئی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ ڈراھے کا آخری پردہ 31رجنوری 2001ء کو اُٹھا۔ جب ایک ڈج پیتھالوجسٹ'' ڈک وان ویلزن' کوقربانی کا بحرابنایا گیا۔''برادری'' نے اینے سارے''طبی جرائم''اس ڈاکٹر کے سرڈال دیے۔ برطانوی میڈیامیںاس کو''بے بی بوجِر'' (بچوں کا قصاب ) کا نام دیا گیا۔ شکر ہے اید ھی صاحب کوغزہ جانے سے روک دیا گیاہے کیکن انہیں بیخطاب نہیں دیا گیا۔ ایدھی صاحب نے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، تیبموں اور لا وارثوں ....سب کی خدمت کی ہے اور اس میں وہ اتنا آ گے گئے ہیں کہ اپنا قبرستان تغییر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر وان میں اوران میں بس اتنافرق ہے کہ وہ بچوں پر توجہ دیتا تھا، ایدھی صاحب ہر مردے کونوازتے ہیں۔ ڈاکٹر''وان' نے بچوں کے دل، دماغ، پھیھودے، گردے، جگر، آئکھیں .....سب کچھ چرایا۔ صرف ان کی رومیں نہ چراسکا۔ ایک لا کھ سے زیادہ اعضا، جن میں د ماغ ، دل ، پھیپھر ہے اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے پورے پورے جسم لے لیے۔ کچھ بچوں کومض خول کی حالت میں فن کیا گیا۔ بیسارامعاملہ خالصتاً ''میسونک'' ہے۔کیا صرف ایک آ دمی اتنی بڑی سفاکی کا ذمہ دارتھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دار صرف ایک شخص کو تھبرانا کم فہی اور ناوا قفیت ہے۔ اس کے پیچیے انسان کے بھیس میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جود نیا پر شیطانِ اکبر کی جھوٹی خدائی مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔اس کے پیھیے قوم یہود کے وہ ماہر ڈ اکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل انعام حاصل کیا۔ وہ سرمایہ دار ہیں جنہوں نے شیطان کوخوش کرنے کے لیے بے دریغ بیسہ لٹایا۔ وہ سائنس دان ہیں جو د جال کو غیر معمولی تسخیری طاقتیں فراہم کرنے کے لیے دن رات تجربہ گاہوں میں سرگرم ہیں۔ برسراقتد ارر ہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے یہ سب پچھ ہونے دیا۔ اور وہ سب لوگ اس کے ذمہ دار تھے اور آج تک ہیں جو برطانیہ جیسے ملک میں انسانی د ماغوں کو تسخیر کرنے والے یہودی ڈاکٹروں اور فری میسن سائنس دانوں کے ان کرتو توں کے سامنے آنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔

### 4- شارك ويژن

آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے؟ آپ نے اسے اپنے بچوں کو تفزیج فراہم کرنے اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے گھر میں لایا ہوگا۔۔۔۔شام کو بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھ کر آپ کوخوثی محسوں ہوتی ہوگی کہ آپ کے نیچ گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بخیریت موجود ہیں اوراپنی معلومات میں اضا فہاور ذہن کو وسیع کررہے ہیں .....لیکن آپ کے وہم و گمان میں نہ موگا کہ بیے بے ضرر دکھائی دینے والا آلہ ذبنی تخ یب کے لیے ایک خاص تکنیک کے تحت استعال کیا جاتا ہے۔" شارٹ ویژن" (Short Vision) ایک اور کامیاب پر دھیکٹ ہے جولوگوں کے ذ ہنوں تک پیغام پہنچانے کے لیے چلایا جاتا ہے۔اس کے ذریعے ٹیلی ویژن سیٹ کومخصوص سکنل نشر کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔متحرک تصویر، جو ٹیلی ویژن اسکرین یاسینمااسکرین پر ناظرین دیکھتے ہیں، وہ ایک سیکنٹر میں 45 فریمزیا فوٹو زیر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسر لے لفظوں میں 45 ساکن تصویریں ایک سینڈ کامتحرک منظر بناتی ہیں۔اگراس ایک سینڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو یہ سینڈ کا پینتالیسواں حصہ لیتی ہے۔ جوانسانی آ کھ سے قابل دیدنہیں۔ اگرچہ بیآ نکھ سے قامل دیزنہیں ہوتی لیکن ہمارالاشعورا سے دیکھ لیتا ہے کیونکہ بیرہمارےشعور سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور پیغام وصول کر لیتا ہے۔ چنانچہ نہ جانتے ہوئے یا نہ سجھتے ہوئے بھی ہم لاشعوری طور براس پیغام ہے تحریک لے لیتے ہیں۔اس کوایک مثال سے مجھیں:اس پروجیک کے تحت ایک تجربہ کیا گیا۔جس میں کو کا کولا کی ایک بوتل شارٹ ویژن سینما کے تماشا ئیوں کو وقفہ ہے کچھ دیریم بیلے دکھائی گئی۔ بیشارٹ ویژن پیغام مؤثر ثابت ہوااور وقفہ کے دوران فلم بینوں کی ا کثریت نے کوکا کولاخریدا۔ یہی تکنیک ترقی پذیریما لک میں انتخابی مہم کے دوران استعمال کی جاتی ہے۔انتخابات کے دوران قومی ٹیلی ویژن اسٹیشن اپنے" بہترین پروگرام" نشر کرتے ہیں۔لوگ ٹیلی ویژن سیٹوں کے سامنے جے بیٹے ہوتے ہیں۔نشریات کے دوران انتخابات کو بھر پوراہمیت دی جاتی ہے اور اس دوران" شارٹ ویژن" کر جاتی جا جاتی ہے اور اس دوران" شارٹ ویژن" کر یہ کسی مخصوص اُمیدوارکومنتخب کروانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ پہلے پیشنل ٹی وی چینلز پر یہ سب پچھ ہوتا تھا۔ اب یہ ایجنڈ اسٹیلا کٹ چینلز نے سنجال لیا ہے۔ آج کل کے والدین ٹی وی کی سب پچھ ہوتا تھا۔ اب یہ ایجنڈ اسٹیلا کٹ چینلز نے سنجال لیا ہے۔ آج کل کے والدین ٹی وی کی ک تباہ کاریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گھر بلو تفریح مہیا کرنے اور انہیں اُپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ٹیلی ویژین اسکرین میں جھو تکے رکھتے ہیں اور اس بات سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں کہ شارٹ سکنلز کے ذریعے ان کے بچوں کے دماغ میں جھما کے کیے جارہے ہیں۔

## 5- بیک ٹریکنگ

ذ ہنوں کو گرفت میں لینے کی ایک اور تکنیک'' بیک ٹریکنگ'' ہے۔ علائے کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کےمطابق موسیقی' شیطان کی آواز'' ہے۔عوامنہیں مانتے۔وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ وقت نہیں گزرتا۔ آ ہے ویکھتے ہیں موسیقی سے چلنے والی گاڑی اور اس کی دھنوں میں محو ہوکر گزارا ہوا دقت کیا بھیا تک نتیجہ لاتا ہے؟ موسیقی کے شائقین جو کچھ سنتے ہیں وہ ٹریک کا'' فارورڈیلے'' ہوتاہے۔اس کے ساتھ ہی رپورس میں''ٹریک میسے'' چھپا ہوتاہے۔اس کا معامله عجیب متضاد ہوتا ہے۔ بیہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتالیکن لاشعورا ہے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیر ہمارے شعور پر منکشف نہیں ہوتالیکن ہمارالا شعورا نے ڈی کوڈ کر کے قبول کر لیتا ہے۔ جبٹر کیک کوبیک ورڈ چلایا جائے تو اس متیج یا پیغام کو سنا جاسکتا ہے۔ یہاس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈیا کیسٹ کواُلٹا چلایا جاتا ہے۔اصل پیغام اس میں چھیا ہوتا ہے۔اس ذہنی گرفت والےطریقۂ کارکا تجربہخود کیجیے یا پھروہ آ ڈیو کیسٹ سنیےجنہیں''شیڈوز'' کہا جاتا ہے عملی مثال بھی ملاحظہ فر مالیعیے: آسٹریا وسطی پورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہاہے۔اس کا دارالحکومت ویانا موسیقی کے حوالے سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں کے اوپیرااوران میں مصروف کار پیانو بجانے کے ماہر دنیا بھر میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔آسٹریا کے باشندوں کوان پرفخر ہے....کین کیاالی چیز پرفخر کرنامعقول ہوسکتا ہے جس کے متعلق پوری قوم کومعلوم ہی نہیں کہ نادیدہ ہاتھ نادیدہ ذرائع کی مدد سے ان کے ساتھ بھیا نک کھیل کھیل رہے ہیں۔وولف گا نگ ایمیڈس موزارٹ آسٹریا کا نامورترین موسیقار ہے۔اس نے ایک دھن بنائی جےریلیز ہوتے ہی افسانوی شہرے مل گئے۔ برادری اینے منصوبوں کو یونہی آ گے بڑھاتی ہے۔اس دھن کا نام'' دی

میجک فلوٹ' 'رکھا گیا۔انو کھااور پُرکشش نام۔ برادری کااسٹائل کچھابیاہی ہے۔اس میں چرچ کا متبادل پیش کیا گیا تھا۔اس کے بعداس نے''ا یو یم میس'' بھی ککھی تھی۔ یہ بھی ہٹ ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کی بہت ہی چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجی اور د ماغوں پر چھاجاتی ہیں۔اس کے پیچھےکون ہوتاہے؟ ان کے پس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے مطابق موسیقی ول میں نفاق کے جذبات اُگاتی ہے۔اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کی تاریں جب جمر جمری لیتی ہیں تو اسے کیامحسوں ہوتا ہے؟ اس کا دل کیا کچھ کرنے کو حیاہتا ہے؟ بیراس پیغام کامعکوں نقش ہے جواس کے کا نوں کے ذریعے اس کے د ماغ کے نہاں خانوں تک پہنچا تھا، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ہر چندمہینوں کے بعدہمیں'' تنہا یا گلوں'' ( Lone Nutters ) کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ امریکا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ا جیا تک کوئی شخص اُ ٹھ کرلوگوں پر فائز نگ شروع کردیتا ہے۔اب بیدوا قعات یورپ میں بھی رونما ہور ہے ہیں۔ بیدر حقیقت ذہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یاب میوزک کے بیک ورڈ میں مختلف قتم کے شیطانی بیغامات مثلاً: "Kill your Kill your Felose، mum" فیڈ کردیے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا نو جوان بیمیوزک سنتا ہے توان کے پیچے موجوداس طرح کے بے ہودہ پیغامات .....جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے..... آہتہ آہتہ اس کے لاشعور میں جاگزیں ہوجاتے ہیں۔ وہ پچھ عرصہ بعد اندرونی وبنی تح یک کے ہاتھوں مجور ہوکروہ سبشیطانی کام کرگز رتا ہے جن کا خود اسے بھی پتانہیں ہوتا کہ بیہ سب کھھاس نے کیوں کیا؟

انسانی ذہنوں سے بیشیطانی کھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بناپر وہ بندراور خزیر بنائے گئے .....اس مردود قوم کے ہتھکنڈوں کو سجھنے سے پہلے ان کا شکار ہونے پر ملامت نہیں، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہوکر بھی ڈش اور موسیقی نہ حچوڑے۔ اپنی نگاہوں اور کا نوں کی حفاظت نہ کرے۔ بہرحال! شیطان کے کارندوں کی بیکارستانیاں اپنی جگہ۔۔۔۔۔لیکن رحمٰن کے رضا کاروں کی جدوجہد بھی رائیگال نہیں جاتی۔ دنیا بھر میں مساجد، مدارس، خانقا ہوں اور تبلیغی مراکز میں روحانیت کو پھیلانے اور رحمانیت کو غلبد لانے کی جوکوششیں ہورہی ہیں، وہ ان دجالی کرتو توں کا شافی علاج ہیں۔ ان حضرات کے بجاہدے اور شہدا کے خون کی برکت سے اللہ تعالی حق کو غالب کرکے رہیں گے۔ ان کی معمولی محنت جب سنت کے مطابق ہوتی ہے تو چاہے وہ ایک عصابو، جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانچوں کو نگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام تر شیطانی منصوبوں اور حیوانی کو شوں کے باوجود آخر کار اسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکشر میں باقی ہیں۔اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کوسنت سے محبت اور مسنون اعمال کی بابندی نصیب فرمائے۔

# شیطان کی سر گوشیاں

حفرت ابولبا ببشاه منصورصا حب دامت بركاتهم السلام عليم ورحمة الله وبركاته!

آپکامضمون''شارٹ ویژن اور بیکٹریکنگ''پڑھا۔اللدرب العزت آپکوجزائے خیر دے۔آپ کی قلمی کاوشیں گرانقدر ہیں۔اور اس پُرفتن دور میں عامة الناس کے لیے رہنمائی کا بیش بہا ذریعہ ہیں۔ بالخصوص آپ کے اس مضمون ہے جس طرح آپ نے تصویری اور بھری سازشوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ دل سے دُعانگلتی ہے:''اے اللہ! تواس قلم کی حفاظت فرما۔'' آمین

موسیقی اور نشری تصاویر کے جو تھا کتی جمیس کے ساتھ آپ نے پیش فرمائے ہیں، وہ آج کے باخبر اور باشعور افراد کی سمجھ میں فورا آتے ہیں۔ بین السطور تھا کتی سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہی سامنے لائے جاسکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس اہم اور نفیس تحقیق اور ائل حقیقت کو وڈیو سی ڈی کے ذریعے (جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو) عوام تک پہنچا ئیں۔ ان مثالوں کو مملی طور پر دکھا یا جائے تاکہ حق کا پیغام زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ پہنچے۔ ان شاء اللہ اس کے دوررس اثر ات مرتب ہوں گے اور گنا ہوں سے بیخنے کی بڑی خیرسامنے آئے گی۔ اس ضمن میں ہماری فیم جو وڈیو پروڈکشن کا تھوڑ ا بہت تج بہر کھتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اس مضمون پر کام کر ہے۔ اس خط کے ذریعے آپ کی اجازت بھی مطلوب ہے۔ مزید مملی مثالوں کا مواد بھی۔ ہم اس موضوع پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈیوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور علمی کاوش کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ضرور کا میاب ہوں گے۔

والسلام..... ثيم، دى ٹرتھا نٹریشنل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!

الله تعالیٰ آپ کے دینی جذبات میں ترقی دے اور اس نیک مقصد میں آپ کو کا میا بی عطا فرمائے۔ بیکٹریکنگ کی شیطانی تکنیک پرمواد اور مثالیں پیش کرنے سے پہلے ہم تین چیزوں پر غور کرلیں تو بات سجھنی آسان ہوجائے گی:

- (1) انسانی ذہن کیسے کام کرتاہے؟
- (2) بیکٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟
- (3) کیااس کاانسانی ذہن پراثر ہوتاہے؟

(1) انسانی ذہن کیسے کام کرتاہے؟

ذ بمن پورے جمم میں ماسر کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ بینه صرف مختلف Senses (حسیات) کے ذریع مسلسل اطلاعات وصول کرتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ محیلی معلومات جو گزشتہ تجربات سے

حاصل کی گئی ہوں ، ان کوبھی محفوظ کر لیتا ہے۔ بیر کام وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور ذہن کے ان دو مسلسل کاموں سے سکھنے اور یادر کھنے کاعمل ممکن ہوتا ہے۔ ذہن دوحصوں میں منقسم ہے۔ دایاں حصداور بایاں حصد وایاں حصہ پیچیدہ بھری خاکے اور جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص ہے جبکہ بایاں حصہ زبان کے استعمال ،حساب کتاب اور دلائل کے سسٹم کو کنٹر ول کرتا ہے۔ان دونوں حصوں کے درمیان ایک اسکرین "Membrane" ہے۔کوئی بھی اطلاع جو د ماغ کو بھیجی جاتی ہوہ بائیں ھے سے داخل ہوتی ہے۔ د ماغ کا یہ حصداس کو جانچتا ہے۔ اب یہ جانچ پڑتال اس شخص کے اپنے عقا کد تعلیم ، یقین اور پہلے سے محفوظ کر دہ معلومات کی کسوٹی پر ہوتی ہے۔اگر کوئی اطلاع اس کی اقد ار علم ،تجربے، یقین یا مشاہرے کے خلاف نہ ہوتو پھریداطلاع اسکرین سے پار ہو کر د ماغ کے دائیں حصے میں داخل ہوتی ہے جہاں ذہن تمام اطلاعات کو جمع کر کے قبول کر لیتا (Backmasking and Back Tracking)" ہے۔" بیک ٹریکنگ اور بیک ماسکنگ کے طریقہ کار کی ذہن کے عمل میں اثر انگیزی اوراس میں خلل اندازی دیکھیں کہ اس طریقہ کار میں چھپے ہوئے پیغامات کو کان ذبمن تک پہنچادیتا ہے۔ ذبمن اس کوقبول اور وصول تو کرتا ہے کیکن سمجھ نہیں یا تا۔ کیونکہ بیر پیغامات تح یف شدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی حالت میں ذہن کو ملتے ہیں۔ ذ ہن کا بایاں حصہ (جس نے پیغام وصول کیا ) ایک شکش کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پیغام، جملے یا الفاظ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسی کشکش کے دوران بایاں حصہ پیغام کواسکرین سے گزرنے دیتا ہے اور یہ پیغام دائیں ھے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں بیاطلاعات قبول کر لی جاتی ہیں اور د ماغ اس کو ا یک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے۔ یہ پیغام وہاں پراپنی جگہ بنالیتا ہے اور مستقبل میں مجھی کھل کر ظاہر ہوکرا پنارنگ دکھا تاہے۔ ذہن وعقل کومسرائیز کرکے پیغامات کو وصول کرنے کا ثبوت بہت جگہوں سے مل رہا ہے۔ یہاں برصرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ پیرس میں تقریباً ہر ماہ نو جوانوں کی شب بیدار محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ جن میں جون ہولیڈ سے (Jahn Holiday) گا تا ہے۔اس نوجوان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں جسے پرائمری اسکول سے نکال دیا گیا تھااور

جوآج لا کھوں ڈالر کا مالک ہے۔ مکٹوں کی قیمت انتہائی زیادہ ہونے کے باوجود تقریباً 10,000 لڑے اورائ کیاں اس گلوکار کو سننے آتے ہیں۔ میمفل رات کے نو بج شروع ہوتی ہے اوراس وقت ختم ہوتی ہے جب لوگ بے خود ہوکر آپے سے باہر ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ سرپھٹول سے زخمی ہوجاتے ہیں۔ حتی کہ پولیس، فائر بریگیڈ، امدادی یارٹیاں اور والدین پہنچ جاتے ہیں۔

(2) بیکٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟

الیکٹرونک انجینئرز کے مطابق میوزک آرکٹراپر 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کمپیوٹر میں بھی استعال ہوتی ہے۔ عمواً میوزک ریکارڈ نگ کے لیے 8 ٹریکس استعال ہوتے ہیں۔ ان مصد کے لیے عمواً میوزک ریکارڈ نگ کے لیے 8 ٹریکس استعال ہوتے ہیں۔ ان مصد کے لیے عمواً میں سے کسی ایک ٹریک پر موسیقار ''Backtracking ''کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عمواً چوتے یاپانچویں ٹریک کو استعال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ضروری سامان اور مشیزی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹرونک انجینئر ریکارڈ نگ Equipment کی مدد سے اس کو مشیزی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹرونک انجینئر ریکارڈ نگ Monitor کی مدد سے اس کو باسانی میں ایک لفظ کو اُلٹا ہولتے ہیں جسے لفظ SATAN اولیس میں ایک لفظ کو اُلٹا ہولتے ہیں جسے لفظ SATAN کردیں گے۔ آج کل بہت سے گردیس یہ تکنیک'' بیک ورڈ ٹریکنگ'' کے بجائے فارورڈ ٹریکنگ'' کے بجائے فارورڈ ٹریکنگ'' Forword Tracking'' میں استعال کرر ہے ورڈ ٹریکنگ'' کے بجائے فارورڈ ٹریکنگ' کے ایک Forword Tracking'' میں استعال کرر ہے ایک اورٹ ٹریکنگ کو ایک قتم ہے جو بہت تباہ کن حامل ہے۔

ملائشیا کے ایک مشہور موسیقار کا حیرت انگیز قصہ ہے۔ وہ گٹار بجانے کا بے انتہا شوقین تھا۔
اس کے پاس 300 سی ڈیز کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ ایک روز جب بیموسیقار گٹار بجار ہاتھا تو اس کو ایک بوڑھا تحض ملا۔ اس بوڑھے نے اس سے پوچھا:''کیاوہ خوبصورت گٹار بجانا چاہتا ہے؟''
اس کے شوقیہ اثبات کے جواب میں اس نے اس جوان کو چورا ہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ وہاں ایک شخص تمہیں آکر ملے گا جو تمہیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف بتایا کہ وہاں ایک شخص تمہیں آکر ملے گا جو تمہیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف

کروائے گا،اس کواپنالینا۔ بوری دنیا میں تہہارے میوزک کی دھوم میجے گی۔ یہاں تک پہنچے کر ملائشین موسیقار خاموش ہو گیا۔ آپ کومعلوم ہے کہ وہ خاموش کیوں ہوا؟اس کو جوالبم دیا گیااس پر جڑواں لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے۔جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے۔اس شخص کی تصویر مائکیل جنیسن کے مشہور زمانہ البم' Dangerous'' کے کوریر بھی دلیھی جاسکتی ہے۔ہم او پرشیطان کے اس پجاری کے متعلق کچھ تفصیل دے چکے ہیں۔اس محف کی حقیقت کچھ يوں ہے كه بيفطرةُ الياشقى القلب اور خبيث النفس تھا كماس كاين والدين نے اسے' خونخوار جنگلیٰ' کالقب دیا تھا۔ اس نے''Satanic Bible'' کے نام سے کتاب مرتب کی اور اس کتاب کا استعال 'Satianic"نامی چرچ میں ہوا۔ "Alistair Crowley" جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنی کتاب" Magic" میں یہ شیطانی نصیحت کی ہے: "Backward" لکھنا سیکھو۔"Backward" ریکارڈ اور "Play" کرنا سیکھو۔'' اس سے انداز ہ لگا ئیں کہ شیطانی برادری (فری میسن )اس تکنیک پر کتناز وردے رہی ہے؟ اورایک ہم ہیں اور ہمارے روثن خیال حکمران اور نو جوان نسل ہے کہ ان شیطانی لہروں میں بہے چلے جارہے ہیں۔

ایک اور پروفیشنل میوزیش نے توبہ کے بعداس شیطانی تکنیک سے آگاہ کیا۔اس کامیوزک پورے ریڈ یو Lotus اور دوسرے بہت سے اٹیشن سے سنا جاتا تھا۔ یہ میوزیشن جھی نماز پڑھنے معجدنہ آیا تھالیکن یکا یک وہ نماز کے لیے جانے لگا۔ مزیداس نے یہ کیا کہ اپنے گھرسے ریڈ یو، ٹی وی اُٹھا کر پھینک دیے۔استفسار پراس نے بتایا کہ اس نے خودا یک تیکنیک کے ذریعے معلوم کیا کہ یہ چوشے یا یا نچویں Note پرجس کومیوزیشن ' Keynote ''کہتے ہیں۔فری میسن موسیقار اس کا ذکر میشن موسیقار اس کا ذکر کے معلوم کیا کہ نے جی جس کو ذکر کے ایک لفظ کو اُلٹا بول دیتے ہیں۔ ایک لفظ کو اُلٹا بول دیتے ہیں۔

اس طرح انگریزی گانے ہوں یا اُردو ..... ہالی ووڈ کے تیار کردہ ہوں یا بالی ووڈ کے ..... ہر

چوتے یا یا نچویں Keynote پر یہی سلسلہ جاری ہے اور جولفظ Add ہوتے ہیں، وہ ألٹے بولے جاتے ہیں۔اگران کومرتب کر کے جوڑا جائے تو ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ جو دراصل ایک خفیہ پیغام'Hidden Message'' ہوتا ہے۔ جب ان گانوں کے Keynotes کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا تو کچھاس طرح کے پیغامات ملے:" Kill your Sister! Kill your Mother ''اور مزیدایسے جملے تھے جوانتہائی بے ہودہ اور فخش تھے۔میوزیشن نے مزید ہمایا کہ جب بیالفاظ ان مخصوص'' Keynotes'' بر ظاہر ہوتے ہیں تو آپ بیمحسوں کریں گے کہا گریہ "كوئى جنسى پيغام "Sexual Message" بے توسننے والے جنسى عمل "Sexual Action" کریں گے۔ اگر کوئی تشدد جرا پیغام 'Voilent Message" ہے تو آپ گا نا سننے والوں کو ویسے ہی ایکشن کرتا دیکھ سکیس گے۔ دنیا بھر کے مشہورترین میوزیشن پیسب کچھ کررہے ہیں۔عام لوگ اس حقیقت ہے آ شنانہیں۔البتہ ایک چیز ایسی ہے جس سے ہڑخض اس شیطانی طلسم کو پہیان سکتا ہے۔ان گلوکاروں کے بروگراموں'' کنسرٹس'' میں حاضرین بردیوانگی جھاجاتی ہے۔ پھردنیا ومافیہا سے بے خبر ہو کر تھلم کھلا ناشا کستہ حرکات ہوتی ہیں۔ شیطان کے چیلے اس ناچنے اور نچوانے کو، اس بےخودی اورخودفراموثی کو، اس شہوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو''وجد'' کا نام دیتے ہیں۔روح کی غذا بتاتے ہیں۔سوال بیہے کہ اگر بیدوجد ہے،اگر بیروح کی غذا ہے تو پھراس میں سارے کام شیطان کی بوجاوالے کیوں ہوتے ہیں؟

وہ نو جوان جومخر بی موسیقی سن رہے ہیں یا انڈین یا پاکستانی گانے یا پھر کسی بھی ملک کی موسیقی سننے کے شوقین ہیں،ان سب کومیوزک ہمپنا ئز ڈہسمرائز ڈکررہا ہے۔عوام الناس پر بید حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب د جال اپنے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ فتند د جال کی احادیث کے سلسلے میں بید ذکر ملتا ہے کہ لوگ د جال کی آ واز کے پیچھے چلیس گے وہ ایک نیم بے ہوئی (Hyponosiso) کے عالم میں ہوں گے اور د جال اس کیفیت کو تحرک (Activate) کرےگا۔
(3) کیا اس تکنیک کا انسانی فی ہمن پر اثر ہوتا ہے؟

کیا Back Tracking کا ذہن پراٹر ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ میں تو بچپین سے میوزک من رہا ہوں۔ مجھ پرتو کچھا ٹرنہیں ہوا۔اس سوال کا جواب میہ ہے کہ Back Tracking کا اثر لاشعوری طور پرذہن سے ہوتا ہواروح تک پہنچتا ہے۔اب بیہ اس شخص کی روحانی، وہنی اور جسمانی کیفیت پر منحصر ہے کہ جو ذہن اس پوشیدہ پیغام کو "Decode" كرر ما ب،اس كى كيا كيفيت ب؟ جيسے دواكى مثال ب\_ايك شخص كو بهلى خوراك سے فائدہ ہوجاتا ہے۔ دوسرے کے لیے یہی خوراک زیادہ دفعہ ہوگی تو اثر کرے گی۔اس طرح موسیقی ہے۔کوئی شخص صرف ایک دفعہ س کر متاثر ہوجا تا ہے۔کسی دوسرے پریدا ثر 10 دفعہ سننے کے بعد ہوگا کسی پر 20 دفعہ سننے کے بعد۔ جولوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں،عبادات توجیہ ے كرتے ہيں، كم جذباتى اور كم وہمى ہوتے ہيں، نشه استعال نہيں كرتے، ڈيريشن كا شكار نہيں ہوتے، ان پرید پوشیدہ شیطانی پیغامات دریہ سے اثر انداز ہوں گے۔اس کے برعکس نشے کے عادی، شہوات سے مغلوب اور گنا ہوں کی شامت سے آئی ہوئی بدحالی کا شکارلوگ جلداس جال میں کھنس جاتے ہیں۔ فحاثی اورشراب نوثی ہےان کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہوجاتی ہے کہ وہ زیاده دیرتک اس شیطانی نفسیاتی پلغار کے سامنے نہیں تھہر سکتے۔اور وہ جلد ہی ..... کچھ ہی کیشیں خریدنے کا شوق بورا کرنے کے بعد ہی .....اینے اندر کی ایمانی طافت کوشیطان کے چیلوں کے بال گروی رکھوا دیتے ہیں۔

ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جو بچ (یابرے) موسیقی سے شغف رکھتے ہیں،ان کی اکثریت مبحدول کا رُخ کرنے سے گھبراتی ہے۔ان کادل قر آن پڑھنے میں نہیں لگتا اورا گران کو اس شوق موسیقی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو یا تو وہ ''Voilent'' ہوگئے یا پھر'' A Busive ''برا بھلا کہنے والے بن گئے ۔موسیقی سنتے وقت ایسا شخص اپنے آپ کومت اور بے خود محسوس کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں Alter State of Conciousness (شعور کی بدلی ہوئی کیفیت) کا نام دیا جا تا ہے۔اس کیفیت میں اسے پھی معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے ہوئی کیفیت ) کا نام دیا جا تا ہے۔اس کیفیت میں اسے پھی معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے

موسیقی کی تان کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک دوسری ہی دنیا میں محسوس کرتا ہے۔لیکن جب موسیقی بجنا بند ہو جاتی ہے تو ایسا شخص مکمل طور پر بدحال) ہو چکا ہوں ہوتا ہے۔اگر اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو پچھ بتانا چاہیں جس کو وہ پندنہ کریں تو اُن بچوں کو کھ بتانا چاہیں جس کو وہ پندنہ کریں تو اُن بچوں کو کھمل طور پر بدتمیز اور بداخلاق محسوس کیا جاسکتا ہے۔آسٹریلین ایڈیلیڈیو نیورٹی کے ایک پر وفیسر نے اپنی حکومت سے پچھ مخصوص میوزیکل گروپس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو اسکا کیا جائے کیونکہ جوعوام ان کا میوزک سن رہے ہیں اُن میں سے پچھ خود شی کر لیتے ہیں۔ اس الیے کے حوالے ہے دومثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(2) انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق''نویڈا''شہر میں رہنے والے دو بھائیوں جن کی عمر بالتر تیب 18 اور 20 سال ہے۔گانوں کا ایک مخصوص البم" Judas Priest" بہت شوق اور

با قاعدگی سے سنتے تھے۔ 23 دسمبر 1985ء ہیں ان دونوں بھائیوں نے اس وقت خورکشی کی کوشش کی جب وہ بیالہ من رہے تھے۔ایک بھائی" رے" تو اس کوشش میں کا میاب ہو گیا۔ جب کہ " دبھیز" نے اپنے آپ کو خمی کرلیا۔ پھر یہ بھی 3 سال کے بعداسی خم کے باعث مرگیا۔ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یقین تھا کہ ان کے پول کی خودکشی کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا یقین تھا کہ ان کے بول کی خودکشی کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے گانے کے بیغا مات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تقدیق کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغا مات تھے۔" Let's be ، Do it " وَا چل کرم جائیں۔ چلوالیا کرتے ہیں ) شو مط

### شیطان کے بھندے

موسیقی ۔ گانے ۔ فلم ۔ کارٹون ۔ فرضی کہانیاں ۔ ناول ۔

بيك ٹريكنگ كى چندمثاليں:

(1) مائكل جيكس ياب ميوزك كى دنيا كابتاج بادشاه سجهاجاتا تقاراس كے البمز نے دنيا میں ریکارڈ برنس کیا۔ بیفری میسنز سے منسلک تھا۔اس کے کی شواہد ہیں۔ بعد میں ایسی اطلاعات بھی آتی رہیں کہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔اگر ایسا ہی ہے تو ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کی برکت ہےان کی بچیلی ساری لغزشیں معارف فرمادے۔ فی الحال ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کررہے ہیں جوان کے''زمانۂ جاہلیت'' سے منسوب ہوکر سامنے آئی تھی۔ ہماری غرض اس سے قطعاً پنہیں کہان کی بچیلی غلطیاں دنیا کو یاد دلاتے پھریں۔اگروہ سیے دل ہےاسلام لے آیا تھا تو اسلام پچھلے گناہ ختم کردیتا ہے۔ہم کون ہوتے ہیں کہان کا تذکرہ کرتے پھریں۔ہماری غرض فقط پیہ ہے کہ' برادری' ونیا کی مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی بے خبری میں اپنے مقصد کے لیے استعال کرتی ہے۔ مائیکل جیکسن کے ایک البم" Dangerous" لیعنی'' خطرناک'' کے کوریر بدنام زمانہ فری میسونک علامت ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔اس کے ساتھ ایک جھیل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شعلے ہیں۔ یول محسوں ہوتا ہے جیسے جو بھی اس یانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں کودے گا۔ شیطان آگ ہے بنا ہےاور رچھیل خطرناک شیطانی مرکز'' برمودا'' کی طرف اشارہ ہے۔کور پرایک آدمی 'اریٹل کرؤے' کی تصویر ہے جوایک بدنام زمانہ فری میسن تھا۔ بیدہ بدیش مخص ہے جس نے شیطان کا پجاری بن کر ایک کتاب کھی: "The New Law of Man" لینی ''انسان کانیا قانون''۔اس کےمطابق نعوذ باللّٰدقر آن کوایک دن انسان کے قانون سے بدل دیا

جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ قر آئی آ وازیں اور قر آن کا دستور ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ ہر قیمت پر شیطانی آ وازوں اور شیطانی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مدارس اور مکا تب میں چٹائی پر ہیٹے معصوم بچوں کی روح پرور آ وازیں تو بری گئی ہیں جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذا تھہراتے ہیں۔ ہیں کین جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کو وہ روح کی غذا تھہراتے ہیں۔ (2) بیکٹر میکنگ کے ذریعے شیطان کی عبادت دنیا میں بھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ میڈونا کی ہے۔ اس کے ایک البم کامشہور گانا'' Like a prayer' سنا جائے تو اس کے بول ہیں:

When you call my name,

It's like a little prayer,

I'm down on my knees,

I wanna take you there in the midnight hour !!

''جبتم میرانام پکارتے ہوتو یہ مجھے ایک دُعا کی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے گھٹٹوں کے بل حجک جاتی ہوں اور تہہیں آ دھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔''

یہ الفاظ دراصل خدا سے مخاطب ہوکر نہیں، شیطان سے مخاطب کر کے کیے جارہے ہیں۔ جب ان الفاظ کو Backward چلایا جائے تو باسانی بیالفاظ سنے جاسکتے ہیں: Backward" "satan\_(اے شیطان! ہمیں سنو!)

(3) بیکٹریکنگ کی ایک اور مثال ایگل گروپ''The Eagles'' سے سامنے آتی ہے۔ ان کے ایک گانے کا نام ہے ہوئل کیلی فور نیا The meal is on the ceiling۔اس گانے میں Yeah satan باس نی Backward کر کے سنا جاسکتا ہے۔ اس گانے کے بیچھے بھی ایک انتہائی پر اسرار شیطانی کہانی چھپی ہوئی ہے۔گانا آگے کی طرف چلایا جائے تو یہ مصرعے یوں ہیں:

I fell on the Felling she put Shamane on ice she said we

are all just prisoners here of our owndevice in the masters champer gathered for bigfeast gathered with the feeling but they just can't feel.

گانے کو اُلٹا چلایا جائے تو یہ الفاظ واضح سنائی دیتے ہیں:YEH SATAN: ہے۔ شیطان۔

اس بیغام کے ساتھ گانابذات خودایک داستان ہے۔ گانے کانام کیلی فورنیا کوئی ہول نہیں، دراصل امریکامیں موجودا کی سڑک ہے۔اس سڑک برایک چرج کا ہیڈ کوارٹر ہے کیکن ہیوہ چرچ نہیں جس میں عیسائی حضرات جمع ہوکر خدا کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ بیتو شیطان کا چرچ ہے جس میں شیطان کی بوجا ہوتی ہے۔اس کے بانی کا نام ایٹیئیٹی سینز ڈیلینی ہے جو'' شیطانی ہائبل'' کا ککھنے والا ہے۔امریکا کے چوٹی کے مشہورا دا کارٹی وی اورفلم کے ذریعے اس چرچ کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ بیلوگ فلم اور موسیقی کے ذریعے شیطان کے مبلغ کا کر دارا داکر رہے ہیں۔ جیسا که' روانگ اسٹون''نامی گروپ کے لیڈ شکر'' میکجا'' نے ایک گانالکھا:'' Sympathy for the devil" (شیطان سے ہمدردی) جب" برادری" کے زیرانظام یہ چرچ شروع ہوا تو دکھاوے کے لیےعیسائیت کی تعلیمات کوفروغ دےرہاتھا۔ پھررفتہ رفتہ اس نے اصل روپ دکھایا اور مذہب ہے مکمل بغاوت کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ آج اس میں شیطانی عناصر جمع میں۔ یہ امر یکامیں شیطان کی بوجا کا مرکز اوراس کاسب سے بڑاداعی ہے۔ جووالدین این بچول کومغربی موسیقی سننے کی ہولتیں فراہم کرتے ہیں، وہ سوچ لیس کہا ہے معصوم جگر گوشوں کو کن لوگوں کامعمول بنارہے ہیں۔

(4) اس حوالے سے ایک میوزک گروپ "Cheap Trick" کی مثال بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اسکا "Lead Singer" اناونسمنٹ کرتا ہے۔ اس میوزک گروپ کے ایک البم کے تعارف میں اسکا "This song is the first from our album" یوگانا ہمارے البم کا پہلا گانا ہے۔

اس انا و اسمن کو Anti Clockwise چلایا جائے اور مختلف بھنیک سے Backtrack کیا جائے اور مختلف بھنیک سے Backtrack کیا جائے تو یہ الفاظ سے جاسکتے ہیں: "My servant is a Musician" (میوزیش میر اغلام ہیں۔ ہے)۔ بچے ہے موسیقی کا کام کرنے والے شیطان کے غلام ہیں۔

(5) ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ "Styx" کی ہے۔ گریک میتھ Paradise کی ہے۔ گریک میتھ "Paradise کے مطابق بینام' جہنم کے ایک دریا'' کا ہے۔ ان کے ایک البم کا نام Threatre بیں۔ اس گانے کو Threatre بیں۔ اس گانے کو تسمیں۔ اس کے بول چھ یوں ہیں: I try so hard to make it so (یعنی میں اس کام کے لیے کس قدر محنت کرتا ہوں؟) انہی بولوں کو اسی ترتیب اور اسی پوزیشن میں Backword پلایا گیا تو یہ بول کچھ یوں تھے: O Satan move in our Voices (اوشیطان! ہماری آواز وں میں گروش کرو)

ای گروپ "Styx" کے ایک دوسرے البم کے ایک گانے کے بول ہیں: "I had finally found person, نیس ٹھیک ہوں) جب گانا آ گے نیس تو اگلے بول ہیں: بالآخر اس ٹیم کو پالیا جس کی مجھے تلاش المعنی خیز بولوں کو ملاحظہ کیجیے۔ گلوکار کس کی تلاش میں ہے کہ جس کو اس نے بالآخر اس ٹیم سے کہ جس کو اس نے بالیا جس کی تحقی ہیں۔۔۔' آپ ان معنی خیز بولوں کو ملاحظہ کیجیے۔ گلوکار کس کی تلاش میں ہے کہ جس کو اس نے پالیا اور اب وہ اس کی خوتی منانا چا ہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی Back Tracking کی گئی تو اس سوال کا جو اب بھی مل گیا: آپ Serpent of کی گئی تو اس سوال کا جو اب بھی مل گیا: "Serpent" میں تمہارا غلام ہوں۔ ہم شیطان کی غلامی پر جے رہیں گے۔'' لفظ "Serpent" در سانپ) دراصل عیسائیت کے اس تصور کی نشاند ہی کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آ دم وجوا علیہا السلام کے دل میں وسوسہ ڈ الا تو اس موقع پر وہ سانپ کے بہروپ میں تھا۔ اس نے سانپ کا علیہا السلام کے دل میں وسوسہ ڈ الا تو اس موقع پر وہ سانپ کے بہروپ میں تھا۔ اس نے سانپ کا شمیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آ دم کی اولا دکو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آ رہا ہے۔ آپ بھیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آ دم کی اولا دکو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آ رہا ہے۔ آپ ایٹ اردگر دغور کریں۔ بہت سی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شمیہ، رسیاں یالہریں بنی ہوئی دکھائی دیں اپنے اردگر دغور کریں۔ بہت سی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شمیہ، رسیاں یالہریں بنی ہوئی دکھائی دیں

گی۔ بیشعوری یا لاشعوری طور پر شیطان کی موجودگی ،اس سے مدد ما نگنے اور اس کی توجہ تھینچنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔

(6) او پرگانوں میں جن 'Hidden Messages" (یوشیدہ پیغامات) کا ذکر کیا گیاہے، ان شیطانی پیغامات کی ترسیل کا پیکام دنیا کی ہرزبان کی موسیقی میں ہور ہاہے۔ کیایا کستان میں بھی سسی نے دیسی اسائل میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی؟ تحقیق کی جائے تو جواب اثبات میں ماتا ہے اور کیوں نہ ملے کہ پاکتان تو ''برادری'' کا خصوصی ہدف ہے۔ 21 مارچ 99ء کو ایک انگریزی اخبار کے آرٹکل ہے معلوم ہوتا ہے کہ 1995ء کے آغاز میں لا ہور کے ایک صحافی نے گانوں کی پچھ کیسٹوں کی 500 کا پیال خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کیں ۔لوگول نے ان کیسٹوں کی آ وازیں من کرمحسوس کیا کہ ان Tapes میں کچھ براسرار آ وازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تصدیق کچھ تو بعض کے آرٹیکز ہے ہوئی۔ان گانوں کوغور سے سننے پراپیامحسوں ہوتا ے کہ کوئی بے ارر ماہو: ' اللیس اللیس! ' کسی کیسٹ میں 'Jewcola ' کے الفاظ سنائی دیے ، ان گانوں کے کیسٹ'' آتش راج'' کے فرضی نام سے تیار کیے گئے اور بینڈ کا نام''عذاب'' تھا۔ (ابلیس کامادہ آگ ہے بنا ہےاور آگ جہنم کا اصل مذاب ہے ) جب کیسٹ تیار کرنے والے کی ملا قات ایک صحافی ہے ہوئی اور اس نے ان کیسٹوں کی براسرار آ واز وں کی حفیقت ایو چھی تو اس نے یہ کہ کر مٰداق میں ٹال دیا کہ دراصل اس نے یہ پیغامات معاشرے کےاویرا یک طنز ادرایک ا نقا می روغمل کےطور پرریکارڈ کروائے۔ شخص جلد مزید Tapes مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا

خبر کے آخری جملے کا مطلب ہے الی اور بھی کیشیں مارکیٹ میں آئیں اور انہوں نے "اہلیس اہلیس" پکار کر جہنم کی آگ اور عذاب کو دنیا میں ہی ہمارے اردگرد بڑھکا دیا۔ حال ہی میں ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل " آگ" کے نام ہے شہور کیا ہوئی آگ کی لیٹیس نئی اسل کے ایمان ، حب الوطنی اور مثبہ سے صلاحیتوں کو چیاٹ ہے۔ اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کی لیٹیس نئی اسل کے ایمان ، حب الوطنی اور مثبہ سے صلاحیتوں کو چیاٹ

ربی ہیں۔ان میں مکلنے اور مصکنے کے منفی جذبات پیدا کرربی ہیں۔سوچا جانا چاہے کہ موسیقی جیسی "لطیف" چیز کا آگ جیسی بحر کتی بحر کاتی چیز سے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ یقینی بات ہے کچھ لوگ ہم سے تھیل رہے ہیں اور اس وقت تک تھیلتے رہیں گے جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کر اللہ کی پناہ میں نہیں آ جاتے۔اور ایسااس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم شیطان کے چنگل سے نکلنے کا عزم کر کے شیطانی کام چھوڑ نے کا تہینہیں کر لیتے۔

موسیقی پر کیاموتوف ہے؟ ساری انٹر ٹینمنٹ کی دنیا فری میسن کی نشانیوں اور کارستانیوں سے پیچیے کھری پڑی ہے۔ امریکی فلم انڈسٹری میں سے بات مکمل طور پر نمایاں ہے مگرٹی وی بھی اس سے پیچیے نہیں۔ عام پروگراموں کو تو رہنے دیجیے۔ فری میسنز نے بچوں کے کارٹونوں تک کواس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں۔ بطور نمونہ سب کی ایک ایک مثال دی جارہی ہے۔

نی وی اورفلمز:

ٹی وی کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد میں ناظرین کوایک نے خیال سے متعارف کرایا جارہا ہے اور وہ وقت ثاید بہت زیادہ دور نہیں جب وہ خیال حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آجائے گا۔ بس دنیا کے ذہنوں میں اس خیال کے جاگزیں ہونے کا انتظار ہے۔ وہ خیال ہے: ''ایک گوبل لیڈر جود نیا کومسائل سے نجات دلا سکے۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل لیڈر بھور نیا کومسائل سے نجات دلا سکے۔ آپ آج کل گلوبل کا لفظ بہت سنتے ہوں گے۔ گلوبل ویلئے ،گلوبل یو نمین ،گلوبل سنہ ہیں ،گلوبل ویلئے ،گلوبل ویلئے ،گلوبل ویلئے ،گلوبل ویلئے ،گلوبل ویلئے گئا۔ آپ آئے فری میسن مصنف ہے۔ اس کی کتاب The ایک لیڈر'' دجال'' کے لیے ذبن سازی ہے۔ ''ریڈ یارڈ کیلئگ' ایک فری میسن مصنف ہے۔ اس کی کتاب The سعید جعفری کے بھیے میسونک اداکاروں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ کتاب دو سپاہیوں کی کہائی ہے جوانڈیا کے جوانڈیا کے جوانڈیا کے بھیے میسونک اداکاروں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ کتاب دو سپاہیوں کی کہائی ہے جوانڈیا کے لوگ جنہیں'' ایک ملک میں جاتے ہیں۔ ملک کا نام'' کا فرستان' ہے۔ پہنچتے ہی وہاں کے لوگ جنہیں'' کافر'' کہا جاتا ہے انہیں گرفار کر لیتے ہیں۔ جب انہیں قتل کیا جانے لگتا ہے تو ان میں

ے ایک سپاہی کی گردن کے گرد ہارڈ التا ہے جس پر میسونک آنھ کا تمہل کھدا ہوتا ہے۔ کا فراس کو خدا کے خدا سیجھنے لگتے ہیں اور بعد میں سپاہی بھی اپنے آپ کو خدا سیجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے درج تک پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ بید جال کے خروج کی ریبرسل ہے۔ گلوبل لیڈر کون ہے؟ مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: '' کا فروں میں سے ایک شخص مسلمانوں کے نظریے کے مطابق دجال ہے۔ حدیث میں آتا ہے: '' کا اعلان کرے گا اور بعد میں اُشے گا جوانی ایک آنکھ سے پہچانا جائے گا۔ وہ دنیا کا لیڈر ہونے کا اعلان کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعوئی۔''

#### كارٹون:

میٹ گراؤنگ ایک مصدقہ فری میسن ہے۔ یہ 'مسٹر سمیسن' Mr. Simpsons نامی کارٹون سیر برن کا خالق ہے۔ وہ کھلے عام اقر ارکرتا ہے کہ: '' وہ ایسے طریقے سے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچار ہے ہیں کہ وہ باسانی انہیں ہضم کر سکیں۔'' یہ کارٹون ہمارے بچوں کو دراصل کیا سکھار ہے ہیں؟ ان تک باسانی ہضم ہونے والے کون سے بیغامات پہنچار ہے ہیں؟ کارٹونوں سکھار ہے ہیں؟ ان تک باسانی ہضم ہونے والے کون سے بیغامات پہنچار ہے ہیں؟ کارٹونوں کے ذریعے بہت سے شیطانی سبق ہمار ہے بچوں کے معصوم ذہنوں میں انڈ یلے جار ہے ہیں۔ جیسا کہ ماں باپ سے بغاوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابند یوں کوتو ڑنا، برے اخلاق اور کہ مان باپ سے بغاوت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابند یوں کوتو ڑنا، برے اخلاق اور نافر مانی وغیرہ ۔ اخلا تیات کی یہ پا مالی معمولی چیز ہے۔'' برادری'' تو انسانیت کو اس سے کہیں آگے اس مقام پر لے جانا چاہتی ہے۔ جہاں شیطان حکم الٰہی کا انکار کر کے پہنچ گیا تھا۔ فرعون اور شداد نے تو بادشاہی کے بعد خدائی کا دعوے دار بنار ہی ہے۔ آ ہے! و کھتے ہیں کیسے؟ امریکا جیسے ملک ہیں کھلے عام بیسب کوخدائی کا دعوے دار بنار ہی ہے۔ آ ہے! و کھتے ہیں کیسے؟ امریکا جیسے ملک ہیں کھلے عام بیسب کھے کسے ہور ہا ہے؟

اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں انتہائی پریشان کن صورتِ حال پیدا ہوجاتی ہے۔اس قسط میں سمپسن فیملی کا سربراہ'' ہومر سمپسن'' ایک گروہ کے ساتھ شامل ہوجا تا ہے۔ بیگروہ در حقیقت دجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی یہودی تنظیم'' فری میسنری'' کا ہے۔ گروہ کے ممبران ہومر

سمیسن کے جسم پر پیدائش نشان دیکھتے ہیں اور بیاعلان کرتے ہیں کہتم اللہ کے جنے ہوئے ہوجس پر پنوت اتر تی ہے۔ یہ نیار تبہ ہوم سمیسن کواپنے آپ کوخدا سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے جس کا اقرار وہ ان الفاظ میں کرتا ہے: ''میں ہمیشہ و جتا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے؟ اب مجھے پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو میں خود ہوں۔'' کچھلوگ کہیں گے کہ بیصرف ایک فدات ہے مگر اللہ کی قتم! بیدات نہیں۔ یہ بے ہودہ مہم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پر و پیگنڈا ہے جس کے ذریعے غیر محسوں طریقوں سے لوگوں کی سوچ بدلی جارہی ہے۔

کہانیاں:

سیسملین کی "Pipe Piper" انگریزی ادب کی مشہور زمانہ لوک کہانی ہے۔ ریڈرز ڈ انجسٹ کی ایک رپورٹ کےمطابق بیلوک کہانی فرضی نہیں بلکہ حقیقی کہانی تھی جو کالے جادواور شیطانیت کے بوشیدہ اسرار برجن تھی۔شیطان کی پجاری''برادری'' نے جادوکی تا ثیراورشیطان کی طانت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے بدکہانی تحریر کروائی اوراسے انگریزی خواں طیقے کے گھر گھر تک، بچے بچے تک پہنچادیا۔ بیکہانی کچھ یوں ہے کہابک بستی میں چوہوں نے فصلیں تباہ کردیں۔لوگوں کے گھروں میں چوہوں نے چیزیں کتر ڈالیں بستی کےلوگ اس آفت ہے بہت تنگ آ گئے اوران کی کوئی تدبیر چوہوں کو مارنے کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایسے وقت میں ایک اجنبی اس بستی میں داخل ہوا۔اس کواس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نےبستی والوں کواپنی خد مات پیش کیس کہ وہ اس فٹنے سے ان کونجات دلاسکتا ہے۔اگر بہتی والے اس کومقررہ مقدار میں سونا (سکے) پیش کریں بستی والے اس کی اس شرط پر راضی ہوگئے۔اس شخص نے شرط طے کرنے کے بعد ایک یائپ (بانسری) منہ کولگایا اورایک دھن نکالی۔اس دھن کا سننا تھا کہستی کے ہر کونے ہے چوہوں نے نکلنا شروع کردیا۔وہ څخص وہ دھن بجاتا ہوابستی سے باہر نکلا اور تمام چوہے بھی اس دھن کے پیچھے چلتے گئے جتی کہ وہ اجنبی تمام چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیااورتمام چوہے دریا میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ بول بستی والوں کو چوہوں سے نجات ملی ، کین اس شخص کو وعدے کے مطابق سونا (رقم) کی ادائی نہیں کی استی والوں کی اس وعدہ خلافی کا اس شخص نے اس طرح بدلہ لیا کہ اس نے چرا بنا پائپ منہ کولگا یا اور ایک دوسری دھن نکالی۔ اس کا سننا تھا کہ تمام بستی کے بچے اس دھن کے پیچے چل پڑے اور وہ شخص دھن بجاتا ہوا بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ایساغا ئب ہوا کہ پھر وہ شخص ملا نہ بچے ۔ موسیقی ، کالا جادو اور شیطانی کرتوت نتیوں چیزوں کو اس کہانی میں الی چا بک دی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے جا بک دی سے سموکر پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پر ان کالی شیطانی چیزوں کے رعب میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ یوں انگریزی ادب کے مطالعے کا فیشن اسے جوروگ لگاتا ہے، مرتے دم تک اس کی تلافی نہیں ہویاتی۔

#### ناول:

ہیری پوٹر کے ناولوں نے مثالی شہرت حاصل کی اور ریکارڈ برنس کیا۔ ہمارے ہاں پچھ والدین ایسے سے جو پورپ کے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بیناول پڑھے دیکھ کر خوش ہوتے سے کہان کے بیچو دنیا کے ساتھ چلنا سیکھر ہے ہیں۔ایسے حضرات مدرے کے بچوں خوش ہوتے سے کہان کے بیچوں ان شیطانی اثر ات سے آلودہ نہ ہوا تھا۔۔۔۔کہوہ کیا جا نیس دنیا کا اسٹائل، آرٹ اور انہیں کیا معلوم اوب لطیف کیا ہوتا ہے؟ ان ناولوں میں کیا تھا؟ جا دو، شیطانی طاقتوں، بدروحوں اور ماورائی جا دوئی طاقتوں کی محیر العقول کارستانیاں۔۔۔۔۔ ان ناولوں کو پڑھ کر عمارے بچوں نے کیا حاصل کیا؟ جا دوگی ہیت، اس کے کمالات، اس کے ذریعے مشکل کشائی۔۔۔۔۔ ہمارے بچو غیر محسوس طریقے ہے ان کے معصوم ذہوں میں فیڈ کر کے انہیں ان نایا ک چیزوں سے ہمانوس کردیا گیا تا کہ کل وہ آسانی ہے: 'عالمی دجالی ریاست' کے وفادار شہری بن سکیس۔ گویا ہم مانوس کردیا گیا تا کہ کل وہ آسانی ہے: بچوں کو شیطان کے بچاریوں کا وہ فرسودہ مواد خرید کردیا جو انہیں رحمان سے ناوت سکھا سکے۔جو انہیں شیطان کی عباوت کے قریب لے جائے۔

الغرض شیطان کی محنت جاری ہے۔وہ اور اس کے چیلے ہررخ سے حملہ آور ہورہے ہیں۔وہ انسانیت کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو بے سروسامان ہیں۔ بے وسائل اور بے آسرا ہیں لیکن خدا کی محبت کی آس میں،اس کی نفرت کے آسرے پرانسانیت کوجہنم سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ وہ دین کی طرف رجوع کی دعوت ہر حالت میں دے رہے ہیں۔ وہ شریعت کے نفاذ کی جدوجہد میں ہر لمحے لگے ہوئے ہیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جوان مبارک کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے اورخود کو،اپنے بچوں کو اور تمام مسلمانوں کوشیطان کے چنگل سے چھڑا کررخمٰن کی آغوش میں لانے کی جدوجہد میں بچوں کو اور تمام مسلمانوں کو چھوڑنے اور چھڑا نے کی جدوجہد کرے جومغر بی تہذیب کے جلومیں شامل ہو،ان تمام گنا ہوں کو چھوڑ نے اور چھڑا نے کی جدوجہد کرے جومغر بی تہذیب کے جلومیں مارے معاشرے میں بھیلتے چلے جارہے ہیں۔ موسیقی ،فلم ، ناول ،کارٹون جیسے شیطانی پھندوں ہمارے معاشرے میں کھیلتے جلے جارہے ہیں۔ موسیقی ،فلم ، ناول ،کارٹون جیسے شیطانی پھندوں کا شوق دلانے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا انسانیت کو چھڑا کر دینِ خالص کی ابدی نعتوں کا شوق دلانے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا

[ قارئین کرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان مضامین کی اشاعت کے پچھ عرصے بعد ایسی ڈاکومٹر پر تیار ہوکر آنا شروع ہوگئیں جن سے ان مضامین میں بیان شدہ ایک امر کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس موقع پر اکثر احباب رابطہ کرکے پوچھتے ہیں کہ آپ کی معلومات کا'' ذریعہ''
کیا ہے۔ یہ عاجز ان سے عرض کرتا ہے کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو آپ ہمچھ لیں اور آگے ہمجھانا شروع کردیں تو ایک'' دلی مولوی'' کی محت ٹھکانے لگ جائے گی جو آپ کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہتھکنڈوں کی حقیقت بمع شرعی لا کے عمل کے پہنچانے کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہتھکنڈوں کی حقیقت بمع شرعی لا کے عمل کے پہنچانے کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہتھکنڈوں کی حقیقت بمع شرعی لا کے عمل کے پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ انسان کو'' مقصدیت پینڈ' ہونا چا ہے نہ کہ شخصیت پرست۔]

# د جالی ریاست کے قیام کے لیے جسمانی تسخیر کی کوششیں

#### (پېلى قىط)

''چونکہ ایک طاقت کی حتمی سلامتی کا مطلب باقی ساری طاقتوں کی حتمی غیر سلامتی ہے اس لیے اس کا حصول صرف فتح سے ممکن ہے۔ جائز فیصلے سے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔'' (ہنری کسنجر: دی مائٹ آف نیشن، ورلڈ پولیئکس ان اوورٹائم: نیویارک، 1965ء)

#### \*\*

عنوان پڑھ کر پہلے آپ کو پھے سننی محسوس ہوئی ہوگی پھرآپ نے اسے معمول کی چیزیا سننی پھیلا کر توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بچھ کر نظر انداز کردیا ہوگا۔ ہم آپ کے سی رقبل کی نفی نہیں کرتے بندا سے یکسر ناوا تفیت قرار دے کررد کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ذیل کا ایک اقتباس پڑھ لیجے، پھر پھھا لیے حقائق جو مغرب کے منصف مزاج اور انسانیت پیند محققین نے نادیدہ آٹھوں کی نگر انی اورخفیہ ہاتھوں کی کارستانیوں کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کیا ورآ خرمیں ایک نوجوان کاوہ خط جواس نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش ہجاں دنیا بھر میں سرگرم انسانیت دشمن دجالی تو تیں بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں یہ بات بھی سامنے آجاتی ہے کہ پاکستان پر دجال کے کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فقین دوجال ایک کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فقین دوجال ایک کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فقین دوجال ایک کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فقین دوجال ایک کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فقین دوجال آخلے گا۔ کے خلاف جو ہدایت یا فتہ گئی گا، اس میں اہل پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو آسے !

آسانی ہوکہ رحمان کے بندے اس شیطانی مہم ہے آگاہی کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بارہ سرداروں کے ایک ارب غلام:

ایک عالمی حکومت اور ون یونٹ مانیٹری سٹم، ستقل غیر منتخب موروثی چندافراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔ جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں [یعنی بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے بارہ سرداروں والے نظام کی شکل میں ] اپنی محدود تعداد میں سے خود کو منتخب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگی۔ وباؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقے کے لیے کارآ مد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا تحقی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت سے رہیں گے۔''

اس اقتباس میں مستقبل کی ان منصوبوں کی نقشہ کشی گئی ہے جود نیا کی ایک مخصوص توم کے فورزدہ دہ داغ میں پلتے ہیں۔ دنیا میں در پردہ مصروف کارایک مخصوص گروہ دراصل کرہ ارض پر بلاشر کت غیرے عکر انی چاہتا ہے۔ اس کی اپنی تعداد چونکہ بہت کم ،محد وداور قلیل ہے اس لیے وہ ہرصورت میں رنگ دار نسلوں اور صاحب ایمان افراد کو ختم یا کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعصب مذہبی بھی ہرصورت میں رنگ دار نسلوں اور صاحب ایمان افراد کو ختم یا کم کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعصب مذہبی بھی ہے اور نسلی بھی۔ اس کی زدمیں رنگ دار لیسماندہ اقوام بھی آتی ہیں اور جھوٹی خدائی اور جھوٹی نبوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑ ہے ہوجانے والے صاحب عزیمت اہل ایمان بھی۔ اس گروہ کو اپنی نسلی ہو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ ان کے منصوب کا مصوب کہ دوہ محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر دنیا میں تسلط اور غلبہ حاصل کرنے میں کا میاب ہوجا کیں گی۔ رنگ داراقوام کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکا اور یورپ کا ہوجا کیں گروہ کو بڑھا نا مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جار ہا ہے۔ کیونکہ امریکا اور یورپی اقوام خودا ہے ہی دام یکا اور یورپ کا میں بری گروہ کی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکا اور یورپ کا میں بری ہیں ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکا اور یورپ کا میں بری ہیں ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکا اور یورپ کی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی ہیں دام میں گریکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی ہیں ہوئی آبادی کی شرح خطرناک صدتک کم کریکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی ہیں ہوئی آبادی کی گریکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی ہیں ہوئی آبادی کی شرح خطرناک صدتک کم کریکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی گوئی ہیں ہوئی آبادی کی گریک کو بڑھا نام میں کو بڑھا نام سے کو خطرناک صدیک کم کریکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی گوئی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ کھی گوئی کھی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پریکھی گوئی ہیں کیا کی کی شرح خطرناک صدیک کم کریکی کی شرح خطرناک صدیک کم کریکھی ہیں اور نوبت اب یہاں تک کی کی کی خواد کی کی شرح خطرناک صدیک کم کریکھی ہیں اور نوب کی کی خواد کے کی کیکھی کی کم کریکھی ہیں کو کریکھی کی کریکھی کی کو کریکھی کی کریک

کہ عام یور پی اور امر یکی فرو خاندان اور بچوں کے کسی جھنجھٹ میں بڑنا ہی نہیں جاہتا اور "Enjoy thyself" کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذ مدداری سے یاک ادر عیش وعشرت سے بھر پور گزارنا جاہتا ہے۔ چنانچے مغربی پالیسی سازوں کواب یہی حل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس حد تک کم کردی جائیں کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خطرہ پیدانہ ہوسکے۔اس کے لیے گزشتہ کئ دہائیوں سے ایک ہمہ جہت مہم چلائی جارہی ہے۔علمی ونظریاتی سطح پرلٹریچر کی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پر سرگرمی، سیاسی، ساجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالے سے مطلوب پالیسی اقدامات اوران اقدامات کے لیے بااثر حلقوں کی حمایت کاحصول اس ہمہ گیم ہم کے اہم عنوانات ہیں ۔حکمت عملی پیہ ہے کہ براوراست بھی اور بالواسطه طور پر عالمی ادارول کے ذریعے بھی غربت کے خاتمے، اقتصادی ترقی اور مال یجے کی صحت جیسے پروگرامات کے پردے میں تحدیدآبادی کی مہم کو کامیاب بنایا جائے۔اس ضمن میں اگر ترغیب وتحریص سے کام نہ نکل سکے تو جنگ، جبر، زور زبروتی حتی کہ ایٹمی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے تیار رہاجائے۔انسانی آبادی کم کرنے کی مہم کو' فلاح وبہود' کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف بیار بول کے علاج کے لیےمفت گولیوں، نیکوں اور قطروں کی فراہمی کوانسان دوستی کہا جاتا ہے۔ یہ نہ فلاح وبہبود ہے اور نہانسان دوستی۔ یہانسان کشی کی وہ سنگدلانہ مہم ہے جوانسانیت کواپنی مرضی کے تحت محکوم ومحدود بنانے کے خبط میں مبتلا ایک گروہ نے برپاکی ہے۔ آپ شایداس کومبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے لیکن اس مضمون کے اختتام تک ہمارے ساتھ چلتے رہیے تو آپ یقیناً اس نتیج تک پہنچ جائیں گے جو تحقیق اور حقائق کی تہہ ہے برآ مدہواہے۔

انسانیت کےخلاف جراثیمی جنگ:

اس وقت ہم دنیامیں خاندانی منصوبہ بندی، تولیدی صلاحیت کم کرنے والی دیکسین وغیرہ کی شکل میں جوعالمگیرمہم چلتی د کیھر ہے ہیں، بیدر حقیقت ایک مخصوص انسانی گروہ (جوخوفٹاک حد تک سنگدل اورخودغرض ہے) کے مفاو کے لیے کھیلا جانے والا طاقت، سیاست اور مفادات کا عالمی کھیل ہے جو کہیں ترغیب وتح یص اور کہیں جرود باؤ کے ذریعے کھیلا جارہا ہے۔ کبھی اس کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے اور کہیں بوقت ضرورت ریاتی طاقت اور ریاتی ادارے جبروتشدہ کا جھکنڈ ااستعال کرتے ہیں۔ مانع حمل گولیوں سے لے کر متعدی جراثیمی بیاریاں پھیلا نے تک ایک لرزہ خیز شیطانی سلسلہ ہے جوابلیس کے نمایندہ اعظم ''الدجال الا کبر' کی عالمی حکومت کا خواب پوراکرنے کے لیے چلایا جارہا ہے۔ آیے! ایک نظراس شیطانی مہم پراور پھر یہ دلیرانہ عزم کہ ہم ان شاء اللہ شریعت سے چھٹے رہ کرساری عمر گزاردیں گے کہ ای میں ہمارا بچاؤ حیاں سامامگیر تباہی سے جس سے آبلیس کے کارندے انسانیت کودوچارکرنا چا ہے ہیں۔

1970ء کی دہائی تک بہ بات زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جار ہی تھی کہ پورپ اور سفید فام امریکا کی آبادی تیزی ہے کم ہورہی ہے۔ اگر پچھنہ کیا گیا تو تیسری دنیا کی اقوام کی آبادی کا بردھتا ہوا تجم'' فری میسنز'' کے زیر کنٹرول ممالک کی قومی سلامتی کوشد پدخطرے سے دوجار کردے گا۔ مغرب جس جنسی آزادی اور بےراہ روی کا شکار ہوگیا ہے،اس کے بعداب وہ بچول کی ذمدداری سنجالنے برکسی صورت تیار نہیں مختلف قتم کی تر غیبات اور مراعات کے باوجود مغرب کی مادر پدر آزادنی نسل خاندان کی کفالت کرنے یا بچوں کی تربیت کا بوجھ اُٹھانے کے لیے آمادہ نہیں۔ غاندانی نظام کی اس تباہی کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کی تعدادخوفناک حد تک کم ہوتی جارہی ہے اور صورت حال یمی ربی تو مغرب کی قوت صارفین (Consumer Power) اور پیداواری صلاحیت کم ہوجائے گی اور منتیج کے طور پر وہ مکمل طور پر تیسری دنیا کی آبادی پرانحصار کرنے والے بن جائیں گے۔اس تناظر میں کسی نہ کسی طرح مغربی آبادی اور تیسری دنیا کی آبادی کے درمیان حائل اس خلیج کو یا شنے کی ضرورت تھی تا کہ عالمی سطح پر مغربی برتری یا زیادہ واضح انداز میں' دمیسن برادری'' کے تسلط کو بحال کیا جاسکے۔ 1970ء کی دہائی میں صدرجی کارٹر نے''عالمی رپورٹ برائے 2000ء 'تیار کرانے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھر کے تقریباً تمام مسائل کا ذمہ دار ''غیرسفیدفام''لوگوں کی آبادی میں اضافے کو تشہرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتری کو بحال کرنے کے لیے 2000ء تک تیسری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کو بھال کرنے کے لیے 2000ء تک تیسری دنیا کے ممالک کی کم از کم 2 بلین آبادی کو سطح زمین سے مٹادیا جائے۔ اس کی صورت کیا ہو؟ انسانی آبادی کے خاتمے کا ایک طریقہ تو جنگ ہے، لیکن اس کو شروع کرنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں ہوتا، اس لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو اس منصوبے کو چلانے والی تو توں کی انتہائی سنگدلی اور انسانیت دُشنی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ طریقہ اب تک سامنے آنے والی بھاریوں میں شاہ جھے یقین ہے آپ سمجھ گئے میں سے سب سے زیادہ خطرناک بیاری پھیلانے کی شکل میں تھا۔ جھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ''ایڈز'' کا ذکر کر رہا ہوں۔ جی ہاں! ایڈز قدرتی بیاری نہیں ، مصنوعی جرثو موں کے ذریعے پھیلایا گیا موت کا حال تھا۔

### رحم دل عيسائي محققين:

یہ بات انہائی قابل خور ہے کہ 70ء ہی کی دہائی ہیں .....یعنی جب یہ مندرجہ بالارپورٹ پیش کی گئی .....ایڈز کی وبا پھوٹ پڑی جس نے تیسری دنیا کی اقوام کی بہت بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ امریکا ہیں ہیانوی نژاد، لاطین امریکا ہیں آبادی کوموت کے مند ہیں دھکیل دیا۔ کہا یہ گیا کہ اس بیماری کے وائرس کی ابتدا افریقہ کے سز بندروں سے ہوئی۔ 2 جون 1988ء کو لاس اینجلس ٹائمنر نے ایک آرٹیکل چھاپا جس ہیں اس آئیڈیا کی تردید کی ہے کہ انسانی وائرس سز بندروں سے کھیلے ہیں۔ اس سے یہ بات عیاں ہوگئی کہ DNA .....اپنی مثل پیدا کرنے والا مادہ جوجینی یا خلقی خصوصیات کے فاکے کا حامل ہوتا ہے ..... ایڈز کے مادہ کی ساخت سنر بندروں کے مادے کی ساخت بیں اور نہ ہی بیا اور نہ ہی بیا اس نے کہ ایڈز وائرس قدرتی کیا ظ سے کہیں پیا جا تا تو پھرسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بیدوائرس اچا تک کہاں سے اگر وائرس قدرتی کیا ظ سے خبیں پایا جا تا تو پھرسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بیدوائرس اچا تک کہاں سے آگیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے دنیا کو ایک غیرصہ پونی امریکی ماہر ڈاکٹر رابرٹ اسٹریکر کا

شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس راز سے پردہ اُٹھایا۔ راقم وجال (1) میں عرض کر چکا ہے کہ وہ عیسائی حضرات جو صہونیت کا شکار ہوکر شدت پسند یہود یوں کے ہم نوانہیں ہوئے اوران کے دل میں انسانیت کے لیے رحم اور ترس ہے۔ یہ حضرت سے علیہ السلام کے نزول کے بعد ان شاء اللہ مسلمان ہوکر مجاہدین اسلام کے ساتھ قافلہ حق میں شریک ہوجا کیں گے۔ ہم سب کوان کی ہدایت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔

ڈاکٹر رابرٹ بی اسٹر کیرائی ڈی، پی ای ڈی 1983ء میں لاس اینجلز میں میڈیس میں لیس اینجلز میں میڈیس میں پر کیٹس کرتے تھے۔ وہ مشہور پیتھالوجسٹ اوروہ فار ماکولو جی میں پی ای ڈی بھی رکھتے تھے۔ ان کے بھائی'' ٹیڈ اسٹر کیر' اٹار نی تھے۔ وہ 1983ء میں کیلیفور نیا میں سیکورٹی پیسیفک بینک کے لیے صحت عامہ سے متعلق تجاویز مرتب کررہے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض'' ایڈز'' سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے لیے تحقیق کا آغاز کیا اور انہیں ایسے نتائج حاصل ہوئے جونہ صرف جیرت انگیز بلکہ نا قابلِ یقین تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشمل مقالہ کو'' اسٹر کیر میمورٹرم'' کانام دیا۔

انہوں نے اپ میمورنڈم میں ثابت کیا ہے کہ ایڈز کے دائری انسان کے تخلیق کردہ ہیں۔
انہوں نے اپ میمورنڈم میں ثابت کیا ہے کہ ایڈز کے دائری انسان کے تخلیق کردہ ہیں۔
اس حوالے سے انہوں نے متعدد دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے بیموقف اختیار کیا تھا کہ ایک افریقی باشند کے واکیک سبز بندر نے کاٹ لیا جس کے سبب ایڈز کا مرض پیدا ہوا، کیکن جیسے ڈاکٹر اسٹر کیرکی تحقیقات میں پیش رفت ہوتی گئی ، یہ بات پائٹروت کو پہنچ گئی کہ ایک مخصوص مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے دورکو خطرہ لائق ہوگیا ہے دائری تخلیق کیا۔ اس طرح اب انسانوں کے دجودکو خطرہ لائق ہوگیا ہے کیونکہ ایڈز کے وائری وہی کام کررہے ہیں جن کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا تھا۔ ایڈز کے وائری متعدی امراض کے وائریں کے سہارے انسانوں میں کینسرکا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ تحقیق کے متعدی امراض کے وائریں کے سہارے انسانوں میں کینسرکا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ تحقیق کے اس مرحلہ پر ڈاکٹر اسٹر بیکرکو یہ بات کھکنے لگی کہ امریکی حکومت ، ایڈز کے نام نہاد ماہرین اور ذرائع

ابلاغ عوام کوغلط معلومات فراہم کر کے گمراہ کررہے ہیں۔ چنا نچہ ڈاکٹر اسٹریکر نے اپنے میمورنڈم میں تقائق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

- '' 1- ایڈز کامرض انسان کاتخلیق کردہ ہے۔
- 2- ایڈزہم جنسیت کے سبب لاحق نہیں ہوتا۔
- 3- ایڈز کامرض مجھروں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔
- 4 كندُّ وم استعال كركا يُدِز م حفوظ بين رباجا سكتا ـ
  - 5- كسى بھى ويكسين سے ايدز كاعلاج ممكن نہيں۔

ڈاکٹر اسٹریکر نے خطرناک دستاویزات پرمشمل اپنی ایک رپورٹ' بائیوالرٹ اظیک'
( Bio Alert Attack ) کے نام سے مرتب کی اور امریکا کی ہرریاست کے گورنر،صدر، نائب صدر، ایف آئی ہی آئی اے، ناسا اور کا گلریس کے منتخب ارکان کو بھبی ، لیکن ڈاکٹر اسٹریکر کو اس وقت چرت ہوئی جب حقائق پر بنی رپورٹ موصول ہونے پرصرف تین گورنروں نے جواب دیے، اور حکومت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ چنانچہ 1985ء میں ڈاکٹر اسٹریکر نے حکومت سے کہا کہ ہروہ محض جس میں ایڈز کے وائرس موجود ہوں، قبل از وقت انتہائی اذیت کے ساتھ مرجائے گا، لیکن حکومت نے اس کے جواب میں کہا: ''یہ بیہودگی ہے۔''

ڈاکٹر اسٹریکر نے ایک اچھے سائنسدان کی طرح متعدد مقالے لکھ کر امریکا میں تمام متاز میڈ یکل جزئل کو بھیج ،لیکن انہوں نے اسے شائع کرنے سے انکار کردیا۔ چنانچہ ڈاکٹر اسٹریکر نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ بورپ میں شائع کرانے کی کوشش کی ،لیکن یہاں بھی انہیں بید دروازہ بند ملا۔ پھر انہوں نے امریکی ٹی وی پرانہوں نے امریکی ٹی وی پرانپی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی ،لیکن یہاں بھی انہیں ناکا می ہوئی ، تا ہم ایک بیشن کر پڑیونٹ ورک نے ایک متاز کمپیئر کی موجودگی میں ڈاکٹر اسٹریکر کا انٹرو یو کی ،تا ہم ایک بیشن ریڈ یونٹ ورک نے ایک متاز کمپیئر کی موجودگی میں ڈاکٹر اسٹریکر کا انٹرو یو کیا، لیکن بعدازاں اس نے بھی اسے نشر کرنے سے انکار کردیا اور وجو ہات بھی ظاہر نہیں کیں۔ چنانچہ اس صور تحال میں بیامر قابلِ غور ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر اسٹریکر کی تحقیقاتی رپورٹ میں

الی کون می دھا کہ خیز بات ہے جھے امریکی ریڈیو، ٹی دی اور اخبارات نے شائع کرنے سے اٹکار کردیا۔

حکومت یاذرائع ابلاغ عوام کوهائق سے آگاہ کرنے میں کیوں پس وپیش کررہے ہیں؟ ہم
سب بیجانتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے لیے جموٹ کو پچ کر دکھانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک گداگر
کے لیے حق بات کو عام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہر حال ڈاکٹر اسٹریکرنے کہا کہ بہر صورت ہم
ایڈز کے متعلق حقائق بیان کررہے ہیں، لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ہزاروں مریضوں کے متعلق حقائق
سے آپ کو آگاہیں کیا جارہا۔

ڈاکٹر اسٹریکر نے بیسوال اُٹھایا ہے کہ ماہر بن سبز بندروں اور ہم جنسی کواس موذی امراض ایڈزی بنیاد کیوں بتاتے ہیں؟ جب بیمعلوم ہو چکاہے کہ انسان نے ایڈز کے وائرس تخلیق کیے تو وہ کیوں ہم جنسی اور منشیات کواس کی بنیاد قرراد بیتے اوراس کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں؟ اگر افریقا میں بیمرض مختلف جنسی امراض کے ذریعے بچیلا اوراگر حقیقت میں سبز بندر ہی اس موذی مرض کا منبع ہے تو پھرافریقا، ہیٹی، برازیل، امریکا اور جنوبی جاپان میں بیمرض ایک ہی وقت میں کیوں پھیلا؟ اس لیے کہ ایڈز کے وائرس یہودی سائنس دانوں نے تجربہ گاہوں میں تیار کیے اور بیخود بخو دوجود میں نہیں آئے۔ چنا نجے ڈاکٹر اسٹریکرنے اس موقف کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''اگراہیا آ دمی جس کے نہ ہاتھ ہوں اور نہ ہیر، اور وہ ایک تقریب میں اچھالباس پہن کر آئے تواس کا پیہ مطلب ہوگااس کوکسی نے کیڑے پہنائے ہیں۔''

ڈاکٹر تھیوڈوراسٹریکری تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ 'ونیشنل کینسرانسٹیٹیوٹ' اور' عالمی ادارہ صحت' نے مشتر کہ طور پر فورٹ ڈیٹرک (ابNCI) کی تجربہ گاہوں میں ایڈز کے وائرس تخلیق کیے، انہوں نے دومہلک وائر سز''بوئین لیکومیا وائرس' (Bovine Leukemia Virus) اور''شیپ و سنا وائرس' (Sheep Visna Virus) کو ملایا اور انہیں انسانوں کی بافتوں میں اور''شیپ و سنا وائرس' کی بافتوں میں یہ انجشن کے ذریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائرس پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں یہ انجشن سے

وائرس تخلیق کیے گئے وہ صد فیصدمہلک ثابت ہوئے۔رفتہ رفتہ دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش خود امریکیوں کے گلے کا پیصنداین گئی اور لا کھوں امریکی اس کی ہلا کت کا باعث ثابت ہوئی۔

ڈاکٹر اسٹریمرکی یے تحقیق سامنے آنے کے بعد 4 جولائی 1984 ء کوانڈیا میں دبلی کے نیوز پیپر

The Patriot میں ایک آرٹوکل چھپا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی باریہ تفصیل بیان کی گئی کہ ایڈز حیاتیاتی جنگ کا ایک متوازی ذریعہ بنا جارہ ہے۔ اخبار نے ڈاکٹر اسٹریکر کوایک گمنام امریکن ماہر طاہر کرکے نقل کیا کہ ایڈز کا وائرس امریکی آری کے ماتحت چلنے والی ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں جوفریڈرک کے قریب فورٹ ڈٹرک میں ہے، میں تیار کیا گیا۔ پھر 130 کتوبر 1985 ء کو سوویت یونین کے روز نامہ "Glitterg" میں ایک کالم نگار "Liternia Gazetta" نے وہی الزام دہرایا جواٹھین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک بین الاقوامی بحث کی شکل اختیار کرگیا۔ تاہم ''برادری'' کے تحت چلنے والے میڈیا نے یہ سب پھی کمیونسٹوں کی بلیغانہ بھڑک قرارد کے کرد کردیا۔

26 اکتوبر 1986ء کوسنڈے ایکسپریس وہ پہلامغربی اخبار تھا جس نے اس موضوع پر افرنٹ بچے اسٹوری''کا آغاز کیا جس کاعنوان' AIDS made in lab shocks''تھا جس نے انڈیا اور سوویت یونین کے انکشافات کی تقدیق کی۔ اس آرٹکل میں دونامور ماہرین داکٹر جان پیل اور پروفیسر جیکب سیگال جو بران یو نیورٹی کے شعبہ حیاتیات کے ریٹائر ڈ ڈ ائر کیٹر ہیں، ان دونوں کے حوالے سے بیحتی رائے نقل کی گئی کہ ایڈز وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے اس بیان نے گویا اس موضوع پر بحث کوختم کردیا اور یہ بات حتی طور پر سامنے آگئی کہ ایڈز کی شکل میں بیما ندہ انسانی بنائے کوموت کا تحفہ دینے والے سنگ دل یہودی سائنس دان عام انسانوں کے لیے رتی بھر ترس کے جذبات دل میں نہیں رکھتے۔

یہاں تک اتن بات تو طے ہوگئ کے طبی تاریخ میں خطرناک ترین سمجھا جانے والا''ایڈز وائر'' انسانوں نے خود بنایا ہے۔ یہ خطرناک چیز کیوں بنائی گئی ہے اور پھیلائی کیسے جاتی ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ایڈز کا ہنگامہ ویکسین پروگرام کے ساتھ دنیا بھر ہیں جوڑا جاتارہاہے۔معروف انٹرنیشنل نیوز پیپر "London Times" نے ایک فرنٹ اسٹوری آرٹیکل شاکع کیا جس کاعنوان تھا: 'Small packs vaccine Triggered AIDS' نیآرٹیکل چیک ویکسین پروگرام تھا: 'Small packs vaccine Triggered AIDS' نیآرٹیکل چیک ویکسین پروگرام اورایڈز کے ہنگاہے اور پھوٹ پڑنے والی وباؤں کے درمیان تعلق ثابت کرتا ہے۔ان علاقوں میں جن میں ورلڈ ہیلتھ آرگنا کر نیشن اس ویکسین پروگرام کومنظم انداز میں چلار ہی تھی ایڈز کا پھیلاؤ واضح طور پرسامنے آر ہاتھا۔ ایک انداز سے کے مطابق ''عالمی نظیم صحت' یہ پروگرام 50 سے 70 ملین لوگوں کے درمیان وسطی افریقہ کے مختلف ممالک میں چلار ہی تھی۔ یادر ہے کہ ''ورلڈ ہیلتھ آرگنا کر نیشن' اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے جو کر کہ ارض کے باشندوں کی صحت کے ''تحفظ'' اور ''بہتری'' کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی وبی دجل وفریب جود جالی قو توں کا خاصہ ہے یہاں بھی اپنا آب دکھا تا اور منوا تا نظر آبہا ہے۔

ويكسين پروگرام كي آ ژمين:

ماہرین کے مطابق متعدد شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ ایڈز ایک جینیاتی وائرس ہے جو ویکسین پروگرام کے ذریعے تیسری دنیا کے مما لک ہیں پھیلایا جارہا ہے۔ یہ جراثیمی جنگ کمزور اور معصوم لوگوں کے خلاف ہے جس کا مقصد زمینی وسطی خلقت کو کمل طور پر تباہ کرنا ہے۔ ایڈز اس کے علاوہ کچھنیں کہ یہ دجالی' برادری' کے گرینڈ ماسٹرز کا اپنی آبادی کی کی اور' غیر برادری' کی کثر ت کے جھنیں کہ یہ دجالی' برادری' کی آخری صل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ' جیوش اکا نومک یا لیسی' کودنیا پر مسلط کیا جائے جس کی وجہ سے کرہ ارض کی کممل سلطنت فری میسن کے ہاتھ میں ہوگی۔

د جالیات کے نامور ماہر اسرار عالم کی شہادت ملاحظہ فرمائے۔وہ اس راز سے پردہ اُٹھاتے ہوئے ہیں: ہوئے کہتے ہیں:

"اى ذيل مين الميس اوريبوديت كاليك اورذبن كارفر ما باوروه باللي ايمان كتعلق

ے۔ چنانچہ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اگر انہیں بھی ملائکہ کی طرح Genome اور حینیک کوڈ معلوم ہوجائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخصوص اہلِ ایمان اور اہل اللہ کواسی طرح ''بندر''،''کتا''اور''خزیر'' میں بدل ڈالیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بدل ڈالا ہے۔ '' جین تھیرانی'' (Gene Theraphy) کے تحت بنیادی طور پر اس مشن کو بورا کیا جارہا ہے۔ بہت کم لوگوں کواس کاعلم ہے کہ بیا ٹائٹس بی (Hepatitis B) نامی خودسا خنة اقدامی بیاری کے علاج کے لیے جو ٹیکہ دیا جاتا ہے اسے کیرون کاری کمبی ویکس ایج بی Chiron's) (Recombivax HB کہاجاتا ہے جودراصل ایک جینیک انجینئر ڈویکسین ہے۔ بیا ٹائٹس بی کی حقیقت صرف اس بات ہے معلوم ہوجائے گی کہ WHO کے مطابق یہ بیاری اسرائیل کو چھوڑ کر ہر جگہ یائی جاتی ہے۔ دنیامیں اب تک 50 کروڑ لوگوں کو اس کا ٹیکد دیا گیا۔ اسرائیل میں نہ یہ بیاری پائی جاتی ہے اور نہ ٹیکہ دیا گیا۔اس کی مہمیں ساری دنیامیں چلائی جارہی ہیں۔آنے والا وقت بتائے گا کہ بیعلاج ہے نہ علاج کا تجربہ۔ بیتو اس مشن کے ہزاروں تجربوں میں سے ایک تجربہ ہے جس کے تحت اینے دشمنوں کی نسل کونسلا بعدنسل بندر، کتا اور خزیر بنانے کی بات سوجی جارہی ہے۔'(معرکہ دجالِ اکبرص:81)

کہانی آ گے بڑھتی ہے:

ایڈز کے علاوہ بھی پچھوائر س بنائے جاچھے ہیں، لیب میں محفوظ ہیں اور ہوقت ضرورت بے دھڑک استعال کیے جاتے ہیں۔ یہ س کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکتان ان جراثیمی بیار یوں کے پھیلاؤ کا مرکزی ہدف ہے۔ جھے بھی شدید صدمہ ہوا تھا اور یہ صدمہ اس وقت شدید ترین ہوگیا جب جھے ان افواہوں کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ اس مضمون میں ایک صاحب قلم نے جو اپنانام پردہ اخفا میں رکھنا چاہتے تھے، میں شنرادنا می نوجوان کی تجی کہانی کے ذریعے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک ظالمانہ شیطانی مہم منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ میں آپ کواس صدم میں اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں جو جھے یہ کہانی طریقے سے چل رہی ہے۔ میں آپ کواس صدم میں اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں جو جھے یہ کہانی

سن کر ہوا، تا کہ ہم سب مل کر اس شیطانی مہم کا کوئی تو ڈسوچ سکیں۔ ملاحظہ فر ما کیں پہلے ایک کالم پھر اس کالم سے پھوٹ پڑنے والے تبحس اور سراغ رسانی کی رُوداد جو دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ (جاری ہے)

## دجال کےسائے

#### ایک بگڑیے نوجوان کی آپ بیتی

دجال کے ہرکاروں اور دشمنانِ انسانیت کے کالے کرتوت، اسرائیل سے قادیان تک پھیلی ہوئی ابلیسی تحریک (دوسری قبط)

پاکستان کے خلاف حیاتیاتی جنگ:

''یہ جولائی 2007ء کی بات ہے۔ لا ہور کا ایک خوبرونو جوان شنراد ملک کے ایک مشہور ومعروف قومی اخبار کا مطالعہ کرر ہاتھا۔ اخبار کے ورق اللتے ہوئے اچا تک اس کی نظر کلاسیفا ئیڈ اشتہارات پر پڑی۔ پھر ان میں سے ایک اشتہار پر اس کی نگاہیں گڑ کر رہ گئیں: ''دوستیاں کیجی۔۔۔۔۔کامیاب بنیے'' اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ ہرنو جوان و بے گئے رابطہ نمبروں پر کال کر کے نئے دوست تلاش کرسکتا ہے۔ جولڑ کے بھی ہو سکتے ہیں اورلڑکیاں بھی۔۔۔۔ بیٹے تعلقات اس کی زندگی میں نئی جان ڈال دیں گے۔

شنرادان دنوں ویے بھی فارغ تھا۔اس کی زندگی بے مزہ گزررہی تھی۔ایے اشتہار میں دیے نے پہلے بھی دیکھے تھے مگراب اس نے پہلی بارانہیں آزمانے کاارادہ کیا۔اس نے اشتہار میں دیے گئے نمبروں پررابط کیا۔اس رابطے کے نتیج میں اے کئی لڑکوں اورلڑ کیوں کا تعارف کرایا گیا۔ان کے فون نمبرز دیے گئے ۔شنراد نے ان میں سے ایک لڑکی''روتی'' کودوی کے لیے منتخب کیا اور اس کے نمبر پرکال کی۔ دونوں میں ہیلو ہائے ہوئی۔ پھر با قاعدہ ملاقات کے لیے جگہ کا تعین ہوا۔لڑکی نے خود بتایا کہ وہ لا ہور کے فلال جوس سینٹر میں مل سکتی ہے۔

شنرادوہاں پہنچ گیا۔اس طرح روحی سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔اس ملاقات نے اسے ایک نئ دنیا کی سیر کرائی۔ عیش وعیاشی کی دنیا، رنگ رلیوں کی دنیا، جہاں شرم وحیانا می کوئی شخنیس ہوتی۔ روحی اس دنیا میں داخلے کا دروازہ تھی۔ آ گے لڑکیوں کی ایک لمبی قطارتھی ۔ شنراد کی دوستیاں پروھتی چلی گئیں۔اسے ہوش تب آیا جب اسے جسم میں شدید تو ڑپھوڑ کا احساس ہوا۔ اس نے ڈاکٹروں سے معاینہ کروایا تو پتا چلا کہ وہ الیڈز کا مریض بن چکا ہے۔ شنراد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ کہ وہ اپنیا تالی میں گرم را تا۔ تب انہیں گروہ کے سرکردہ افراد نے علاج کی پیش ش کی گرشرط میتھی کہ وہ ان کے گروہ کے لیے کام کرے۔ شنراد کوموت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر خطرناک سے خطرناک اور نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا اور نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا اور نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا اور نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا اور نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا اور نا جائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا گئا۔

گروہ کے فتظمین خودسات پردوں میں تھے۔ وہ شہزاد کواپی لڑکیوں کے ذریعے مختلف کام
بتاتے تھے۔ یہ کام مجیب وغریب تھے۔ شہزاد ایک پڑھا لکھا اور ذبین نو جوان تھا۔ جلد ہی وہ گروہ

کے کاموں کو خاصی حد تک سمجھ گیا۔ گروہ کے منصوبہ آہتہ آہتہ اس پرعیاں ہونے گئے۔ یہ
منصوبہ بے حدخوف اک تھے۔ یہ گروہ ملک میں ایڈز کا وائرس پھیلار ہا تھا۔ بیپا ٹائٹس می کی بیاری
کو فروغ دے رہا تھا۔ ہزاروں افراداس کا نشانہ بن چکے تھے۔ آزاد خیال نو جوان ، مہپتالوں کے
مریض اور جیلوں کے قیدی اس کا خاص ہدف تھے۔ آزاد خیال نو جوانوں کو دوئتی کے اشتہارات
کے ذریعے پھنسایا جاتا تھا۔ یہ اشتہارات میڈیا میں مختلف عنوانات سے آرہے تھے۔ ان کے
دریعے نوجوانوں کا تعلق جن لڑکیوں سے ہوتا تھاوہ ایڈز اور دوسری مہلک بیاریوں میں مبتلاتھیں۔
کے ذریعے نوجوانوں کو مختلف این جی اوز سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ ان عورتوں کی بیاری اس درجے کی تھی
کہ ان کے ساتھ اختلاط سے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا، مگر گروہ کے لوگ اس پر اکتھا نہیں
کہ ان کے ساتھ اختلاط سے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا، مگر گروہ کے لوگ اس پر اکتھا نہیں
کہ ان کے ساتھ اختلاط سے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا، مگر گروہ کے لوگ اس پر اکتھا نہیں
کہ ان کے ساتھ اختلاط سے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا، مگر گروہ کے لوگ اس پر اکتھا نہیں
کہ ان کے ساتھ اختلاط سے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا، مگر گروہ کے لوگ اس پر اکتھا نہیں
کہ ان کے دوئت نو جوان جو مشروب

کی کئی مریضا کیں معقول علاج ، بہتر معاوضے اور عیش وعشرت کی چند گھڑ ہوں کے وض اس گروہ کے لئے مید کام کرتی تھیں ، جبکہ بہت معاوضے اور عیش وعشرت کی چند گھڑ ہوں کے وض اس گرانہ طور پرسر گرم تھیں ۔ ان میں سے گئی ایک کا تعلق بھارت سے تھا۔ بہت معور تیں مجبور ہوکر بیا کام طور پرسر گرم تھیں ۔ ان میں سے گئی ایک کا تعلق بھارت سے تھا۔ بہت معور تیں مجبور ہوکر ایک کا تعلق کو اگروہ احکام کررہی تھیں کیونکہ ان کے بچاس گروہ کے قبضے میں تھے۔ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگروہ احکام کی تھیل کرتی رہیں ۔ ایڈز پھیلاتی رہیں تو ان کے بچول کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر ان کامستقبل شاندار بنادیا جائے گا۔

ان بے فکر بے نو جوانوں کے علاوہ ہپتالوں، پاگل خانوں اور جیل خانوں کے مریض ان کا دوسرا ہدف تھے۔ یہ گروہ پاکستان کے طول وعرض میں ایسی لا کھوں سرنجیں پھیلار ہاتھا جوا ٹیززیا ہیا ٹائٹسسی کے مریضوں کے خون سے آلودہ ہوتی تھیں۔ کئی بڑے ہپتالوں میں اس گروہ کے ایجنٹ موجود تھے۔ وہاں آنے والی سرنجوں میں یہ ایڈز اور ہپیا ٹائٹس زدہ سرنجیں ایک مخصوص تناسب سے ملی ہوتی تھیں۔ اتن سرنجوں کو آلودہ کرنے کے لیے گروہ نے پاگل خانوں میں سرگرم این ایجنٹوں کے ذریعے پاگل افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو اٹیززیا ہیا ٹائٹس می میں مبتلا این ایکنٹوں کے بعدان کا خون بڑی مقدار میں نکالتے رہنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

گروہ کا تیسراہدف جیل کے قیدی تھے۔ان میں سے کم مدت کی سزاپانے والے صد در ہے منفی اور لادینی ذہنیت رکھنے والے قیدیوں کو خاص تجزیے کے بعد منتخب کر کے علاج کے بہانے ایڈز دہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ قیدی رہا ہوئے تو بیاری کے باعث ان کا کوئی مستقبل نہ ہوتا تھا۔ یہ گروہ ان سے رابطہ کر کے انہیں اپنارضا کار بنالیتا تھا۔ یہ قیدی و یسے ہی تخریبی ذہن کے ہوتے تھے۔ انہیں تھے۔ اپنی محرومیوں کا دنیا سے بدلہ لینے کے لیے وہ ایڈز پھیلانے پر آمادہ ہوجاتے تھے۔ انہیں کانوں کان یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ انہیں ایڈز میں مبتلا کرنے والے ''مہریان'' یہی ہیں۔

گروہ کا ایک خاص کام دوسرےلوگوں کی اسناد کواپنے کارکنوں کے لیے استعال کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیےا خبارات میں تبدیلی نام اور ولدیت کےاشتہارات شاکع کردیے جاتے \_گروہ کے کسی کارکن کو کسی طازمت کے لیے جومطلوبہ سند در کار ہوتی ،اس کا انظام اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے کمپیوٹر پراپنے کارکن کی ولدیت سے ملتے جلتے نام والی ولدیت سرچ کی جاتی ۔مثلاً: ظفر ولد جمیل کو کہیں بھرتی کرانا ہوتا تو نیٹ سے جمیل نام کی ولدیت رکھنے والے افراد کی فہرست حاصل کر لی جاتی ۔ پھر ظفر کا تبدیلی نام کا اشتہار شاکع کرائے تبدیل کردیا جاتا۔اس طریقے سے گروہ کے ان گنت افراد کو ڈبلی کیٹ اسنا د دلوا کر پولیس ، خفیہ ایجنسیوں اور فوج میں بھرتی کیا جارہا تھا۔ جمیل خانوں ،ہیتالوں اور یا گل خانوں میں بھی ان کی خاصی تعداد پہنچادی گئ تھی۔

گروہ کی آمدن کے گی ذرائع تھے۔ شنم ادکوا تنامعلوم ہوسکا کہ بڑی گرانٹ اسے باہر سے ملق ہے۔ دیگر ذرائع خفیہ تھے۔ البتہ ایک ذریعہ آمدن بہت واضح تھا۔ وہ ایڈز اور دوسرے مہلک امراض کی ادویہ کی تجارت کا۔ایک طرف تو خودیہ گروہ ان امراض کو پھیلار ہا تھا اور دوسری طرف ان کی ادویات منہ مانگے داموں فروخت کر کے بے تحاشا دولت کمار ہاتھا۔

ایک مدت تک شنم ادبھی اپنادین وایمان بھول کراس گروہ کے لیے کام کرتار ہا۔ یہاں تک کہ وہ ان کے قابل اعتماد کار کنوں میں شامل ہوگیا۔ تب ایک دن گروہ کے سرکردہ افراد نے اسے طلب کیا اور جیرت انگیز حد تک پرکشش مراعات کی پیش کش کی مگر ساتھ ہی ایک غیر متوقع مطالبہ بھی کیا۔

کیا۔

"تم قادیانی بن جاؤ۔ مرزاغلام احمد قادیانی کوآخری نبی مان لو۔" شہزاد بکا بکارہ گیا۔ آئ
اسے معلوم ہوا کہ بیگروہ قادیانی ہے۔ اس نے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس کے بعد مزید
کھوج میں لگ گیا۔ اس جتو میں گروہ کی ایک پرانی کارکن" روبینہ" نے اس کی مدد کی۔ روبینہ نے
جوانکشافات کیے وہ شنراد کے لیے کسی ایٹمی دھا کے سے کم نہیں تھے۔ اس نے بتایا:" بلاشبہ بیہ
قادیانی گروہ ہے گراکیلانہیں۔ بیا یک پیرونی خفیہ ایجنسی کی سر پرسی میں کام کررہا ہے۔ بیکام ایک
وسیح جنگ کے تناظر میں ہورہا ہے۔ اسے ہم حیاتیاتی جنگ (Biological war) کہہ سکتے

قارئین!شنراد کی بہ تی کہانی چندروزقبل ہی سامنے آئی ہے۔اسے پڑھ کرمیں لرز گیا ہوں۔ میں اس پریفین نہ کرتا شاید آپ بھی اسے سے ماننے میں متذبذب ہوں۔ کیونکہ یہ بات حلق سے أترنا واقعی مشكل ہے كه آیا كوئی گروہ بلاتفریق لا كھوں كروڑوں یا كتا نيوں كواس طرح خفيه انداز میں قتل کرنا کیوں جاہے گا؟ امریکا کی جنگ تو مجاہدین ہے ہے۔ قادیانیوں کی لڑائی تو علاء اور ختم نبوت والوں سے ہے۔ انہیں عوام کے اس قتلِ عام سے کیا حاصل ہوگا؟ شنرا دکی کہانی میں اس کا جواب نہیں ملا، مگر اس کا جواب خود یور فی میڈیا پر آنے والی رپورٹوں سے مل سکتا ہے۔ ان ر پورٹوں کے مطابق اس وقت بورب اور امریکا میں انسانی آبادی تیزی سے نمٹنے کا خطرہ واضح طور پرمحسوس مور ہاہے۔ وہال کے ' فری سیس' ، معاشرے میں اب کوئی عورت ماں بنتا جا متی ہے نہ کوئی مرد باپ۔تقریباً ہر فرد کا بیز ہن بن چکاہے جب جنسی تسکین کے لیے آزاد راستے موجود ہیں تو شادی کا بندھن اور بچوں کاجمنجھٹ سر کیوں لیا جائے؟ اس بظاہر پُر فریب خیال کے پیچیے اجمّاعی خورکشی کا طوفان چلا آر ہا ہے۔جس قوم کے اکثر لوگ بیجے پیدا نہ کرنا چاہتے ہوں وہاں شرح پیدائش کیوں کم نہ ہوگ؟ چنانچہ وہاں اب آبادی تیزی سے سیٹنے گی ہے۔ سابق امریکی صدارتی اُمیدوار پیٹرک جے بیاچن نے واضح طور پر کھا ہے: ''2050ء تک بورپ سے دس كرورُ افرادصرف اس ليم مهوجا كي كم متبادل نينسل پيدانبين موگى ـ "اس نے لكھا ہے: " 2050ء تک جرمنی کی آبادی8 کروڑ سے گھٹ کر5 کروڑ 90 لاکھرہ جائے گی۔ اٹلی کی آبادی 5 کروڑ ہے کم ہوکرصرف4 کروڑرہ جائے گی۔اسپین کی آبادی میں 25 فیصد کی ہوجائے گی۔'' یہ وہ صورتِ حال ہے جس سے گھبرا کرمغر بی دنیا کی حکومتیں عوام کوافزائش نسل کی ترغیبات دینے برمجبور ہوگئ ہیں مگر کتے بلیوں کی طرح آزادانہ جنسی ملاپ کے عادی گورے اب کسی بھی قبت بریہ آزادی کھونانہیں جا ہتے۔کوئی بڑے سے بڑاانعام انہیں نیچے یا لنے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں بناسکتا۔ یہ بات درجہ یقین کو پہنچ گئی ہے کہ اس صورت حال کا تدارک نہ ہونے کے باعث 50، 50 سال بعدد نیامیں عیسائی اقلیت میں رہ جا کیں گے اور کر وارض پر 60 ے 65 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہوگی جواپی نسل مسلسل بر ھارہے ہیں۔خود یورپی ممالک میں کی بڑے ہوئے فیصد آبادی 50 فیصد کے لگ بھگ آجائے گی۔اس صورت حال میں مغربی طاقتوں نے اپنے ہاں افزائش نسل سے زیادہ توجہ مسلم دنیا کی نسل کثی پر دینا شروع کردی ہے۔ پاکستان کواس مقصد کے لیے پہلا ہدف اس لیے بنایا گیاہے کہ یہ مسلم دنیا میں آبادی کے لحاظ سے تین بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ پھر یہاں کی آبادی اپنی اسلام پندی،علاء و مدارس کی کثر ساور جہادی پس منظر کی وجہ سے پہلے ہی مغرب کا خاص ہدف ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی کثر ساور جہادی پس منظر کی وجہ سے پہلے ہی مغرب کا خاص ہدف ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مغرب کے مددگار قادیا نیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چنا نچہ یہودی لائی اس مقصد کے لیے مخرب کے مددگار قادیا نیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چنانچہ یہودی لائی اس مقصد کے لیے مخرب کے دوران کے ایک اس کے شرک کاربن گئے ہیں۔شنج ادبیسے مخرک ہوگئی ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے قادیا تی اس کے شرک میں ہیں۔اپنے ایڈز ز دہ جسموں کے ہزاروں لڑکیاں ان کے چنگل میں ہیں۔اپنے ایڈز ز دہ جسموں کے ساتھ وہ طوعاً وکر آبان کے لیے کام کررہے ہیں۔

شنراد کے بیان کے مطابق قادیانی گروہ ایک بیرونی خفیدا یجنسی کے اس تعاون کو پاکستان کے سیکیورٹی اہداف کے بیان کے مطابق قادیانی گروہ ایک بیرونی خفیداد کے خلاف بھی استعال کررہاہے۔جراثیم زدہ لڑکیوں کا نیٹ ورک ملٹری فورسز اور دوسرے خفیداداروں کے محتب وطن افراد تک پھیلانے کی کوششیں پوری سرگری سے جاری ہیں جن کا نوٹس لینا ضروری ہے۔

مجھے بیرحساس ترین معلومات دیتے ہوئے شنمراد نے واضح طور پرآگاہ کیا کہ اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ قادیا نیوں نے اسے مرزا پر ایمان لانے کی پیشکش کر کے اس کی سوئی ہوئی ایمانی غیرت کو چھنجھوڑ دیا تھا۔ شنمراد نے ان کی پیش کش ان کے منہ پر دے ماری اوراس گروہ کی جڑوں کو کھود کران کا کچا چھا صحافی برادری تک پہنچادیا۔ شنم ادا پناکام کر چکا، اب اس کا جو بھی انجام ہووہ بھکتنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنافرض سمجھتے ہوئے بیتھائق آب تک پہنچار ہا ہوں۔

ہم چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی ایس آئی کے سربراہ سے بطور خاص گزارش کرتے ہیں کہ اس بارے میں تحقیقات کرکے پاکستانیوں کی نسل کشی کے اس خوفناک منصوبے کو نا کام بنائیں۔ ورنمستقبل میں جہاں آبادی سے محروم یورپ وامر یکا خودکثی کریں گے وہاں پاکستان بھی لق ودق صحرا بن کراپی پہچان سے محروم ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے پہلے ہمیں سنیطنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ قارئین سے گزارش ہے کہ اخبارات اور چینلوں پر آنے والے دو تق کے اشتہارات پر نظر رکھیں اور ان کے خطرات سے اپنے متعلقہ احباب کوخبردار کریں۔''

#### ☆.....☆.....☆

شنراد کی بیدکہانی مجھے ملک کے ایک معروف لکھاری اورمصنف نے لکھ کرجیجی کہ آپ کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے،اسے شائع کردیجیے۔ میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں کہانی کے اصل کردار اور راوی سے ملنا جا ہتا ہوں۔انہوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ وہ رابطے میں نہیں ہے۔ بھیں بدل کرمفروروں جیسی زندگی گزارر ہاہے۔اس پر میں نے مطالبہ کیا کہاس کااصل خط بھیجا جائے۔انہوں نے اصل خط روانہ کردیا۔ میں نے بنظر غائر کی مرتباس کا مطالعہ کیا اور قیافہ شناسی کے جو گر آتے تھے انہیں بروئے کارلاتے ہوئے نقل واصل میں فرق اور داستان وزیب داستان میں امتیاز کی بھر پورکوشش کی ہے کا پلڑا بھاری محسوں ہوتا تھا....لیکن مبینہ تھا کق و واقعات اتنے تہلکہ خیز تھے اور بہت سے ایسے چروں سے بردہ اُٹھتا کہ زلزلہ آ جاتا۔ زلزلے کے بیجھٹکے استے لطف آوراور حوصله آزما ہوتے کہ ان کا دیا ہوا جھولا جھو لنے کی پہلے سے تیاری ضروری قراریاتی تھی۔لہذابندہ نے بیزخط لا ہور بھیج دیا۔وہاں کے پچھاللہ والوں نے جب خط میں نشان ز دہ جگہوں کا گشت کیا تو آئیں بھی حقیقت کا شبہ ، گمان کے اندیشے پر غالب محسوں ہوا۔ اس پر میں نے یہ فیصلہ کیا كه خودموقع واردات يرجانا جا بياور جائے وقوعه ير بہنج كرشوابد وقرائن اكٹھ كرنے جا بهيل تاكه سندر ہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں۔کہانی کی سچائی کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر بر کھنے کاعمل بھڑوں کے جیتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا....لیکن اسلام اور یا کستان کے خلاف مصروف کار ان بھڑوں کا ڈیک اس کے بغیر نکالنا بھی ممکن نہ تھالہٰذا بندہ نے اللّٰد کا نام لیا، رخت سفر باندھااور لا ہور جا پہنچا۔ شہر زندہ دلانِ لا ہور میں کیا پچھ برتمیزیاں ہور ہی تھیں اور کیسی پچھ برتہذیبی کا طوفان ہر پا کیا گیا تھا، بیداستان المناک بھی ہے اور توجہ طلب بھی۔ اگر ایمان کی رمّی انسان میں باقی ہواور غیرت کی چنگاری بالکل بچھ نہ گئی ہوتو یہ پڑھنے سننے والے کواس داستان کے مکروہ کرداروں کے غیرت کی چنگاری بالکل بچھ نہ گئی ہوتو یہ پڑھنے سننے والے کواس داستان کے مکروہ کرداروں کے خلاف اپنے جھے کا کام کرنا چاہے۔ یہ ہمارے ایمان وغیرت کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے تحفظ و بقا کا مسئلہ بھی۔ موقع وارادات پر کیا پچھ دیکھا؟ یہ آپ کو پوری طرح ہجھ نہ آئے گا جب تک آپ اس گمنام نو جوان کا خط نہ پڑھ لیں۔ البندا پہلے یہ خط ملاحظہ فرمایئے پھر چند مصد قہ مشاہداتی اطلاعات، ممنام نو جوان کا خط نہ پڑھ لیں۔ البندا پہلے یہ خط ملاحظہ فرمایئے پھر چند مصد قہ مشاہداتی اطلاعات، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن عزیز پر''د وجال کے سائے'' پھیلتے چلے جارہے ہیں۔ تاریکی کے یہ سائے اہل وطن کا امتحان ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے خیر کی دعوت واشاعت کے ذریعے نور حق کی کرنیں پھیلانا ہمارے لیے ایک زبر دست چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔

(جاری ہے)

## دجال کے بے دام غلام

فری میسنری اور قادیانیوں کی ملی بھگت کی روداد ایک بہٹکے هوئے نوجوان کی عبرت آموز آپ بیتی (تیریقط)

''میری دوتی ایک قادیانی ہے۔ یہ بغیرعلم کے دوتی تھی یعنی اسے قبل مجھے علم نہیں تھا کہ وہ قادیانی ہے۔ یہ بدودتی ایک روز نامہ میں شائع ہونے والے دوئی کے ایک اشتہار کے ذریعے شروع ہوئی۔ گزشتہ دوسال کی دوئی میں اس کی جماعت اور خود اُس کے ذریعے ہے جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں وہ ہوش گم کردینے والے ہیں۔ اس روز نامے کا پورا کلاسیفائیڈ سیکٹن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیکٹن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات مختف عنوانات کے تحت شائع ہوتے ہیں۔ (روز نامہ'' خبرین' میں 2005ء سے لے کراب تک کے شارے دیکھیں)

لڑکیوں سے دوئتی کے بیہ تمام اشتہارات قادیانی جماعت اور 'عالمی فری میسنری' کے مقاصد کی شکیل کے لیے کام کرنے والی مشتر کہ لابی کی جانب سے ہوتے ہیں جواپی طاقت بڑھانے کے لیے شب وروز کوشاں ہے۔ ان اشتہارات کے جواب میں جوخوا تین ملتی ہیں وہ مختلف بیاریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی آزاد خیال خوا تین بڑی آسانی سے آپ کی خواہشات پوری کرنے پر تیار ہوجاتی ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی اکثریت ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے

گردونواح میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کومختلف بیاریوں میں مبتلا کرکے ہلاک کردیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارتدادیمہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایس چند خواتین سے کراچکا ہوں۔ میں جوانکشافات کرنے جار با ہوں ان میں سے بہت سی معلومات کا ذر بعد پیخوا تین بھی ہیں۔دوتی اشتہار کے ذریعے ملنےوالی ایک خاتون سے مجھے کافی معلومات ملی ہیں۔ جوسب سے اہم انکشاف ہوا وہ بیتھا کہ قادیا نیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے پاکستان خصوصاً لا ہور کے شہریوں میں ایڈز کا وائرس پھیلار ہاہے۔ ایڈز کی ان مریضا وٰ ) کومختلف این جی اوز اورخصوصی ذرائع سے اکٹھا کیا گیا ہے۔اس کارروائی کا مقصد انتہا پیندوں کی آنے والی نسلوں تک کو ہر باد کر دینا ہے۔ان لوگوں کے پاس ایڈز اور دیگرامراض میں مبتلا مرداورخوا تین رضا کاروں کی بڑی تعدا دموجود ہے۔مکنہ طور بران خوا تین میں سے کچھ بھارت سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ان خواتین کو مال و دولت کے لالچ اوران کے بچوں کواعلیٰ تعلیم کے بہانے قبضے میں لے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔اس منصوبے میں کچھ ہیرونی قوتیں بھی اس گروپ کی بھر پورمعاون ہیں بعنی اس منصوبے میں'' را''،' سی آئی اے''،''موساد''اور یہودی وقادیانی لائی یارٹنر ہیں اور سیہ لوگ لا ہور میں'' گراس روٹ لیول'' بر کام کررہے ہیں۔ان کی بھر یورکوشش ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پنجاب کے قحبہ خانوں میں موجود خواتین کو ایڈرز کے عارضے میں مبتلا رضا کاروں کے ذریعے اسی عارضے میں مبتلا کردیا جائے، تا کہ یہ خواتین ایک کیریئر بن کر آ گے یہ عارضہ پھیلا ئیں ۔انخوا تین کے پاس جانے والےلوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجا ئیں اوراپنی جائز وحلال بیویوں اور آنے والی معصوم نسلوں کو بھی زہر آلود کریں۔اس طرح آنے والے برسوں میں بے شارلوگ متاثر ہوں گے اوران بیاریوں کی دستیاب ادوییکو پچ کر قادیانی جماعت بے حساب منافع کمائے گی۔اس کا مقصد آنے والے برسوں میں سر مائے اور بائیولوجیکل لڑائی کے ذریعے لا موراوراس کے گردونواح میں اسرائیل کی طرز پرایک قادیانی ریاست کی داغ بیل ڈالناہے۔ آ پ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی ہے

اضافہ ہوگا۔اوّل توایڈز کے تشخیصی مراکز کی تعداد خاصی کم ہے اور جو ہیں ان پراس لا بی کا کنٹرول ہے۔ بیلوگ لیبارٹری الائزا ٹمیٹ کروانے والے لوگوں کونیکیٹو رپورٹ دیتے ہیں، تا کہ طویل عرصے تک لا ہور میں کسی کوبھی ایڈز کی تباہ کاریوں کا انداز ہنہ ہوسکے۔

ایڈز کےعلاوہ بیا ٹائٹس کو بھی پوری طاقت سے پھیلا جار ہاہے۔صرف مشرف دور میں جبکہ ان بوطن وشمنوں کو پھلنے کھو لنے کے خوب ذرائع میسر تھے، لاکھوں لوگ بیا ٹائٹس می میں مبتلا ہوئے جبکہاس سے قبل میدعارضہ بہت ہی کم پایا جاتا تھا۔ یا درہے کہ 'نہیا ٹائٹس ی' صرف خون کے انقال سے پھیلتا ہے اور اس کے بارے میں بیتاثر کہ گندے پانی سے پھیلتا ہے، درست نہیں ۔جگر کے کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے ملیس یا انٹرنیٹ پر بہیا ٹائٹس سی کی وجو ہات کو جانا جائے تو یہ بات بالكل واضح موجاتى ہے كه بيا ئائىسى لاحق مونے كا كندے پانى كےساتھ كوئى تعلق نبير ہے۔ گندے پانی کا تعلق صرف بیا ٹائٹس اے یعنی پیلے برقان سے ہے۔ آج پاکستان میں کروڑ وں لوگ ( کم وہیش ایک تہائی آبادی ) ہیا ٹائٹس میں مبتلا ہے اوران میں سے 99.99 فیصد لوگ انتقالِ خون کے مرطلے ہے بھی نہیں گذرے۔ان میں سے بے شارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے بھی ناک، کان نہیں چھدوائے اور نہ ہی بھی دانتوں کاعلاج کروایا ہے، لیکن اس کے باوجودیہ میہا ٹائٹس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔امراضِ جگر کے ہر ماہر کے لیے بیامر باعثِ حیرت ہوگا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعدادمسلسل مبیا ٹائٹس میں میں کس طرح مبتلا ہورہی ہے؟ تواس کی حقیقت یہ ہے کہ شرف دور میں قادیا نیوں کے تعاون سے پاکستان کے طول وعرض میں ہیا ٹاکٹس کے خون سے آ لودہ کروڑ وں سرنجیں بھیلائی گئیں۔خصوصاً سرکاری ہیپتالوں میں دی جانے والی سرنجوں میں مصحصوص تناسب كى سرنجين جراثيم آلود ہوتى تھيں اور بيسلسله شايداب تك جارى ہو۔ساتھ ہى ساتھ منظم طریقے سے پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ ہیا ٹائٹس می گندے پانی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ان کا ٹارگٹ میہ ہے کہ آیدہ دس پندرہ برس کے دوران پاکتان کے کم وبیش تمامشہریوں کو مبیا ٹائنش کی کسی نہ کسی قتم یاا نڈز میں ضرور مبتلا کر دیا جائے اور ساتھ ہی دوائیں اور منرل واٹر چھ کر

بحساب منافع كمايا جائه

ا یک سوال یہ ہے کہ اتنی سرنجوں کو آلودہ بنانے کے لیےخون کہاں سے آتا ہے؟ قادیانی جماعت اس کے لیے دوطریقے استعال کررہی ہے۔ پہلاطریقہ تویہ ہے کہ لا ہور کے پاگل خانے میں موجود زیادہ یا گلوں کومختلف بیاریوں میں مبتلا کرنے کے بعدان کےجسم سےخون حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیل میں موجود منتخب قیدیوں کواٹیزز میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ایسا کرنے سے قبل ان قیدیوں کا بیک گراؤنڈ اورنفسیاتی کیفیت اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے بہت ہی منفی اور لا دین ذہبنت رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔کوشش کی جاتی ہے کہان کی بےراہ روی کا ثبوت بھی حاصل کرلیا جائے۔حال ہی میں لا ہور کے قیدیوں کا چیف جسٹس کے تھم برطبی معاینہ کیا گیا توان میں سے 46ایڈز کے مریض نکلے ہیں کیکن پیکہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہوا یہ کہ چیف جسٹس ایک منصوبے کے تحت بیا طلاع دی گئی کہ لا ہور میں قیدیوں پرظلم ہور ہا ہے اور ان کاطبی معاینہ نہیں کیا جار ہا ہے۔ جب چیف جسٹس کے حکم پر پیطبی معاینه کیا گیا تو مریضوں کا انکشاف ہوا۔ابایڈز کے بیمریض آ ہستہ آ ہستہ رہاہوں گےاورسال چھ مہینے کے بعدان کو ہر کوئی جول جائے گا۔اس کے بعدان ہے رابطہ کرنے کے بعد قادیا نیوں اوراسرائیلیوں کے لیے کام کرنے کی آ فرکی جائے گی۔ان لوگوں کی منفی ذہنیت کی پہلے ہی تصدیق کرلی گئی ہے۔ لبذا ان ایڈز کے مریضوں کے راضی ہونے میں کوئی شبنہیں۔ ایسے رضا کارول ہے پنجاب کے مختلف فحبہ خانول میں موجود خواتین کواٹیزز دہ کرنے کا کام لیے جانے کامنصوبہ ہے، تا کہ بیخواتین ایک chain کی صورت اختیار کر کے اپنے گا ہوں اور اُن کے گا مک آگے ا بنے بیوی بچوں کوایڈرز دہ کردیں۔اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو بھاریوں میں مبتلا کرنے کی سازش کی جارہی ہےاور پیسٹسلہ کئی برسول سے جاری ہے۔ایسے تنم کے ایڈز زدہ رضا کاروں کو ایڈز پھیلانے کے لیے با قاعدہ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں جن کی تکمیل پر بہت خطیرانعامات دیے حاتے ہیں۔اس صورت حال میں چیف جسٹس کوامک منصوبے کے تحت استعال کیا گیا ہے تا کہ

ایڈز کے مریضوں کوان کے مرض ہے آگاہ کرنے کا جواز پیدا ہوسکے اور مریضوں کوشیبھی نہ ہو۔ یہ وہBiological War ہے جو یہودیت کے لیے کام کرنے والے قادیانیوں نے پاکستان پرمسلط کی ہے۔اس طریقے ہے کروڑوں لوگوں کو بہیا ٹائٹس اورا پڈز میں مبتلا کر کے موت کی جانب گامزن کردیا گیاہے۔انسانی تاریخ کابیسب سے بڑاالمیدہے،شاید کشمیراورفلسطین سے

بھی بڑا،لیکن اس کاکسی کواحساس تک نہیں ہے۔الٹااس کے باوجودمسلمانوں کو دہشت گر دسمجھا

جا تا ہے۔

بائیولوجیکل لڑائی کا بیسلسله صرف یا کستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہودیوں اور قادیا نیوں کی باہمی ملی بھگت سے چین اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی تنظیمیں یا کتان پر یاؤں پھیلانے کے لیے قادیانیوں کی سدر کررہی ہیں تو قادیانی چین میں بیاریاں پھیلانے کے لیے افرادی قوت مہیا کررہے ہیں۔ س کا بڑا مقصد متعقبل میں چین کی اقتصادی ترقی کومتاثر کرنا ہے۔انڈونیشیامیں بھی اس قتم کا سلسہ شروع کیا گیا ہے۔اس مقصد کے لیےانڈونیشیا کی قادیانی كميونى كواستعال كياجار ہاہے۔

اس بائیواد جیکل جنگ لڑائی کے دوسر ہے طریقے ہیں اپنے ٹارگٹ کو جوس میں ملا کر با کاز ہرنما محلول دیاجا تا ہے۔ جو سیس ملائے جانے والے اس بائیولوجیکل میٹریل کی خصوصیت بیہے کہ بید حَكَر كوشد بدطور برمتاثر كرتا ہے، كيكن فوري طور برانسان كاخود كارد فاعي نظام حركت ميں آتا ہے اور متاثرہ جگر کے گرد چربی کی تہہ جم جاتی ہے جوجگر کو بکھر نے نہیں دیتی یعنی جگر چربی زدہ ہوجا تا ہے۔ اگرچہاس طریقے سے انسان فوری طور پرنہیں مرتالیکن اس کی زندگی کا دورانیے کم ہوجا تا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک معروف قانون دان اس کی واضح مثال میں ۔ جنہیں دوران قیداس کا نشانہ بنا کر معذور بنادیا گیا ہے۔ بیاوگ نہ صرف بیا توارض پھیا ہے میں بلکدان کی ادوبہ نی کر بے حساب منافع کما چکے ہیں۔اس لابی کے ایجنٹوں میں اس ونشند ہرین میمبرخ کا سبب بننے والی ادویہ بہت مقبول ہیں۔انہیں عموماً ہائی پروفائل ٹارگٹس کے جلے ف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا انسان کی شریانوں کو بلاک کردیتی ہے جس سے بر مین ہیمبرج یا ہارث اٹیک کا سامنا کرنا ہڑتا ہے۔

معاشرے ہے آ زاد خیال لوگوں کو حیما نٹنے کے لیے پورےشہر میں جگہ جگہا یہے جوں کارنر قائم کیے جارہے ہیں جہاں جوڑوں کول بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں پرایسے لوگوں پرخاص طور برنظرر کھی جاتی ہےاورنسبتازیادہ آ زاد خیال لوگوں کوٹریپ کیا جاتا ہے۔ان لوگوں کو جوس میں مختلف مصرصحت اشیاء ڈال کر ذہنی معذور اور بیار بنایا جاتا ہے۔اس کامحرک بیہ ہے کہ متوسط طبقہ ہے تعلق رکھنے والا آزاد خیال شخص جب شدید بیار ہوجا تا ہے تو پھراُس کی زندگی کا مقصد صرف بیہ ہوتا ہے کہ مرنے سے قبل زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر کے اپنے پیاروں کی زندگی کو تحفظ دے جائے۔ابیاشخص درست یا غلط کی پیچان کو بھلا کر دولت کی خاطر بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہوجا تا ہےاور جب کو کی شخص اس اسٹیج پر پہنچ جا تا ہے تو پھروہ فری میسنری اوران کے بے دام غلام قادیانیوں کے لیے کام کا آ دمی قراریا تا ہے۔ایسے تیارلوگوں سے ہیروئن اسمگانگ،قبائلی علاقوں میں جاسوی اور بیاریاں پھیلانے کے پُرخطرکام لیے جاتے ہیں۔ حیلے بہانوں سے ایسے لوگوں کے بیج بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں جس کے بعد ایسا شخص مزاحمت کے بالکل بھی قابل نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ قادیا نیوں کی وفادار اور بظاہر مسلمان ایک نئی نسل تیار کی جار ہی ہے۔ پی حقیقت ہے کہ بیلانی اینے زیادہ ترایجنٹوں کو بیار کرنے کے بعد استعال کرتی ہے اور بیر معاہدہ تمام زندگی پرمحیط ہوتا ہے۔ایے ایجنٹول کو بیار کرنے کے پس منظر میں بیسوچ کارفر ماہے كه بهت زياده بورها آدى ندبهب كى جانب راغب موكرسدهر سكتاب، ويسي بهى بورها آدى زياده کام کانہیں رہتا۔اس لیے بیسنگ دل لوگ اینے لوگوں کالائف پریڈ کم کردیتے ہیں۔

ان لوگوں کو دنیا کا جدیدترین ٹیلی کمیونیکیشن نظام مہیا کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کا فون ان لوگوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہےاور روثن خیالوں اور انتہا پیندوں کو چھا نٹنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ GPS کے ذریعے نہ کورہ فرد کی لوکیشن بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ ان آلات کا غلط استعمال بھی زوروں پر ہے۔ بیاوگ انسداد منشات کے اعلیٰ اہلکاروں کے فون ٹیپ کرتے ہیں۔جس سے انہیں منشات کی اسمگانگ میں آسانی رہتی ہے۔

اب آتے ہں لڑکیوں سے دوئتی کے اشتہارات کی جانب بہوتا یہ ہے کہ لڑکیوں سے دوئتی کےاشتبارات سے رابطہ کرنے کے بعد ملنے والیاٹر کی اپنی مرضی کے جوس کارنریاریسٹورنٹ لے کر جاتی ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ یہ جوس کارنر یا ریسٹورنٹ خودان لوگوں کی ہی ملکیت ہوتا ے۔ مجھے ملنے والی خواتین مجھے نہر کے کنارے''حسن جوں کارز''نز دلال مل لا ہور لے کر گئیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جوس لڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو جوس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اُس میں ملکاز ہر ملا ہوتا ہے۔ بیآ ہستہ آ ہستہ انسانی ذہن کومعذوراورانسانی جسم کومفلوج کرتا ہے۔ان کا خاص اڈ ہ ہے۔'' حسن جوس کا رنز'' کے علاوہ مجھے جی ٹی روڈ نز دشالا مار یر واقع صدیقی کلینک پربھی متعدد مرتبہ لے جایا گیا۔ قادیا نیوں کی ایک ابن جی او کا دفتر 40 ڈی ماڈل ٹاؤن میں بھی قائم ہے۔اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف صدیقی کلینک،حسن جوں کارنراور D-40 پراپنی توجہ مبذول کرلیس تو انہیں ثبوت مل جائیں گے۔جن فحیہ خانوں کا میں نے ذکر کیا،ان میں ہے ایک کے بارے میں جانتا ہوں۔ بدلا ہور کے لباقت آباد کے علاقے میں گندے نالے کے قریب واقع ہے۔ یہاں گھروں کے نمبرواضح نہیں ہیں۔ بیسالا راسٹریٹ ئے درمیان ایک گلی نمبر 21 ہے۔اسے قائداعظم اسٹریٹ بھی کہاجا تا ہے۔ یہ پہلے آنے والا گھر نکڑ کا ہے۔اس کا گیٹ جھوٹا ساسبز رنگ کا ہے۔ یہاں رہنے والے کرائے یا گروی پر آباد ہیں۔ انہیں اس علاقے میں کوئی نہیں جانتااور بیقادیا نیوں کے ایڈزمشن پر ہیں۔

مجھی روز نامہ'' خبریں'' کا کلاسیفائیڈ دیکھیں۔اس میں تبدیلی نام اور ولدیت کے بہت سے اشتہارات موجود ہوتے ہیں۔ بیدراصل دوسر بےلوگوں کی اسناد کو استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔( 2005ء سے اب تک کے اخبارات ضرور دیکھیں )۔کیاکسی اور اخبار میں تبدیلی نام اور ولدیت کے اس قدراشتہارات و کھے گئے ہیں؟ مشرف دور میں بورڈ کے سکریٹری ان کے غلام
تھے۔ جس شخص کوسند دلوانا ہوتی ہے، کمپیوٹر پراُس کی ولدیت سے ملتی جلتی ولدیت کوسرچ کیا جاتا
ہے۔ بعدازاں نام کو اشتہار شائع کر کے تبدیل کروالیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے
نامعلوم گروہ (مکنہ طور پر قادیا تی ) کوڈ پلیکیٹ اسناد کی بہت بڑی تعداد جاری کی اور ملاز شیں دلوائی
جاتی رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو پولیس میں کانشیبل بھرتی کروایا گیا ہے، تا کہ ہر
علاقے میں موجودا ہے تجبہ خانوں، جوس کا رزز کی مدداورا نتہا پندوں کی نشاند ہی کی جاسکے۔ ایسے
لوگ اپنے نام اور ولدیت سے بظاہر مسلمان ہی لگتے ہیں، کوئی ان پر شک کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔
اس کلا سیفا سیفا سیڈ سیشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اداروں کے اشتہارات
ملیس گے۔ یہ بھی معاشی طور پر مجبور لوگوں کو استعال کرنے کی کوشش ہے، حالا نکہ قانو نا اس قتم کے
اشتہارات ممنوع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے شار شناختی دستاویز ات موجود ہوتی ہیں جنہیں
بوقت ضرورت استعال کہا جاتا ہے۔

ای روز نامه میں ضرورت رشتہ کے مخصوص اشتہارات بھی ذراغور سے دیکھیں۔ خاص طور پر ''فارن نیشنٹی'' کے حامل اشتہارات۔ 2005ء سے 2008ء تک ضرورت ِ رشتہ کا ایک ہی اشتہار شائع ہوتا رہا۔ اس اشتہار کی آٹر میں بہت سی ندموم سرگرمیاں جاری ہیں۔ اب بھی کبھی کبھاریہ اشتہار شائع ہوتا رہتا ہے۔ مجھے بھی متعدد مرتبہ یورپین ممالک کی سیر اور عمرے پر لے جانے کی چینکش کی گئی تھی جے میں نے مستر دکر دیا تھا۔

مسلمانوں کو تباہ کرنے کی لڑائی کے تیسرے مرحلے میں بیلوگ سرکاری ہپتالوں پر ککمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہے سرکاری ہپتال کافی حد تک ان کے کنٹرول میں ہیں بھی۔خاص طور پر شالا مار ہپتال، جزل ہپتال، شخ زائد ہپتال وغیرہ۔المیدیہ ہے کہ یہ کنٹرول نچلے لیول پر ہے۔حکومت زیادہ سے زیادہ ایم ایس یا پرنپل کو تبدیل کرتی ہے جس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔بعض ہپتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جاتا ہے۔ٹارگٹ کو پہلے یاریازخی کیا جاتا ہے اور بعد میں علاج کے نام پر پارکردیا جاتا ہے۔ میں اس قتم کے ایک واقعے ہے آگاہ ہوں جوشالا مار مہیتال میں ہوا۔ مختلف جراثیم کو حاصل کرنے کا سب سے ہزا ذریعہ شالا مار مہیتال ہے۔ جہاں لا ہور کے تمام مہیتالوں سے ویسٹ (Waste) کو آئیم جدید جلانے کے لیے لا یا جاتا ہے۔ جلانے سے قبل اس ویسٹ میں سے مختلف بیاریوں کے جراثیم جدید عید نیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ اس وقت شالا مار مہیتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ یہ باتوں سے اس کو ڈاکٹروں کی سب سے نیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ اس وقت شالا مار مہیتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ یہ بات بھی مدنظر رکھیں کہ مختلف حیلے بہانوں سے امریکی ڈاکٹروں کی سب سے نیادہ آمد شالا مار مہیتال میں ہی ہے۔ کسی بھی دوسر سے سرکاری یا غیر سرکاری اپنے تیاں مریکیوں کے یا غیر ملکیوں کی اس قدر زیادہ آمد کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ماتا۔ یہ ڈاکٹر زیا کتا نیوں کے خلاف با نیولوجیکل لڑائی میں مدد دینے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب میڈیکل کالج سے قادیانی ڈاکٹروں کے اخراج کے بعد شالا مار مہیتال میں میڈیکل کالج قائم کیا جارہا ہے، تا کہ قصاب نما قادیانی خاکٹروں کے اخراج کے بعد شالا مار مہیتال میں میڈیکل کالج قائم کیا جارہا ہے، تا کہ قصاب نما قادیانی خاکٹر وافر مقدار میں تیار کیے جا سکیں۔ اس میڈیکل کالج کا کا دیا کی کار کا کا کے کا کہ دائر کیٹر بھی قادیانی ہے۔

یہ لوگ پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان
میں سے ایک کوشش ایک طلبہ نظیم کے ذریعے پنجاب یو نیورٹی پر قبضہ کرنے کی تھی جے جمعیت نے
ناکام بنادیا تھا۔ ای طرح ہی آئی اے اور قادیا نیوں کی کوشش ہے کہ پولیس ٹریننگ اسکولوں میں
بھی اپنے افراد داخل کیے جائیں۔ ان کا خیال ہے کہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے
تعلیمی اور تربیتی مراکز پر کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت نے مشرقی
پاکستان کو جدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پر کنٹرول کے لیے بھی یہی حکمتِ عملی استعمال کی جارہی ہے۔
پونکہ میں اپنی بی قوم اوروطن کے خلاف اس خوفاک لڑائی کا حصہ نہیں بنیا جا بتا ، اس لیے ان
لوگوں کے خیال میں ، میں انتہا پند ہوں۔ میں نے متعدد نقصانات برداشت کیے بیں لیکن متعدد
مرتبہ آفر کے باوجود قادیا نیت قبول کرنے سے انکار کردیا اور ایسا بھی نہیں کروں گا۔ اس کی یاداش

میں مجھے متعدد مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس مقصد کے لیے بہت بے ضرر طریقے افتیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھی سابقہ وشنی کی آڑ میں کی شخص کوختم کردیا جاتا ہے اور بھی کئی ۔ حادثے میں پار کردیا جاتا ہے۔ میں خودان تربوں کا سامنا کر چکا ہوں اور میرازندہ رہنااس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی آسان پرموجود ہے۔ بیلوگ میٹھے زہر کی طرح پاکستان کے رگ و بیمیں اُرّ رہے ہیں۔ بیپ پاکستان کو اپنے بین اینا چاہتے ہیں اور بیسوچنے کا تکلف ہر گزمت کی بیشان تررہ ہیں۔ بیپ پاکستان کو اپنے بین گیا ہی ہے ہیں اور بیسوچنے کا تکلف ہر گزمت کی بیس بیر ہور ہا۔ جوقوم جنگ جیننے کے لیے ہنتے ہے شہروں پر ایٹم بم گراسکتی ہے، وہ پاکستان میں جنگ جیننے کے لیے ہنتے ہے شہروں پر ایٹم بم گراسکتی ہے، جو پاکستان میں جنگ جیننے کے لیے سی صدت کہ بھی جاسکتی ہے۔ بارک اوبا ما کوتبد میلی کی علامت کہا جاتا ہے۔ میں نے ایک پاکستانی نہیں، بلکہ بین الاقوامی معاشرے کے در دمند فرد کی حیثیت آئیس خطر کھا ہے جس میں ان سے اپیل کی گئی ہے کہ بے گناہ پاکستانیوں کی برترین سل شی کوروکیں۔ سردست منظر پر آنامقصود نہیں اس لیے نام کا دوسراحرف مکمل نہیں لکھ رہا ہوں، لیکن اگر مجھے مطر بیا تو اس کے ذمہ دار پاکستان کے قادیا نی ہوں گے، اور میری شناخت اور مزیدا ہم تفصیلات، منظر عام پرضرور آ نمیں گی۔''

ياسرع ،لا ہور

☆.....☆.....☆

فرعا اوردوا:

تویہ ہے جناب! ایک بےراہ اورنو جوان کی آپ بیتی۔ وہ جب نفس پرتی کی ہے آب و گیاہ واد یوں میں بھٹکتے بھٹکتے تنگ آگیا تو اس کے اندر موجود نیک فطرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کرکے اپنی لغزشوں کا کسی حد تک کفارہ دے جو وطن عزیز کومبلک بیاریوں اور موذی جراثیم کا تحفید کے کراس کی بنیادوں کو کھو کھلا کررہے ہیں۔

راقم الحروف نے جب بیدخط لا ہور کے بعض احباب کو بھیجا تو انہوں نے تصدیق کی کہ متذکرہ جگہمیں واقعی مشکوک اور تہمت زدہ معلوم ہوتی ہیں ۔اتنا قرینہ یفٹے آئے بعد موقق واردات کا مشاہدہ

المرورى تهرا دخط مين جوانكشافات كيے گئے تھے،ان مين سے اكثر تحقيق كے بعد درست فكے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بقیہ باتیں بھی جن تک ہماری رسائی نہ ہو تکی ،کسی خبطی دیوانے کی بڑیا شہرت کے خواہش مند توجہ ہے محروم بے روز گار نو جوان کے من گھڑت خیالات نہیں، بہ بھی درست ہی ہوں گی تحقیق کی ابتداجب ہوئی تو رمضان کامہینہ تھا۔متذکر ہ کلینک میں عین رمضان کے دن ایک جاہل قصاب نما ڈاکٹر صاحب نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ دکھی انسانوں کی علاج گاہ نہتھی معصوم بچوں کی قتل گاہ تھی۔ جب کسی نو جوان لڑ کے یالڑ کی ہے خلطی سرز دہو جاتی تھی تو وہ اس کا نشان مثانے اورمعصوم جان کوا قبل پیدائش زندہ در گور کرنے کے لیے یبال موجود جابل قصابوں کی خد مات حاصل کرتا تھا۔ یہ کلینک میٹرنٹی ہوم کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ کلینک کیا تھا، بس ایک دکان تھی جے اس شیطانی کام کے لیے درکار مخصوص سہولتوں ہے آراسته کردیا گیا تھا۔معلوم ہوا کہ لاہور کے ممپل روڈیر''صفیہ کلینک'' میں شادی ہے قبل صاحب اولا د ہوجانے والے جوڑوں کے لیے پیش کیے جانے والی مخصوص خدمات یہ کلینک بھی پیش کرتا ہے۔وہ بے راہ روجو گناہ سے توبہ کے بجائے ایک نیا گناہ کرنے کے لیے پُرعزم ہول ان کے لیے یہاں ہرطرح کی سہولتیں ستے داموں دستیاب ہیں۔ ہمارےاحیاب کلینک کے بامنے گاڑی میں بول بیٹے رہے کہ کلینک کے اندر کا ماحول نظر آتار ہے اور ایک ساتھی فرضی گنبگارین کرمسکین صورت اور عاجزانہ ٌ نفتگو کے ساتھ اپنی غربت کا رونا روتے ہوئے اندر بیٹھے جاہل قصائی کے ساتھ یسے کم کروانے کے لیے حجت کرتا رہا۔ آخری اطلاع کے مطابق اس قصاب خانے کا ششر ا کثر آ دھا گرا ہوار ہتا ہے۔مصروف کارافراد یا گردہ مختاط ہو گیا ہےاور آنے والے کو پہلوان پورہ میں رزاق اسٹور کے ساتھ واقع لیڈیز کلینک جانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ابنہیںمعلوم کہ متذكرہ دوكلينك بھى اس خفيه مشن سے وابسة ميں يا اسنے طور سے بدا مماليوں كاس كوركھ دھندے میں ملوث ہو گئے ہیں؟

صدیقی کلینک کے بعدگشت کی اگلی منزل'' حسن جوس کا رنز' تھا۔اس کا نام پہلے'' رمٹن جوس

TYM

کارنز'' تھا۔ پھر بدل کر''حسن جوس کارنز'' رکھ دیا گیا۔ نام جتنے خوبصورت ہیں، پھندا اتنا ہی خطرناک ہے۔اس میں آپ داخل ہوں تو بظاہر جوس اور اس کے لواز مات جاہ، برگر وغیرہ د کھائی دیں گے .....کین درحقیقت بینو جوان نسل کو ناجائز تنہائیاں مہیا کرنے کا اڈہ رہا ہے۔اس کی دوسری منزل پرتقریباً دس کیبن ہے ہوئے ہیں۔ان کیبنوں کے نیم تاریک ماحول میں شیطانی اُٹھکھیلیاںعفت وحیا کے دامن کوتار تارکرتی ہیں۔ یہاں کے بیرے مخصوص انداز سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور کسی کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتے۔ یہاں پیش کیا جانے والا جوس اور دیگر لواز مات گٹیا ہونے کے باو جود مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اصل قیت تو حرام خلوتوں کاعوض ہوتی ہے۔ آخری اطلاع کےمطابق''حسن جوں کارنز' والے بھی مختاط ہو گئے ہیں اوراب یہ دھندا''شالا مارہیتمال'' کے سامنے جا ہت جوس کارنر، گڑھی شاہومیں'' کوئن میری کالج'' سے پہلے شوروم کے ساتھ واقع جوں کارنراور دھرم یورہ کے ایک ہیسمنٹ میں چل رہاہے جہاں ہماری قوم کے نونہال گھروں ہے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں لیکن فلموں اورمو ہائلوں کی فتنہ پرور شیطانی تر غیبات سے متاثر ہوکران شیطانی گھروں میں تاریخیںلگوانے پہنچ جاتے ہیں۔اس میدان میں نیرنگ کیفے،گلور بہجین اور ایسیریسوجیسے مغربی انداز کے جدید مراکز بھی کودیڑے ہیں اور حکمرانوں کے ناک تلے شہوت گردی کے بیاڈ ے د جالی مشن کے فروغ میں مصروف ہیں۔ اب بیتونہیں کہا جاسکتا کہ اس طرت کے سب کے سب جوس کارنراورریٹورنٹ کسی خفیہ ہاتھ کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ بیبی مکئی ہے کہ بعض نادان زیادہ آمدنی کے لالچ میں مشروبات کے حلال کاروبار میں حرام تنبائیوں ک آمیزش کرتے ہوں الیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نو جوان نسل کی عفت وعصمت کا گلا یہیں گھتا ہے اوران کا روشن مستقتل یہاں کی نیم تاریک فضا میں مکمل تاریک اندھیریوں میں ڈن ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کیفے سے شروع ہونے والی ناجائز دوستیاں یہاں پروان چڑھتی ہیں اور حیاویا کدامنی کو لیرالیرا کر کے اپنے پیچھے ایمانی جذبات ہے محروم کھو کھلےجسم،حوصلہ سے عاری مفلوح و ماغ اور عقابوں کے نشین میں اجڑی ویران زند گیاں چھوڑ جاتی ہیں۔ دبائی ہے کہ میری قوم کے محافظ

سورہے ہیںاورڈاکو کھلے پھررہے ہیں۔

گمنام نو جوان کے اس خط میں ایک معاصرا خبار کے حوالے ہے جن اشتہاری قلمی دوستیوں کا رکیا گیا تھا ان کی تو تحقیق کی بھی ضرورہ نہیں ۔ آپ آج بی کا خبریں اُٹھا کیں ۔ اس میں تھلم کھلا ہے جیائی کا فروغ اس ڈھٹائی کے ساتھ ہے کہ اشتہارات کے الفاظ میں بھی کسی شرم مروت ، کسی طرح کی ڈھکائی چھپائی کا لحاظ نہیں ۔ کھوج پر مامورا حباب نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے دیے گون کے دوسری طرف مادر پرر آزادلوگوں کا پورا گروپ جیشا ہے جوانسانی نفس کی غلیظ جاہتوں کو فون کے دوسری طرف مادر پرر آزادلوگوں کا پورا گروپ جیشا ہے جوانسانی نفس کی غلیظ جاہتوں کو الانہیں ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فون پر دوستی ، پھر جوس کا رزوں میں ملا قاتوں سے جوشیطانی سلسلہ والانہیں ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فون پر دوستی ، پھر جوس کا رزوں میں ملا قاتوں سے جوشیطانی سلسلہ شروع ہوتا ہے ، پوش علاقوں میں کھیلئے تک آ پہنچتا ہے ۔ اس سار ے ابلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسر سے سلتی ہیں جے دشمنانی انسانیت اپنے مقامی ہرکاروں کی مدد سے مر بوط انداز میں چلار ہے ہیں ۔ سے ملتی ہیں جے دشمنانی انسانیت اپنے مقامی ہرکاروں کی مدد سے مر بوط انداز میں چلار ہے ہیں ۔ اوردن دیباڑ ہے ہمار ے معصوم بچوں کو بیابی و بربادی کے اس جہنم میں جمونک رہے ہیں ۔

میں جیران ہوں میری قوم کے رکھوالے کہاں ہیں؟ دشمن کے چھوڑ ہے ہوئے شمیر فروش ایجنٹ نئنسل کو گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار کمی تان کرسور ہیں ۔ اوپر جواشارے اور سراغ دیے گئے ہیں ان پر کام کر کے کوئی بھی محب وطن آفیسر اس سازش کے ذمہ داروں تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ غیرت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے۔ ہم خریہ کیوں برداشت کررہے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کو شیطانی حرکتوں کے ذریعے اپانچ اور ناکارہ بنایا جائے اور ہم آنکھیں بند کر کے لاتعلق رہیں۔ اس طرح تو د جالی تو تیں ایک دن ہماری دہنیز پر آپنچیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گشن کے پھول اور چمن کی کلیوں کو شیطان کے نمایندے غیر انسانی کی حرکتوں میں مبتلا کریں گے اور ہم اس فتنے میں بہتے جانے کے علاوہ کیے ہیں گئے۔ یہ اس کی جو ان کے علاوہ کی کیوں گئے۔ کے علاوہ کی کیوں گئے۔ کے علاوہ کیے ہوئے۔ کے علاوہ کے نہر سکیں گے۔

دجال کا شیطنت اور دجل کو غالب دیکھنے والوں کا ہرپا کردہ فتنہ جتنا بھی شرائگیز ہو،اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مد داور انعام کے وعد ہے بھی اسنے ہی عظیم ہیں ۔ ہمیں شرپ نیداور فتنہ پرور د جالی تو توں کے سامنے ہرگز ہتھیا رئیس ڈالنے چاہمیں ۔ آخری دم تک معرکہ خیروشرمیں اپنا حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ دُعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی نے انے کس کی قربانی رب العزت کو پہند آجائے اور وہ اسے بھی د نیا اور آخرت میں سرخ روئی اور سرفر ازی سے نواز دے اور اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔

# د جالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تسخیر کی کوششیں

(پېلى قىط)

## اىريانمبر51

نواڈا پچاس امریکی ریاستوں میں سے نبتا غیر معروف ریاست ہے۔ اس کے مغرب میں کیلی فور نیا، شال میں اور ریگان اور ایڈ اہو، مشرق میں اوٹا وہ اور جنوب مشرق میں ایریز ونا ہے۔ اس کا رقبہ 1.10,567 مربع میل ہے۔ رقبے کے انتبار سے بیامریکا کی ساتویں بڑی ریاست ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس نے اسے متعقبل سے شاید متعقبل قریب کے ایک بہت بڑے دجالی منصوبے کی تجربہ گاہ بنادیا ہے۔ ریاست نواڈ اکو انتظامی طور پر 51 مربع قطعات میں بڑے دجالی منصوبے کی تجربہ گاہ بنادیا ہے۔ ریاست نواڈ اکو انتظامی طور پر 51 مربع قطعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان قطعات کو اسے لے کر 51 تک نمبر دیے گئے ہیں۔ قطعہ نمبر 51 خصوصی امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور از امریکی حکومت اس طرح کے کسی منصوبے یا غیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور از ان منصوبے یا خیر معمولی سرگری سے قطعی انکار کرتی تھی اور از کرد تی تھی۔ سیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نے قالی شاہراہ کا نام'' غیر ارضی شاہراہ' کا بیا کا کہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کہ کور کے اس شاہراہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کہ کور کی سے کی سے کہ کور کیا ہے؟ اس شاہراہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کہ کور کیا ہے؟ اس شاہراہ کا سرکاری طور پر روٹ نمبر 375 تھا۔ اس کا یہ کور کیا ہے؟

غیر معمولی نام رکھا جانا اپنے اندر چونکا دینے والی جیرانی لیے ہوئے تھا۔ یہاں اڑن طشتریاں اور فظائی کلوق جیسی '' غیر ماضی اشیا ''مسلسل دیکھنے ہیں آتی رہتی تھیں۔ مقامی باشندوں اور ان کے غیر مقامی مہمانوں کی زبانوں پر ان کا تذکرہ عام تھا۔ امریکی حکومت ان تجسس آمیز اطلاعات کو دبائے رکھتی تھی۔ جب بات بہت آگے بردھ گئ تو ریاست نواڈ ا کے بارے میں بی شہور کر دیا گیا کہ یہاں ایسی بڑی سائنسی سرگرمیاں زیر کمل لائی جاتی ہیں جن کا تعلق فیڈرل گور نمنٹ کی ایٹی ریسر چ سے ہے۔ امریکی عوام اس سے مطمئن ہوجاتے ..... اس لیے کہ انہیں فری میسن برادری نے ایسی بہت ک'' ٹائم پاس' اور''مفید'' سرگرمیوں میں مبتلا کر کھا ہے کہ انہیں فری میسن برادری نے ایسی بہت والی مریکی کو ایسی کو کی کو ایس کے باس وقت نہیں بچتا۔ رہی سبی کسر یبودی بینکوں کی طرف سے امریکی عوام کو دیے گئے قرضوں اور بیقر ضے آتار نے کے لیے کی جانے والی دگئی تگئی نوکر یوں نے پوری کردی ہے۔ لہذا دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی جانے والی امریکی قوم جلد ہی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اور ایریا 5 کو کہیں اور نشقل نہ کرنا پڑتا اگر کیلی جانسن جیسے مارینا زہوا باز کا واقعہ بیش نہ آتا۔

کیلی جانسن غیرمعمولی صلاحیتی رکھنے والدا کیا ائیر کرافٹ ڈیز اکنر تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے پہلا سپر سا تک طیارہ ' ہوٹو' (U-2) ڈیز ائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے وسیع علاقے کی ضرورت تھی جہاں اس طیار ہے گی آز مائٹی پر وازعمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور پر اس کی نظر قطعہ نمبر 51 پر پڑی۔ اس نے ''ٹونی لی وائز' سے رجوع کیا۔ وہ شہری ہوا بازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ خطہ نمبر 51 کا بانی تھا۔ وہاں کے منصوب اس کے علم میں تھے۔ ٹونی نے پر انی دوئتی کی لاج رکھتے ہوئے امریکی حکومت سے اس آز مائٹی پر واز کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنی دوئتی کی لاج رکھتے ہوئے امریکی حکومت سے اس آز مائٹی پر واز کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنی دوئتی کی لاج رکھتے ہوئے اس کیا میں تھے۔ گوئی نے اس کا انتظام کروں گا اگر مرکز سے اس کی اجازت مل جائے۔ کیلی کومعلوم نہ تھا کہ اس جگہ '' مرکز'' اس کے بنائے گئے جدید ترین طیار سے سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ ہمر حال اس کے بنائے گئے جدید ترین طیارے سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری کا تجربہ کرتا رہا ہے۔ ہمر حال

انہیں مرکز سے اجازت مل گئی۔ یوٹو کی آزمائثی پرواز کامیاب رہی۔ بعدازاں اس طیارے نے سوویت یونین کے علاقے میں 26 ہزارفٹ کی بلندی پررہتے ہوئے اور سوویت راڈاروں سے بچتے ہوئے کامیاب جاسوی پروازیں کیں۔ایٹمی تنصیبات کی تصاویر عاصل کیس اورامر کی حکام کے لیے بیاجازت کافی سودمند ثابت ہوئی۔

U-2 کے بعداریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمباراسٹیلتھ طیارے کا تھا۔اس کامنفر د ڈ ھانچہاور رفتار موجودہ زمانے سے کئ عشرے آ گے تھا۔ لوگوں کوالیں ایڈوانس ٹیکنا کو جی کی ابھی تو قع اورکوئی انداز ہنیں تھا۔انہوں نے بی-2اوراس طرح کے دوسرے تی یافتہ طیارے دیکھے توانبیں Unidentified Flying Objects)UFO) یعنی اُڑن طشتریاں سمجھ لیا۔ 1988ء میں امریکی حکام نے سرکاری طور پر بی 2 اسٹیلتھ بمبار اور ایف 117 اسٹیلتھ فائٹر کے بارے میں عوام کومطلع کیا۔لوگوں نے ان کی بے بناہ تباہ کاری کا مشاہدہ فروری 1988ء میں کیا جبکہ خلیج کی جنگ نے ان کی موجودگی اور حقیقت ثابت کردی۔ B-2 کے بعد اریا 51 میں جاری موجودہ پروجیک کا نام AURORA ہے۔ بیا یک ایساطیارہ ہوگا جوآ واز کی رفتار سے چھ گنا تیز یرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے برحملہ آور ہوسکتا ہے۔ امریکی حکومت فی الوقت اس کی موجودگی سے انکار کررہی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے کسی زمانے میں B-2 اور F-117 کے لیے کیا گیا تھا....کین کیااس خفیہ علاقے میں صرف یہی تیز رفتار سواریاں تیار ہور ہی ہیں؟ کیا Uاور B-2 کی آزماکثی پروازوں کے تذکرے سے وہ بات سمجھ میں آسکتی ہے جس کا تعلق دنیا کے سب ہے وہمی اور بزدل شخص'' دجال اعظم'' کے ظہور اور استقبال کے لیے کی جانے والی خفیہ ترین اور ..... بظاہر ....عظیم ترین تیاری ہے ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ بندہ کوا پنا ہم خیال یا کمیں گے؟ اصل کہانی اس ہےآ گے کی ہےاور پیکہانی ہمیں مشہور غیر صہبونی امریکی سائنس دان' و اکثر مور لیں جیسوب' کے افسوس ناک قتل سے آ گے بڑھتی ہوئی ملتی ہے۔اس کوجس بہجانہ انداز میں ایک علمی تحقیق پر تبادلہ خیال سے رو کئے کے لیے تل کیا گیاوہ ہمیں

امر یکا پرمسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہانی سنا تا ہے۔امر کی قوم نے جوجمہ آزادی اسب کررکھا ہے اس میں جلنے والی ثمع جس طرح ٹھنڈی ہے،اسی طرح امر کی قوم کی آزادی بھی ادھوری ہے۔اس ہا خبراور دنیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین بھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچہ اَپ وُٹیس کر سے کا دعویٰ کرتا ہے، کون بتائے کہ دجال کے نما یندوں کے نادیدہ دماغ ان کواپنی مرضی سے خصوص سمت چلارہے ہیں؟ ڈاکٹر موریس جیسوب کا اندو ہنا کے تل جس کہانی سے پردہ اُٹھا تا ہے۔اس کا پس منظر بھے نے کے لیے 'پروجیکٹ بیپر کلب' کے منصوب کو جھنا ضروری ہے۔

دوسری جنگِ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلی جنس ایجنسیاں ایک خاص مشن پر کام کررہی تھیں۔ان کو بیٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ یائے کے نازی سائنس دانوں، انجینئروں، جینیاتی انجینئروں اور' وہنوں پر قابو پانے والے ماہرین' (ہیپناٹزم،مسمریزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ سے شغف رکھنے والے ) کو جرمنی ہے بحفاظت وصول کرکے امریکا تھینج لیے جا کیں۔ اس منصوبے کے لیے 2,000,000,000 امریکی ڈالرز کی لاگت سے امریکی حکومت (یااس کے پیچیے کارفر ماخفیہ صبیونی دماغ) نے ایک پر دجیکٹ شروع کیا جس کا کوڈ نام'' پر دجیکٹ پیر کلب'' تھا۔اس پروجیکٹ کی مدت حارسال رکھی گئی تھی۔اس کے ذریعے قلیل مدت میں وہ ذہین اور تجربہ کارترین افرادی قوت حاصل کرلی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ در کار ہوتا۔اس مہم جوئی کے لیےامریکانے اپنی خفیہا یجنسیاں اور وسائل بےدریغ حجمونک مارے۔اس کے نتیج میں جوسائنس دان امر یکا پہنچے ان کوامر کی اور برطانوی سائنس دانوں نے اپنی''مہمان گرانی'' میں لے لیا۔ ان نقل مکانی کرنے والے سائنس دانوں نے امریکا کو پوری دنیا میں قا ئدانہ کر دارمہیا کیا نمیکن افسوس کہ بیلم وتحقیق اورا یجاد واکتشاف ندان سائنس دانوں کے کام آئی اور ندانسانیت کے۔ان سائنس دانوں میں سے منتخب اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے عبقری الصفت (حبینس) افرادامریکا سے اغوا ہوکر کسی اور''مقام''میں پہنچادیے گئے اوران کی ایجادات نے انسانیت کےسب سے بڑے دشمن' وجال اعظم'' کے لیے میدان ہموار کیا۔ وجال توہم پرتی

کی آخری حد تک محتاط، بزدل اور وسواسی شم کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے ظہور سے پہلے دو چیزوں کی مقین دہانی حاصل کرنا چاہتا ہے:

(1) صفائی: یعنی مخالفین اور رکاوٹوں کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علماء اور مجاہدین ہیں اور رکاوٹوں میں اور کا ورکاوٹوں میں اور کا ورکار کا درکار رکا ورکاوٹوں میں اصل رکاوٹ نیکی اور تفویٰ ہے۔ د جال کوسازگار ماحول کے لیے بدی اور فجاشی درکار ہے اور د جالی تو توں کو وہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے جوکسی بھی شکل میں خیر (یعنی ا تباع سنت ) کی دعوت اور شرکے خلاف مزاحمت یعنی قال فی سبیل اللّٰہ کی بات کریں۔

(2) برتری: یعنی ان تمام وسائل کا حصول جو اسے" خالف دجال" قو توں پر کممل برتری دلاسکیں۔ ان وسائل میں سے ایک اہم چیز" اُڑن طشتری" ہے۔ بی ہاں! وہی اڑن طشتری جو دلاسکیں۔ ان وسائل میں سے ایک اہم چیز" اُڑن طشتری " ہے۔ بی ہاں! وہی اڑن طشتری جو امریکا کے اردگردا کثر و بیشتر نظر آتی رہتی ہے اور اس کی حقیقت چھپانے کے لیے امریکا میں موجود خفیہ قو توں کی جانب سے یہ پرو پیگنڈ اکیا جاتا ہے کہ ان طشتریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی گوائی دینے والے وہمی ہوتے اور ان کھٹولوں گوائی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں۔ اگر بیسب وہمی ہوتے اور ان کھٹولوں میں سوار خصوص جلیے والے لوگ کی اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیل جیسوب کوموت کی نیندنہ سلایا جاتا جو ان اڑ ان بھرتی سواریوں کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیق کرر ہے تھے اور سراغ کے قیے ہے۔ (جاری ہے)

# گلوبل ویلج کایریذیڈنٹ

### (ایریا 51 کی دوسری قسط)

"20th سینچری فاکس" ایک امریکی فلم ساز ادارہ ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن بھی اس ادارے کی ملکیت ہے۔فاکس ٹیلی ویژن،ایکس فاکلز کا پروڈیوسر بھی ہے۔اس ادارے نے 1996ء میں ''انڈ یبینڈنس ڈے' (Independence Day) نامی فلم بنائی۔اس فلم نے فائس آفس بر کامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ توڑ ڈالے۔اسے دنیا کی ساتویں کامیاب ترین فلم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ فاکس کا مالک رابرٹ مردوگ ایک فری میسن ہے۔اس فلم میں اس نے خلائی مخلوق کی زمین برحملہ آوری کی فکشن (داستان) کوفلمایا ہے۔ فلم میں ایک فوجی اڈا''ایریا51''کے نام سے دکھایا گیا ہے۔ بیروہ مقام ہے جوانسان کے متنقبل کے تحفظ میں مرکزی کردارادا کرےگا۔اس طرح کی فرضی داستان امر یکاجیسی حقیقت پسندقوم کواتی بیند کیوں آگئی؟ اس فلم کے ذریعے درحقیقت ہماری دنیا کے باسیوں کے ذہن ہموار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔اس فلم میں کچھ تحت الشعوری پیغامات دیے گئے تھے۔ان پیغامات نے ناظرین کولاشعوری طوریرا تنامتاثر کیا کہ وہ بار باراس فلم کودیکھنے پرمجبور ہوگئے ۔وہ پیغام کیا تھا؟ ہماری دنیا کامستقبل صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایبالیڈر ہو جو یوری دنیا کا متفقه لیڈر ہو۔ بیروہ قائد ہوگا جو دنیا کو درپیش خطرات سے تحفظ دے سکے گا۔ بیر ہاری دنیا کا نگہبان اور نجات دہندہ ہوگا۔اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ہی کرنبی اور ایک ہی فوج ہو۔ اور پیر (مالی وعسکری) طاقت ایک گلوبل لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ بیگلوبل لیڈروہی ہےجس کے انتظار میں ایک امریکی ریاست کا اصل نام''اس

خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے' رکھا گیا ہے۔اس ریاست کا نام ہم آ گے چل کر بتا کیں گے۔'' برادری'' کو دراصل گلوبل یونین ،گلوبل عدلیہ ،گلوبل کرنسی اور گلوبل فوج کی ضرورے ے۔اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، کریڈٹ کارڈ ز (اورتھوڑا آگے چل کر کارڈ کرنسی یا اليكٹرونك منى )اورامن فوج ''برادرى'' كى اس ضرورت كى يحميل كى ابتدائى شكليں ہیں۔ 25 مارچ 1957ء کواس خاکے میں ذرا وضاحت سے رنگ بھرا گیا جب''یوروپین ا کنا مک کمیونیٰ' وجود میں آئی اور''نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تجربہ گاہ'' قرار بائی۔''یورو کرنی''، ''پوروکپ''اوراسی طرح کے دوسرے تجربے فری میسنری کو'' گلوبل کنٹرول'' حاصل کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ دنیا پر تسلط کی بے تاب خواہش نے انہیں شیطانی سمندر کی شیطانی تکون میں مقید یک چشم لیڈر کے لیے سرایا انتظار بنایا ہوا ہے۔ وہ اس کا انتظار بھی کررہے ہیں اورگلوبل حکومت کے اس گلوبل پریذیڈنٹ کے لیے راستہ بھی ہموار کررہے ہیں اور اس کا ایک برا ذرايعه بإلى وودْ كى فلميس بين \_ مذكوره بالافلم ميس خلائى مخلوق اوراس كى مخصوص سوارى وكھائى گئی ہے۔ بیسواری اوراس کے سوار آج کے کالم کا موضوع بھی ہیں اور پچھلے کالم میں کہی گئی بات آ گے بڑھانے کا رابطہ اور ذریعہ بھی۔آ گے بڑھنے سے پہلے ہم فرضی خلائی مخلوق کی اس حقيقى سوارى كا تعارف ليتے حلتے ہيں:

أرُّن طشترياں كيا ہيں؟

اُڑن طشتریوں کو بوایف او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects یعن '' قابلِ شناخت اڑنے والی چیزیں'' کہا جاتا ہے۔ یہ گول شکل کی کسی طشتری کی مانند ہوتی ہے۔ اتن تیز کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہوجاتی ہیں۔ اُڑن طشتری المونیم اور پلاسٹک یا اس جیسی کسی جدید شم کی دھات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اغوا کیے گئے لوگوں کے مطابق اس کی رفتاراتن تیز ہوتی ہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے زمین لیٹتی جارہی ہو۔ یہ جم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی عجیب وخریب اور

سمجھ میں نہ آنے والی صلاحیت رکھتی ہے۔ یعنی ایک ہی اُڑن طشتری بیک وقت اپنا جم بالکل چھوٹا اور اتنا بڑا کر سکتی ہے کہ اپنی آنکھوں پر شک ہونے لگے اور دیکھنے والے بے ہوش ہوجا کیں۔ یہ خود بھی جب چاہے انسانی نظروں سے غائب ہوجاتی ہے نیز دوسری کسی بھی چیز کولوگوں کی نظروں سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک ہی جگہ دریتک کھڑی رہ سکتی ہے۔

اُڑن طشتریوں میں کون ہی ٹیکنالوجی استعال ہوتی ہے؟

اڑن طشتری میں بنیادی طور پر دوقتم کی نیکنالوجی استعال ہوتی ہے: ایک قوتِ
کشش، دوسری لیزرشعاعیں۔قوتِ کشش کی بنا پر بید چیزوں اور افراد کو اپنی طرف دور
سے ہی تھینچ سکتی ہے۔ لیزرشعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدید ترین طیاروں کو بآسانی تباہ
کرسکتی ہے۔ سمندر میں اُترکر کسی آبدوز سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ پانی کے اندرسفر
کرلیتی ہے۔ دنیا کے بجلی کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی
ہے۔ سبب برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی تو انائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو
پالیا ہے جود نیا میں موجود تو انائی کے حصول کے تمام ذرائع سے کئ گنا زیادہ قوت رکھتی
ہیں۔ اس کی بنا پروہ اُٹرن طشتریوں میں بیٹھ کر ہماری دنیا سے اس طرح ٹھیٹھ تول کر کے
لطف لیتے ہیں جیسے کوئی شہری بابوکسی دیبات میں جانگاے اور اپنے پاس موجود موبائل اور

أرُّن طشتريان كهان سيآتي بي؟

اگرچہ عام طور پریہ شہور کیا جاتا ہے کہ بینا معلوم مقام سے آتی ہیں۔ان پر اجنبی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ ان کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افسانوی داستانیں خوفناک قصے، نا قابل یقین واقعات ....سب کچھاس طرح گڈ مُدکر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اُلچھ کررہ جاتا ہے۔ غیر جانبدار امریکی محققین کا کہنا ہے کہ یہ برمودا تکون جاتا ہے کہ ایہ برمودا تکون

سے آتی ہیں۔ متعدد مشاہدات اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُڑن طشتریاں اس تکون سے نگلی اور شعبدے دکھا کر اس میں واپس تھسی جاتی ہیں۔ ایک اڑن طشتریوں پر کیا موقوف، برمودا تکون میں اور بھی بہت سے غیر معمولی واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن ان سے متعلق رپورٹوں پر ہڑی سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نہ آئیس مشتہر کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو اُن پر شختین کی اجازت دی جاتی ہے۔ ان واقعات میں فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے علاوہ اُڑن طشتریوں کا آسان میں دیکھا جاتا، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچے ان کا دیکھا جانا، برمودا کے سمندر میں داخل ہونا اور سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچے ان کا دیکھا جانا شامل ہے۔ 1963ء میں پیوٹور کو کے مشرقی ساحل پر امریکی بحربیہ نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اُڑن طشتری دیکھی تھی جس کی مشرقی ساحل پر امریکی بحربیہ نے اپنی مشقوں کے دوران ایک اُڑن طشتری دیکھی تھی گئیں اس موضوع رفتار دوسو ناٹ تھی اور وہ سمندر کے نیچے ستائیس ہزار فٹ گہرائی میں سفر کر رہی تھی لیکن اس رپورٹ کو بھی تختی سے دباویا گیا تھا اور ڈسپلن کے پابند فوجیوں کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ اس موضوع کر بات بھی نہ کریں۔

اُڑن طشتریوں کے بارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظریہ:

امریکااور بورپ کوروش خیال تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔روش خیالی کے معنی کی تشریح سے قطع نظریبال کے عوام عقل اور سائنس نیز ہر چیز کی مادی تشریح اور طبیعاتی توجیه پر اتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں کہوہ کسی ماورائی چیز کا سرے سے انکار کرنے کوعقل پرسی کی معراج اورائی چیز ول کے قائل لوگول کورجعت پینداور بنیاد پرست قرار دیتے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود''اڑن طشتریوں''کے نمودار ہونے اور عقل وئیکنالوجی کی گرفت میں نہ آنے پران حضرات کا تنجرہ کیا تھا؟ آئے ملاحظہ کیجھے۔

ایک رومن کیتھولک پادری فادر فریکسٹر جو اُڑن طشتر یوں کے بارے میں سند سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں:'' میسب شیطانی چرخدہے۔ چرچ اور ہمارے اجداد جن کو شیطان کہتے ہیں وہ اب اُڑن طشتر یوں کے ہوا باز کہلاتے ہیں۔ اُڑن طشتر یوں کے شاہدین ان کی برواز کے وقت اکثر سلفرکی ہومسوں کرتے ہیں۔ پیشیطان کو مارے جانے والے گندھک کے پھروں کی ہوہے۔''
فادر فریکسیڈو کے پچھاور بھی نظریات ہیں۔ ان کا کہنا ہے:''جب سے بداڑن طشتریاں
کیر بیبین سمندر پر ظاہر ہوئیں تب سے مقامی طور پر مجزات کا ظہور ہوتار ہاہے۔ مثلاً: گرجا گھر کے
جسے رونے لگتے، یا ان کے منہ سے خون بہنے لگا، تصویریں روثن ہوجا تیں، چرج کے ٹاور سے
روثنی کی کرنیں نظانگتیں، انفرادی طور پردائی مریفن صحت مند ہوجاتے۔'' یہ ہے عیسائی حضرات
کے ذہبی رہنماؤں کی وہ رہنمائی جس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے اور اُلجھ جاتا ہے۔
اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصرہ:

امریکی حکام کا تھرہ تو انتہائی معنی خیز اور دلچیپ تھا۔ انہوں نے ہمہ وقت مجس اور باخبر رہنے کی شائق امریکی قوم کے سامنے جوابدہ ہونے کے باوجود وقتاً فو قتاً متضادموقف اختیار کیے۔ معاملے کو اُلجھانے کی ان کوششوں نے ہی غیرصہیونی امریکیوں کو چوکنا کر دیا اور انہوں نے جان کی بروانہ کرتے ہوئے اس حقیقت تک چنچنے کی کوشش کی جس کے اردگر داسرار دیجسس کا حصار اور موت کا پہرہ لگایا گیا تھا۔

اس کے بعد یہ شہورکرنے کی کوشش کی گئی کہ بیخلائی مخلوق کی سواری ہے۔ کسی اور سیارے کی

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون کی نادیدہ طاقت تھی جس نے ان کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وہ کون کی خفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک پہنچ جانے والے سائنس دانوں کو تحض اس لیے موت کی نیندسلادیا کہ''ان کے نظریات بہت ایڈوانسڈ تھے اور پچھ ''لوگوں'' کو ان نظریات کا عوام کے سامنے آنا پہند نہیں تھا۔'' امر کی نظام پر اثر انداز وہ کون کی قو تیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہ لاگ بک (جہاز پر موجود یا دواشت) میں سے ساحل پر پہنچتے ہی وہ تمام واقعات نکال دیے جائیں گے جن کا تعلق بر مودا تکون یا اڑن طشتریوں سے ہوگا۔

اس سے زیادہ تھین بات بیہ وئی کہ اڑن طشتری کے سواروں کے ہاتھوں انسانوں کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔ اب تو پوری حکومتی مشینری کو حرکت میں آجانا چا ہے تھا۔ ایک امریکی باشندہ ..... عام باشندہ نہیں بلکہ ایک امریکی شہری جو کسی نہ کسی شعبے میں مثالی مہارت کا بھی حامل تھا.....اور وہ امریکا کی سرزمین سے اغوا ہوگیا، امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگز برداشت نہ کیا جانا چا ہے تھا.....گر جرت انگیز طور پراس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اغوا کا غیر

انسانی فعل دن دہاڑے وقوع پذیر ہوا اور اس کوغیر انسانی مخلوق کا کارنامہ قرار دے کر جانے دیا گیا، جبہاس گندے کام کے لیے کسی غیر انسانی مخلوق کی ضرورت نتھی۔ ہماری انسانی برادری میں بیغیر انسانی کام کرنے والے بہت ہے' برادرز' موجود ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے یہ لوگ اغوا ہوکر کہاں گئے؟ اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ پہلے ان باہمت لوگوں کا تذکرہ ہوجائے جوامر کی قوم کو دھوکا دینے کی اس سرکاری سازش کا حال جاننے کی کوشش میں جان سے گزرگئے۔ (جاری ہے)

# شیطانی کھٹولوں کاراز جانبے والوں کی سرگزشت

#### (اریا51 کی تیسری قسط)

ڈاکٹر مورس جیسوب امریکی ریاست کے علاقے ''روک ول' (Rockville) کے قریب پیدا ہوا۔ وہ ابتدا سے فلکیات میں دلچیسی رکھتا تھا۔ اُس نے 1925ء میں مشی گن يو نيورشى سے فلكيات ميں ' بي ايس' كى ڈ گرى حاصل كى ۔1926ء ميں ايك رصد گاہ ميں كام کے دوران''ایم ایس' کی ڈگری حاصل کی۔ 1931ء میں اس نے اپنی'' پی ایچ ڈی'' کا مقاله کممل کرلیا تھالیکن وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کرسکا تاہم اسے پھربھی بسااوقات ''ڈاکٹر جیسوب'' کہد رہاجا تا ہے۔جیسوبکو1950ء کی دہائی میں UFOs فضامیں پائے جانے والے غیر شاخت شدہ مہم اجسام ) کے متعلق سب سے عمدہ مفروضے پیش کرنے والا شخص قرار دیا گیا۔اس کی وجہ بیتھی کہاس نے فلکیات اور زمینی آثار قدیمہ دونوں کے متعلق تعلیم حاصل کی اور اسے دونوں میدانوں میں عملی کام کا تجربہ بھی حاصل تھا۔ جیسوب نے 1955ء میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی، جس میں اس نے UFO کے متعلق بحث کی اوراس بات پرزوردیا که بیمعامله اس لائق ہے کہ اس برمزیر تحقیق کی جائے۔ اس کا خیال ہے کہ UFOs کسی ٹھوس اور مبہم قتم کی دھات سے بنے ہوئے اجسام تھے جو تحقیقی مشن ربھیجے گئے تھے۔

مزید برآں"جیسوب" نے ان کا تعلق قبل از تاریخ کی سائنس سے بھی جوڑا ہے۔ "جیسوب" نے 1956ء میں مزید دو کتابیں (UFOs and Bible) اور UFO کا UFO کا سے UFO کا کھیں۔ (Expandiry ase for UFO)

بارے میں جیسوب نے ان وسائل کے بارے میں بھی تھیوری پیش کی جوUFO کی اُڑن طشتریوں کو اُڑانے میں مکنه طور پر زیراستعال ہو سکتے ہیں۔اس نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ ہیہ ایند هن یا تو کوئی مخالف کشش تقل مادہ ہے یا پھر برتی مقناطیس سم کی کوئی چیز ہے۔اس نے اینی کتاب اوراسفارمیں بار ہااس پرافسوس کا اظہار کیالیکن انہیں توجہ نید دی گئی ورنہ اگرانہیں اتن توجہ دے دی جاتی جتنی را کٹ داغنے کے عمل کودی جاتی ہےتو بھی کافی فائدہ ہوتا۔جنوری 1955ءکوجیسوپ کےخلاف''برادری'' کی سازشوں کا آغاز ہو گیا۔'' کارلس میگوئیل ایلینڈ'' نا می شخص کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں لکھنے والے نے بتایا کہاس نے ذاتی طور پر بھی ایسے جہازوں کا مشاہرہ کیا ہے جو ظاہر ہوئے پھراچا تک غائب ہوگئے۔اس نے اینے علاوہ کچھاورلوگوں کے نام بھی بتائے تھے۔ان میں ایسےافراد بھی شامل تھے جواس واقعہ کے بعد نا گہانی موت مرگئے ۔جیسوپ نے ایلینڈ کو جوالی خط لکھا اور اس واقعہ ہے متعلق مزید معلومات اورتقيد يقات طلب كيس جس كا جواب مهينوں بعد آيا جس ميں اس شخص (ايلينڈ) نے مزیدمعلومات فراہم کرنے سے معذرت کرلی تھی۔اس دوسرے خط میں اس نے اپنے آب كود كارل اللن كها تها جيسوب في اس عمز يدر ابطه ندر كفن كا في ملد كرليا-

1957ء کی بہار کے موسم میں جیسوب سے ONR کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور اس سے اس پارسل کے مندرجات کا مطالعہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا کہ جو آئہیں موصول ہوا تھا۔ جیسوب نے جب اسے دیکھا تو وہ جیران رہ گیا کہ بیا س کی کتاب کا ایک غیر مجلد نسخہ تھا، جس پرطویل وعریض حاشیہ لکھا تھا۔ حاشیہ نگاری میں تین مختلف روشنا کیاں استعال کی گئی تھیں۔ کتاب جس لفافے میں بندتھی، اس پر Easter کیھا تھا۔ ان طویل وعریض کتاب جس لفافے میں بندتھی، اس پر Easter کیھا جس میں سے صرف ایک کا نام ' جیمی'' حاشیوں میں تین افراد کے درمیان رابطوں کا ذکر تھا جس میں سے صرف ایک کا نام ' جیمی'' فیکورتھا۔ باتی دوکوان لوگوں نے میانہ بدوشوں کے حوالے سے گفتگو کررہے ہیں اور خلا میں رہنے والے مختلف لوگوں کے خانہ بدوشوں کے حوالے سے گفتگو کررہے ہیں اور خلا میں رہنے والے مختلف لوگوں کے

بات بیقی کہ ڈاکٹر مورلیں جیسوب اخراعی ذہن رکھنے والے ذبین سائنس دان تھے۔ وہ روا ی نظریات کو اتنی جلدی قبول کرنے کے عادی نہ تھے جتنا جلد امر کی صیبونی سائنس دان امر کی قوم سے تعلیم کروالیتے ہیں۔ انہوں نے جب اُڑن طشتر یوں کے بارے ہیں افواہیں سنیں تو ان کے لیے چونکادیے والی چیڑمض بینتھی کہ ان کے بیٹی بندسائنس دان بھائی اس جدیدترین دور میں اس عجیب ترین چیزکوکسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ کر آسانی سے نظرانداز کررہے ہیں ۔۔۔۔۔ ان کے لیے اس سے زیادہ تعجب کی بات میھی کہ بال کی کھال اُتار نے والا امر کی میڈیا بھی اس طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور اُن ڈوسے میں ضرورت سے زیادہ چا بکدسی دکھار ہا ایک طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور اُن ڈوسے میں ضرورت سے زیادہ چا بکدسی دکھار ہا ایک طرح کی خبروں سے تعلیم نہ ہوئی اور انہوں نے ان' اُڑن کھٹولوں'' کا راز معلوم کرنے کی ٹھائی۔ ایک طرف تو سائنسی انکشافات کی وہ مجر مار کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں اور دوسری طرف افریقا کے جنگلوں یا کوہ قاف کے بہاڑوں پر نہیں، امریکا کے اردگرد کے''سمندروں'' اور ''ساطوں'' پر اڑن طشتریوں کا بار بار نمودار ہونا اور ان میں سوار مخلوق کو خلائی مخلوق اور ان کی سواری کو افسانوی کہانی شمجھ کر نظر انداز کرناان سے ہضم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جیسوب نے اسیخ طور پر ساطوں'' پر اڑن طشتریوں کا بار بار نمودار ہونا اور ان میں سوار مخلوق کو خلائی مخلوق اور ان کی سواری کو افسانوی کہانی شمجھ کر نظر انداز کرناان سے ہضم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جیسوب نے اسیخ طور پر

تحقیق شروع کردی۔

ىيەاپرىل 1959ء كالىك خوشگوار دن تقا- ڈاكٹر جىسوب ئىمبىنوں كىمسلىل تحقيق دېتجو کے بعد ''اڑن کھٹولوں'' کے بارے میں ایک حد تک ذہن بناچکے تھے۔ایک طرف تو ان انکشافات نے تعجب میں ڈال رکھا تھا جواس دوران ان کے سامنے ہوئے ، دوسری طرف وہ ان نادیدہ قوتوں سے پریشان تھے جنہوں نے آج تک اس پر پردہ ڈالےرکھااوراب وہ ان ک تکرانی کررہی تھیں۔ان کومحسوں ہور ہا تھا کہ کچھ لوگ ان پرسلسل نظرر کھے ہوئے ہیں۔ ان کا ول جاہا کہ وہ بیتمام باتیں اینے کس ہم خیال کے سامنے بیان کرکے ول کا بوجھ بلکا کرلیں اور تحقیق کوبھی آ گے بڑھا ئیں ۔ان کی نظرِانتخاب'' ڈاکٹرمینسن ویلنغائن'' پریڑی۔وہ بحرى جغرافيه كے سائنس وان تصاور ڈاكٹر صاحب كے ہم نوالدوہم بياله تصرار بل كى ايك شام کوڈ اکٹر صاحب اینے دوست سے ملنے کے لیے نکلے۔ڈاکٹرمینسن نے انہیں شام کے کھانے پراینے ہاں مدعوکیا۔ ڈاکٹر جیسوب اپنی گاڑی میں سفریر روانہ ہوئے .....کیکن ان کا بیہ سفرادهورار با..... بهی کلمل نه بهوسکا - نادیده قوتیں ..... جوان کی مسلسل نگرانی کرر ہی تھیں ..... فیصله کر چکی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جان بیکے ہیں۔اتنی زیادہ جا نکاری''برمودا'' تکون کے اندر تکونی محل میں بیٹھے بدی کی قو توں کے یکے چٹم سربراہ کے لیے اچھی نہتھی ۔ لہذا ''اوکے!کل ہم!''(Ok! Kill him)کا پیغام آگیا۔ڈاکٹرصاحب کی گاڑی میں زہریلی گیس بھردی گئی۔وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ان کی کار کے ایگزاسٹ سے فیوز منسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جس کے نتیج میں کار کے اندر کاربن مونو آ کسائیڈیس جرگئ تھی۔ڈاکٹرمینس کابیان ہے کہ جبان کے دوست ان کے پاس ند پنچے تو انہیں تشویش ہوئی۔وہ ان کی تلاش میں فطے۔ پولیس ان سے پہلے کار کے یاس پہنچ چکی تھی۔جس وقت پولیس پنچی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے.....کین ان کی موت کوخود کثی قرار دے کرکیس داخل دفتر کردیا گیا۔اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کو

مرجانے دیا گیا۔ پولیس ان کو بچانے کے لیے نہیں، دم گھٹ کرمرتے دیکھنے کے لیے جائے وقوع پر پیچی تھی۔ڈاکٹر صاحب کو برمودا تکون اور اڑن طشتر یوں کی حقیقت اور ان کا باہمی تعلق جاننے کے جرم میں موت کے گھاٹ اُ تاردیا گیا تھا۔

شیطانی مثلث اور شیطانی کھٹولوں کا راز جانے کے لیے جان سے گزرنے والوں میں ڈاکٹر جیسوب کے بعدا گلانام' ڈاکٹر جیمز ای ڈونلڈ'' کا ملتا ہے۔ وہ بھی ایک بڑے سائنس دان تھے۔ ڈاکٹر مینسن تو اپنے دوست کی پراسرار موت سے خوفز دہ ہوگئے، لیکن ڈاکٹر جیمز نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے آنجمانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی تحقیق کو آگے بڑھانا چاہا۔ ان کا کام جاری تھا۔ ابھی وہ کسی نتیج پر پہنچاہی چاہے تھے کہ' برادری'' کی نظروں میں آگئے اور 13 جون 1971ء کی ایک گرم میج کومردہ پائے گئے۔ ان کے سرمیں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے خود شی کی ہے۔

پے در پے''خودگئی''کرنے والے بیام کی سائنس دان جان سے گزر گئے، لیکن دنیا کو حقیقت کے کسی قدر قریب '' کالفظ اس لیے حقیقت کے کسی قدر قریب '' کالفظ اس لیے استعال کیا گیا ہے کہ بیتمام تحقیق کار مسلمان نہ تھے۔ بیٹھن سائنسی انکشافات کی روشن میں اس موضوع پر کام کرر ہے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہتی۔ وہ برمودا تکون اور اس میں نگلی محضی شریع ہوں کی حقیقت محض سائنسی انداز میں سیجھنے کی کوشش کرر ہے تھے یا پھر اس جگہ کے اسرار نے آئیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی توجیہہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے د نہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی توجیہہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے د نہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی توجیہہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے د نہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی توجیہہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے د کہیں لے د بھے۔

جبکہ واقعہ یہ ہے: کہ انسانی عقل کی پرواز اوراس کے علم کی دریافت محدود ہے۔وتی کی رہنمائی کے بغیر وہ اگلی زندگی تو رہی ایک طرف،خوداس کا ئنات کے بعض ''اسرار ورموز''نہیں سمجھ سکتا۔لہذا اس بات میں ہمیں مسلمان محققین ہے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محم عیسیٰ داؤ دمصر ہے تعلق رکھنے والے ایک اسکالر ہیں۔انہیں برمودا تکون سے خاصی دلچہی رہی ہے۔اس موضوع پران کی معرکۃ الآرا

عالمی د جالی ریاست ،ابتدایسے انتہا تک

دَفِال<sub>(2)</sub>

کتاب'' مثلث برمودا''حچپ کرمنظرعام پرآ چکی ہے۔ عیسیٰ داؤ دکی رائے جاننے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں چند بنیادی با تیں جاننا مفید رہے گا: ایک تو برمودا تکون کے متعلق جغرافیائی معلومات اور دوسرے دجال کی سواری کے بارے میں حدیث شریف میں بتائی گئ تفصیلات۔ان دو چیزوں کے بارے میں پچھمعروضات پیش کرنے کے بعدہم ان شاءاللہ آگ چلیں گے۔

(جاری ہے)

# شیطانی جز رے ہے شیطانی تکون تک

### (ایریا 51 کی چوتھی اور آخری قسط)

برمودا تکون بحراوقیانوس (Atlantic Ocean) میں ہے۔ یہ براعظم ثالی امریکا کے جنوب مشرق تقریباً 30 ڈگری سمندر میں واقع ہے۔ بحرا ٹلائنگ میں کچھ جزیرے ایکٹرائی اینگل کی شکل میں ہے ہوئے ہیں اور غیرآ باد ہیں۔ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے عین ینجے کششِ ثُقل (Gravitional Force) کے مقناطیسی بار کا کوئی یول ہے جوز مین کے مرکز ی عمودی خط کوچھوتا ہواز مین کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری ہے  $\mathrm{U}$ ٹرن لیتا ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جایان اور دوسری جانب فلیائن ہے۔ یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری ے 20 ڈگری پرعین خانہ کعبہ کے ینچ نکاتا ہے اور بیاس کشش کے بار کا دوسراسراہے۔ یہ فرضی تکون یانی کے او پر کچھاس طرح سے بنتی ہے کہ فلوریڈا سے بورٹوریکو، پھر یورٹوریکو ہے جزیرہ برمودااور پھر برمودا سےفلوریٹرا۔دوسر لےفظوں میں یوں کہہ لیں اس کا شالی سراجز ائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹور یکو اور جنوب مغربی سرا فلوریڈا میں بنتا ہے۔ پیمشہور امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔اگرآ پامریکا کانقشہ دیکھیں تو آپ کوریاست فلوریڈا ایک عظیم الجثہ لمبی چوڑی دم کی شکل میں نظرآ ئے گی۔گویااس پرر بنے بسنے والے امریکا کی دُم پرر ہتے بستے ہیں۔فلوریڈا کا صدر مقام''میامی'' ہے۔ ریاست فلوریڈامخصوص قتم کے غیرانسانی کاموں کے لیےشہرت رکھتی ہے۔ یہ غیرانسانی کام کچھتو وہ ہیں جواخلا قیات کی رو سے برے ٹھہرتے ہیں .....کین کچھوہ ہیں جن کی دنیا کوخبر بی نہیں ۔مثلاً: یہودی روحانیین کے نز دیک''فلوریڈا'' کا معنی ہے:''اس خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے'' یا''وہ خداجس کا انتظار کیا جارہاہے'' دنیا کی

اکثر قوموں کے زویک ایک ہی خدا ہے جو ہمیشہ ہے ہا در ہمیشہ رہ گا ہے کان کی قوم ہے جو کمی ایسے خدا کے انظار میں ہے جو بے چارہ اپنے مانے والوں کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوگا؟ اور اس میں کیاراز ہے کہ اس معزز خدا کے ظہور کے لیے امریکا کی ؤم، جائے انتخاب ظہری ہے؟ ہرمودا تکون سے قرب اس کی وجہ ہے یا شیطانی سمندر سے شیطانی جزائر تک کا فاصلہ سے نے والا ہے؟ ہرسب وہ باتیں ہیں جن کے جواب پرغور کرنا بی نوع انسانی کے لیے ضروری ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ شایدوہ وقت دور نہیں جب اسے ان جوابوں کی شدید ضرورت پڑے گی۔

برمودا تکون 300 جزیروں پر مشمل ہے۔ وہ جہاز رال جن کی زندگی بحر اوقیانوس کے دو کناروں کے درمیان گزری، وہ بھی اس علاقے سے دورر ہنے میں ہی عافیت سجھتے ہیں۔ کہنے مشق اور تجربہ کار بحری کپتان ایک دوسر سے سے اس طرح کا تبعرہ کرتے پائے جاتے ہیں:''وہاں پائی گرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھیے ہیں۔'' یہ خوف اور پر اسرار راز آج کی بائی بیں، آج سے پانچے سونو برس پہلے جب'' کرسٹوفر کو کمبس'' یہاں سے گزرا تو اسے بھی کچھ عجیب وغریب چیزیں نظر آئیں۔ آگ کے بگولوں کا سمندر میں داخل ہونا۔ سمندر کے گہر سے غاروں سے آگ کے بڑو سے رئی والوں کا ٹکانا اور کسی ان دیکھی چیز کا تعاقب کرنا وغیرہ۔ عوام میں ان جزائر کو شیطانی جزیرے'' کانام دیا جاتا رہا ہے اور دوباتوں پر عام طور پر اتفاق پایا جاتا ہے:

(1)اس علاقے میں پانی کی سطح پراور پانی کی گہرائیوں میں کوئی ماورائی پراسرارطافت ہے جو عقل کےادراک سے بالاتر ہے۔

(2) بیطافت خیرنبیں، شرکی علمبردار ہے۔ بیفلاح نہیں، تباہی کی علامت ہے۔

کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار ہ خدا سمجھنا چاہیے۔خلق کی زبان پریہ باتیں کیسے چڑھ گئیں؟ روز اول سے یہاں پراسرار واقعات ہورہے ہیں اور امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کا ترقی یافتہ ترین میڈیاان پر پردہ ڈالنے اور انسانی پراسراریت میں مزیداضافہ کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بال کی کھال اُتار نے والامیڈیاان واقعات کی نقاب کشائی کے بجائے اس حوالے سے ابہام اورشکوک

کی حیادر تانے رکھتا ہے۔خوفناک واقعات، افسانوی داستانیں، نا قابل یقین مشاہدات. سب چیزوں کواس طرح خلط ملط کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ امریکی عوام کسی نتیج پرنہیں پہنچ سکتے۔ ان کے ذہن میں خوف اور اسرار کا تا ثر تو رہ جا تا ہے، مگر اس سے آ گے وہ کچھ سوچ نہیں یاتے۔ بالآخران کی توجه اس طرف سے بہٹ جاتی ہے اور وہ اسے مہمل یا نامل چیز سمجھ کر گزر جاتے ہیں۔ آپ نے ' دنقش برآب'' کی تر کیب توسنی ہوگی۔ یانی پرنقش کہاں تھہرسکتا ہے؟ تو پھریانی پر مثلث کیسے بن سکتی ہے؟ امریکی میڈیانے اس شیطانی علاقے کو'' شیطان کے جزیرے'' کا نام بدل كرتكون كانام كيول ديابيج؟ تكون كي شكل كس شخصيت يا تنظيم كي خاص علامت بي؟ايد حبال یا فری میس تنظیم کی مخصوص علامت سمجھا جا تا ہے تو کیا برمودا تکون کا د جال اوراس کے بیروکار یہودیوں ہے وئی تعلق ہے۔ کیا دجال وہی جھوٹا خداہے جس کا انتظار کیا جار ہاہے؟ کیا برمودا کی پراسرار طاقت ''شیطان اکب'' یعنی ابلیس کی ان شیطانی قوتوں کی جھلک ہے جووہ اپنے سب سے بڑے ہرکارے "وجال اعظم" كى حمايت مين استعال كرے گا؟ دلچسپ بات بيه به كدامريكا مين UFO ريس ج کے لیے فنڈز''راک فیل'' مہیا کرتی ہے جوفری میسزی کی ایک سر پرست فیملی ہے۔ کیا فری میسنری اڑن طشتریوں برتحقیق میں دلچیبی رکھتی ہے؟ آخر کیوں؟

ان سب سوالوں کا جواب جانے کے لیے ہمیں اڑن طشتریوں کے موضوع کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ جی ہاں! وہی اُڑن طشتریاں جو برمودا تکون میں بار بار داخل ہوتے اور نکلتے دیکھی گئ ہیں۔ جن میں سوار' خلائی مخلوق' نے امریکا جیسے مہذب ملک سے ایسے لوگوں کو اغوا کیا جواپ شعبے میں بہترین مہارت کے حامل تھے۔ پھران لوگوں کا کچھ پتا نہ چلا کہ زمین نگل گئ یا آسان کھا گیا۔ ان لوگوں کو مارانہیں گیا، ان کی صلاحیتوں کو خصوص شیطانی مقاصد کی تحمیل کے لیے استعال کرنے کی غرض سے ان کوان دیکھے علاقے میں پہنچادیا گیا ہے۔ دجال چونکہ انتہائی وہمی اور بردل ہے اس لیے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی قو تمیں حاصل کرنا چاہتا اور بردل ہے اس کے حد درجہ مختاط رہتے ہوئے ایسی تمام جادوئی وسائنسی قو تمیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جن کا کوئی توڑ زمین کے باسیوں کے پاس نہ ہو۔ بیسائنس دان بالجبراس کی شیطانی چرخی کا

یرز ہ بنادیے گئے ہیں۔

اُڑن طشتر یوں کوغیر جانبدارامری کی محققین نے صرف سائنس کی روسے بیجھنے کی کوشش کی اور ہیں اور کی محتری اور کی محتری نوش کی روشنی میں انہیں سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت مسلم شریف میں ہے۔ حصرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''(د جال کی سواری) اس بادل کی مانند (ہوگی) جسے تیز ہوااُڑا لے جاتی ہے۔''

دوسری روایت متدرک حاکم کی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اس (دجال) کے لیے زمین ایسے لیسٹ دی جائے گی جیے مینڈ ھے کی کھال لیسٹ دی جاتی ہے۔ تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کرتے ہیں: "دجال کے گدھے کے دونوں کا نوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت (تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ) کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہوکر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اینے گھوڑے پر سوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جائے ہو۔ "

ان احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے۔ جبکہ کیم محققین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ''دابّة'' یعنی جانور کا لفظ استعال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی سواری کو کہہ سکتے ہیں۔ دجال جس پر سوار ہوگا وہ ''دابّة'' ( کوئی بھی سواری ) ہوگی ، لیکن اگر حدیث میں لفظ حمار یعنی گدھا ہی آیا ہو تب بھی اس سے مراد کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے۔ اب آپ برمودا تکون اور اُڑن طشتر یوں کی خصوصیات کو دوبارہ پڑھے اور دجال کو جوقوت دی گئی ہوگی ذیل میں اس کا مطالعہ کیجے۔ مثل اس کی سواری کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ فضا میں اُڑنے کے ساتھ ساتھ پانی میں سفر کرنے اور سمندر پار کر لینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ وہ فضا میں معلق ہوجائے گی۔ جم میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُڑنے یا فضا میں گھر جانے کی صلاحیت اس میں ہوگی۔ ہوگی۔

یہاں تک پہنچنے کے بعداب وہ مرحلہ آگیا ہے جب ہم کھل کرمسلم محققین کی رائے نقل کر دیں جووہ برمودا تکون کے بارے میں رکھتے ہیں۔مصر کے محقق محم عیسیٰ داؤ داور عادل فہیمی نے اپنی مقالہ نما کتابوں (مثلث برمودا) میں جو کچھے کہاہے ( دونوں کی کتاب کا نام ایک ہی ہے )اس کا خلاصہ

ىيے

... "أرُّن طشتریاں دجال کی ملیت اوراس کی تعبیر است بیش کروہ استوں کے اندراس نے قدیم اورا سول سے بیش کروہ استے چیلوں کو ہدایات کون (Triangle) کی شکل کا قلعه نما کل بنایا ہوا ہے جہاں سے بیش کروہ استے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اور استے میں این کوا بلیس فیدواس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل عہد جو تمام دنیا کے اندر سابتی، اقتصادی، سابی اور عشری میدانوں میں جاری ہے۔ جو تمام دنیا سے اندر سابتی، اقتصادی، سابی اور عشری میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک کوئٹی مائی امداد دین میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک کوئٹی مائی امداد دین جو ایس کی حکومت ہوئی جا ہیں؟ استے اور کس ملک کوئٹی کوئٹی مائی امداد دین حوالے کے اور کس ملک کوئٹاہ کرنا ہے؟ نیز مسلم دنیا میں موجود دیا میں موجود دیا جات کے جو کہاں کہاں کہاں کہاں ڈیم بنانے ہیں؟ اپنے حالی نظریات والی پارٹی کواقتد ار میں لانا اور ہواس قوم اور فرد کوا بھی سے دانیتے جو آ کے چل کرد جال کے سامنے کھڑا ہو سکے۔

جہاں تک برمودا تکون میں اہلیس کے مرکز کا تعلق ہے اس پرکوئی اشکال نہیں، شیطان کا تخت سمندر پر ہی بچھتا ہے ۔۔۔۔۔ البتہ د جال کی وہاں موجودگی پر بیاعتر اض ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے د جال کو مشرق میں بیان فرمایا تھا جبکہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔ اس کا جواب بید د بیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کے دنیا ہے پردہ فرما جانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کے دنیا ہے پردہ فرما جانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوا کہ بیا تھا اور مستقل اپنے خروج کے لیے راہ اللہ علیہ وہ کی اللہ علیہ ہوکر کا اعلان کرے گا۔''

دارالعلوم دیوبند کے فاضل عالم دین مولانا عاصم عمر جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق

احادیث کی عصری تطبیق پر بہت عمدہ اور نظر بیساز کتاب'' تیسری جنگ عظیم اور د جال' ککھی ہے، اپنی نئ شہرہ آفاق کتاب'' برمودا تکون اور د جال' میں تحریر کرتے ہیں:

''حقیقت جو بھی ہولیکن اتنی بات یقینی ہے کہ برمودا تکون اور شیطانی سمندر جیسی جگہیں اہلیں اور اس کے حلیفوں کی خفیہ کمین گاہیں ہیں جہاں سے وہ انسانیٹ کے خلاف آنگ فیصلہ کن و جنگ کی تیاریاں کمل کر محصوبیں آئی وہ فلموں ، ڈراموں ، انٹیج شواور اشتہارات کے ذریعے اليين ما منظ والول كو بيغام و رب بيل كه " نجات و بند كالمنك نكلن كا وتت قريب بيدان . سازشوں میں ان کے ساتھ تا مشاطبی جناب ملا میں انسانوں میں سے، سپ شریک ہیں۔انہوں نے دنیا پر اہلیس کی حکومت کام مرسی اور وقیمان والے کو اہلیس کے ترکش کے آخری تیر، کانے دجال کے سامنے بعدہ ریز ہونے کی انتہائی خطرناک اور خفیہ تیادی کی ہے۔ لیکن كيا دشمنان اسلام كي اتني تياريال و كيهر كرمعاليانول كواي طرح اپني ذمه داريول بعد غافل اپني زندگی میں ہی مدہوش پڑے رہنا جاہیے؟ مستقبل کے خطرات سے لاپر واسیاہ کھٹاؤں کے سروں پر آنے کے باوجود ابھی بھی ہرایک کو یہی فکر لگی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر اررہے۔اس کے اپنے مرتبہ ومقام اور حلقہ عزت وجاہ برکوئی حرف نہ آئے۔ دین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی قربان نہ ہوں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور اہلیس بھی ناراض نہ ہوں۔ کیا بیمکن ہے کہ اہلیس کے بنائے نظام سے بغاوت بھی نہ کرنی پڑے اوروحدہ لاشریک کا دین بھی غالب آ جائے۔ ہمار نے نشس نے ہمیں کیسے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کیے بغیر ہم اللہ کے بن جا کیں گے؟ ایسا کیونکرمکن ہوسکتا ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈ رتے رہیں اورمتقین میں بھی ہماراشار ہوجائے ۔موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات ہے اندھا ہور ہاہے تو اس کی بات الگ ہے، کیکن وہ مسلمان جوتھوڑ ابہت بھی حالات کا ادراک ر کھتا ہے وہ کس طرح سکون سے سوسکتا ہے؟ اتنا نازک وقت جبکہ ہرمسلمان کے ایمان کی تاک میں شیطانی بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ تاریخ انسانی کے بھیا نک ترین فتنے اپنے جبڑے

کھولے تمام انسانیت کونگل جانے کے دریے ہوں۔اگراب بھی بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا تو پھر یقین جانے اس کے بعد پھرصوراسرافیل ہی سونے والوں کو جگائے گا۔''

قار کین کرام! زبان کا زوراوردل کا دردآپ نے ملاحظ فرمایا۔ ایک سے دائی کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ بہرحال! آثار وقر ائن بتاتے ہیں کہ توبہ کی مہلت زیادہ نہیں۔'' تلافی مافات' کے لیے مزید انتظار نقصان دہ ہوگا۔ ہرمسلمان کورات کو بستر پر جانے سے پہلے خدا اور اس کے بندوں سے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ اور ہر صبح بستر سے اُٹھنے سے پہلے میہ عزم کر کے نکلنا چاہیے کہ:

(1) آیندہ اپنا ممار ادارادے سے گناہ نہ کر کے گا۔ (2) اور اسلام اور اہل اسلام کے لیے جو ہوسکا کر گرزرےگا۔

شیطان اوراس کی شیطانی طاقتیں دنیا پر اپنا تسلط قریب دیکھ رہی ہیں ..... جبکہ اللہ کی تدبیر کی تحداور ہی جا ہتی ہے۔ کھا اپنی بندوں کوان کے دشمن کے مقابلے میں کا میاب دیکھنا چا ہتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جواللہ رب العالمین کی منشا پوری کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیں اور دجالی قوتوں کی غیر معمولی ظاہری طاقت سے مرعوب ہونے کے بجائے تقوی کے زیور سے آراستہ ہو کر ہرسطے پر جہاد کا علم بلند کریں۔

## امريكامين خفيه دجالي حكومت

اگرچہ عنوان پڑھتے ہی آپ چونک پڑیں گے، کین اگلی چندسطریں پڑھتے تک صبر کرلیں تو یعین کیجی آپ کا تعجب اور حیرت حقیقت شنای میں بدل سکتا ہے۔ وہ حقیقت جے آپ اپنے گردو پیش میں دیکھتے ہیں، کیکن اس کے پس منظر سے ناواقف تھے، آج میں آپ کواس اور کھلی حقیقت سے روشناس کروانے چلا ہوں۔ امریکا کا اصل حکر ان' کونسل آف فارن ریلیشنز'' (Council ) نامی خفیہ ادارہ ہے جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہریہ ایک امریکی تھنگ نینک ہے لیکن در حقیقت بیام ریکا میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے۔ بظاہریہ ایک حکومت ہو اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے اس سب سے ترقی یافتہ براعظم کو استعمال کر رہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی یہودی بینکروں اور الو میناتی صبیو نیوں کا ہاتھ تھا۔ جن میں مالی یہودی بینکروں اور الو میناتی صبیو نیوں کا ہاتھ تھا۔ جن میں القوامی بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزروسٹم Schiff, Paul Warburg, John D. Rockefeller, J. P. Moergan (Federal Reseve کے لیے ہمیں''الومیناتی'' الاقوامی بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزروسٹم System) کے تحت امریکا کو اپنا غلام بنالیا۔ اس راز کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں''الومیناتی'' الاقوامی کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں''الومیناتی'' کائی اصطلاح سے واقفیت عاصل کرنا ہوگی۔

الوميناتي كياہے؟

الومیناتی کا قیام کیم مئی 1776 ء کوان کٹر یہود یوں کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا جو د جال کو مسیحا اور نجات د ہندہ مانتے ہیں۔ اس کا بانی Bavaria سعت کا تھا جو کہ Bavaria ( یہ جرمنی کا ایک سب سے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یونیورسٹی کا ایک استاد (پروفیسر ) تھا۔ یہ خض و یسے تو کٹر یہودی تھا، لیکن بعد میں یہودِ مردود کی روایتی دروغ گوئی

کے مطابق اس نے اپنااصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب (Catholic) اپنالیا تھا۔
وہ ایک سابقد 'jesuit Priest' تھا جو کہ اس Order سے الگ ہو گیا تھا اور اپنی ڈیڑھا یہنٹ کی منظم بنالی تھی۔ ''الومیناتی'' (Illuminati) کا لفظ 'Lucifer' سے اخذ کیا گیا ہے جس کا انجیل کے مطابق منظلب ہے ۔ ''روشتی کو افضانے والا اور حدسے زیادہ فرین ۔'' (مشتق انجیل اور تورات میں المیس کودیا ہوانام ہے۔۔ ملادہ کیا کہ کیا اور تورات میں المیس کودیا ہوانام ہے۔۔ م

Weishaupt اوراس کے بیروکارا ہے آپ کو چند بنے ہوئے لوگوں میں مستبھتے تھے۔
الن کے فاصل کا باس میصلاحیت تھی کے صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے ال ہیں
اور کرو ایس فی کرنے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد Nerus Oder"

"Sectram" کو تیام تھا۔

"Now Seclular Oder ہوتا ہے "Nouls Order Secorum" کی ایک ڈالر کے نوٹ پر کہ نہا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر چہاس کی ایک ڈالر کے نوٹ پر کہ نہا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر چہاس کا مفہوم New World Order ضرور ہے لیکن اس کا مطلب ایک عالمی لادین (سیکول) طرز مکوست کا قیام ہے۔

اس تظیم سے وابستہ ہونے والے لوگوں (یعنی الو میناتی کے نچلے در ہے کے افراد) کو ہتایا گیا تھا کہ الو میناتی کا متجھی انسانی نسل کوقوم، حیثیت اور پیشے سے بالاتر ہوکرا کیے خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کہ فری میسن کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانج نہیں لیا گیا تھا، اس وقت تک ان کو الو میناتی میں شامل نہیں کیا تھا، اس وقت تک ان کو الو میناتی میں شامل نہیں کیا گیا تھا، الدرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا، اس وقت تک اسے اس ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔

اس تظیم کےاصل مقاصد درج ذیل میں: ان تمام مذاہب کا خاتمہ۔

﴿ تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ۔ ﴿ حب الوطنی کا خاتمہ۔ ﴿ تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ۔ ﴿ خاندانی ڈھائیجے کا خاتمہ۔

ایک (بین الاقوامی حکومت ' کا قیام ایک (بین الاقوامی حکومت ' کا قیام جے آپ نمالی دجال حکوم پی کرسکتے ہیں۔

م فطری طور سے ایکی عظیم میں میں مقام کو تمام میران کے سامنے میں رکھا جاتا تھا اور انہیں۔ صرف ای بات پر مبر کرنا پڑتا تھا کہا ہی عظیم کا مقصد انسانی شنل کی خوشحال ہے، لیکن ان سب میں ایک چیز سب سے زیاد د حمر ت انگیز نے جس پرخودا لومیاتی کے ایک را ہنمانے لکھا:

"سب سے زیادہ خوش آیند بات میہ کہ بڑے بڑے Protestant اور Reformed کے سب کہ بڑے اور Reformed کی ہے وہ تعین ایک سے اور منظم میں شمولیت اختیار کی ہے وہ تعین ایک سے اور خالص عیسائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔"

اس بلان کو جرمنی کے Protestant حکم انوں کے یہاں بڑی پذیرائی ملی جس کے تحت
کی تصولک چرہ کی تباہی کو یقینی بناویا گیا تھا اور انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ
ہی ساتھ وہ فری میسنری کا تجرب بھی لائے جس کو انہوں نے خوب استعال کیا اور اپنے مقصد کے
حصول کی کوششیں شروع کیں۔ بالآخر 16 جولائی 1982ء کی Deline کے ایک
اجلاس میں فری میسنری اور الومیناتی کے درمیان اتحاد قائم ہوا۔ اس اتحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی
تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کو ملادیا گیا اور ساری دنیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف بھی منامل موگئے۔ اس بھیا تک اجلاس میں جو
گیل 30 لاکھ سے زیادہ پیروکار اس خفیہ دجالی مثن میں شامل ہوگئے۔ اس بھیا تک اجلاس میں جو
گیھی منظور کیا گیا بی تو شاید باہر کی دنیا بھی نہیں جان سکے گی ، کیونکہ جولوگ غیر شعوری طور پر اس
تحریک کا حصہ بن گئے تھے ، انہوں نے بھی اپنے بردوں سے عہد کرلیا تھا کہ وہ پھے بھی ظاہر نہیں

کریں گے۔ایک شریف فری ملیسن جس کا نام Comt de virea تھا جب اس سے یہ پوچھا گیا وہ اپنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لایا ہے؟ تو اس نے محض یہ جواب دیا:

''میں اسے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرسکتا ہوں، میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ علین ہے جہتنا کہ تم سمجھتے ہو۔اس سازش کے جال کواتی اچھی طرح سے بنا گیا ہے کہ بادشا ہتوں اور گر جا گھروں (کلیسا) کااس سے بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔'' Wehster, world)

Rurrution)

اس تحریک کے چندسال بعد بورپ میں یہودکوہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہوگیا جس کا اس سے پہلے تصور نہیں کیا جسکا تھا۔ اس سے پہلے غیر یہود بوں کا میسنری کی تحریک کا ممبر بننے پر پابندی تھی جس کو اٹھا لیا گیا، لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ الومیناتی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر فریکن شقل کردیا گیا جوخود یہودی سرمایہ داروں بالخصوص بینکا روں کا گڑھتھا۔

دنيا پر قبضے كا الوميناتى منصوبہ:

یورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد الومیناتی د جالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ د نیا کو اپنا غلام بنا نے کے لیے اپنے دائر ہ اختیار کو پوری د نیا میں پھیلا دیا جائے ۔ چند د ہائیوں کے بعد بیہ بات ظاہر ہونا شروع ہوگئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری د نیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھٹر نا پڑے گا جس کی مدد سے Old World Order نیا عالمی نظام ) کے لیے پوری د نیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھٹر نا پڑے گا جس کی مدد سے New World Order (نیا عالمی نظام ) کے فرائے ورلڈ آرڈر) کا خاتمہ کیا جائے گا جبکہ مصوبے کو واضح شکل میں البرٹ پائیک Albert قیام کو ممکن بنایا جائے گا۔ اس پورے منصوبے کو واضح شکل میں البرٹ پائیک Ancietn and Accepted scottish کی در جے پر فائز تھا جبکہ ہے امریکا میں حیات میں اس علی میں اس حیات کیا میں اس حیات کی تام خط میں اس طرح سے کھا تھا (خط کی تاریخ 1871 سے 1871 تھی):

'' پہلی مین الاقوامی جنگ اس لیے چھیڑنی ہوگی تا کہ زار روس کو تباہ کیا جاسکے تا کہ اس پر الومیناتی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جاسکے۔روس کو بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دی جائے گی تا کہ الومیناتی کا پلان آ گے بڑھایا جا سکے۔

دوسری جنگ کے دوران اس کشکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاسی صہیو نیوں کے درمیان پائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔اس جنگ کے نتیج میں روس کے اثر ورسوخ کو بڑھایا جائے گااورارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کومکن بنایاجائے گا۔

جبکہ تیسری جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح سے کی گئی ہے کہ الو میناتی ایجنٹ صہیونی ریاست اورع بول کے درمیان اختلافات کو ہوادی جائے گی۔ یہ جھڑپ ساری دنیا کواپی لیپٹ میں لے گی اوراس کے ذریعے بے دین دہریوں کوسامنے رکھ کرایک انقلابی تبدیلی لائی جائے گی جس سے تمام معاشرے متاثر ہوں گے۔ اس جنگ میں لادینیت اور وحشیوں کے انقلاب کواتی بھیا تک طرح سے دکھایا جائے گا کہ لوگ اس سے بناہ مانگیں گے اوران تمام چیزوں کو جاہ کرنے کی کوشش کریں گے جوان انقلابیوں سے منسلک ہوگی ۔۔۔۔حتیٰ کہ وہ عیسائیت اور دوسرے غدا ہب کو بھی اختیار کا شکار پائیں گے اوراس وجہ سے وہ تمام غدا ہب پر چڑھ دوڑیں گے، جس کے بعدوہ خود کو صحیح راستہ عمل پائیں گے۔ اس طرح سے ہم ایک صوفت میں عیسائیت اور داو روز یں گے۔ اس طرح سے ہم ایک میں وقت میں عیسائیت اور لادینیت دونوں پر قابو پالیس گے۔''

البر فی انتک کی شخصیت اور اس کے فد ہب وفلسفہ کے اصول سجھنے کے لیے ہمیں اس کی درج ذیل تحریر پرغور کرنا چاہیے جس کا نام ہے: "Morals and Dogma" (سبق اور نظریہ) اس کواس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا حکامات ہیں جو اس نظریہ) کو نسلوں کو دیے تھے۔ یہ احکامات اس نے 1889ء میں 23 سپریم کونسلوں کو دیے تھے۔ یہ احکامات اس نے 1889ء میں موقع پردیے تھے۔ شیطانی دماغ رکھنے والے اس شخص کی یہ انسانیت سوز تحریر ملاحظ فرمائے:

''طاقت لگام کےساتھ ہویا بےلگام، بیاسی طرح ضائع ہوجاتی ہے جس طرح بارود کھلی فضا

میں صرف جل سکتا ہے۔ اس طرح جس طرح بھاپ کی نیکنالوجی کے بغیر بنیا آئی میں اُڑ جاتی ہے۔ اُورا پے آپ بی کوختم کڑالیتی ہے۔ بید طرف تابی اور ضیاع ہے .....نہ کہ ترتی اور خوشحالی۔

(Morals and Dogma pp 1-2)

میخصاینے خدااوراپے مذہب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے:

"جمعوام الناس سے یہ کہتے ہیں:"ہم ایک خداکی عبادت کرتے ہیں کیکن یہ وہ خدا ہے جس کر میں کہ وہ خدا ہے جس پر سب بغیر تو ہمات کے یقین کرتے ہیں۔ میں تم General سے یہ کہتا ہوں کہ تم یہ اپنے 30، 31 اور 32 ڈگریوں کے بھائیوں کے سامنے یہ بات دہرانا:

''میسونک(فری میسن) ندہب کے تمام اونچی ڈگری کے ممبروں کی بیدذ مدداری ہے کہ اس ندہب کواس کی خالص شکل میں برقر اررکھا جائے Lucifer ایعنی شیطان ] کے نظریے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔'' عالمی وجالی ریاست،ابتداسےانتہا تک

شیطان کے بارے میں بیسفاک مخص کہتا ہے۔ واضح رہے کہ شیطان کے لیے اس نے لیے اس نے Lucifer کا لفظ استعال کیا ہے [Lucifer کے معنی ہیں۔ ابلیس ۔ انجیل کے انگریزی ترجے میں ابلیس کے لیے یہی لفظ استعال کیا گیا ہے۔ راقم]:

''اگر Lucifer خدانہ ہوتا تو کیا Adonay ایعنی خبر کا خالق ،مراد اللہ رب العالمین ہیں] جس کا کام ہی انسان سے نفرت ،سفا کیت اور سائنس سے دور رہنے کی تلقین ہے۔[یہاں وہ اس ( یعنی شیطان کے بالمقابل خیر کے خالق ) کے مظالم کو کھول کھول کربیان کرتا ہے۔] اس کے علاوہ Adonay اور اس کے یا دریوں نے اس کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا؟[معاذ اللہ!]

''ہاں Lucifer ہی خدا ہے اور برشمتی سے Adonay بھی خدا ہے۔ ابدی قانون کے تحت۔ کیونکہ دوشنی کا تصورتار کی کے بغیر ناممکن ہے، جیسے خوبصورتی کا بدصورتی کے بغیر اور سفید کا سیاہ کے بغیر۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے دوخدا ہی زندہ رہ سکتے ہیں [معاذ اللہ!] اندھیرا ہی روشنی کو پھیلاتا ہے۔ ایک مورت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی گاڑی میں بریک کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔' [معاذ اللہ]

''شیطانیت کا نظریم محض ایک افواہ ہے اور سچا اور خالص مذہب Lucifer [ابلیس] کا مذہب ہے جو کہ روشن کا خدا اور ملکہ ہے جو کہ Lucifer کے برابر ہے (معاذ اللہ) لیکن Lucifer جو کہ روشن کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے وہ انسانیت کے لیے محنت کررہا ہے Adonay کے خلاف جو کہ تاریکیوں اور برائی کا خدا ہے۔' [معاذ اللہ]

اوپر دی گئی تحریر سے بیمعلوم کیا جاسکتا ہے کہ بیفرقد (الومیناتی) کس طرح سے شیطان کا پجاری ہے اور بیہ بات بھی ذہن نثین کرینی چاہیے کہ اب فری میسنری اور الومیناتی ایک ہی ہیں۔ ایک ہی سکے کے دورخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیس واضح طور پر شیطان کا ہرکارہ بن کر شیطان کے سب سے بڑے آلہ کارد جال کے لیے کام کر رہی ہے۔

FBI کا ایک سابق ایجنٹ Dan Smoot لکھتا ہے کہ''امریکا میں خفیہ طور پر حکمران اس

کونسل کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، لیکن 1927ء میں جب راک فیر خاندان نے اپنی دوسری فاؤنڈیشن اورٹرسٹ کے ذریعے اس میں پید بھرنا شروع کردیا تو بیامریکا کی سب سے طاقت ور انھارٹی کے طور پر اُ بھر کر سامنے آئی۔'' اس کا ثبوت کہ Relation's ایک خفیہ یہودی ادارہ ہے، کہیں باہر سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندرونی گوائی کا فی ہے۔ اس کی سب سے بڑی گوائی اور کیا ہو گئی ہے کہ 1966ء میں اپنی سالانہ رپورٹ میں فری میسن کے طرز پرخفیہ نظام کارکو بیان کرتے ہوئے گھتا ہے:''اس کونسل کا ہرمبر اپنی رکن کے قوسط سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کونسل کے کسی رکن کے کہنے کے علاوہ اگروہ کوئی بات جو کھت اور اس کا انگشاف کسی بھی صورت میں کسی غیر فردکو اس چیزی وجہ بن سکتا ہے کہ کونسل کے بورڈ اس رکن کی رکننے کے کہونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکننے ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے تو تو تین کی تعت اور اس کی آرٹیکل ایک کے تو تو تین کے تعت اور اس کی آرٹیکل ایک کے تو تو تو تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کیا کی تو تو تو تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کی کی تو تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کونسل کی کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کونسل کے تو تارہ کی کونسل کے تو تارہ کونسل کے تار

Council of Foregin Relation's (CFR) کے ایک بورڈ کے ڈائر یکٹروں میں سے ایک نے Christian Science Monitor کو دیے گئے ایک بیان کیم ستمبر 1961ء میں کہاتھا:

''CFR میں نمایاں افراد میں سفارتی ،حکومتی ، تجارتی ، بینکروں ، مزدور ،صحافی ، وکیل اور تعلیم کے شعبوں سے منسلک نمایاں افراد ہیں اوران سب کو مدنظر رکھ کرام کی خارجہ پالیسی کارخ متعین کیا جاتا ہے۔''

یمی نہیں بلکہ بچاس کی دہائی سے لے کراب تک جتنے بھی اہم حکوثتی مثیراورسیکرٹری گزرے ہیں وہ CFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور تھے، خاص طور سے بش کی انتظامیہ میں تواس کی بھر مار ملے گی۔اسی طرح امریکی ایوان نمایندگان کے ایک رکن John Rarick نے 28 اپریل 1972ء میں کہا تھا: ''CFR'کی اعیبلشمنٹ ہے جس کے افراداو پر سے مثیروں اور سیکرٹریوں کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو پیسے دیتی ہے اور فیصلہ کرنے والوں سے اپنے مطالبات نگلوالیتی ہے۔''

مشہور امریکی دانشور گرفن بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے: "CIA در حقیقت CTA کی ہی ایک شاخ لگتی ہے جبکہ Frnklin D. Rosevelt کے زمانے سے اب تک جتنے کہا ترکی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق CFR سے ضرور رہا ہے۔ "

امريكاكي كهاني، أيك خلاصه:

آج کاتر تی یافتہ اور قابل رشک سمجھا جانے والا امر یکی معاشرہ مسنح کردیا گیا ہے۔اس کی اپنی سوچ نہیں، اپناا ختیار نہیں۔اس کے نظام کو کھو کھلا کردیا گیا ہے۔جو پچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ قومی سطح پر ہویا چر بین الاقوامی سطح پر وہ سب اس بڑے الومیناتی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ Adam Weishaupt نے 1776ء میں پیش کیا تھا۔

یقین نہ ہوتو آیئے امر ایکا مخالف کمیونسٹ سٹم کے اہم رکن کی ایک پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ ایک حیرت انگیز سیاسی پیشن گوئی 1920ء کی دہائی میں Nikali Leni نے کی تھی جو کہ کمیونسٹ روس کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا،اس نے کہا تھا:

''سب سے پہلے ہم مشرقی یورپ کو قابو کریں گےاس کے بعدایشیا کے عوام اور پھر ہم امریکا کواس طرح سے گھیرے میں لیس گے جو کہ سر مابید داری کا آخری قلعہ ہوگا اور ہمیں اس پر حملہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت زیادہ کچے ہوئے پھل کی طرح سے خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گر جائے گا۔''

اگرچہ اب روس ٹوٹ چکا ہے لیکن اب ذرااس بیان کواس بیان کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جوکہ 1962ء میں دجالی ریاست اسرائیل کے پہلے صد David Ben Gurion (ڈیوڈ بن گوریان) نے دیا۔اس بیان کے بین السطور میں ' عالمی دجالی ریاست'' کے قیام کاعزم اوراس کا

خا کہ واضح طور پر بھانیا جاسکتا ہے:

''سوشلسٹ بین الاقوامی اتحادجس کے یاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی اوراس کا مرکز القدس(بروثنلم) ہوگا۔ 1987ء میں میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ کچھاس طرح سے ہوگا۔ سرد جنگ ماضی کا ایک قصه ہوگی جبکہ اندرونی دیاؤاور دانشور طبقے کی صورت میں اوپر سے دیاؤ کی وجد سے سوویت یونین آہسہ آہسہ جمہوریت کے سفریر گامزن ہوجائے گا جبکہ دوسری طرف امریکا یر محنت کشوں اور کسانوں اور سائنس دانوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی اہمیت کی وجہ سے امریکا ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہوجائے گا جس کی معیشت ایک Plamned Economy کی طرح ہوجائے گی (روی طرز کی )مشر تی اورمغر بی یورپ میں نیم آ زاد کمیونسٹ اورخو دمختار جمہوری حکومتوں کی شکل میں ہوگا جبکہ روس کے علاوہ تمام کے تمام مما لک ایک بین الاقوا می اتحاد کا حصہ ہوں گے جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی ۔ساری فوجوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اورکوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بروشلم میں اقوام متحدہ (صبحے معنوں میں اقوام متحدہ ) اور ایک پورا نظام بنایا جائے گا جس میں تمام ممالک کی یونین شامل ہوگی جو کہ ساری انسانیت کی سپر یم کورٹ ہوگی تا كەاس سےاپنے تمام اختلا فات ختم كيے جاكيس جيسے كە Isaih نے پیشن گوئی كی تھى۔''

(As, pp, 58-60)

David Ben Gurion کی بات کوآ کے بڑھاتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو امریکا اپنی اندر دنی معیشت کوسبسڈی دینے والاسب سے بڑا ملک ہے خصوصاً زراعت کے شعبے میں \_ واضح رہے کہ اس نے بیٹی گوئی 1962ء میں ہی کردی تھی۔ پھر اقوام تحدہ کی ایک الگ پیس کینگ فورس (UN Peace Kaping Force) يرجهي نظر دوزانا جاسي-" اقوام متحده نے عالمي نظام (New World Order) کی تکیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔اس کا بنیادی کردار یمی تھا کدایسے حالات پیدا کیے جا کیں جن کی مدد ہے اس سے بھی زیادہ ایک منظم تنظیم کوئی شکل دی جائے۔'' بیالفاظ اور کسی کے نہیں بلکہ آئزن ہاور کے پہلے سیرٹری کے ہیں جس کا نام Jhon

Foster Dulles تھا۔

(War or Peace, Macmillan, 1950 page 40)

New کی تمام ایجنسیاں خاص طور سے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں یعنی UNO 1990ء ایل محرح خلیج کی جنگ میں جو کہ 91-1990ء میں لڑی گئی تھی امریکی صدر جارج بش نے اس وقت صاف صاف کہا تھا کہ وہ نئے عالمی نظام اور اس کے مقصد کو آ کے بڑھا کیں گئے۔ گویا اب ہمیں صاف صاف پتا چل گیا ہے کہ اس انتشار اور عنی صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ آج جو پھے ہم اکیسویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، بیسویں صدی میں اس کی پوری پلانگ کی گئی تھی۔ انسانی ریوڑ کو ایک لیے دورانے کے قومی اور بین الاقوای میں اس کی پوری پلانگ کی گئی تھی۔ انسانی ریوڑ کو ایک لیے دورانے کے قومی اور بین الاقوای بیران کی طرف ہنگایا گیا تا کہ نئے عالمی نظام New World Order کو تائم کیا جاسکے۔

الو میناتی کے رہنما تھوڑ ہے ہیں لیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقتور ہے جس میں بین الاقوامی بینکر، سر مایددار، سائنس دان، عسکری اور سیاسی رہنما تعلیم کے ماہر اور معیشت دان شامل ہیں۔ یہ سب مل کر لوگوں کو سیاسی، ساجی نہلی، معاشی اور فد ہمی گروہوں کی بنا پر با نفتے ہیں۔ وہ ان گروپوں کو ہتھیار بھی دیتے ہیں اور بیسہ بھی تا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوجا کیں اور آپس میں لڑ پڑیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنی تباہی کی طرف خود چلی جائے اور میاس وقت تک جاری رہے جب تک کہ تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ ہوجا کیں اور کر ہ ارض کا اقتدار بلا شرکت غیرےان کے یاس نہ آجائے۔

اگرکوئی اس سب کو یہودی سازش کے تو یہ کھی غلط نہیں بلکہ یہ تو الیابی ہے جیسا کہ حقیقت کو چندالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ یہ واضح طور پرایک شیطانی سازش ہے اور زمین پراس سازش کے غارالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ یہ واضح طور پرایک شیطانی سازش ہے اور زمین پراس سازش کے منائدے یہودی جن کہ اس کو بنانے والے ، Jacob Schiff, Roths Childs فائدان Weishaupt فائدان Weishaupt فائدان کے سب یہودی

بین الاقوامی سازشوں پر لکھنے والے زیادہ ترمصنفین سے سب سے بری غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وشمن کی فطرت سے معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ بیلوگ ایک ایسی جنگ بہتلا ہیں جوان کے خون اور گوشت [یعنی جسموں] کے خلاف ہے جبکہ وہ اس بات کو مستر دکر دیتے ہیں کہ ان کا اصل دشمن شیطان اور اس کے شطو گڑووں کا جتھہ ہے جو کہ اس دنیا میں اندھیروں کے بادشاہ اور برائی کے مرکز ومحور دجال اکبری مطلق العنان حکمر انی کے لیے کام کررہا ہے۔''

ای خلطی کی وجہ سے امریکا کے معتدل مزاج لوگ سی تھے ہیں کہ اس سازش کا مقابلہ محب وطن امریکی اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ کا نگریس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرلیں اور جب نئے پرزور آواز، اچھی طرح سے علم رکھنے والے، اچھی ذہنیت والے سیاسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت پہلے سے کیا ہوا ہو، اس عالمی نظام اور سازش پر پوری طرح سے حملہ کریں۔

انہیں یادرکھنا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی یا پھرکسی مادی دشمن کا مقابلہ نہیں کررہے ہیں بلکہ ان کا اصل دشمن تو شیطان یا (Lucifer) بلیس ہے جو کہ الو میناتی کا خدا ہے۔ الو میناتی ابلیسی سازش ہے۔ بہت بڑے درجے پراس ابلیسی سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس سے براہ راست را بطے میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف درجوں سے گزرتے ہوئے اب وجال کے کارندے کہلاتے ہیں اور دنیا کوا یک زبردست بحران کی طرف لے جانے کی سرتو ڑکوشش کررہے ہیں تا کہ اس کی تہ سے اپنے جھوٹے خدا کی حکم رانی کی راہ ہموار کریں۔ یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہے ، اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی تو ڑکتی ہموار کریں۔ یہ شیطانی طاقت جی تا کہ اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حامل ملعون شخصیتوں ابلیس اور وجال کے مقابلے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو دی ہے۔ محب وطن اور منصف مزاج امر کی ہوں یا کوئی اور ، اگر وہ اس سازش کا تو ڈرکرنا چاہتے ہیں جس نے امریکا کو اور اس کے تو سط سے پورے کر ہ ارض کو جکڑ لیا اس سازش کا تو ڈرکرنا چاہتے ہیں جس نے امریکا کو اور اس کے تو سط سے پورے کر ہ ارض کو جکڑ لیا

ہاور جوصرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، پورے عالم انسانیت کے خلاف بھیا نک منصوبہ ہے تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللّدرب العزت انسانیت کواس عظیم فننے سے نجات دلائے گا۔ انہیں سچے سے (سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پر صحیح ایمان لانا ہوگا۔ وہ سچاسے جو آخری سچ نبی پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور اس کے امتیوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری دنیا کوا یک منصفانہ اور عادلانہ نظام دے گا۔

## د جالی ریاست:مشرقی ومغرب کی نظرمیں

جب د جال، د جالی نظام یا د جالی ریاست کا ذکر کیا جا تا ہےتو بعض لوگ اسے'' نم ہمی ز و دھی'' ہا''روحانی حساسیت'' قرار دیتے ہیں ۔ان کے خیال میں بیا یک نا قابلِ توجہ یا نا قابلِ ذکر چیز کوغیرمعمولی اہمیت دیے جانے کاغیر ضروری اورغیر مفیڈمل ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے حضرات نہ حدیث ثریف ہے رجوع کرتے ہیں جوہمیں فتنۂ دحال سے اس اہمت اورا تنی تا کید کے ساتھ آگاہ کرتی ہے کہ سامعین یوں سمجھتے تھے گویا ہم مجدے نکلیں گے تو خروج د جال کا واقعہ ہو چکا ہوگا اور نہ یہ حضرات اپنے گردوپیش میں دحالی علامات، دحالی اصطلاحات، دحالی يغامات اور دجالی اخلا قيات کو کارفرما و يکھتے ہيں جو ہر لمح جميں چو کنا کررہی ہيں که دجال کے لیے اسٹیج ہموار کرنے کاعمل تیز تر ہوا جارہا ہے۔ایسے قار مین کے لیے ہم نے زیر نظر کتاب کا بید حصه مخصوص کیا ہے تا کہ وہ حقیقت کو وہم اور سریہ آ پہنچے خطرے کو دور دراز کی افواہیں قرار نہ دیں۔فتنۂ دحال ہے آگاہ نہ ہونا اور اس کی زبردست مقاومت کے لیے تیاری نہ کرنا بجائے خود اس فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔متذ کرہ مالا احباب کی تسلی و تشفی کے لیے یہال مشرق اور مغرب ہے ایک ایک تحقیق پیش کی جارہی ہے جس میں صاف طور پراورکھل کر عالمی نظام حکومت کو''عالمی د جالی ریاست'' کا بلیو پرنٹ قرار دیا گیا ہے۔ مشرق کے اہلِ علم وتحقیق میں ہے ہم نے جو مقالہ چنا ہےوہ ما ہنامہ'' فکر ونظر''میں''اسرائیل ہے اسرائیل تک'' کے عنوان ہے شائع ہوا۔ مقالہ نگار ڈاکٹر ابرارمجی الدین (شعبہ علوم اسلامیہ،اسلامیہ بونیورٹی، بہاولپور) کے ذوق تحقیق اوراسلوب نگارش کو تحسین پیش کرتے ہوئے ہمشکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھدان کی پیبہترین کاوش یہاں پیش کررہے ہیں۔اس کے بعدا یک مغربی مصنف کی کتاب کی تلخیص ہمارے دعویٰ کا بہترین ثبوت ہے۔

# معركه عشق عقل

### انهدام اورقیام:

معرکہ عشق وعقل جاری ہے۔خداپرتی اور مادہ پرتی آ منے سامنے ہیں۔رہمان کے بندول اور دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچا چاہتا ہے۔ وہ معرکہ سسجو ادر دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچا چاہتا ہے۔ وہ معرکہ سسجو ازل سے آدم اور ابلیس، ابراہیم اور نمر ود،موک وفرعون میں جاری ہے ہسنز وروارا نداز میں پھر پیا ہو چکا ہے۔ اس کی چنگاریاں سلکتے سلکتے شعلہ بن گئی ہیں۔ پیشعلے بھڑ کتے بھڑ کتے عنقریب آتش فشاں بن جا کیں گے۔ سساور پھر سسب پوری دنیا روحانیت اور ماذیت، رہمانیت اور دجالیت کے درمیان بپاہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیپیٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گئی ہوگ لیکن اس کی روشنی سے شام میں اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔" دجالی ریاست' کے انہدام اور درجانی ریاست' کے انہدام اور درجانی ریاست' کے انہدام اور درجانی ریاست' کے قیام سے پہلے اس معر کے کامیدان سجنے والا ہے۔

### افتتاحی اوراختیامی بنیاد:

عصر حاضر میں اس روایتی معرکے کی ٹی بنیادیں ہیں۔ افتتا می بنیاد کا ذکر کتاب کے شروع میں ہو چکا ہے۔ اختتا می بنیاد کا تذکرہ یہاں کتاب کے آخر میں کیا جا تا ہے۔ اس معرکے کی جس میں ہو چکا ہے۔ اختتا می بنیاد کا تذکرہ یہاں کتاب کے آخر میں کیا جا تا ہے۔ اس معرکے کی جس میں روحانیت اور مادیت آمنے سامنے ہیں، ایک بنیاد اس وقت پڑئی جب خلافت عثمانیہ کے لیے دجالی قو تیں ل کرزورلگارہی تھیں اور اس غرض کے لیے ارضِ حرمین کواس کی سر پرتی سے نکالنا چاہتی تھیں۔ جب تک خلافت کوحرمین کی خدمت کی سعادت حاصل تھی تب تک پوری دنیا کے مسلمان اسے اپنا سر پرست اور اپنے ہے آسرا سروں پرسائبان سیجھتے تھے۔ نمایندگان دجال کا اتحاد اس کوشش میں تھا کہ حرمین شریفین پراگر خلافت عثمانیہ کا سارینہیں رہتا تو القدس لینا بھی

آسان ہوجائے گا۔ بیت المقدی کے حق میں موجود مقدی چٹان کے گرد وجال کا قصر صدارت تعمر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عثمانی سلاطین کی جگہ جمہوری حکمران یا علاقائی بادشاہتیں قائم ہوجائیں۔ جب یہ سازش کا میاب ہوئی تو'' بلاوالحرمین' عثانی خلفاء کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ سرز میں ججاز میں عثانی خلافت کی جگہ سعودی مملکت قائم ہوگئی۔ خلیفۃ المسلمین پوری ملتِ اسلامیہ کے مفاد کا محافظ ہوتا ہے جبکہ'' جلالۃ الملک'' اپنی مملکت کی حدود میں اپنے افتد ارکے تحفظ کواوّلین ترجیح دیتے ہیں۔ یہالگ بات ہے کہ ان افتد ار پرست ترجیحات کے باوجود جلالۃ الملک صاحبان کی نہ جلال باقی ہے نہ ملک۔ ان کا جلال اس دن رخصت ہوگیا جب ان کے ملک میں مال آیا تھا اور وہ مجور اور دودھ والی جفائش زندگی کے بجائے تیل اور گیس کی آمد نی سے حاصل ہونے والی سہولت پہندی کے عادی ہوگئے تھے۔

### ارضِ قدس سے ارضِ مقدس تک:

تاریخ کا رُخ موڑد ہے والا یہ دن 1939ء کے موسم گر ما میں اس وقت آیا جب سعودی عرب کے مشرق میں 'الاحساء' نامی مقام پرایک کنویں کی کھدائی ہورہی تھی۔ اس کھدائی ہے آبل ارضِ حربین ' وادی غیر ذی زرع' تھی۔ یہاں مادیت نہ تھی، روحانیت ہی روحانیت تھی۔ اس کھدائی کے بعد یہاں مادیت پرستوں کا بھی ما گنا شروع ہوگیا۔ ان کواپنے دجائی منصوبوں کی شخمیل کے لیے جوسر مایہ چاہیے تھاوہ یہاں کی مقدس سرز مین کی شبی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ ان کی اس پرحریصانہ نظر تھی۔ دجل کی حد ملاحظہ فر مایے کہ فقیر منش اہلِ اسلام کی دولت سے دُشمنانِ اسلام کے دجائی مشن کوفر اہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔ یہ چھیلی صدی کی چھی مالام کی دبائی کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارضِ قدس (سرز مین معراج) پر دجائی کی بات ہے۔ ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حرمین دبائی کی بات کے باتھ پاؤل مارر ہے شام کے لیے کوشاں شے اور دوسری طرف ارضِ مقدس (سرز مین اسلام حرمین شینین) تک پہنچنے کے لیے بہیں کی اس بے پایاں دولت کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤل مارر ہے تھے جس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ اس کا حصول انہیں زمین پر نا قابلِ شکست بنادے گا۔

دجالیت کا شخکام کے لیے ان دومنصوبوں کے راستے میں جوسب سے بڑی رکاوٹ تھی لینی خلافتِ عثمانیہ، اس کے سقوط کے لیے وہ اپنا مکروہ کردارادا کر چکے تھے۔ ان کو علم تھا کہ اب ان کے سامنے' خلیفۃ المسلمین' نہیں جو عالمی اور تاحداً فتی وسیع سوچ کا ما لک اورارضِ اسلام کے چپے کا محافظ ہے، اب ان کے سامنے مقامی اور سطی سوچ رکھنے والے قبائلی عرب سردار ہیں جنہیں ''جلالۃ الملک''اور' خادم الحرمین' کے ظیم القاب سے ملقب کردیا گیا ہے۔ محسود عرب اور حاسد عرب ا

دورِزوال کے آخری عثانی سلاطین بھی، جیسے بھی تھے،لیکن انہیں ناموسِ ملت اوراجہا عی فرائض کا پاس تھا، لہذا انہوں نے قرضوں میں ڈوبے ہونے کے باوجود سرز مین فلسطین کی خاکِ مبارک سے یہود کو ایک چٹکی دینے سے بھی انکار کردیا تھا، جبکہ سقوطِ خلافت کے بعد سرز مین اسلام کے نکڑے جن جلیل العظمت یاسبان ملت میں بانے گئے تھے،ان کی اولوالعزمی اورملت ہے یا ئیدار استواری کا بیا عالم تھا کہ القدس تو کیا، وہ ارضِ حرمین میں جہاں صدیوں ہے کسی غیرمسلم کی پر چھا کیں نہ پڑی تھی ، وہاں تیل کی شیدائی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے املکاروں کو بھیس بدلوا کراپنی ذاتی حفاظت میں لیے لیے پھرتے تھے۔اس مبہم تبھرے کی دلدوز تفصیل کے لیے ہمیں'' کنواں نمبرسات'' کی روداد تک جانا ہوگا۔ تو آ ہے'' کنواں نمبرایک' سے بات شروع کرتے ہیں۔ پیہ کنوال یینے کے یانی کے لیے نہیں کھودا جارہا تھا۔اس ویران صحرامیں یانی کا تصور ہی نہ تھا۔ پیہ كنوال ' سونے كے يانى''كى دريافت كے ليے كھودا جار ہاتھا۔ سونے كاس يانى كارنگ نديانى والاتھانہ سونے والا، بیتو کالا سیاہ تھا، کیکن بیریانی کی طرح آپ حیات بھی تھا اور سونے کی طرح کارزارِ حیات میں کام آنے والا سیال سرمایہ بھی۔اس کی دریافت نہ ہوتی تو عرب اونٹوں کے دودھ اور تھجوروں کی توانائی والی روایتی زندگی گزارتے اور مزے سے رہیجے۔جس دن سے پیہ دریافت ہوا عربوں سے فطری زندگی جاتی رہی۔ بیزندگی اب صرف قبائلی پختونوں کے پاس ہے۔اس لیے عرب سے دنیا بھر کو حسد تو ہے لیکن محسود عرب، حاسد غرب کے چنگل میں ہیں۔ پختو نوں سے بھی دنیا کو کدورت ہے اور ان میں بھی محسود ہے، لیکن وہ حاسدین کے چنگل میں نہیں۔

تين جڙوال شهرول کي کهاني:

آپ کوشاید بیہ بے معنی اور بے رابط با تیں سمجھ نہ آئیں گی۔اس لیے تین جڑواں شہروں کی کہانی آپ کوشاید بیہ بے معنی اور بے رابط با تیں سمجھ نہ آئیں، حسد وبغض کی آخی پر پکائی گئی تھی۔ سعودی عرب کے مشرق میں (اگر'' قارئین مشرق' کالفظ کالم خوانی کے آخر تک یا در تھیں تو آئیں ایک نکتہ سمجھ میں آسانی رہے گی) کو یت کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے تین جڑواں شہروا قع ہیں:

(1) ظہران (جے دہران بھی کہتے ہیں) (2) الخمر اور (3) دمام ۔ بیپنڈی اسلام آباد یا کوٹری حیدر آباد کی طرح قریب قریب واقع ہیں۔ ظہران سے الخمر دس کلومیٹر ہے اور دمام اٹھارہ کلومیٹر۔ میرز آباد کی طرح قریب قریب واقع ہیں۔ ظہران سے الخمر دس کلومیٹر ہے اور دمام اٹھارہ کلومیٹر۔ تینوں کے بیچ میں دورو بیصاف شفاف، وسیع اور کشادہ سڑکیں ہیں جن کی بدولت چند منٹ میں ایک شہر سے دوسر بے شہر بہنچا جا سکتا ہے۔ ان تین شہروں کے بیچ تیل کا سمندر موجز ن ہے۔ یہاں اتنا تیل موجود ہے کہ بقیہ پوری و نیا میں موجود تیل کا غالب حصہ اس کے ایک کنویں میں آسکتا ہے جس کا نام'' کنواں نمبرسات'' ہے۔ بیتیل عالم اسلام کے مرکز ،سرزمینِ اسلام ،ارضِ حرمین کی ملکیت ہے لیکن اس کے مالکوں کو نہ بیا فتیار ہے کہ اسے نکال سکیں ، نہ بی قدرت ہے کہ حرمین کی ملکیت ہے لیکن اس کے مالکوں کو نہ بیا فتیار ہے کہ اسے نکال سکیں ، نہ بی قدرت ہے کہ اس کی قیمت طے رسکیں اور نہ ہی بی حیثیت ہے کہ اس علاقے میں آزاد انہ آجاسکیں۔

كشكش كانقشه:

جب بیسویں صدی کی تیسری دہائی ہے تیل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی غیر مسلم کی ہمت نہ تھی کہ ارضِ مقدس میں آمدور فت رکھے۔ اس وقت ارضِ اسلام خالص روحانی مرکز تھی جہال مادیت پرتی کا سایہ نہ پڑا تھا اور نہ یہاں دجال کے کارندوں کے قدم لگے تھے۔ ڈائر یکٹر حج آف پاکستان بحراللہ ہزاروی نے حکومت سعودیہ کے بانی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح ککھی ہے جو حکومت سعودیہ کے بانی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح ککھی ہے جو حکومت سعودیہ کے بانی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح ککھی ہے جو حکومت سعودیہ کے شاہی خرج پرچھی ہے۔ اس کے صفحہ 404 سے لے کر 407 تک وہ تصاویر ہیں جن

میں ان امریکیوں کوروا پی عرب لباس میں ملبوس دکھایا گیا ہے جو یہاں تیل کی تلاش کے لیے آئے سے میں ان امریکیوں کوروا پی عرب لباس میں کی شخص کی آمد کا اس علاقے میں تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ آرا مکوآئل کمپنی کے یہودی ڈائر یکٹر نے اس شکش کا کسی حد تک نقشہ تھینچا ہے جواس وقت کے مسلمانوں اور امریکیوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ آگے ہوھے سے پہلے اس پرایک نظر ڈالتے ہیں:

''ہم سے تیل نکالنے کا معاہدہ کر کے ابن سعود نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کسی غیر سلم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ صحرا کے بدوؤں کے لیے کسی کا فرکا اس علاقے میں قدم رکھنا نہایت خطرناک تصور کیا جاتا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ہم سے تیل کا معاہدہ کیا بلکہ ہمیں وہ تحفظ دیا جس کا ہم اپنے ملک میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں عربوں کو جوشکوک تھے، وہ بھی حقیقت پر بٹنی تھے۔ اس لیے کہ ان دنوں عالم اسلام اور عالم عرب کے زیادہ ترمما لک مغربی کالونیاں تھیں۔''

بعد کے وقت نے بتایا کہ سلمانوں کے شکوک وشبہات درست تھے۔اس پورے علاقے کو بھی امر یکا اور برطانیہ نے اپنی کا لونی بنالیا ہے اور بیآزاد مملکت سعودی عرب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی استعار کے ماتحت ہیں۔ جب شروع شروع میں تیل نکلنا شروع ہوا تو تیل دریافت کرنے والی امریکن کمپنی '' کا نام دیا گیا۔ بعد میں والی امریکن کمپنی '' کا نام دیا گیا۔ بعد میں جب مشحکم بنیادوں پر کنوؤں پر گرفت مضبوط کرلی گئی تو وہ نام دیا گیا جو پوری دنیاز بان زدعام ہے بین '' عربین امریکن آئل کمپنی '' (ARAMCO)۔اس علاقے میں تیل کی تلاش کی کہانی بھی دکیس ہے۔

تیل نکالنے کے بارے میں آ را مکو نے جو تاریخ لکھی ہے اس کی ایک جھلک یوں ہے: '' تیل کی تلاش 1933ء میں شروع ہوئی۔وہ امریکی ماہرین جواس مہم میں شرکت کے لیے آئے تھے،انہوں نے ڈاڑھیاں بڑھار کھی تھیں اور لمبی لمبی قبیص پہنے ہوئے تھے۔[عربی لباس میں ملبوس ان امریکیوں کی تصویریں مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ 407 پر دی گئی ہیں۔] شاہ عبدالعزیز نے اپنی

خاص پولیس کے ذریعےان کی حفاظت کی ذرمداری لے کی تھی تا کہ بدوان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے جس جگہ تیل تلاش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے پچھ نہ ملا۔اس کام کے لیے نہصرف بیرکہ تمام آلات امر یکا سے منگوائے گئے بلکہ کھانے اوریانی کےعلاوہ صابن اورتمام متعلقہ سامان بھی امریکا ہے منگوایا گیا تھا۔ پہلے تین جگہوں کی نشاندہی کی گئی لیکن تیل نہ لکا۔ دوسری طرف وہ جس طر نے زندگی ہے دوجار تھے وہ اس ہے بھی زیادہ مشکل تھی لیکن بہر حال کوشش جاری رہی۔ امریکیوں نے بھی نہایت حوصلہ اور صبر سے کام لیا۔ پہلا کنواں جن حالات میں کھودا گیااس کی تفصیل بہت مشکل ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کنویں میں ناکا می کے بعد دوسرا کنواں کھودا گیا کمیکن اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسر ہے کنویں کی کھدائی میں ان کویقین تھا کہ کچھ ملے گا۔اس وقت اس پر ہزاروں ڈالرخرچ ہو چکے تھے۔ ورکروں کے رہنے کے لیے شروع میں خیے ہوتے تھے۔ گرمی بھی الی تھی کہ جس سے چہرے جبلس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کیے گھروں کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے۔ بیگھر بطور آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے کنویں کے کھودنے کے بعدا تنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن اتنا ہے جس کے لیے اتنی تکلیف برداشت نہیں کی جاسکتی ہے۔ تیل نکالنے والی ممینی کے اعلیٰ حکام کوشک ہونے لگا....لیکن ان میں صبر کا مادہ تھا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کام کرنے والوں کے زیادہ عرصدر بنے کی وجہ سے وہ یہاں کی آب وہوا ہے خاصے مانوس ہو چکے تھے اس لیے گھبرائے نہیں۔ چوتھا کنواں جس جگہ کھودا گیا وہ پہلی جگہوں سے مختلف تھالیکن تیل جس کے لیے اتنی اُمیدیں وابستہ کی گئے تھیں، وہاں نہ ذکلا۔اب بیسوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا کمپنی فلاپ ہونے کا اعلان کرے؟ جو پچھخرچ کرنا تھاوہ تو ہو چکا تھا۔ چنانچہامریکامیں موجود کمپنی کے کرتا دھرتا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جوخسارہ ہو چکا تھاوہ تنیں لا کھڈ الر کا تھالیکن انہوں نے کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے نئے ماہرین کو بھیجا اور سمینی میں کام کرنے والوں کو نئے کنٹریکٹ اور فوائد دیے تا کہوہ کام جاری رکھ سکیں۔ان حالات میں یانچوال کنوال کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جوتجر بداور کمال تھاوہ سب اس میں

جھونک دیا، کیکن اس کا بھی وہی متیجہ نکلا، تاہم وہ نا اُمید نہ ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری کوشش اور کی جائے تا کہ اگرتیل نہ ملے تو حسرت بھی باقی ندرہے۔

اس دوران انہوں نے ایک وفت میں دو کنویں کھود نے کا فیصلہ کیا۔ یہ چھٹااور ساتواں کنواں تھے۔ ماہرین کے علاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لمحہ لمحہ کی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھٹے کنویں ہے بھی کچھنیں ملا۔جس سے ان کی نا اُمیدی میں مزیداضا فدہوا۔ یہاں تک کہ ظہران اور کیلی فورنیا کے درمیان پیمان ہونے لگا کہ کسی وقت بھی حکم آسکتا ہے تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ۔اچا تک اطلاع ملی کہ کمپنی کے ڈائر کیٹر جزل خود آ رہے ہیں اور پیجھی کہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ڈالرز امریکا سے منتقل ہو بیکے ہیں۔ نیاسامان بھی روانہ ہو چکا ہے ....لیکن ساتویں کویں کو ابھی پوری طرح کھودابھی نہ گیا تھا کہا لیک مجز ہ ہوا۔جس سے امریکیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ زمین سے خزاندابل پڑااورا تناتیل نکلاجس برخودامریکی حیران ویریشان تھے۔ یہ مارچ 1938ء کی بات ہے۔اب تاریخ کا ایک نیادورشروع ہوچکا تھا۔ بدوا قعدندصرف کیلی فورنیا ممپنی کے لیے حیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ یہ کنواں آج بھی سات نمبر ہے یکاراجا تا ہے۔ 1933ء سے 1938ء کے آخرتک ان یا پچ سالوں میں 575 ہزار ہیرل تیل نكالاليكن صرف 1939ء ميں 39 لا كھ 34 ہزار بيرل نكالا گيا۔ يعني گزشته يانچ ميں سالوں سات گنا۔ پیمقدار 1940ء میں پچاس لا کھ 75 ہزار بیرل اور 1945ء میں پید2 کروڑ 13 لا کھ 11 ہزار بیرل تک پیچی۔ ونیامیں جہاں کہیں بھی تیل دریافت ہوا ہے یہ مقدارسب سے زیادہ ہے۔ 1946ء میں 990لا کھ 66 ہزار بیرل ہوا یعنی سالا نہ 60 ملین ہیرل، 1947ء میں آٹھ کروڑ 98 لا كھ 25 ہزار بیرل یعنی نو مےلین بیرل ہوگیا۔ یہاں سے نہصرف تیل، بلکہ گیس بھی نكلی۔'' رحمانی ریاست کی تقسیم:

یہاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہودیوں کو) صرف تیل اور گیس ہی نہ ملا بلکہ دنیا پر حکومت کی چابی اور عالم اسلام کے خزانوں تک رسائی کا وسیلہ بھی ہاتھ آگیا۔ ساتھ ہی رحمانی مرکز (ارضِ حرمین) میں اثر ونفوذ اور یہاں کی دولت اوٹ کر دجالی ریاست کی تعمیر و شکیل کا ہوسناک ابلیسی سلسلہ شروع ہو گیا۔اب ایک طرف وہ''ارضِ قدس'' میں دجالی ریاست کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ''ارضِ مقدس'' کی دولت کوان بنیادوں میں انڈیل کر دجال کے''قصر صدارت'' کواشحکام دے رہے تھے۔

امریکی یا برطانوی جب کہیں جاتے ہیں تواین تہذیب اوراندازِ زندگی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلے وہاں اپنی کالونی بناتے ہیں۔ اپنی بہتی تغییر کرتے ہیں۔اس میں ان کا اپناسکیو رٹی سسٹم ،اپنا ٹی وی اشیشن ،تفریجی مراکز اورامریکی تہذیب کے جملہ لواز مات بمع جملہ سہولیات مہیا کیے جاتے ہیں۔ یوں تحصیے کہ اس میں سب کچھان کا اپناہی ہوتا ہے۔ یہاں تو سونے کا دریا بہتا تھا۔ للبذا سوچا جاسکتا ہے کہ انہوں نے یہاں کیا پچھ ندتمیر کیا ہوگا؟ جنگل کے سربراہ کی مرضی ہوتی ہے کہ انڈہ دے یا بچہ جنے۔ بید نیا انسانوں کامسکن نہیں، حیوانوں کا بسیرا بن گئی ہے جس کا سربراہ امریکا ہے۔ بہتے سونے کی اس''سہ شہری'' سرز مین میں کسی غیرملکی کوکیا،معزز سعودی باشندے کی مجال نہیں کہ قدم رکھ سکے۔امریکی حکام کی مرضی ہے جتنا تیل نکالیں یا اس کی جو قیمت مقرر کریں،مقرر ہی نہ کریں بلکہ سیکیورٹی کے اخراجات میں یا سعودیہ کو بلاضرورت فراہم کیے گئے زائدالمیعاداسلح کی قیمت میں لگالیں۔ دنیا میں جس ملک کی جتنی برآ مدات ہوں اس کی کرنی کی قیت اتن ہی مضبوط ہوتی ہے۔ سوائے سعودی عرب کے کہ اس کا جتنا تیل بھی باہر جائے ، د جالی سامراج کی طرف سے پیہ طے ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس کی کرنبی کی قدر ہے نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائے مسلمانوں کی دولت کی تلجھٹ سے مسلمانوں کے تشکول میں کتنا آرہا ہے؟ مسلمانوں کی سادگی اور کا بلی نے انہیں کس طرح بے کس و ب بنار کھا ہے؟ امریکا کے شہروں اور دیہاتوں میں روشنیوں کی چکاچوند ہے جبکہ عالم اسلام میں قحط ہے، غربت ہے، جہالت ہے، بدحالی اور پسماندگی ہے۔ دوسری طرف امریکا کے اپنے تیل کے ذ خار محفوظ ہیں اور وہ عالم اسلام کے تیل کے ذخائر سے بے دھرک استفادہ کررہا ہے۔ بات صرف یہیں تک ہوتی تو پچھ کم قبرناک نہ تھی، تم بالائے تم یہ ہے کہ دجالی استعار چاہتا ہے، شرقی اور مغربی سعودی عرب کوالگ الگ کرد ہے۔ مشرق میں تبل کی دولت ہوگی، روحانیت نہیں۔ اور مغرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔ اس طرح دجالی ریاست کی مغرب میں مسلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔ اس طرح دجالی ریاست کی محکیل آسان ہوتی جائے گی اور رحمانی ریاست کا مرکز تقسیم ہوکر کمزور ہوتا جائے گا۔ جب یہ کمزور ہوجائے گاتو مکہ ومدینہ کو آزاد شہر' قرار دینے کا نعرہ بلند کر کے یہاں بھی'' دجال کے ہرکار ہے'' ہوجائے گاتو تھے وہاں ہی ''دجال کے ہرکار ہے'' اپنی آ وت جاوت لگالیں گے۔ تبوک سے خیبر تک انہوں نے ہزاروں ہیکڑ زمین خرید کررکھی ہے، اپنی آ وت جاوت لگالیں گے۔ تبوک سے خیبر تک انہوں نے ہیں، ان مقدس شہروں میں بھی وہ خیبر میں اپنی دوبارہ واپسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں، ان مقدس شہروں میں بھی جو سکتے ہیں میں بدل کر آنا جانالگائے ہوئے ہیں، اس کے اثر ات عرب معاشر ہے پڑھلم کھلا دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب خدانخواستہ کھلی آزادی مل جائے گی توان کی کارستانیاں کیا پچھتم نہ ڈھا کیں گی، اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

حرمین شریفین کی طرف پیش قدمی کی اس دجالی مهم کا آغاز''القدس'' کوآزادشهر بنانے کا غلغه بلند کرکے کیا جاچکا ہے۔ جب''حرم ثالث' پراس بہانے دجالی تسلط تسلیم کروالیا جائے گا تو حرمِ اوّل و ثانی، ارضِ مکہ و مدینہ (حرمہما الله تعالی) کی طرف ناپاک نظریں کھل کر اُٹھنا شروع ہوجا کیں گی۔ یہ ہم حلہ وارمنصوبہ اور یہ ہے دجل پرستوں کی زہریلی تمنا کیں۔ ناپاک آرز ووُل کا علاج:

دجل میں تھڑی ان ناپاک آرزوؤں کا علاج سہولت پیند ہوجانے والے عرب کے پاس خہیں، اس کا علاج افغانستان کے کہساروں میں بسنے والے ان کالی پگڑی والوں کے پاس ہے جس کے پاس عرب شنرادوں نے پناہ لی ہے اور جہاں سے اُٹھنے والانشکر حربین سے ظہور کرنے والے اس عرب شنراد سے کا ساتھ دے گا جو تبع سنت اور صاحب تد بیر مجامد ہوگا اور جس کا ساتھ صرف وہی شخص دے سکے گا جس نے شوقی شہادت سے سرشار ہوکر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدق دل سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہوگا۔ ونیائے اسلام میں سے کسی نے صدق دل سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہوگا۔ ونیائے اسلام میں سے کسی نے

سائنس وٹیکنالوجی میں مہارت کور تی کا ذریعہ مجھا،کسی نے اقتصاد و معیشت کی بہتری کارونارویا،
کسی کو بید دور میڈیا کی جنگ کا دور نظر آیا، بیسب کے سب مغرب کا تعاقب کرتے ہوئے تی کا
راز اس دُشن کے نقش قدم کے تعاقب میں تلاش کرتے رہے جوان سے پانچ سوسال آگے تھا،
جبکہ کہساروں کے ان خدامستوں نے جہاد کی ٹیکنالوجی، غنیمت کی معیشت اور ایمان وعزت کی
جنگ میں دیوانہ وارکود کر ثابت کردیا کہ ان ساری چیزوں میں ترقی ضمنی اور ثانوی درج کی چیز
ہے۔کفر کی ہوش رباتر قبی کا علاج کفرشکن جہاد میں ہے۔اس کے علاوہ ہر تدبیر غلامی کی زنجیریں
مزید تک تو کرتی ہے، انہیں کا شخ کے کا منہیں آتی۔

### تین اسلامی ملک:

موجودہ عالمی استعار جود جالی قوتوں کی اکسٹھ کا دوسرانام ہے، سرز مین افغان میں اس رحمانی لشکر ہے مند کی کھاچکا ہے۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہاں سے رسواکن خالی ہاتھ والیسی کے بعد افغانستان کی غیر معمولی استعداد حرب کے ساتھ پاکستان کی ٹیکنالو جی اور فئی مہارت کیجا ہوگئ تو اگا معرکہ جس کا خکتۂ افغار' ہمرمیگاڈون' کی وادی میں بیا ہوگا، اس میں بید دونوں ملک جنہوں نے ''بہر جرت، نصرت اور جہاؤ' کی بے مثال نظر پیش کی ہے، اس کے لیے خدائی عذاب ثابت ہوں گے، اس لیے وہ یہاں جانے سے پہلے دجال کے شکر'' بلیک واٹر' جیسی نظیموں اور قادیا نیت ہوں گے۔ اس لیے وہ یہاں جانے سے پہلے دجال کے شکر'' بلیک واٹر' جیسی نظیموں اور قادیا نیت جیسے گروہوں کے ذریعے منافرت اور روحانی سر پرسی، دوسرے کی فئی مہارت اور ایٹی طاقت، جیسے کہ دولت اور روحانی سر پرسی، دوسرے کی فئی مہارت اور ایٹی طاقت، تیسرے کی دلیراندافرادی قوت جمع ہوجا کیں تو سات براعظموں کی غیر مسلم طاقتیں مل کر کھی انہیں تیسرے کی دلیراندافرادی قوت جمع ہوجا کیس تو سات براعظموں کی غیر مسلم طاقتیں مل کر کھی انہیں کی منابیدہ قوتوں کی کوشش ہے کہ یہاں سے ہزیمت آ میز خروج سے پہلے ہجرت ونصرت کرنے کی نمایندہ قوتوں کی کوشش ہے کہ یہاں سے ہزیمت آ میز خروج سے پہلے ہجرت ونصرت کرنے خرض کے لیے دجال کے کارندے یا کتان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھا کے کرکے انہیں خرض کے لیے دجال کے کارندے یا کتان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھا کے کرکے انہیں خرض کے لیے دجال کے کارندے یا کتان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھا کے کرکے انہیں

رحمان کے جانبازوں کے نام تھوپتے ہیں اور دنیا بھر کی متحدہ دجالی قو توں کوشکست دینے والے مجاہدین کاالم بھجان کی نفرت کرنے والے عوام کی نظر میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشق کی بھٹیوں سے:

and the control of th

n de Carlo de Carlo de Carlo de La Lacid de Carlo de Car Nacional de Carlo de

to the transfer of the second by the property of the field of the second of the second

ىنىڭ ئىرىغان ئالى ئالىگى ئالىگى ئالىكى ئ ئىلىن ئالىكى ئالىكى

## فتنهٔ دجال سے بیخے کی تدابیر

یہ تد ابیر د جال 1 میں بیان کی جا بھی ہیں۔ یہاں ان کا خلاصد ہرایا جاتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہر مسلمان کا لا تحمل اور د جال پراس کتابی سلسلے کا حاصل وصول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جب سے اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فقنۂ د جال کے فقنے سے بڑانہیں ہوا اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی اُمت کو د جال ہے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین اُمت (اس لیے) وہ ضرور تمہارے ہی اندر نکلے گا۔'' (ابنِ ماجہ، ابوداؤدو غیرہ)

اس عظیم فتنے سے بیچنے کے لیے قر آن وسنت اور نصوصِ شریعت کی عصری تطبیق سے اخذ کر دہ روحانی وعملی تدابیر ملاحظہ فرما ئیں:

روحانی تدابیر:

1- برقتم کے گناہول سے کچی توبداور نیک اعمال کی یابندی۔

2- الله تعالى بريقين اوراس سے تعلق كومضبوط كرنا اور دين كے ليے فدائيت (قربان ہونے)اور فنائيت (مرمننے) كاجذبه پيدا كرنا۔

3- آخری زمانے کے فتوں اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بیخے کے لیے نبوی ہدایات سیکھنا اور ان پڑل کرنا۔

4- دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدیختی اور اس کے وبال وعذ اب سے محفوظ رکھے۔اس دعا کا اہتمام کرنا:

#### 178

"اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارُزُقُنَا إِتّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارُزُقُنَا احْتِنَابَهُ."

5- ان تمام گروہوں اور نت نئی پیداشدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشائخ عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ سے کسی نہ کسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

6- امریکااور دیگرمغربی ممالک کے گناہوں کھرے شہروں کے بجائے حرمین شریفین،ارضِ شام، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی کوشش کرنا،خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطےمؤمنوں کی جائے پناہ ہیں اور د جال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔اییا ممکن نہ ہوتو اپنے شہروں میں رہتے ہوئے جیدعلمائے کرام کے حلقوں سے جڑے رہنا۔

7- پابندی سے تنبیج وتحمید اور تہلیل و تکبیر (آسانی کے لیے تیسرا اور چوتھا کلمہ کہہ لیں) کی عادت ڈالی جائے۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندی لگائے گا،ان دنوں ذکر و تنبیج غذا کا کام دے گی،الہذا ہرمسلمان صبح و شام مسنون تسبیحات (درود شریف، تیسرا (یا چوتھا) کلمہ اور استغفار کی عادت ڈالے۔ ابھی ہے تبجد کی عادت ڈالیں۔)

8- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسانوں پراُٹھائے جانے اور خروجِ دجال کے بعد واپس زمین پر آ کر دجال اور اس کے پیروکار یہودیوں کا خاتمہ کرنے (جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیفیس دیں) پر یفتین رکھے کہ بیاُ مت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

9- جب حفزت مہدی کا ظہور ہواور علمائے کرام ان کو سیح احادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق پائیں تو ہر مسلمان ان کی بیعت میں جلدی کرے۔ باطل پرست اور گراہ و بے دین لوگ د جالی قو توں کے جن نمایندوں کوفرضی روحانی شخصیات لے کر (مہدی موعود یا سیح موعود) اوران کی تشہیر کتے ہیں، ان سے دورر ہنااوران کے خلاف کلمہ حق کہنے والے علمائے حق کا ساتھ دینا۔

10- جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کی ابتدائی اور آخری دس آیات کوحفظ کر لینا

اور مج شام ان کود ہرانا، ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دیں آیتوں کی تلاوت کر ۔۔ ان میں پچھ ایسی تا شرا در برکت ہے کہ جب ساری دنیا دجال کی دھوکا بازیوں اور شعبدہ بازیوں سے متاثر ہوکر نعوذ باللہ اس کی خدائی تک سلیم کرچکی ہوگی، اس سورت یاان آیات کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور یہ د جالی فتداس کے دل ود ماغ کومتاثر نہ کر سے گا، البذا ہر مسلمان بوری سورہ کہف یا کہ فار کم شروع یا آخر کی دی آیتوں کوزبانی یادکر ہے وران کا ورد کرتا رہے۔

عملی مدابیر: 1- صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کے ملکوتی اخلاق پھیلا نا:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تین صفات ہیں جنہیں اپنانے والے ہی منتقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کارآ مدعِضر ثابت ہوسکیں گے:

پہلی صفت: صحابہ کرام کے دل باطنی بیاریوں اور روحانی آلائشوں یعنی تکبر، حسد، ریا، لائے ، بخل بغض وغیرہ سے بالکل پاک وصاف اور خالص و مخلص سے البندا ہر مسلمان پر لازم ہے، کسے البندوائے ، بنتی بینت برزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کرے اور ان کی اصلاحی تربیت کے ذریعے ان مہلک روحانی بیاریوں سے نجات حاصل کونے کی کوشش کرے۔

ووسری صفت: وه علم کا عتبارے اس عالم امکان میں علیت اور هیقت شای کی آخری صدول تک بنتی گئے سے جہال تک ان سے پہلے اندیاء کوچھوڈ کرنے کوئی انسان پہنچ سکا اور شاید درجانی اور رحیانی علم کی جبتو کرے۔ بیلم اللہ والوں کی صحت کے بغیر عاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے بغیر کا نتات اور اس میں موجود اشیاد حوادث کی حقیقت ہجونیس آسکی۔ عاصل نہیں ہوتا اور اس علم کے بغیر کا نتات اور اس میں موجود اشیاد حوادث کی حقیقت ہجونیس آسکی۔ تیسری صفت: وہ روئے زمین پرسب ہے کم تکلف کے حامل بننے میں کا میاب ہوگئے۔ ہرمسلمان بے تکلفی، سادگی اور جائش اختیار کرے۔ مغرب کی ایجاد کر دہ طرح کے سولیات ہیں رہنے، کھانے، پینے اور عیش وعشرت کے حالات میں رہنے، کھانے، پینے اور عیش وعشرت کے حالات میں رہنے، کھانے، پینے

ادر پہننے کی عادت ڈالیں۔(تیز قدموں سے) پیدل چلنے، تیرا کی کرنے، گھڑسواری، نثانہ بازی اور ورزشوں کے ذریع نجودکوچاتی وچو بندر کھنے کلائتہام کریں سے معلق میں میں است 2- مال و حان سے جماد فی شہیل اللہ:

جیادا اسلام کو چوٹی پر سے جانے والی واجد سیل (راستہ) اور مسلمانوں کی ترقی کا واجد صامن بھر اسلم کو چوٹی پر سے جانے والی واجد سیل انوں کے انڈراز خود پیدا شہرہ عزیم جہاد کا رخ پھیر کر انہیں ہے مقصد اور سطی علمی تحقیق، نہون وصنعت میں مغرب کے تعاقب، سائنس وئینالو جی کے حصول کی خواہش ہیں مغرب کے از کا روفیۃ نظریات کی پیروی اور معیشت واقتصاد کی بہتری میں حلول وجرام کی تعزیق کے بغیر مالی صلاحیتوں کو پڑھانے میں مشغول کر کے جہاد کی بہتری میں حلول وجرام کی تعزیق کے بغیر مالی صلاحیتوں کو پڑھانے میں مشغول کر کے جہاد کو در یعے حاصل ہونے والی بہتا تال ، تیز رفتار اور بوش رباتر تی سے محروم اور عافل کردیں اور جہاد کی تو بین و تنقیص ، انکار و تر دید حتی کہ جہاد ہے بیٹھ پھیر کردو سری چیز ول میں فلاح و کا میا بی اور جہاد نوات تا مالی کرنے والے بنا کر اللہ تعالی کے غضب وانقام کا شکار بنادیں ۔ جہاد وہ عمل ہے جس نبات کی بود یت کی جان کی روح پھونک کراس دنیا سے جا نمیں اور اپنے اہل وعیال اور شعلقین کا اللہ کے راست میں جذب جہاد اور شوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کا اصور پہلے تھا، خرقی نبائیس ۔ جذب جہاد اور شوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کا اصور پہلے تھا، خرق نبی بنائیس ۔ جذب جہاد اور شوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کا اصور پہلے تھا، خرق نبین بنائیس ۔ جذب جہاد اور شوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کا اصور پہلے تھا، خرق نبی بنائیس ۔ جذب جہاد اور شوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کا انسان کر نے کا ذبین بنائیس ۔ جذب جہاد اور شوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کا انسان کر نے کا ذبین بنائیس ۔

3- فند بال واولاد مد عاظمند:

فتن وجال دراصل ہے ہی مال کی محبت اور مادیت پرتی کا فتنہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال وجرام کاعلم حاصل کرے۔ ہرطرح کے حرام سے بالکل اجتناب کرے۔ صرف اور صرف حلال مال کما ئیں اور پچواس میں سے خود بھی فی سبیل اللہ خرج کریں اور پچول سے بھی اللہ کے رائے میں خرج کروا کران کی عادت ڈالیں۔اولاد کی دینی تربیت کریں اوران کی محبت کودین کاموں اور جہاد فی سبیل اللہ میں رکاوٹ نہ بنے دیں۔

### 4- فتنه جنس ہے حفاظت:

- (1).....مرداورعورت کامکمل طور پرعلیحدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشر عی پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
- (2).....عورتوں کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینا اور ان کی مخصوص ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں سے انہیں سبکدوش کرنا، جواُن کی فطرت اور شریعت کےخلاف ہیں۔
  - (3).....بالغ ہونے کے بعد مردوں اورعورتوں کی شادی میں دیرینہ کرنا۔
  - (4).....نکاح کوزیاده سے زیاده آسان بنانااور فنخ نکاح کوزیاده سے زیاده منضبط بنانا۔
- (5)....کی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محرومی کو کم ہے کم واقع ہونے دینا،لبذا بڑی عمروں کے مردوں اورعورتوں کو بھی یا کیزہ گھریلوزندگی گز ارنے کے لیے نکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔
- (6) .....کثریت نکاح اور کثریت اولا د کورواج دینا، ورنداُ مت سکڑیے سکڑیے دجالی فتنے کے آگے سرنگوں ہوجائے گی۔
- (7).....مردول کی ایک سے زیادہ شادی۔دوسری شادی ترجیحاً بیوہ،مطلقہ، خلع یافتہ یا ہے سہاراعورت سے کی جائے۔
  - (8)..... بيوه ومطلقه عورتوں كى جلد شادى \_
- (9)....شادی کوخرچ کے اعتبار ہے آسان تر بنانا اور نکاحِ ثانی اور بیوہ ومطلقہ ہے شادی پر ہرطرح کی معاشرتی پابندیوں کا خاتمہ کرنا۔
- (10) ۔۔۔۔۔معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اورمشکل نکاح سے (10) ۔۔۔۔ معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح ہے (جس سے غیرشری رسومات اور فضول خرچی پر مشتل رواج ہوتے ہیں ) ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ (11) ۔۔۔۔ ماہر اور تج بہکار دائیوں کی زیرنگرانی گھرمیں ولادت کا انتظام کرنا اور زچگی کے
  - ( 11 )..... ما ہراور جر بہ کا روا نیول بی زیر عمرای تھرییں ولا دت کا انتظام کرنا اور زیبھی ! آ سریشن ہےجتی الوسع اجتناب کرنا۔
    - 5- فتنهُ غذاية حفاظت:

فتنهٔ دجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ آسان شکار حلال وطیب کے بجائے حرام مال اور خبیث غذا سے پروردہ جسم ہوتا ہے، لہذا جن چیز ول کوشر یعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کوختی سے بچایا جائے۔ حرام لقمہ، حرام گھونٹ اور حرام لباس سے خود کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے۔ مصنوعی طور پر الله Cross-Polination اور Cross-Polination کے ذریعے بیدا کردہ غذاؤل نیز ڈبہ بند غذائی اشیا اور جینیاتی و کیمیا وی طور پر تیار کردہ غذاؤل سے ختی سے پر ہیز کیا جائے۔ امت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذائے حصول کے لیے زراعت، باغبانی، شجر کاری اور حیوانات کی قدرتی افزائش نسل پر توجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزاسے پاک اجناس، پھل، گوشت اور دودہ حاصل کر کے ان مفراثر ات سے بچے سکے جو یہودی سر ماید داروں کی ملٹی بیشنل کمپنیوں کے در یعان قدرتی چیز ول کورفتہ رفتہ مصنوعی بنا کر انسانوں میں انجیکٹ کیے جارہے ہیں۔

6- فتنهُ ميڈیا سے حفاظت:

دجالی قو توں کا سب سے اہم ہتھیار' دجل' ہے بعنی جھوٹ اور مکر وفریب ہے جھوٹا پروپیگنڈہ،
جھوٹی افواہیں، جھوٹی الزامات، جھوٹے دعوے، جھوٹا رعب، جھوٹی دھمکیاں۔ مصدقہ جھوٹی خبریں
جوغلط کو جھے بتا کیں اور مبینہ جھوٹی رپورٹیں جو بھے کو جھوٹ میں چھپا کیں۔ اعلیٰ عہدوں پر فاکز ہاوقار
شخصیات کے نکارانہ جھوٹ میں ملفوف بیانات، جادو بیان اینکر پرس کے ذریعے پھیلائے گئے
زہر لیے خیالات ونظریات سے بیسب پچھاوراس جیسا اور بہت پچھ د جالی کے ہرکاروں کے خصوص
حربے ہیں۔ اس دور کے انسانوں پرلازم ہے کہ جعد بدذرائع ابلاغ کے فتنے سے خود کو بچا کیں۔ اور
اس کا طریقہ یہ ہے کہ (صبح شام) سورۂ کہف کی ابتدائی و آخری آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا
مائکیں کہ انہیں حق و باطل میں اوراصل و دجل میں تمیز کی صلاحیت عطاکرے۔

2-اس دعا کے ساتھ ہر طرح کے گنا ہوں سے بچیں اور ظاہر و باطن میں تقویٰ کا اہتمام کریں کہ اس کی برکت سے اہلِ ایمان کو''فرقان'' عطا ہوتا ہے یعنی الی فنہم وفر است جس سے سیح اور غلط، سچ اور جھوٹ میں فرق کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔ 3- میڈیا پر انحصار کرنے کے بجائے حقیقب حال معلوم کرنے کے بھی استعال میں الم بیان یا میدان جہاؤ میں الم بیان میان وجائی تو توں کے خلاف کام کرونے بین یا میدان جہاؤ میں برمر پیکاو بین ان سے رابط صبط رکھا جائے۔ ان سے زمین تھا کق معلوم کے جائیں علا ہے حق کی خدمت میں آ مدورف رکھی جائے اورصالحین وقت کے حلقے میں سینہ بہ میانے والی جُروں ہے مطلع رہاجائے ۔

مطلع رہاجائے ۔
مطلع رہاجائے ۔
جن اسلامی مما لک، دینی افراد، نظریاتی تعلیمات، جہادی تح یکات یادی اداروں کے متعلق افوائی خبریں فراہم کی جارتی ہیں، ان سے تحقیق کی جائے ۔ اگر تضاد یا تعارض و کھائی درجاتی بیا جائے ۔ اگر تضاد یا تعارض و کھائی درجاتی بیا عتاد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں جائے ۔ اگر تضاد یا تعارض و کھائی درجاتی بیان اور اوں کے متعلق افوائی خبریں فراہم کی جارتی ہیں، ان سے تحقیق کی جائے ۔ اگر تضاد یا تعارض و کھائی درجاتی بیا عتاد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں جبر کردجاتی پھیلانے والوں کے درجاتی کی بات پراعتاد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں جبر کردجاتی پھیلانے والوں کے اصرار پر۔

5- دین و مذہب اور ملک وملت کے مفاد کے خلاف کسی بات کو آگے نہ پھیلا یا جائے ۔ کسی نیک نیت شخصیت یا ادارے ، تح یک و تنظیم کے خلاف مہم میں شریک ہونے بننے کے بجائے خیر کی بات پھیلائی جائے اور حسنِ خن پر منی تبھرہ دوٹوک انداز میں بیان کیا جائے ۔ افواہوں کا آسان شکار نینے کے بچائے مؤمنا نہ فراست کا اظہار کیا جائے ۔

: his = 1 162 13 - 7

شیطان نے جنت سے نکالے جانے کے وقت قسم کھائی تھی کہ وہ آدم کی اولا دکو گراہ کرنے کا ہر وہ جتن کرے گا جس کے ذریعے وہ اسے جنت میں واضلے سے روک سکے اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار چونکہ دجال ہے، اس لیے شیطان کی بوجا اور دجال کی جھوٹی خدائی کو تسلیم کرنا دونوں ہم معنی باتیں ہیں۔ ان دونوں چیز وں یعنی شیطانیت اور دجال کی جھوٹی خدائی کو تسلیم کرنا دونوں ہم معنی باتیں ہیں۔ ان دونوں جیز وں یعنی شیطانیت اور دجالی نشانات دنیا بھر میں با قاعدہ دجالیت کی تعظیم تو شہیر کے لیے آئ کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات دنیا بھر میں با قاعدہ منصوبے کے تحت بھیلائے جارہے ہیں اور ان کوفروغ دے کرعنظریب ظہور کرنے والے ''کیک

چیثم شیطان'' سےلوگوں کو مانوس کیا جار ہاہے۔اپنے گر دوپیش میں پھیلی ہوئی ان علامات کو بہجاننا اوران کی نحوست سے خود کواور دوسروں کو بچانا اوران کے پیچھے چھپے نفیہ شیطانی پیغام کومستر دکر کے رحمان کے مبارک پیغامات چھیلانا ہرمسلمان کی ذمہداری ہے۔ان علامات میں سب ہےمشہور اکلوتی آئکھ ہے۔ جو د جال کی معیوب اور قابل نفرت پیچان ہے لیکن د جال کے ہرکارے اسے طافت کا سرچشمہ بتا کردنیا بھر کےلوگوں کواس سے مانوس اور مرعوب کرر ہے ہیں۔اس کےعلاوہ ابرام مصرجیسی تکونی علامات یا عمارات اسانی ای (شیطان آگ سے بنا سے) شیطان کے سينگ، کھويا ي اور دو بديان، دوعودي ستون (ليني خير كے مقابلے ميں شرى قوت ) فرش پر چوكور سیاہ اور سفید خانے ( یعنی روشی کے مقابلے میں تاریکی کا اظہار ) 666 گاعدد، گانوں اور پاپ میوزک کے شیطانی بول اورفلموں کے وہ مناظر جن میں شیطانی علامات اورنشانات کی تشہیر کی جاتی ے - سب سے بڑھ کر رہے کہ دوشیطانی کامول سے بیخنے کی کوشش جوشیطان کی یو جا کرنے والول اور د جالی کی راہ ہموار کرنے والوں کاسب سے آزمودہ گریں: (1) فیاشی لینی جنسی بےراہ روی، جس کی کوئی انتہانہیں اور پیانسان کوحیوانیت (کتے ، بلی) کی سطح تک لیے جاتی ہے۔ یعنی''اسفل السافلين " تك جہال وہ باسانی دجال كا غلام اور شيطان كا پجارى بن جاتا ہے۔ (2) جادوًر: شیطان کوخوش کر کے دنیاوی فوائد ( دولت ،شہرت ،جنسی تسکین ) لوٹنے اور مافوق الفطرت شیطانی تو توں سے بدر دعاصل کرنے کے لیے آج کل جادوکوسائنلفک طریقے سے قروع دینے کے لیے شیطان کے چیلے جدیدترین انداز آفلیار کر دینے میں اس شیطانی جال سے بچے جس میں سینے والاا ایمان ہے ہاتھ دھوکر دھو کے اورسراب میں پڑار ہتاہے، یبال تک کداہے موت کے سکرات آنگھیر تے ہیں۔ آنگھیر نے ہیں۔

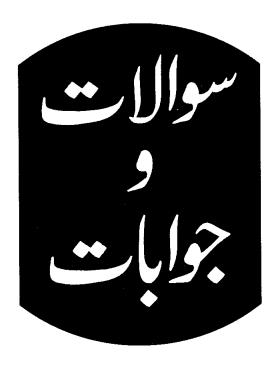

# بائبل کی پیش گوئیاں مسجداقصیٰ یا ہیکل سلیمانی ، عیسائی حضرات کا ایک بے ٹیکا سوال

السلام عليم!

ہم چند دوست مل کرمفتی صاحب کو یہ خطا کھے رہی ہیں۔ہم ایک مشنری اسکول میں پڑھتی ہیں جس کوا کیک سٹر چلاتی ہیں۔ جس کوا کیک سٹر چلاتی ہیں۔ہم ایک سٹر چلاتی ہیں۔ہم سب آپ کا کالم بہت شوق سے پڑھتی ہیں اور اس سے رہنمائی اور آگھی حاصل کرنا ہے۔ ہمارا خط لکھنے کا مقصد چندا کیک سوالات کرنا اور کچھ باتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اُمید ہے آپ تسلی بخش جواب دیں گے۔ گزارش ہے کہ آسان اُردو میں جواب دیجے گا۔

(1) پہلاسوال آپ کے قسط وار کالم' مہدویات' کے بارے میں ہے جس کالم میں آپ نے ' حضرت دانیال' کا قصہ بتایا تھا۔ اس کالم میں کچھ پیش گوئیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ اس میں جو آپ نے 333 نے 2300 سال بعد ایک ریاست کے قیام کا بتایا تھا وہ سمجھ میں تو آگیا تھا لیکن آپ نے 333 سال نکالے تھے وہ بات تھے تہجھ میں نہیں آئی۔ اس بات کا اسکندراعظم کے ایشیا فتح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ یونان کا اسکندراعظم ہے؟

(2) اسرائیلی جو بیت المقدس کومنهدم کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں کیا احادیث میں ذکر ہے؟ کیا واقعی مسجدِ اقصلی منہدم ہوجائے گی اوراس کی جگہ تیسرا ہیکل سلمانی تعمیر ہوگا؟

(3) تیسرا سوال آپ کے کالم''زیرو پوائنٹ'' سے متعلق ہے۔اس میں ایک جگہ آپ نے ذکر کیاتھا کہ یہودیوں نے جوزمین کے قدرتی نظام کے ساتھ چھیٹرخانی شروع کررکھی ہےاس سے

ز مین کی کشش ختم ہوجائے گی اور زمین رک جائے گی ۔اس کے بعد زمین متضادست میں گھومنا شروع ہوجائے گی۔ جس کی وجہ ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب کہ کہا جا تا ہے کہ حفرت مسے علیہ السلام کے نزول اور پھراس کے بعدان کی وفات کے کافی عرصہ بعدسورج مغرب سے طلوع ہوگا اورت تو یہ کا درواز ہبند ہوجائے گا۔ کیا جب د حال کے خروج سے پہلے سورج مغرب ہے طلوع ہوگا تو کیا تپ ہی تو یہ کا دروازہ بند ہوجائے گا؟ کیا سورج دوبار مغرب سے طلوع ہوگا؟ (4) چوتھا سوال ہم پیکرنا جا ہیں گئے کہ کیا قر آن کریم کانسخہ کی صحالی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ یا پھر جبحضوریا ک صلی اللہ علیہ وسلم کا تب وحی کو بلوا کرقر آن کی آیات ککھواتے تصفو کیا وہ کوئی چزجس پریہ آیات ککھی گئی ہوں اے موجود ہیں؟ پیسوال ہم ہے اکثر عیسائی لڑکیاں پوچھتی ہیں ہم ان کو جواب تو دے دیتے میں لیکن وہ مانتی نہیں۔ اور او برکیا گیا سوال دُہراتی میں؟ اس سوال ہے ہم اپنی بھی معلومات میں اضافہ کرنا جاہتے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائی لڑ کیوں کو اپنے دین کی تبلیغ کرسکتے ہیں؟ اصل بات کچھاس طرح سے ہے کہ ہاری جماعت کی ایک میسائی بڑ کی چھٹیوں میں عیسائٹ کی طرف تیجھ زیاد وہی مائل ہوگئ تھی ۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ اسکول وائیں آئم اتو وہ پہلے سے کافی حد تک بدل چکی تھی حتیٰ کہ اس نے گانا گانے تک چھوڑ دیا تھا۔اس کے بعداس نے جماعت کی باقی عیسائی لڑکیوں کو بھی تبلیغ شروع کر دی۔اس نے ہم ہے بھی کچھ سوالات کیے۔ ہمارے مذہب ہےمتعلق اور کافی دنوں تک گئی رہی۔ہم نے اس کےسوالات کے جواہات بھی دیے اور ساتھ میں ہم نے بھی اس سے آچھ باتیں او چیس ۔ اس کو بیھی کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مدے متعلق پیش گوئیاں ابھی بھی موجود میں لیکن وہ اس سے انکار کرتی۔ ہم لوگوں نے آپس میں بہت بحث کی لیکن وہ نہ مانی۔ تب ہم نے بیسوچ کر کہ بیہ بحث لا حاصل ہے۔ اوراس تے بلیغ کامقصد پورانہیں ہور باتو ہم نے اس ہے دین کے بارے میں بات کافی حد تک م کردی۔ ہم خود بھی اس کواسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے پیچے طریقہ کیا ہے؟ وہ ہم آپ سے یو چھنا جاہتے ہیں؟ ویسے اگراخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ہے لیکن

وه صرف كفزوشرك نين مبتلا مير - وه فرية في به لحاظ هـ " يرونسننت" مير. يليز الآب جمين مير ضرور بتا ئيس كريم اي كوالله كي وهدا فيت اوراسلام كحق موفي كالقين كيسے ولا كيس ؟ الله الله الله و (5) مارے اسکول میں صبح اسمبلی کے وقت '' بی ٹی ایعنی ورزش کروائی جاتی ہے۔ پہلے توبید ''پی ٹی'' بغیرمیوزک کے ہوتی تھی لیکن ایک دوسال پہلے'' بی ٹی'' ایک انگریزی گانے پرشروع كرادى كى اور ايى فى البحق تيبل سے مختلف بوكى جوك وانس سے مشاببت ركھتى تتى بم لوك يہلے توبيروني في "كرتے رہے ليكن اب جبكه بهارے وائن وين كى طرف تفورا ماكل موش تو بم نے سوقیا اس طرح کی بی ٹی کرتا بھی ایک گیناہ ہی ہے۔ ہم مسلمان دوستوں سے پہلے ای عیسانی لڑکی نے نیڈا پی ٹی' کرنا چھوٹا کی تو ہمیں بھی حوصلہ ملا اور ہم نے جھوڑ دئی۔ جب چند ٹیچرز نے بیاد یکھا اور ہم سے دریافت کیا کہ ہم'نی ٹی " کیول نہیں کرتے تو ہم نے کہددیا کرید این ٹی " نہیں بلکہ ڈانس ہے اور ہمیں اس طرح کی بی ٹی پیندنہیں۔ہم نے برنسیل سے بھی بات کی تو وہ ہمیں سمجھاتی ر بین کهاس میں کونگی خرابی نہیں۔انسان کونٹگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک توہات ٹھیک تھی کیکن اين ك بعد جب بهاري اسلاميات كي تيجر في بهم سين في في " كرف كوكها تو تهم يريشان مواسع كياكرين؟ بم فاسلاميات كي يجريدان موضوع يربات كى كديد في في نبيل بلك وُ اِنْسِ عَصِلُورِ وَهِ مِن مِيوزُكَ كَ سَاتِهِ مِن إِنَّهِ مِن فِي كَهادَ لِياسكول عَلَى أَصِولُون مِن مثال عيد أور آف كوييضروركرا يرك كيمس في مزيد كها اسلام اتى ياينديان نيس لكاتا أور فيوزك ك بارت من اسلاميات كالمتباني في كها آب خود يكفيل جب حضورياك صلى الشطانية وللم خطب جمة الوداع کے موقع پرتشریف لے گئے تو بچیوں نے وف بچا کر اور گیت گا کران کا سقبال کیا ۔ پ بات س كريك تو يم اسي ذهنول يرزورة التراب كدخطبه جدة الوداع كم موقع يركب وف بجالا كيا تفا؟ جب بهم النف ك كواصل واقعداد ميوزك كي ممانعت كنبار مدين بتايا توانبون سف مهارى باست ماسن سنت ى الذكار كرويا اور مزيد كها العراق كاجم ميير يل المها وادوف والا تمريل جینائی ہوتا ہے۔ میں نے نیاجی کہا بی ٹی وغیرہ کرنے ہے کوئی آپ اوک عیساً کی نہیں ہوجا میں گے؟ فدہب تو دل کے اندر ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ خیر! کافی در بحث کے بعد مس نے ہماری بات مانے سے انکار کردیا اور ہم دوستوں کو''نافر مانبردار'' کا خطاب دے دیا گیا۔ کیونکہ مس کے کہنے کے مطابق سب مسلمان لڑکیاں تو بیر کرتی ہیں لیکن ہم نے بید پی ٹی نہ کر کے ٹیچرز کا حکم نہیں مانا۔

اب آپ ہی بتا کمیں کہ ہم ایس صورت حال میں کیا کریں؟ کیا واقعی ہم یہ سب نہ کر کے اپنے اسا تذہ کی نافر مانی کے مرتکب ہورہ ہیں؟ ہم نے صرف آپ کو ہی اس لیے خط تکھا کیونکہ ہم آپ کو اپنا بڑا اور ہمدرد ہمچھ کر آپ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہر بانی ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی فرما کمیں کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین نے کہ ہیں کے کہ آپ اس عیسائی لڑکی کے لیے مدایت کی وُعا کیجھے گا۔

والسلام ..... يجه يريثان مسلمان بجيال

سب سے پہلے تو مجھے اس بات کے اظہار کی اجازت دیجھے کہ آپ اور آپ کی صالحات مومنات ساتھیوں کا خط میر ہے لیے بردی خوشگوار چرت اور مرت کا باعث بنا۔ ایک عیسائی مشنری اسکول میں پڑھنے والی بچیاں اپنے دین سے اس قدر گہراتعلق، اس کی درست معلومات کا اتنا شوق، اس کے تمام احکامات پڑمل کا اس قدر جذبہ اور اس کے بارے میں شعور ووا تفیت اور آگی ماصل کرنے کے لیے آتی کوشش کر عتی ہیں، یہ بات میرے لیے اس قدر خوثی اور اظمینان کا باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زیتعلیم ہیں وہاں اپنے کردار، باعث ہے کہ میں اس کے اظہار پر مجبور ہوں۔ آپ جس ماحول میں زیتعلیم ہیں وہاں اپنے کردار، اپنی شست و برخاست اور سیح اسلامی تہذیبی واخلاقی تصویر پیش کر کے جس قدر تبلیغ کر عتی ہیں شاید کسی اور ذریعہ سے ممکن نہ ہو۔ آپ خود ایک ''رول ماڈل'' ہوں۔ آپ کے Actions اور شاید کی اسب سے مؤثر ذریعہ ہیں۔ آپ نے مشہور محاورہ میں رکھا ہوگا: محدال میں کہ ہر ہر چیز یوٹس ہوگی اور نہی تجس ہوگی اور نہی تجسس ہوگی اور نہی تجسس ہوگی اور نہی تجسس ہوگی اور نہی تجسس دین کی ہر ہر چیز یوٹس پیرا ہوں گی تو یہ چیز دوسروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور نہی تجسس دین کی ہر ہر چیز یوٹس پیرا ہوں گی تو یہ چیز دوسروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور نہی تجسس دین کی ہر ہر چیز یوٹس پیرا ہوں گی تو یہ چیز دوسروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور نہی تجسس دین کی ہر ہر چیز یوٹس پیرا ہوں گی تو یہ چیز دوسروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور نہی تجسس

(2) مضمون میں بات کچھ بہم رہ گئی ہے۔اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے نفرت کی ریاست ( یعنی اسرائیل ) کے قیام کی تاریخ بتاتے ہوئے فرمایا تھا:'' پھر میں نے دومقدی نیبی آوازوں کو یہ کہتے سنان سمعاملہ کب تیک اس طرح جلے گا کرمیز بان اور مقدس مقام کوقد موں تلے روندویا جائے؟ "ایں پر دوسری آواز نے جواب دیا: '' دو ہزار تین پرودنوں تک ك لير - ورمقدى مقام ياك صاف كرديا جائ گائ اس معلوم جوا كرفرت كى رياست 2300 دنول بعد قائم ہوگی۔( دانیال ب: 8، آیت: 14، 14) ایک پیش گوئی میں ہے کہ یہ 45 دنوں بعدختم ہوجائے گی۔(دانیال ب:12ء آیت:8-13)اب ان 2300 سال کا آغاز کب مع مولاً اوربيد 45 ونول مين كييختم مولى؟ شارعين كمطابق ان 2300 سال كل آغاز يوناني بادشاہ اسكندر (اليكريندر) كالشيالين ايران يرحملے سے بوتا ہے۔ يرحمل 333 قبل ميح ميں ہوا۔ اس کو 2300 سال 1967ء میں پورے ہول گے۔ (1967=333-2300) اسرائیل ا گرچہ قائم 1948ء میں ہوائیکن اس نے القدیں پر قبضہ 1967ء میں کیا۔ 1967ء کے 45 سال بعد (تورات کی ایک آیت کے مطابق کلام اللی میں دن ہے مراوسال ہوتے ہیں ) یعن 2012ء میں اسرائیل ریاست کا خاتمہ … یا خاتمے کا آغاز … ہوجائے گا۔اس کی تفصیل ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالي كى كماك يوم الغضب مرجمه رضى الدين سيدمين ديكهى جاسكتى سے

(3) یوں گلیا ہے کی بہود کی اس مداخلت اور کا کنایت کی تسخیر کی فضول کوششوں ہے دوا ترات

رونما ہوں کے بازی در ایک سے بران مائٹ ہیں جسے مائی سے ایک ہے اور ان مائٹ ہیں اور ان ان اور ان میں ان اور ان ان (1) ندیمین کی گروش میں گڑ بڑے ون رات کے بننے میں تین دن کے لیے فرق آ جائے گا۔ یہلا دن ایک سال ، دوسراایک مہینے اور تیسرا ہفتے ہوجائے گا۔ یہ دحال کے خروج کے وقت ہوگا۔ (2) زمین کی محوری گروش ذک جائے گی چرمتنا دست میں گھوے گی۔ ایسا ایک دن کے لیے ہوگا پھراس کے بعد ریڈروش معمول کے مطابق ہوجائے گی۔ بیدویال کی ہلاکت کے بعد قربِ قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہوجائیں گے۔ پیدووالگ الگ واقعات ہیں جن کی مکنے سائنسی وجوہ عالمی سطح پر کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جو پہودی سرمائے کے بل بوتے پر پوری دنیا کے سائنش وان بہودی سائنن وافوں کی سرپرایی میں کررہے ا

ہیں۔ بیان علوم کی روشیٰ میں ایک امکانی تو جیہہ ہے جن تک آج کی دنیا پہنچ سکی ہے ،کوئی حتی تحقیقی یا آخری رائے نہیں ۔حقیقت کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

مولا نااساعیل ریحان صاحب نے بھی بندہ سے بیسوال کیا تھا۔ اس لیے بندہ اس کی پچھ مزید تشریح ضروری سجھتا ہے۔ پہلے تو بیٹ وظ رہے کہ ہر چیز کا اصل سبب تو اللہ رب العزت کا تھم ہے۔ ظاہری سبب کوئی بھی چیز ہوسکتی ہے۔ دجال کے خروج سے پہلے زمین کی گردش تھم کرتین دن کے لیے ست ہوجائے گی۔ پہلا دن سال، دوسرا مہینے اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوجائے گا۔ دجال کے خاتے کے بعد قیامت کے قریب زمین کی گردش ذرا دیر کورک کر پھر خالف سمت میں شروع ہوجائے گی۔ ایک دن کے لیے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تو بہکا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس ہوجائے گی۔ ایک دن کے لیے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور تو بہکا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس کے بعد وہ معمول کے مطابق پھر مشرق سے طلوع ہوگا۔ ان دو واقعات کا حقیقی سبب تو خالق کا نئات کا امر ہوگا۔ فلا ہری سبب یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں تشخیر کا نئات کے لیے کیے جانے والے وہ تج بات ہیں جوفطری نظام میں مداخلت کر کے اسے اپنے تا بع بنا نے کے لیے کیے جارہ ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ خروج د جال سے پہلے زمین کا تھم جانا ان کا ایک فوری اثر ہواور جارات ہو جوذراد رہے سے بالم بالصواب

اس مضمون میں جو پھھ لکھا گیا میصن امکانی توجیہہ ہے۔ ناقص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف'' تذکیر'' ہے یعنی برادرانِ اسلام کوعلاماتِ قیامت کے تذکرے کے ذریعے قیامت کی یادولا نااور آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا۔ آپ کاشکر میکہ اس طرف توجہ دلائی۔

(4) ہاں! دنیا میں جتنے بھی قرآن کریم ہیں وہ صحابہ کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے کی کا پی ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا لکھا ہوانسخہ استنبول، ترکی کے میوزیم (توپ کاپ) میں محفوظ ہے۔ عیسائیوں کی بدشمتی ہے کہ انجیل کا ایک بھی نسخہ اصل عبرانی زبان میں محفوظ نہیں (خودعبرانی زبان

ہی محفوظ نہیں )۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تکھوایا ہوا تو رہنے ہی دیں لیکن مسلمانوں ہے وہ بیہ فضول سوال کرتے رہتے ہیں جوآ ب ہے کیا گیا۔ کچھ عرص<sup>قب</sup>ل ایک عیسائی یا دری مسلمان ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب بیہوا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے مناظر ہے کے دوران سوال کیا کہ جوقر آن مجیدآج موجود ہے وہ تو نسخۂ عثانی ہے یعنی حضرت عثان رضی اللہ عند نے اے تھواکر پورے عالم اسلام میں بھجوایا۔قرآن کریم کانسخہ محدید کہاں ہے؟ یا دری کہتا ہے بظاہر یہ سوال بڑامعقول ہے کہ موجودہ قرآن عثانی مصحف ،محمدی مصحف نہیں ....الیکن حقیقت میں اتنا فضول ہے کہ مجھےساری رات اس پر بے چینی رہی۔ بالآ خرمیں نے اسلام قبول کرلیا۔ بیہ سوال ایسا ہے جیسے کوئی کیے کہ تاج ممینی جونسخہ چھا پتی ہے، یونسخہ تاجید ہے، نسخہ عثانینہیں۔جب کوئی شخص کوئی کتاب ککھے پھراہے شائع کروادے جو بعینہاس کی کھی ہوئی تحریر کے مطابق ہوتو اس ثالع شدہ کتاب کوائ شخص کی تصنیف کہا جا تا ہے۔ بیکوئی عقل مندنہیں کہتا کہاس کی کتاب صرف وہ ہے جواس نے خودکھی یا تکھوائی۔ بالکل یہی صورت حال قرآن کریم کی ہے۔عیسائی حضرات کے پاس تو انجیل کی اصل زبان کا پوری دنیا میں ایک بھی عبرانی نسخ نبیں۔' میسوی نسخ' کا ان سے کیامطالبہ کیا جائے؟ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا .....ایک بھی نسخه..... بوری د نیا میں .....کہیں بھی .....کسی میوزیم میں بھی موجودنہیں \_مسلمانوں کی کتاب کی اصل زبان بھی محفوظ ہے، ابتدائے اسلام کے لکھے ہوئے نسخے بھی محفوظ ہیں۔ بیانسخے آج کے موجودہ سخوں ہے.....اورآج کے اور ساری دنیا کے قر آن کریم ایک دوسرے سے حرف بہترف ملتے ہیں۔ بیہ اس کےاصلی اور حقیقی ہونے کی ایسی دلیل ہے کہ اس سے کوئی ا نکار نہیں کرسکتا۔ جبکہ دوسری طرف عیسائی حضرات کے ہاں صورت حال ہیہ کے خوداس میں بھی اختلاف ہے کہ انجیل میں موجود جار مختلف کتابوں میں سےاصل انجیل کون ہی ہے؟ اور وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ دنیا بھر میں انجیل کے ترجے چل رہے ہیں اور ہرترجمہ دوسری زبان کے ترجے سے کافی کچھ مختلف ہے، کیکن کون ساتر جمہاصل کے زیادہ مطابق باس سے قریب ہے،اسے چبک کرنے کا کوئی ذرایہ نہیں،

کیونکهاصل نسخه تو دور کی بات ہے،اصل زبان کا ایک بھی نسخه پوری دنیا میں .....کہیں بھی .....کسی عجائب گھر میں بھی موجودنہیں \_

آپ کوانجیل میں موجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق پیش گوئیوں کی کا پی بھیجی جارہی ہے۔
اس کی مدد سے آپ اپنی دوست کو اسلام کی دعوت بھی دے سکتی ہیں اور جو کلاس فیلوز آپ سے
قرآن کریم سے متعلق منفی سوالات کرتی ہیں ان کا جواب بھی ای کے ذریعے ممکن ہے۔
غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت مولا نا منظور نعمانی صاحب کی کتاب
"اسلام کیا ہے؟" بہت مفید ہے۔ حضرت مولا نا مفتی تفی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب" بائبل
سے قرآن تک "اور" عیسائیت کیا ہے؟" نیز معروف نومسلم وانشور" علامہ اسد لیو پولڈ کی" روڈ ٹو
کمہ کی لاجواب کتابیں ہیں۔ مؤخر الذکر کا اُردوز جمہ" طوفان سے ساحل تک" کے نام سے
حیس چکا ہے۔

(5) آپ ہرگزاس ڈانس نمائی ٹی میں حصہ نہ لیں۔ یہ اسا تذہ کی نافر مانی نہیں۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر مال برداری کا تقاضا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت استقامت کے ساتھ کریں۔ قص اور موسیقی دونوں شیطانی کام ہیں۔ یہ شیطان کے خاص ہتھیار ہیں۔ ان کے حاص تھ کی استھ کریں۔ قص اور موسیقی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے رحمانی مذہب میں رقص اور موسیقی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پنچے تو بچیوں نے دف بجاکر آپ کا استقبال کیا تھا۔ اب جب حضور پاک بھرت کر کے مدینہ منورہ پنچے تو بچیوں نے دف بجاکر آپ کا استقبال کیا تھا۔ اب جب حضور پاک علیہ السلام نے دف کی اجازت دی اور ڈھول کو شیطان کی آ واز قرار دیا تو دف اور ڈھول کو ایک علیہ السلام نے دف کی اجازت دی اور ڈھول کو شیطان کی آ واز قرار دیا تو دف اور ڈھول کو ایک طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ جو بات طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہو جہنا بھرے کہ ایس وہ حرف آخر ہے۔ کسی کو بیش نہیں کہ من مانی خواہشات پورا مرنے کے لیے بو چھتا پھرے کہ ایسا کیوں ہو اور ایسا کیوں نہیں؟

الله تعالیٰ آپ کی مد فرمائے۔ فد بہ دل میں بھی ہوتا ہے اور سرسے پاؤں تک ہرعضو پر بھی لا گو ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو اپنے فد بہ کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور جسم پر ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنا فد بہ بدل دیا ہے اور اب ہم کو بھی اس بدھیبی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔

دل سے دُعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کوبھی اور ہم سب کوبھی نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ ایمان واسلام کی محبت اور اس پڑمل، اس کی تبلیغ کا شوق ہمارے رگ و پے میں، ریشے ریشے میں اُتاردے۔ آمین

## مصلحت ياغيرت ،كلوننگ ياشعاعيس ،سوسال بعد

محترم مفتی محمدصا حب السلام علیم ورحمة الله

میں گزشتہ سات ساڑھے سات سال سے آپ کا قاری ہوں۔ آپ کے مضامین'' اقصالی کی پکار''،'' بولتے نفتے'' وغیرہ میرے لیے باعثِ توجہ رہے ہیں۔ آج میں چند نکات پر اپنے اشکالات کی وضاحت چاہتا ہوں۔

(1) .....آپ کی کتاب' عالمی یبودی تنظیمی' میں صفحہ 53 پر لکھا ہے: ''سوجدت پہند پوری دل سوزی اور مکمل خیرخواہی سے مسلمان نو جوانوں کو خل وبرداشت اور وسعت نظری ورواداری کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو حکمت عملی سیکھنے اور صلح حد یبیہ والا نرم روب اپنانے کی تربیت دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ صلح حد یبیہ کے موقع پر مسلمان دشمن کے زیکین علاقے '' مکہ مکرمہ' میں جارہے تھے جبکہ دورِ حاضر میں دشمن چڑھائی کر کے مسلم ممالک کو روند نے آنکلاہے۔''

جناب مفتی صاحب! آج سے سات سال تین ماہ قبل ' عزت مآب جناب پرویز مشرف صاحب' نے بھی کفرواسلام کے معرکہ میں صلح حدید بیا کا دوالہ دیا تھا اور کہا تھا اس موقع پر ضرورت حکمت سے کام لینے کی ہے۔ حدید بیاتی موقع پر حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ بھی بہت جذباتی مور ہے تھے۔

یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمان اس وقت کفار سے تعداد میں کم تھے، یہ بھی صحیح ہے کہ وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تھے،ان کے یاس ہتھیار بھی نا کافی تھے۔وہ اپنے بیں کیمپ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور تھے۔ان کی کوئی دفاعی لائن نہ ہی۔ان کو کمک کا پہنچنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔وہ مشکل حالات میں پلیٹ کر کسی دفاعی حصار میں پناہ بھی نہیں لیے سکتے تھے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ صلح حدیبیا کا تذکرہ بیعت رضوان کے بغیر کممل ہوہی نہیں سکتا۔ یہ وہ بیعت ہے۔اس بیعت سے ان تمام دعوؤں، نہیں سکتا۔ یہ وہ بیعت ہے۔اس بیعت سے ان تمام دعوؤں، تجزیوں اور اندیشوں سے قلعی اُتر جاتی ہے جو بیہ کہتے ہیں کہ چونکہ حالات مسلمانوں کے موافق نہ تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنبم اجمعین نے وقت اور حالات دیکھتے ہوئے دیے۔

مسلمانوں نے صلح حدیبیاس لیے نہیں کی کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہ تھاور وقت کوٹا لئے کے لیے مجوراً انہیں صلح کرنا پڑی صلح حدیبیمض اللہ کی وحی کی روشیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ہوئی ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ باقی بیسوال کہ سورہ فتح توصلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ۔ وحی متلوکی طرح وحی غیر متلو پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اس طرح کے اعتراضات کچھ معیٰ نہیں رکھتے ۔ '' حضرت پر ویز مشرف' کی حکمت قطعاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نہیں ہو عتی ۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکمت کو صرف اور صرف رسول اللہ علیہ وسلم نے وحی اللی کی روشیٰ میں ویٹوکیا۔

مفتی صاحب کی کتاب ہے لیے گئے مندرجہ بالا اقتباس ہے بھی مجھے یہ محسوں ہوتا ہے کہ جیسے صلح حدیبیاس لیے ہوئی کیونکہ مسلمان دشمن کے زیرنگین علاقے میں جارہے تھے۔مؤد بانہ عرض ہے کہ میری اصلاح فرماد یجھے اور دل کے تر ددکو دور کر لیجھے۔اللہ تعالی آپ کو جزائے فیر دے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا گرآیندہ بھی کسی صلح ہے مسلمانوں کی فتح مبین اور اسلام کا غلبیقین ہوتو فیھا جمیں بلاوجہ خون بہانے کا شوتی نہیں ہے (اپنا بھی اور دشمنوں کا بھی ) ور نہ ہماراراستہ تو بدر و حین ،غزوہ بنو قلیقاع، بنو قریظہ و خیبر سے ہوتا ہوا قادسیہ،نہاونداور برموک سے گزرتا ہے۔ہاراراستہ سومنا سے سے گزرتا ہے نہ کہ پلٹن میدان ہے۔

(2) .....مفتی کے سلسلہ'' د جالیات' سے متعلق ضرب مومن 19 تا 26 ذی الحجہ 1429 ھ میں مضمون چھپا ہے:'' د جال کہاں ہے؟'' اس کے ابتدائی پیرا گراف میں لکھا ہے:'' د جال کچھ مواقع پر پچھ عرصے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھر زندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا وہ اسے کس طرح کرے گاغالباً کلوئنگ کے ذریعے''

میری ناقص رائے میں یہ اندازہ صحیح محسوں نہیں ہوتا۔ کلوننگ تو آج کل ہی کافی شہرت پا چکی ہے۔ دجال پچھمواقع پرنہیں بلکہ ایک عظیم انسان کوتل کرےگا۔ پھراسے دوبارہ زندہ کردےگا۔ (نعوذ باللہ) پھر جب دوبارہ ای شخص کو مارنا چاہے گا تو اس پر قادر نہ ہوگا۔ وہ جومسلمان کو دوبارہ زندہ کرے گا تو پچھاس انداز سے ہوگا کہ پہلے یہ کام کسی نے کیا ہوگا۔ اسی کوتو مثال بنا کروہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلوننگ کے ذریعے ایک جاندار خلیہ لے کر جو جاندار پیدا کا دعویٰ کرےگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلوننگ کے ذریعے ایک جاندار خلیہ لے کر جو جاندار پیدا کیا جاتا ہے وہ ہو بہو پہلے کی ہم شکل ہوتا ہے لیکن سے وہ بی پہلا جاندار نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ایک بیچ کی شکل میں ہوتا ہے۔ جو دفت کے ساتھ پر وان چڑھے گا اور بڑا ہوکر ہو بہوا پنے سابقہ جاندار کی نقل میں ہوتا ہے۔ جو دفت کے ساتھ پر دان چڑھے گا اور بڑا ہوکر ہو بہوا ہے سابقہ جاندار کی نقل میں ہوگا اور بڑا ہوکر ہو بہوا ہے سابقہ جاندار کی نقل میں ہوگا اور بڑا ہوکر کا دہ بی بیٹنیں ہوگا ، اسی عمر کا وہی شخص ہوگا اور برا می کے گا کہ اب تو مجھے تیرے د جال ہونے کا یقین اور بھی پختہ ہوگیا۔ اپنے اس خیال بیا مگب دال کی کا کہ اب تو مجھے تیرے د جال ہونے کا یقین اور بھی پختہ ہوگیا۔ اپنے اس خیال میں اصلاح کا طالب ہوں۔

(3) .....ای مضمون کے آخر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں حضرت تمیم واری رضی اللہ عنہ کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک جزیرہ پران کی ملاقات جساسہ اور د جال سے ہوئی۔ د جال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج سے سوسال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ (حدیث کے صحیح الفاظ مجھے یا زنہیں ہیں۔ منہوم تقریباً یہی ہے) بعنی اس وقت روئے زمین پر جوانسان بستے تھے، 100 سال بعد بعنی 110 ھ تک ان میں سب کا انتقال ہوگیا۔ ای بنا پر علا کا ایک بڑا طبقہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات و نیا کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ تھے تو بھی 100 سال بعد وہ بھی کی نفی کرتا ہے کہ اگر اس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ تھے تو بھی 100 سال بعد وہ بھی

وفات پاگئے اوراب زندہ نہیں ہیں۔ان دواحادیث کا ظاہری تعارض تر دد میں ڈالتا ہے۔آپ ہے مؤد بانددرخواست ہے کہ مناسب تطبیق فر ما کر ظاہری اشکال کودور کر لیجے۔

دوسری بات یہ کہ دجال یقیناً ایک انسان ہی ہے، جن نہیں ہے۔ کیونکہ جنوں میں سب سے بڑا شدید شیطان ہے۔ اس میں بھی بیطافت نہیں کہ زبرد تی کسی کو گناہ پر آمادہ کرلے۔ دجال انتہائی ذہین اور سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہوگا۔ وہ اگر کسی گمنام جزیرہ پر قید ہے تو وہ بیعلوم کہاں سے سیکھے گا؟ نیز اس دنیا پر رہتے ہوئے کیا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا؟ اب تک تو وہ ہزاروں سال کا بوڑھا ہو چکا ہوگا؟

(4) ..... گزشتہ کچھ مضامین میں ''حضرت مہدی'' کے ظہور کی علامت یہ بتائی تھی کہ اس سال ماہِ رمضان میں جاندگر ہن اورسورج گرہن ایک ہی مہینہ میں ہوں گے۔ 1424 ھ میں ایسا ہی ہوبھی چکا ہے مگرا ہم بات بیکهاس سال جاندگر ہن درمیان مہینہیں بلکہ شروع مہینہ میں ہوگا۔ یہ بات تو ایک اسکول کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سورج گربن ہمیشہ قمری مہینہ کی آخری تاریخوں 28 یا29 تاریخ کوہوتا ہے جبکہ جاندگر ہن ہمیشہ وسط مہینہ یعنی 13 یا14 یا15 تاریخ کو ہوتا ہےاوراس کی وجہ جا نداورز مین کی مخصوص حرکات ہیں \_پہلی تاریخ کو جا ندگرہن ہونا خلاف عادت ہوگا۔ مجھےخلاف ِعادت کسی واقع کے ہونے سے انکارنہیں ہے۔ قیامت کے قریب بے شارخلاف عادت واقعات ہوں گے گر جو بات میرے ذہن میں ہےوہ ہے کہ پہلی تاریخ کے حیا ند کے جاندگر بن کا مشاہدہ کیے کیا جائے گا؟ پہلی تاریخ کا جاندنہایت باریک ہوتا ہے۔ بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا، بہت کم وقت کے لیے اُفق پر رہتا ہے۔ایسے میں اگراس پر گہن ہو بھی رہا ہوتو عام آ دمی کے لیے اس کا مشاہدہ تقریباً ناممکن ہے۔ابیا ہی محسوس ہوگا کہ کسی دجہ سے آج جاند نظرنہیں آیا یکسی کا ذہن ماسوائے سائنس دانوں کے گرہن کی طرف نہیں جائے گا۔لہذا پیکھلی ہوئی نشانی محسوس نہیں ہوتی۔ نیزیہ جاندگر بن ہرسال سیلے سے جیسے ابھی سے یہ بتادیا گیا ہے کہ 2009ء میں دوسورج گرہن اور جار جا ندگرہن ہول گے، انہی میں سے ہوگا یا پیہ بالکل حساب

ہے ہٹ کر ہوگا۔

اُمید کرتا ہوں آپ جوابات دے کرمیرےاشکالات کو دور کریں گے۔ والسلام ...... ڈاکٹر محمد عارف، حیدر آباد

جواب:

یاد آوری، رہنمائی اور صلاح واصلاح کا از حد شکر بید۔اللّٰد تعالیٰ آپ کواس کا اجرعطا فر مائے اور آپ کواپنی،اپنے رسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فر مائے۔ آمین

(1)....اس جملے میں جدت پیندوں سے مرادوہ اسکالر تھے جنہوں نے مشرف صاحب کووہ تقرير تيار كركے دئ تھی جس میں انہوں نے مشہور زیانہ اس فاسد تاویل ہے کام لے کراینے ناجائز افعال کوسند جواز فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی بات بالکل بجااور درست ہے۔ بندہ کے اس جملے کا مقصد ہرگز نام نہاد حکمت بیندی اور بزولی بنام مصلحت کوشی کی کسی بھی در ہے میں حمایت نہ تھا، بلکہ وہی تھاجس کی تفصیل آپ نے کی اور اجمال میں نے بیان کیا لیکن مبہم جملے کی شکل میں۔ صاف بات بیہ ہے کھلے حدیبیہ ہوئی اس لیے تھی کہ مسلمانوں کے سیدسالا راعلیٰ (صلی اللّٰه علیہ وسلم) نے ایک مسلمان (حضرت عثمان رضی الله عنه) کے انتقام کے لیے 14 سومسلمانوں سے موت تک ار نے کا عہد لے لیا تھا۔اس غیرت اورا یمانی اخوت کے بے مثال مظاہرے نے کفار کومجبور کیا کہوہ آ کرصلح کی بات چیت کریں۔ آج ہم نے ایمانی غیرت کوایک طرف رکھ کرخوصلح حدیبیر کی ہی ایسی تشریح شروع کردی ہے جو ہماری بردلی اور ہے ایمانی کوسند فراہم کر سکے۔اس سے بڑی بنصیبی کی بات کیا ہوگی؟ کتاب کے الگے ایڈیشن میں اس تحریر کے ابہام کو دور کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ (2) ..... اس جملے کو یوں کردینا جاہیے ..... "غالبًا کلوننگ کی کسی ترقی یافتہ شکل کے ذریعے " اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کھے دجال کی طاقت کی سائنسی توجیہ ہے کیونکہ اس دارالاسباب میں اس کو جو طاقت ملے گی وہ بالکلیہ مافوق الفطرت نہ ہوگی بلکہ فطری قو توں پر غیرمعمولی حقیق کے ذریعے حاصل ہوگی جسے عام لوگ کرشمہُ قدرت سمجھ کریہودی سائنس دانوں

کاس شعبدہ باز کوخدا مان لیں گے جیسا کہ آپ نے تکھا ہے: '' دجال سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہے۔'' اگلے مضامین میں راقم ہیہ بات کہہ چکا ہے کہ برموداٹرائی اینگل میں کارفر ما شعاعوں کو یہودی سائنس دانوں نے کسی حد تک محفوظ کرلیا ہے۔ مکمل طور پرمحفوظ کرنے کو اور حسب منشا استعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ان شعاعوں کے ذریعے محیرالعقول کام پلک جھیکتے میں منشا ستعال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ان شعاعوں کے ذریعے محدائی کے بیتما شے دیکھے گی۔ کے جاسکتے ہیں اور عنقریب دنیا د جال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتما شے دیکھے گی۔ (3)۔۔۔۔ان احادیث میں تعارض نہیں اس لیے کہ بیعام بنی نوع انسان کی بات ہور ہی ہے

(3).....ان احادیث میں تعارض نہیں اس لیے کہ بیام بی نوع انسان کی بات ہورہی ہے جواس وقت زندہ تھے۔اس کے بعد بھی عموماً سوسال بعدز مین پروہ انسان نہیں رہتے جوآج زندہ ہیں۔ان کی جگہ نئ مخلوق لے لیتی ہے۔حضرت خضر علیہ السلام جیسا'' پیکر خیر'' اور د جال علیہ اللعنة جیسا'' سرا پائے شر'' اس سے مشتیٰ ہیں۔

دجال گمنام جزیرے میں بندہے،اسے بیعلوم سکھنے کی ضرورت نہیں، پجھتو اس کی صلاحیتیں بے مثال ہوں گی (اگر چہصرف شرمیں ہی استعال ہوں گی ) اور پچھ یہودی سائنس دان اپنی تمام ایجادات اس کے قدموں میں لا ڈالیس گے تا کہ وہ ان کی عالمی حکومت قائم کر سکے۔ جہاں تک اس کی عمر کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یا تو زمان وموسم اس پراٹر انداز نہیں یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ مدتیں گزرنے کے باوجود وہ شرکے کاموں کو نکھ عروج تک پہنچانے کے لیے ایسا ہی چوکس و بیدار ہوگا جیسا کہ کوئی جوان العمر ہوتا ہے۔۔

(4) ۔۔۔۔۔ بیصاب سے بالکل ہٹ کر ہوگا۔اس کے وقت کوسائنس دان پہلے ہے متعین نہیں کر سکتے۔ غالبًا باریک ہونے کے باوجوداس کا عام اور کھلا احساس ہی اس کی انفرادیت ہوگا۔ واللہ أعلم بھا ھو كائن في كائناته.

## جنگ ِ ہندگی ترغیب، جہاد کی ملی تدبیر،امیر کی تلاش

محتر م مفتی ابولبا بهشاه منصورصا حب السلام علیم ورحمة الله

فلسطین اور اقصلی کے موضوع برآب کے مضامین ایک عرصے سے میرے زیر مطالعدرہے ہیں۔ میں بیسب کچھ پڑھتا تھااورسو چتا تھا کہاقصلی کا مرثیہ تو سنایا جار ہاہے، مگر مجھ جیساعا می اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ آپ کی کتاب'' و جال'' کے شائع ہونے کے بعدید کی دور ہوگئ۔اس میں میرے جیسے خض کے کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے خیردے اور آپ آیندہ بھی ہماری رہنمائی کا کام سرانجام دیتے رہیں۔ (1) ..... میں سوچتا ہوں کہ اقصلی کے راہتے میں ''ہند'' پڑتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس میں آ خری بڑے معرکے سے پہلے روایات کے مطابق ایک بڑی اور فیصلہ کن'' ہند'' میں ہوگی جس میں مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے۔اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو باندھ کر جب واپس پلیس گےتو دریائے اردن کے کنارے حضرت مہدی اینے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ یہوداورموجودہ نصاریٰ کےساتھا کیا نتہائی خوفناک جنگ میںمصروف ہوں گے۔بیلشکر حضرت مہدی اور ان کے ساتھیوں کا معاون ہوگا، چونکہ ہارے خطے کواس' جنگ ہند' سے براہِ راست تعلق ہے،اس کیے میراخیال ہے کہ اقصلی کے ساتھ ساتھ''جلب ہند' کے موضوع پر بھی لوگوں کو بیدار کرنے كے مضامین لکھے جائیں، كيونكه بہر حال' جنگ ہند''' ہم مجدون' كے مقابلے ميں زيادہ قريب ہے اور ہم اس میں طوعاً یا کر باملوث ہوں گے لہٰ ذااس کی تیاری اور قلب کوگر مانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ (2) .....دوسری بات یہ کیملی جہاد کی عام آ دی کے لیے کیا صورت ہے؟ ہرآ دمی کیا کرسکتا

ہے۔اس کا تعیین امیرِ جماعت کرتا ہے۔اس وقت ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا امیر کون ہے؟
میں جہاد کی تیاری کس طرح سے کروں؟ نماز "بیج وتحمید، ذکر اللہ اور حرام سے اجتناب کے علاوہ میں
کیا عملی اقد امات کرسکتا ہوں؟ واضح نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کا جو وفد غزہ کے لیے گیا تھا میرے
اندازے کے عین مطابق کچھ نہ کرسکا۔مصری حکومت نے اسے غزہ جانے ہی نہ دیا۔میرے خیال
میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جود اخلی رکاوٹ ہے اُسے دور کرنا پہلے مرصلے میں ضروری ہے،
مگراس کی صورت کیونکر ہو سکتی ہے؟

(3) .....روایات میں ہے کہ قرب قیامت میں مسلمان اور عیسائی مل کرایک جنگ لڑیں گے، اُس میں انہیں کامیابی ہوگی۔ مسلمان کہیں گے کہ بیکامیابی ہماری وجہ سے ہوئی اور عیسائی اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوجائے گی۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں۔ بس ایسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید بیہ جنگ کمیوزم (رُوس) کے خلاف افغانستان کی سرز مین پرلڑی جاچکی ہے جودر حقیقت کفر کے خلاف جہادتھا، مگر امریکانے ڈیڑھ دوبرس کی خاموقی کے بعد جب دیکھا کہ افغان ہجا ہدی ہیں تا ہو ہیں ہوا ہے مفادی خاطر خاموقی کے بعد جب دیکھا کہ اس کا کوئی فوجی لڑنے نہیں آیا۔ بعد میں عیسائی اب اس فتح کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ویتنام کا بدلہ لے لیا۔ میں اپنی اس دائے کی تھیج چاہتا ہوں۔ اگر واقعی رُوس کے خلاف جنگ وہی جنگ کریوایت میں ہے تو پھر آخری معرکہ کامیدان سے چکا ہے۔ ایسے کے خلاف جنگ وہی جنگ میں کیا کرنا چا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری موثر رہنمائی فرمائیں گے۔ میں ایک امیر جماعت اور قائد کا متلاقی ہوں جومیری اور مجھ جیسے ہزاروں عام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں گے۔ میں ایک امیر ہے کہ ہرا گلے مرحلے میں نہمیں کیا کرنا چا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری موثر رہنمائی فرمائیں گے۔ ہرا گلے مرحلے میں نہمیں کیا کرنا چا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری موثر رہنمائی فرمائیں گے۔ اُمید ہے کہ ہرا گلے مرحلے میں نہمیں کیا کرنا چا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری موثر رہنمائی فرمائیں گے۔ ویک ہوں جومیری اور میں جیال کے اس کے دور آباد کہ ہرا گلے مرحلے میں نہمیں کیا کرنا چا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری موثر رہنمائی فرمائیں گ

جناب ڈاکٹرصاحب!

وعليكم السلام ورحمة اللدوبركانة

1-جب جذبة جهادايك مؤمن كودل كوشوق شبادت سے لرمانے لكتا بتو پرشرق وغرب

کی تفریق کے بغیراسے تو میدانِ کارزار میں ہی چین آتا ہے، چاہ وہ ہند میں سجے یا ہرمجدون میں۔ دراصل اسلام کے آغاز میں عرب سے غیرت مند مجاہدین نے ایک بیٹی کی پچار پر آکرسندھ اور ہند کی سرز مین میں اسلام بھیلا یا تھا۔ اب آخری دور میں 'آصیٰ کی پچار' پر ہند سے بلند بخت اور خوش نصیب جہادی جماحت لبیک کہتے ہوئے عرب جائے گی اور فلسطین کے ''معرکۃ المعارک' میں امیر المجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عند کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی میں امیر المجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عند کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی بات کریں یا ہندگی ، عراق کی یا کشمیر کی ، ان شاء اللہ سعادت مند روعیں جب جہاد فی سبیل اللہ کی آ دو یہ جہاد ہند کے ابتدائی تج باتی معرکے جو سرز مین کشمیر پر لڑے جارہے ہیں ان ہی کے گا۔ ویسے جہادے ہند کے ابتدائی تج باتی معرکے جو سرز مین کشمیر پر لڑے جارہے ہیں ان ہی کے حوالے سے ابنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ حوالے سے احترکے متعدد مضامین المحمد للہ اس موضوع کے حوالے سے ابنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ والے جہادِ افغان پر لکھے گئے مضامین سے تو پوری کتاب تر تیب یاسکتی ہے۔

2- بیرکاوٹیں اب برھتی ہی جائیں گی اورصاحب عزیمت مسلمانوں کا امتحان سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ بالآ خرجولوگ سے عقیدے، پاکیزہ زندگی اور جہاد کے راستے ہیں آنے والی ہر مشقت برداشت کرنے پرڈٹے رہیں گے، انہیں (یاان کی نسبی وروحانی نسل کو) اللہ تعالی اس لکھر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا جس کے ہاتھوں تیسری عالمی جنگ میں کامیابی کے بعد عالمگیر سطح پر'' خلافتِ اللہ یہ' قائم ہوگ۔ ہمارے کرنے کا کام بیہ ہے کہ عالمی امیر کے ظہور سے قبل مقامی صالح امیر کی تلاش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنی ذاتی ذمہ قبل مقامی صالح امیر کی تلاش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنی ذاتی ذاتی ذمہ داریاں اداکریں اور ہم میں سے ہر ایک اجتماعی کاموں میں اپنا حصہ ڈالے۔ اپنی زبان سے اصلاحِ نفس اور قال فی سبیل اللہ کی دعوت کو زندہ رکھے۔ اُٹھتے بیٹھتے ان کا تذکرہ کرے۔ بجاہدین اصلاحِ نفس اور قال فی سبیل اللہ کی دعوت کو زندہ رکھے۔ اُٹھتے بیٹھتے ان کا تذکرہ کرے۔ بجاہدین عادت ڈالے۔ اپنی جواں اور گھروالوں سے بھی بیعادت ڈلوائے۔ ملنے جلنے والوں کو بھی اس کی عادت ڈالے۔ اپنی جہاں اور گھروالوں سے بھی بیعادت ڈلوائے۔ ملنے جلنے والوں کو بھی اس کی عادت ڈالے۔ اپنی بہال کے فریدہ رکھے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے فرید دے۔ جہاد بالمال کے فریدہ رکھے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے فرید دے۔ جہاد بالمال کے فریدہ کی کو تندہ رکھے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے فرید دے۔ جہاد بالمال کے فریدہ کو تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے فریدہ کی دور کے تا کہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے فریدہ کو تاکہ کے تاکہ چراغ کی روشنی بھی جاتی رہے اور اس کے فریدہ کی کو تاکہ کی دور تی کو تالی کے فریدہ کی دور تاکی کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کی کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کیں بھی کی کے تاکہ کی کو تاکہ کی کو تھوں کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کو تاکہ کی کو تاکہ کی کو تاکہ کو تاکھ کو تاکہ کو تاکھ کو تاکہ کو تاکہ کی کو تاکہ کو ت

لیے درکارا بندھن بھی کم نہ ہو۔اور جب جہاد بالنفس کا موقع آئے تو ہم اپنی حقیر جان کواللہ کے دیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ کریں نہ کسی کے دباؤیا رعب سے اسے چھوڑیں۔

3-روس کے خلاف جنگ ہے جنگ نہ شی سلین سست آخری معر کے کامیدان دریائے اردن کے مغربی کنارے سے تھوڑا آگے 'آرمیگاڈون' کی وادی میں بخاشروع ہو چکا ہے۔اس کے لیے وہی خوش نصیب جاسکیں گے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے، رات کی تنہائیوں میں، اللہ رب العزت کے حضورا کی سے اور ہدایت یافتہ قائد کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ساتھ ل جانے کی دعا کی ہواور پھراپی زبان کوحرام گوئی سے، اپنے پیٹ کوحرام خوری سے اور شرم گاہ کوحرام کاری سے بچائے رکھا ہو۔ جہاد کی گئن رکھنے اور قائد کی ترب کھنے والوں کی آ وِ تحرگا ہی کی بدولت اللہ تعالی ایک متبع سنت، بیدار مغز اور شجاع و دلیر قائد کو اُمت مسلمہ کا نجات دہندہ بنا کر جیجیں گے۔ جب تک قدرت کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ امیر نہیں آتا تب تک مسلمانوں کومقامی متبع سنت امیر کی قیادت میں مال و جان سے جہاد بھی کرتے رہنا چا ہے اور عمومی امیر کی تلاش بھی جاری رکھنا چا ہے۔ جہاد کی عمور بیضے والوں کوامیر کے ظہور کے وقت اسے بھی حال میں ساقط نہیں ہے اور امیر کے طنے تک اسے چھوڑ بیضے والوں کوامیر کے ظہور کے وقت اسے جاری رکھنے کی قوفیق نہ ملے گی۔وہ تو دنیا کے فتنوں میں پھنس چکے ہوں گے۔

## تجيس سوالات ايك تجويز

محترم جناب مفتى صاحب! السلام عليم ورحمة الله وبركانة

میرے اس خط کا مقصد اپنے ذہن میں پائے جانے والے پھے اشکالات کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا ہے جبکہ چندایک باتوں کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔ علاوہ ازیں میں پھے تجاویز بھی دے رہا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پھھ اشکالات اور تجاویز غیراہم ہوں، لیکن جو مناسب معلوم ہوں تو ''د جال''نامی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں افادہ عام کے لیے انہیں شاملِ اشاعت کیا جاسکتا ہے۔

(1).....''مہدویات'' کی پہلی قسط میں آپ نے پہلے پیرا گراف میں حضرت مہدی کے بارے میں ککھاہے:'' وہ ابھی پیدانہیں ہوئے۔عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔''

کیا احادیث میں اُن کے وقتِ پیدائش کی علامات کے متعلق بھی کوئی رزایت ملتی ہے؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر لکھا ہے؟ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ اسی من جمری یعنی 1429 ھیں ہی پیدا ہوگئے ہوں تو پھراُن کے ظہور کا سال 1469 ھ بنتا ہے جونصف صدی کے بعد آتا ہے جبکہ آپ نے لکھا ہے کہ صدی کے مجد دہونے کی رُوسے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔
آپ نے لکھا ہے کہ صدی کے مجد دہونے کی رُوسے نصف صدی سے پہلے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔
(2) ۔۔۔۔۔آپ نے مزید فرمایا ہے: ''مہدی ان کا نام نہیں ، لقب ہے ہمعنی ''ہدایت یافتہ''
لیمن اُمت کوان کے دور میں جن اُمور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کا میابی اور برتری کے لیمنے مردی ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیز دل کے نہ ہونے کی وجہ سے کا میاب نہ ہور ہے ہوں گے، [اُمت کو کا میابی اور برتری

کے لیے کن چیز وں اوراُ مور کی ضرورت ہوگی؟] حضرت مہدی کو قد رتی طور پران کا ادراک ہوگا۔

[ کیا قرآن وحدیث میں مسلمانوں کے ہرمسکلے کاحل موجود نہیں ہے؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ
پوری دنیا کے تمام مجاہدین ان تمام صفات سے عاری ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی حاصل
کرسکیں؟] اور وہ ان کو تاہیوں کی تلافی اور ان چند صفات کو بآسانی اپنا کر اُمت کے لیے مثالی کردار
اداکریں گے اور وہ بچھ چند سالوں میں کرلیں گے جوصدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہا ہوگا۔
[ کیا اس تحریر اور اس حدیث شریف میں تصاد نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

( کیا اس تحریر اور اس حدیث شریف میں تصاد نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

در میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قبال کرتی رہے گی (اور) غالب رہے گی۔''

(3) .....دفترت مہدی کو حرمین میں تلاش کرنے والے سات علماء میں سے علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے ہاتھ پر مجموع الیک کے ہاتھ پر مجموع الیک کے ہاتھ پر مجموع افراد نے بیعت کررکھی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے:

مور پر 310 سے کچھاو پر افراد نے بیعت کررکھی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے:

"حقی کہ وہ سات علماء جود نیا مے مختلف حصوں (مکن طور پر پاکستان وافغانستان، از بکستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، سوڈان) سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہرایک کے ہاتھ پر تین سودس سے پچھاو پر افراد نے بیعت کررکھی ہوگی۔'' جبکہ آگے ایک پیراگراف میں لکھا ہے:''ای طرح بیسات علماء بھی ان کی جبتو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ان کے ساتھ موجود تین سوکی گھگھ ہوں گے۔''

(4).....'1940ء میں ایک امریکی سائنسدان کلولاٹیسلانے'' Deathray'' ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔''یے' Deathray'' کیاہے؟

(5)......' جب حضرت مہدی کی یور پی عیسائیوں سے جنگ ہوگی ، اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے۔''

کیا خراسان کے نشکر کے افراد بھی اس نشکر میں شامل ہوں گے یاان کی تعداد علیحدہ ہوگی؟

(6)......''متحدہ یورپی فوج کا 9 لاکھ 60 ہزار کالشکر یورپ کے درواز ہ قسطنطنیہ (استنبول) ہے گز رکرشام کی سرز مین پر آیا ہوگا۔''

اس فقرے میں شام کی موجودہ جغرافیائی حدود بیان کی گئی ہیں یاوہ حدود جواسلام کے ابتدائی زمانے میں تھیں؟ اگر وہی تھیں تو اُس زمانے کے ملک شام میں کون کون سے مما لک یا علاقے شامل تھے؟

(7) ...... 'جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈ نے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہوجاؤ ، چاہے تہمہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر (کرالنگ کرکے) کیوں نہ جانا پڑے ، کہاس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس صدیث شریف میں سیاہ جھنڈوں کا جوذ کر کیا گیا ہے وہ حقیقنا سیاہ ہوں گے یا محاور تا؟ یعنی کیا اس میں سیاہ جھنڈوں سے مراد کالی پگڑیوں کولیا گیا ہے یا حقیقتاً سیاہ جھنڈے؟

(8)......آپ نے تحریفر مایا ہے کہ ظہور مہدی کے آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اوراسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نکلے گاتو زمین پر چپالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر ، دوسراایک مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہوں گے۔ برابر ہوں گے۔

بوچھنا یہ ہے کہ کیاا حادیث میں اس کی تعیین ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خروجِ دجال کے پہلے دن نازل ہوں گے، دوسرے دن، تیسرے دن یا بقیہ 37 دنوں میں سے کسی دن؟

(9) ....سورج کا اپنخروب کے مقام سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور اور زمین کے جانور کا نمودار ہوں گے یا نمودار ہوں گے یا نمودار ہون اسے بیان کردہ تر تیب کے مطابق نمودار ہوں گے یا ظہور دجال سے پہلے زمین کا ظہور دجال سے پہلے زمین کا جانور نمودار ہوگا؟

(10)..... ' حضور صلى الله عليه وسلم نے صحابہ كرام رضى الله عنبم سے پوچھا: ' كياتم نے كسى

ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟''صحابہ نے عرض کیا:''جی ہاں! یارسول اللہ!'' فر مایا:'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70 ہزارافرا داس شہر کے لوگوں ہے جہاد نہ کرلیں۔''

ال حدیث شریف میں کس شہر کا تذکرہ کیا گیا ہے؟

(11) ......' جبتم دیکھوکہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس تشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تہہیں اس کے لیے برف پر گھسٹ کر (کراننگ کرکے) کیوں نہ جانا پڑے، کہ اس تشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور خراسان کے شکر میں ہوگا، جبکہ پہلے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ شریف میں ہوگا؟اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خراسان کی جانب سے نکلنے والالشکر حضرت مہدی سے مدینے میں جا کرمل جائے گایا پہلشکر ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا منہا دمسلم حکمرانوں کے خلاف ہندوستان میں بی جہادکرے گا؟

(12).....'' فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہور ہی (بیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے ) یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں (بیر یہودیوں کے کئی خاتے کا وقت ہے )۔''

اگرہم موجودہ زمانے کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اسنے نمازی نہیں ہوتے جتنے کہ نماز ہیں ہور ہا، بلکہ وقت ہوتے جتنے کہ نماز جمعہ میں ہوتے ہیں اور عصر کی جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہور ہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لار ہی ہاورلوگ دین سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ تو کیااس سے یہ بھھنا چاہیے کہ نزولِ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے ہی وہ تمام مسلمان ختم ہوجا کیں گرجونماز جیسے فرض کی پابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی اوا کیگی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟

اللہ جو نماز جیسے فرض کی پابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی اوا کیگی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟
والا ایک تہائی لشکر، شہید ہونے والا ایک تہائی لشکر اور فتح حاصل کرنے والا ایک تہائی لشکر، کیا ان تین گرمووں اور حضرت کے مقابلے میں آنے والے نام نہاد مسلمانوں کے علاوہ بھی مسلمانوں

میں سے لوگ ہوں گے جو غیر جانبدار رہے ہوں اور جنہوں نے جنگ میں صنہ ہی نہ لیا ہو؟ ان کے بارے میں احادیث میں کوئی وضاحت ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ان کا شار کفار میں ہوگا یا وہ مؤمنوں میں شار کیے جائیں گے؟

(14) ...... احادیث سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جوحضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گنے والوں سے بھی زیادہ بد بخت ہوگا۔ وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت کے خالفین میں سے ہوگا اور اسے اللہ تعالی ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے در دناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنساد ہے جا نمیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی ''فکری ارتداد'' کا شکار ہو چکے ہوں گے اور ان کا سربراہ ''عبداللہ سفیانی ''نامی شخص ہوگا۔''

''تو جنابِ من! شراب وزنا کو حلال اور سود وجوے کو جائز سیجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جائنے والے وہ بدنصیب روثن خیال ہول گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہول گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذنح کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذبح کی

خبریں بہت آتی ہیں۔حضرت مہدی ان کے سردار سفیان نامی شخص کوایک چٹان پر بکری کی طرح ذکح کردیں گے۔''

اس سے پہلے ایک جگہ ان سے حاصل ہونے والے مالِ غنیمت کا بھی تذکرہ ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادیے جا کیں گے تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر جنگ کیے ان کا مال، مالِ غنیمت کے طور پر کیسے حاصل کریں گے؟ اور وہ لوگ جا نوروں کے جیسے کس طرح ذرج کیے جا کیں گے؟

ان دونوں پیراگراف میں تضاد کیوں ہے؟

پيرآ گے چل کر لکھتے ہیں:

(15)..... "خراسان یا کتان اور افغانستان کے چند علاقوں برمشمل علاقے کا قدیم

جغرافیائی نام ہے۔''

اس میں پاکستان کے کون کون سے علاقے اور افغانستان کے کون کون سے علاقے شامل سے؟

(16) .....'' حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس حصے ہے ہمیں دلچیس ہے وہ سے ہے۔ ہے:'' شالی بادشاہ کی جانب سے فوجیس تیار کی جائیس گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی۔ پھروہ روزانہ کی قربانیوں کوچیسن لیس گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔''

''اورا فواج اس کی مددکریں گی اور وہ محکم مقدس کونا پاک اور دائمی قربانی کوموقوف کریں گے۔ اور اجاڑنے والی مکر وہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھائیں گے۔'' (تورات: ص برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پاکر پچھ کر دکھائیں گے۔'' (تورات: ص

ان دوفقروں سے تو بی ظاہر ہور ہا ہے کہ اسرائیلی افواج محدِ اقصیٰ پر قابض ہوجا کیں گ۔ کیا واقعی ایسا ہی ہوگا اور کیا حضرت مہدی علیہ السلام اس کے بعد ظاہر ہوں گے؟ یا پیش گوئی کے اس حصے میں بھی یہود ونصاریٰ نے تح بیف کردی ہے؟

(17) ۔۔۔۔۔حدیث شریف میں جو'' ماوراءالنہ'' سے'' حارث 7 اٹ' ( کسان ) کے چلنے کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ علاقہ کہاں واقع ہے؟ اور اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں؟ کیا خراسان کوہی'' ماوراءالنہ'' کہتے ہیں یا پیکوئی اور علاقہ ہے؟

(18).....'' حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وفت تک ساری دنیا کی مخالفت وملامت کی بروا کیے بغیر جہاد کی بابر کت سنت برڈ ٹے رہیں گے۔''

خدارا! احساس کیجیے کیا موجودہ حالات کے تناظر میں جہاد کے ساتھ'' سنت' کالفظ استعال کرنا درست ہے یااس پر''فرض'' کا اطلاق ہوتا ہے؟

(19)....فرت کی ریاست کے 23 سوسال بعد قیام کے متعلق جو پیش گوئی ہے تو ان

سالوں کا شار سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے ہے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور شارعین اس کی کیا توجیہہ بیان کرتے ہیں؟

(20) ...... ''مسحیات' کی پہلی قسط'' مسیحا کا انتظار'' میں ہے۔'' د جال حضرت مہدی اور ان کے ساتھ موجود فاتحین یورپ وعیسائیت مجامدین کو تخت مشقت میں ڈال چکا ہوگا؟''

یہال صرف فاتحین یورپ وعیسائیت ہی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مہدی خروج وجال سے پہلے صرف نعیسائیوں سے جنگ کریں گے اور یہود یوں کے ساتھ ان کا کوئی معرکہ نہیں ہوگا؟ کیا عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ان جنگوں میں یہودی عیسائیوں کا ساتھ نہیں دس گے؟

(21) ..... '' امنین'' افتی'' کی دوسر کی قسط' 'نیج کی کر ک'' میں لکھا ہے: '' وو آخری بار اُردن کے علاقے میں '' افتی'' نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور د جال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگ اور جب مسلمان نمازِ فجر کے لیے اُٹھیں گے تو حضرت نیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوجا 'میں گے۔''

جبد "مسیات" کی تیسری قسط" قیامت کب آئ گی؟" میں ہے کہ اللہ تعالی ٹھیک اس وقت خاص طور پرمیخ ابن مریم کو بھیجے گا کہ جب د جال ایک نو جوان کو مار کرزندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ جبکہ اسی قسط میں ہے کہ حضرت میسلی علیہ السلام دمشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے (یادمشق کے مشرقی دروازہ پرسفید بل) کے پاس نازل ہوں گے۔

'' وجالیات' کی دوسری قسط'' و جال کاشخصی خاکہ''میں ہے کہ مسلمان شام کے'' جبل وخان''
کی طرف بھاگ جا کیں گے۔ وہاں فجر کی نماز کے وقت نیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟
(22)۔۔۔۔۔'' و جَال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چا دریں اوڑ ھے یہو بے ہول گے۔''

کیا ایران میں اتنے بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں؟ یا ایرانی لوگ یہودیت قبول کرلیں گے؟ یا پھریہاں70 ہزارے عربی محاورے کے مطابق کثیر تعداد مراد لی گئی ہے؟

(23) ۔۔۔۔۔زیرو بوائٹ میں آپ نے لکھا ہے: "حدیث شریف میں آتا ہے تین واقعات ایسے نمودار : ول گے جوایک دوسرے کے بعدرونما ہول گے اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت ندرہے گا۔ "اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب یہ تین ہا تیں رونما ہوں گی تو پھر کسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب یہ تین ہا تیں کیا تھا یا اس نے اپنے ایسان قبول نہیں کیا تھا یا اس نے اپنے ایسان قبول نہیں کیا تھا یا اس نے اپنے ایسان سے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا: (1) جب سور نے اپنے غروب : و نے کے متام سے طلوع ہونا شروئ کردے گا۔ (2) د جالی نمودار ، ہوگا۔ (3) اور زمین کا جانو رنمودار ، ہوگا۔ "(صحیح مسلم)

ال حدیث شریف سے طام بہورہا ہے کہ خروج دجال کے ساتھ بی توبیکا دروازہ بند بوجائے گا جبکہ''قار مین کی نشست'' میں '' چیش گوئیاں ، بیکل سلیمانی ، عیسائی حضرات کا ایک بے تُکا سوال'' کے عنوان کے تحت آپ نے وضاحت کی ہے کہ دجال کی بلاکت کے بعد قرب قیامت میں زمین کی محوری گردش رُک جائے گی پھر متفاد سمت میں گھو ہے گی۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہوجا کمیں گے۔ (یعنی دجال کی بلاکت کے بعد ) ان دونوں باتوں میں تفاد کیوں ہے ''

(24).....'' کفر کا زورنو ژر باہ نہ کفریات کا غلبہ نتم ہور باہہے۔اس کی وجہ کھن کئی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔''

کیااس فقرے سے قائد مجاہدین امیرالمؤمنین مُنَا محمد عمر مجاہد دامت برکاتہم اور طالبان کی جہاد کے لیے اور مہاجر مجاہدین کے لیے دی گئ عظیم الشان قربانیوں کوزک نبیس پہنچ رہی؟ کیا پہلقرہ بیتا ترنہیں دے رہا کہ موجودہ زبانے میں بھی کوئی اہل قائد مجاہدین کومیسرنہیں؟

(25).....'ان کو یقین تھا کہا گرشکست ہوئی تو سلطان ان کوچھوڑ کر بھا گے گانہیں۔اگر فنخ ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہر گزنہیں تبیشے گا، بلکہ بیسارے ثمرات و نتائج اسلام کی جھولی میں جائمیں گے۔اگر آج کی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین دلادے تو خدا کی قتم! کایا بلٹنے میں اسے ہی دن گیس کے جتنے قائد کواپی بے فسی اوراسلام کے لیے فنائیت ثابت کرنے میں لگتے ہیں۔''
اس فقر ہے ہے بھی بیتا ٹر ملتا ہے کہ دنیا بھر میں جاری جبادی تحریجا کیوں اور طالبان کی قیادت اپنے مقصد میں مخلص نہیں ہے حالانکہ امیرالمؤمنین مُل محمد عمر مجاہد دامت برکاتہم نے صرف ایک مہاجر مجاہد کو گفار کے حوالے نہ کرنے کے لیے پوری سلطنت چھوڑ دی۔ آپ کی رائے کے مطابق مجاہد بن کی ناکامی کی وجہ ان کی قیادت میں خلوص کا فقدان ہے جبکہ میری ناقص رائے کے مطابق جب تک مسلمان گفار کے لیے استعال ہوتے رہیں گے (چاہوہ مسلم ممالک کے حکمران ہوں یا عوام الناس) اس وقت تک فتح کا نصور بھی محال ہے۔ میر ہا ہے مشاہدے کے مطابق افغان مجاہد بن کو پنچنے والے نقصانات میں سے 90 فیصد ہے بھی زیادہ حصدان نام نہاد پاکستانی اور افغانی مسلمانوں کا ہے جو طالبان کے خلاف جاسوی کرتے ہیں اور شالی اتحاد کے وہ مسلمان فوجی ہو نیٹو افواج کی خفا نی امانی اور شکر کفار کی اعانت نہ رہے ہور ہو جا کیں اور شکر کفار کی اعانت نہ کریں تو نیٹو افواج افغان میں ایک ہفتے کے اندر اندر شکست سے دو چار ہو کر اپنا بوریا بستر لینئین کو بہو جو کی گور اور اپنا بوریا بستر لینئین

آخر میں عرض ہے کہ آپ نے اپنے مضمون میں بہت گاڑھی اُردواور مشکل اصطلاحات استعال کی ہیں جسے عام پڑھا کھوا آدمی نہیں تبحص کر صوبہ سرحداور بلوچستان کے باشند ہے تو سمجھنے میں اور بھی مشکل محسوس کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں توان مضامین کی کتابی شکل میں اس طرح تسہیل کرلیں کہ خیالات کی روانی میں بھی فرق نہ آئے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کر سکے نہیں تو کم از کم کتاب کے آخر میں ''بچوں کا اسلام'' کی طرح فر ہنگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فربنگ میں معنی دکھے کرمفہوم سے مستفید ہو سکیں۔

والسلام خليل الرحمٰن، ثا نك

الجواب:

1-آپاس جملے کا مطلب نہیں ہمجھے۔ یہ جمله ایک مخصوص طبقے کے اس نظریے گی تر دید کے لیے قاجس کے مطابق حضرت مہدی آئ سے صدیوں پہلے پیدا ہو چکے تھے پھر کسی غار میں پوشیدہ ہوگئے اور پھر قرب قیامت میں ظہور کریں گے۔ اس جملے کو یوں بنادینا چاہیے:''دوہ پیدا ہوکر روپوش نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔'' باقی ان کے وقت ظہور کی بڑی علامات دنیا بھر کے مسلمانوں کا گفر کے خلاف علامات دنیا بھر کے مسلمانوں کے گرد گھیرا نگل ہوئے جانا اور چندا یک مسلمانوں کا گفر کے خلاف ویا نہر مسلمانوں کا گفر کے خلاف ویا نہر مند مسلمانوں کا بارگاہ البی میں کسی قائمہ جری کے ظہور کی وقت دعا نہیں درداور لگن سے مانگنا ہے۔ جب فتندا تنابرہ ھاجائے کہ عام قائدین جباد اور مصلحین وقت ملمان کے بس میں نہ رہے اور سب مل کر کسی تھی سنت قوئی التا شیر و وعانی و جہادی شخصیت کی دل کی ملمان کے بس میں نہ رہے اور سب مل کر کسی تھی سنت قوئی التا شیر و وعانی و جہادی شخصیت کی دل کی گرائیوں سے تمنا کرنے لگئیں تب ان کا ظہور ہوگا۔ واللہ اعلم۔

2-اس تحریراور حدیث شریف میں تضاد نہیں، توافق وتا پید ہے۔ مسلمانوں کی جو جماعت حق کی خاطر قبال کرتی رہے گی حضرت مہدی اس کے امیر بھوں گے اور یہ جماعت جوقر ہا تیاں و بری جوگی، وہ ان کو نتیجہ خیز بنا کر فتح ونصرت سے سرفراز ہوکر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ ان کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کو جس کامل درجے کی اتباع شریعت، اتحاد وا تفاق اور دلوں کی حسد و بغض، کینہ وعناد سے مکمل تطبیر کی ضرورت ہوگی، وہ حضرت مہدی کی اصلاح وتر بیت اور عجبت ، بغض، کینہ وعناد سے مکمل تطبیر کی سیوہ چند چیزیں ہیں جن کی مملا کی آپ کے ظہور سے پہلے تا خیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ میدوہ چند چیزیں ہیں جن کی مملا کی آپ کے ظہور سے پہلے مرصلمان محسوس کرر ہا ہے۔ باتی نظریاتی طور پر دین مکمل ہے، بس اسے مکمل طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔

2- غالب امکان علیحدہ میں حدہ سات علماء کے ہاتھ پر مخلصین کی بیعتِ جباد اور استقامت حتی الموت کا ہے۔ دنیا میں جبال جبال اصلاح و جباد کی تحریکیں چل رہی ہیں، جواہل علم وصلاح ان کی قیادت کررہے ہیں اور جومجاہدومریدان کے ساتھ ڈٹے ہوئے میں، انہیں اللہ تعالی سے سعادت عطا کرے گا کہ بالآخران کی طاقت، صلاحیت اور قربانیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنالے میں عطا کرے گا کہ بالآخران کی طاقت، صلاحیت اور قربانیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنالے میں

اکٹھی ہوکر بہے گی ، وہ حضرت مہدی کے قدموں پرگرر ہاہوگا۔

4۔ یہ موت کی شعاعیں ہیں۔ دراصل برموادٹرائی اینگل میں جو تیز ترین مقاطیسی شعاعیں کار فر ما ہیں، یہودی سائنس دان ان کوجع کرنے اور حسب منشا استعال کرنے کی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں۔ یہ شعاعیں اگر کسی انسان کے بس میں آ جا نمیں تو ان سے چرت انگیز کام لیے جا سکتے ہیں جن کومولہ بالامضمون میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہودیت کے چوٹی کے د ماغ اس روئے زمین پران شعاعوں کی طاقت کوسب سے مؤثر ترین اور مبلک ترین ٹیکنالوجی ہم تھے ہیں ۔ حتی کہ د جال کے خروج کے اعلان کوانہوں نے ان کے حصول پرموقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول د جال کے خروج کے اعلان کوانہوں نے ان کے حصول پرموقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول د دیا ہر جن مؤدد نیا پر ہے تاج بادشا ہی اور نیا تا بل چینے اقتدار کا اعلان کر دیا جائے گا۔ د جال کے خروج اور برعم خودد نیا پر بے تاج بادشا ہی اور نیا قابل چینے اقتدار کا اعلان کر دیا جائے گا۔

5- ظاہرتو یہی ہے کہ بیا فرادا<sup>س ایش</sup>کر کا ہم ترین عضر ہوں گے۔

6-اس زمانے میں شام کی حدود میں آئ کے چار ملک شامل تھے: (1) موجودہ شام (2) اردن (3) فلسطین (4) لبنان۔ آخری زمانے کے اہم ترین واقعات اسی خطے میں پیش آئیں گے جوان چارملکوں پرمشتمل ہے۔

7-اصل تو بیہ ہے کہ ہر لفظ ہے اس کا حقیق معنی مراد لیا جائے ، جب تک مجازی معنی کا قرینہ نہ ہو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا۔سیاہ جھنڈے کا حقیقی معنی تو سیاہ علَم ہی ہے ، کالی پگڑیاں اضافی شعاریا ٹانوی مماثل علامت ہو سکتی ہیں۔

8-احادیث میں آتا ہے کہ جب دجال اپنے عروج کی آخری حدیر ہوگا اور مسلمانوں کو فلسطین کی ایک گھائی'' اُفیق'' میں محصور کر کے ان پر آخری وار کی سوج رہا ہوگا، ان دنوں ایک رات مسلمان آپس میں میہ طے کریں گے کہ میں گئے کہ میں ایک اسلامان آپس میں میہ طے کریں گے کہ میں ۔ یہ لوگ اپنی وصیتیں ایک دوسر کے ککھوا کرموت پر بیعت کریں گے اور اپنااضافی سامان ملکیت سے نکال کر'' زندگی یا موت'' کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ ان کی اس جانبازی کی

برکت سے اس دن صبح فجر میں حضرت عیسیٰی سی اللہ علیہ السلام نازل ہوجا ئیں گے۔ مسلمانوں کوسلی دیں گے اور انہیں ساتھ لے کر جہاد شروع کریں گے۔ د جال انہیں د کھے کر بھا گے گا اور نمک کی طرح پھلے گا۔ بالآ خریے مثال ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول نیسیٰ علیہ السلام کا پہلا دن فتنہ د جال کا آخری دن ہوگا یعنی جالیسوال روز۔ واللہ اعلم مالصوا۔۔

9۔۔۔۔۔۔ یہ دو چیزیں فتنۂ وجال بلکہ حضرت نیسٹی علیہ السلام کی وفات کے بعد اور قیامت کے قریب کے آخری دنوں کی بیں۔اس لیےان کو' علامات قریبہ' کہاجا تا ہے۔

10- یہ موجودہ استبول کا نام ہے جوایشیاو یورپ کاسٹام ہے۔ یور پی ایو نمین یہبیں سے ارض اسلام ایعنی جزیرۃ العرب اور حجاز وشام وغیرہ کا رُخ کرے گی۔ اس شہر کوساتویں ججری میں مثانی حکمران سلطان محمد فاتح نے فتح کر کے خود کو نبوی بشارت کا حقد ارتھ ہرایا تھا اور اب آخری وقت میں اسلام و کفر کے اس سلمان محمد فاتح کے کے اس سلمان محمد کے عظیم ازاجائے گا۔

11- يسوال اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نظار میں اللہ کے خلیفہ مبدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظر ہوں گے اور پیشرانہی کے حکم ہے انہی کا ساتھ دینے کے لیے جارہا ہوگا۔ اگر چہ وہ خوداس میں اس وقت نہیں ہوں گے نیکن پیشکر جا کر جب الن سے بعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یہی اشکر ہوگا۔ اس میں کی ایک جما خت بند کے متکبہ جگر انول بعت کرے گا تو ان کی اصل طاقت یہی اشکر ہوگا۔ اس میں کی ایک جما خت بند کے متکبہ جگر انول کے دماغ سے پاکستان کو فتح کرنے کا سودا نکال باہر کرے گی اور یہی اشکر ' عالمی طاخوتی تکون' امریکا، برطانیہ، اسرائیل ) اور اس کے ہمنواؤں سے پوری انسانیت کی طرف سے انتقام لے گا۔ ان شاء اللہ!

12- عام لوگ تو ان نمازول میں بہت زیادہ ستی کررہے ہول گے اور خواص مجابدین ان کی پوری پابندی کرنے کی برکت ہے۔ اور است پر قائم رہتے ہوئے جہاد کا ملم بلندر کھیں گے۔

13- اس وقت جولوگ اس جہا بخظیم ہے التعلق رہیں گے وہ وہی لوگ ہول گے جوموجودہ

#### FALI

میڈیا کی فراہم کردہ معلومات کو حرف آخر سجھنے کی بنا پر فتنہ دجال کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ زمین پر
اس وقت کا عظیم ترین جہاد ہور ہا ہوگا اور وہ جادو بیان' اینکر پرین' کے جھانے میں آ کراس کے
قائل نہ ہوں گے یا قائل ہوتے ہوئے بھی اس پر عامل نہ ہوں گے۔ ان کا حکم وہی ہوگا جوفتنۂ
دجال اور دجالی پرو پیگنڈے کا شکار ہوکر جہاد کو دہشت گردی سجھنے والوں کا ہے۔ یعنی وہ اگر فریضۂ
جہاد کے نظریاتی طور پر منکر ہوں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے اور عملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت گردی المجھنے کے اس کے اور کیا کہ کے اس کے تو سخت کروم ہوں گے اور ملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت

14- اس گرود کا ہراول دستہ حضرت مہدی رضی اللّہ عنہ ہے لڑنے جائے گا، وہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جو پیچھےرہ جائیں گے وہ حضرت اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں اپنے سر براہ سمیت قمل ہول گے اور ان کا مال غنیمت تبرک کی طرح تقسیم ہوگا۔

15- جغرافیائی طور پرتو پوراافغانستان بشمول پائستان کاصوبہ سرحداور قبائلی علاقے نیز وسط ایشیا کے ممالک اس میں آئے ہیں۔ باقی گر دو پیش یعنی بقیہ ملکوں،صوبوں اور شہروں سے بھی خوش نصیب افراداس میں شریک ہوں گے۔

16- متجداتصیٰ میں نمازوں کا موقوف ہونا شدید جنگ کی بناپر بھی ہوسکتا ہے اور اسرائیلی افواج کی طرف سے عارضی بندش کی بناپر بھی۔ سبرحال بیالقدس پرتسلط کے لیے جاری د جالی مہم کا عکمة عروج ہوگا اور ای' دفلیش پوائٹ' سے کرؤ ارض تنور کی طرح گرم ہوکر تیسری اور شدید ترین حنگ عظیم کا نظارہ کرےگا۔

17- ''ماوراءالنهز'' کالفظ دولفظوں پر مشتمل ہے۔''ماوراء'' کے معنی پیچھے اور''النهز' دریا کو کہتے ہیں۔''ماوراءالنہز' کا معنی ہوا: دریا کے پیچھے۔ اس دریا سے دریائے آ مومراد ہے جس کے اُرلی طرف افغانستان اور پر لی طرف نین مما لک مصل ہیں۔ تا جکستان ،از بکستان ،تر کمانستان ۔ ان تین کے ساتھ وسط ایشیا کے بقیہ مما لک کرغیز ستان ، قاز قستان اور آ ذربانجان ، چیچنیا ، جار جیااس نہر سے مصل نہیں لیکن نہر کے یار ہی واقع ہیں۔ خراسان کا اطلاق دریائے آ مو کے اس طرف واقع میں۔ خراسان کا اطلاق دریائے آ مو کے اس طرف واقع

افغانستان پر بھی ہوتااوراً س طرف واقع ان وسطالشیائی ممالک پر بھی ہوتا ہے۔

18- جہاداسلام کی اہم عبادت ہے۔اللہ تعالی نے اس کا تھم دیا ہے اور نبی علیہ الصلوة والسلام نے اس حکم ریا ہے اللہ تعالی نے اس حکم ریا ہے اللہ تعالی نے الازم کیا ہے اور اس اعتبار ہے اس اعتبار ہے کہ اسے اللہ تعالی نے الازم کیا ہے اور اس اعتبار ہے اسے ' سنت' کہا جا تا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ وونوں لفظ اپنی جگہ درست ہیں۔ سنت کہنے کا مطلب' فرضیت کا انکار' نہیں، بلکہ اسے حضور علیہ الصلوة والسلام سے سنسوب کرے اس کی حیثیت کو مقدس و متبہ ک ٹابت کرنا ہے۔ ' و جال' نامی کتابی سیسلے کا لفظ اللہ میں گواہ ہے۔

19- اس وقت و نیامیں مختلف ٔ بیلنڈررا نئی تھے۔ اس تاریخ کے آبناز کے لیے جس کیلنڈر کے ساتھ موافقت فیٹھتی ، وہ مکند را مخطم ک فتح کے دن ہے۔ شروع ہونے والا کیلنڈر ہے۔

20- يبوديوں نے جميشہ ديوار کے چھھے سے دوسروں کے تندھے پر بندوق رکھ کرلڑا ہے۔

ہيسائيوں کے جذبات براجھيخة کرکے انہيں مسلمانوں سے لڑوانا اور دنيا کوسلمبی جنگوں کا تخد دينا

يبوديت کی قديم انسانيت کش ، وايت ہے۔ آخر زمات ميں جمی ايبا دوگا کہ وہ ميسائيت کومتحد

کرے مغربی دنيا کو سلمانوں کے مقابع ميں لائے کی اور جب مسلمانوں کے باتھوں عيسائيت مناز جمال ہو کہ اور جب مسلمانوں کے باتھوں عيسائيت مناز جو ليے بول سے مناز جو جو ہے گئی اور خوامسلمان بھی تھے ماندے اور جنگ کی تباہ کار بول سے مناز جو چھ بول ہے تب يبود کی موقع شيمت جان کر د جال کے خروج کا اعلان کرد بن ہے اور اس کی تاریخ کو بندی کرد بن گئی ورک دنيا پر حکومت کا خواب آئی ہوں میں تباہے میدان میں آجا کی وادی میں اس وقت سلمان خت شقت میں بول ئے اور يبوديوں کے ساتھ 'آ رميگاڈون' کی وادی میں زوردارمع کھائی رمین گئی گئی کرد معرک بندی خواب کے باتوں کے ساتھ جھڑ ہیں تو چلتی رمین گئی گئی کرد دوردارمع کھائی کہ بودیوں کے ساتھ جھڑ ہیں تو چلتی رمین گئی گئی

21- ان روایات میں اختلاف نہیں آجیر کا فرق ہے۔ دھنرت میسی علیدالسلام دشق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے یاس نازل ہوں گے اور پھر وہاں موجود مجاہدین کے ساتھ ''افیق'' نامی گھائی کی طرف روانہ ہوں گے جہاں دجال نے مجاہدین کومصور کرر کھا ہوگا۔ ان دنوں دجال کی جادو آمیز سائنسی ٹیکنالوجی عروج پر ہوگی اور وہ لوگوں کو مار کر زندہ کرنے کے شعیدے دکھا کراپنی خدائی تسلیم کروانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوگا۔الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ متعین ہے البتہ نزول کے وقت آگے پیچھے متعددوا قعات ہور ہے ہوں گے۔کس حدیث میں ایک کو بیان کیا گیا ہے کسی میں دوسرے کو۔

22-ہاں!اریان میں اصفہان کے قریب''یہودی' نامی علاقے میں بڑی تعداد میں اصلی اور کٹر فتم کے یہودی آباد ہیں۔ یہودی ہیں جوفلسطین سے اس وقت جلاوطن ہوکر یہاں آئے تھے جب ان کی شامتِ اعمال کے نتیج میں ان پرعراق کے بادشاہ'' بخت نھر'' کی شکل میں عذاب مسلط ہوا۔ یہ لوگ یہاں کے بڑے تاجر شار ہوتے ہیں اور اریانی معاشرے میں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہوا۔ یہ لوگ یہاں کے بڑے تاجر شار ہوتے ہیں اور اریانی معاشرے میں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہو۔ یہ پچھلے دنوں انہوں نے اسرائیل کے قومی دن کے موقع پر اسرائیل کے حق میں زبر دست اجتماع کیا جس کی تصویر بہم نے اخبار میں چھائی تھی۔ یہ لوگ نسلی اعتبار سے خالص یہودی ہیں۔ ان میں غیر یہود یوں کے خون کی آ میزش نہیں ہوئی اور جو جتنا خالص اور متعصب یہودی ہوگا وہ د جال کے غیر یہود یوں کے خون کی آ میزش نہیں ہوئی اور جو جتنا خالص اور متعصب یہودی ہوگا وہ د جال کے اتنابی قریب ہوگا۔

23- توبہ کا درواز ہاس دنیا کے بالکل آخری دنوں میں (اینڈ آف ٹائم) بند ہوگا۔خروجِ دجال اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ متذکرہ بالاسوال کا جواب اس کتاب میں تفصیل سے دیا گیا ہے۔اس کو ملاحظہ فرمالیں۔ان شاءالڈتیلی ہوجائے گی۔

24-اس فقرے کا مقصد عالمی سطح پرایسے قائد کی ضرورت اور جب وہ ظاہر ہوجائے تو اس کی مکمل اطاعت کی ترغیب دلانا ہے جواپئی ہمت و جراءت سے تفر کا زورختم کر کے پورے کر ہ ارض پرخلافت اسلامیہ قائم کرے گا۔ اس کا مطلب ان لوگوں کی قربانیوں کا انکار ہر گزنہیں جو اس کے ظہور سے بہلے حکم الہی کوزندہ کرنے کے لیے قلیم ترین قربانیاں پیش کررہے ہوں گے۔ آپ انہی سطروں سے آگے کی چند سطریں پڑھ لیتے تو آپ کو یہ غلط نہی نہ ہوتی۔ پوری کتاب میں جا بجا جن لوگوں کی

قربانیوں کوسلام پیش کیا گیا ہے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک مبہم جملے کوسیاق وسباق سے کا کرکسی اور معنی میں لینا قرین انصاف نہیں۔

25- نہیں ہر گزنبیں!اس تاثر کی نفی یوری کتاب کررہی ہےاور یوری کتاب اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ کالے حجفٹہ والے وہ خوش نصیب لوگ جوآ خرز مانے کے متبع سنت اور جری و <sup>ث</sup>جاع قائد کے ساتھ اُں کر جہاد کریں گے، یہ وہی لوگ ..... یاان بلند مرتبہ لوگوں کی باقیات ..... ہوں گے جنہوں نے آج تن تہا، بے سروسامانی کے عالم میں بوری دنیا کی ان حالیس سے زیادہ حکومتوں کا بے جگری سے سامنا کیا ہے جو طاغوت اعظم کی چھتری تلے اللہ کے نورکومٹانے آئی تھیں۔اور نبصرف سامنا کیا ہے بلکہ عقل وجراءت اور تدبیر و شجاعت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا ہے جس نے دنیا کی تاری تُرل ڈالی ہے۔ان خدامست بوریانشینوں نے نام نہاد ماہرین کے تمام اندازے غلط کر دکھائے ہیں، اور دنیا کو قربانی وایثار کے ایسے ایمان افروز اور روح پرور نظارے دکھائے ہیں کہاہل ایمان کے مرجھائے ہوئے دل پھر ہے کھل اُٹھے ہیں،ان کے حوصلوں کو تاز ہ ولولداورايمانی جوش نصيب مواج اور پورے عالم اسلام کوئى نہيں، پورے عالم انسانيت کوسامراجی استعار کے چنگل سے نکلنے کی کرن دکھائی دینے گئی ہے۔ بید نیا کے وہ عظیم اور سعادت مندلوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی غیرت اور حکمت وبصیرت سے صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے دور کی یا د تازہ کردی ہے اور قرون اولیٰ کےمسلمانوں کے کردار کی وہ جھلک دنیا برستوں اور کم حوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس نے کتابوں میں مذکور ایمانی کیفیات اور تاریخ میں نصرتِ الہی برمشمل فتوحات کوملی صورت میں مجسم کر کے آئکھوں کےسامنے لاکھڑا کیا ہے۔ باقی جہاں تک بچھ سلمانوں كاكفارك لياستعال مونى كابات بيتوريجا يخودايك تاريخي الميهب جرجهادايافريفهب جوغیروں کے ظلم وستم اورا پنوں کے جورو جفا کے باوجود ہرحال میں جاری وساری رکھنالازم ہے۔ بیہ ا یک ٹیمبدسلسل ہے عمل پیھم ہے، وفا وایثار کا لازوال اظہار ہے۔قربانی اورخلوص کی لافانی مثال ہے۔اس کا حصنڈ اجب تک بلند ہے،مسلمانوں کے سربلند ہونے کی صانت باقی ہے،لہذا ہم سب نے ال کرا سے جھنڈ کے کواس وقت بلندر کھنا ہے جب تک اسلام اور مسلمان سر بلندنہیں ہوجاتے۔
جہاں تک اردو کے گاڑھے بن کی بات ہے تو کتاب کے خطائی یشن میں چن چن کرمشکل الفاظ
کی جگہ آ سان الفاظ رکھے گئے ہیں۔ گویابا قاعدہ تمام مضامین کی تسہیل کی گئی ہے۔ اگر آپ یا دوسرے
قارئین اب بھی مشکل محسوں کریں تو ایسے الفاظ کی نشاندہی فرمائیں۔ ان کے متبادل پرغور کرلیا جائے
گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔

# مغرب كى گھڑى ہوئى فرضى شخصيات اور د حَال

محترم مفتى صاحب

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ د جال سپر مین یا ٹرمینیٹر قسم کا آ دمی ہوگا۔ یہ تو مغربی دنیا کی تخلیق کردہ فرضی قسم کی مخلوقات ہیں جبکہ د جال تو پہلے سے پیداشدہ ایک حقیق مخلوق ہے۔ ان دونوں کا باہمی کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اُمید ہے تشفی بخش جواب عنایت فرما کیں گے۔

السجسوا اس دجال میں کچھ غیر معمولی تو تیں اور صلاحیتیں تو قدرتی طور پر ہوں گی کہ اسے اللہ نے پیدا ہی انسانوں کی آ زمائش کے لیے کیا ہے اور کچھ صلاحیتیں اس میں مغرب کی تج بہ گا ہوں میں مصروف کارفتند دماغ یہودی سائنس دانوں کی ان ایجادات کی بدولت ہوں گی جن کی مدر سے وہ اسے ''بادشاہ عالم'' کی حیثیت سے کامیاب بنانے کے لیے دن رات کوشش کرر ہے ہیں۔ایبا لگتا ہے کہ قدرتی صلاحیتوں اور مصنوعی پوندکار یوں کے امتزاج سے اس کونا قابلِ تنجیر بنانے کی کوشش کی جائے گی ،گر بالا خرمجابدین اسلام کے لازوال جذب اور پُر خلوص قربانیوں کی بنانے کی کوشش کی جائے گی ،گر بالا خرمجابدین اسلام کے لازوال جذب اور پُر خلوص قربانیوں کی بناوت تو م یہودکا سودی سر مابیاوران کے تھنک ٹینکس کا سازشی دماغ سب دھرارہ جائے گا اور فتح ان بدولت قوم یہودکا سودی سروسامان ہونے کے باوجود مغرب کی محیرالعقو ل ترتی سے مرعوب ہونے اللہ والوں کی ہوگی جو بے سروسامان ہونے کے باوجود مغرب کی محیرالعقو ل ترتی سے مرعوب ہونے اور ان کے سروسامان اور اس کے کارندوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں گے۔واللہ اعلم باقی یہ بات یا در سے کہ سپر مین اور ٹرمینیٹر وغیرہ جیسی فرضی تخلیقات و جال کے خروج سے پہلے باقی یہ بات یا در سے کہ سپر مین اور ٹرمینیٹر وغیرہ جیسی فرضی تخلیقات و جال کے خروج سے پہلے باقی یہ بات یا در سے کہ سپر مین اور ٹرمینیٹر وغیرہ جیسی فرضی تخلیقات و جال کے خروج سے پہلے

انسانی ذہنوں کو ہموار کرنے اور اس کی شیطانی طاقت کے سامنے جھک کر مرعوب ہوجانے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔ اہلِ اسلام کو چاہیے کہ تو حید باری تعالیٰ کاسبق بار بار دہراتے رہیں تا کہ اللہ رب العالمین کی از لی واد بی صفات ان کے ذہن میں ایسی رائخ ہوں کہ پھر کوئی ان کوخوفز دہ یا مرعوب کر سکے، نہ کسی کی جھوٹی خدائی ان کودھوکا دے سکے۔

### كاؤنٹ ڈاؤن

محترم مولوی شیرمحد صاحب السلام <sup>ملی</sup>کم ورحمة الله

الله لغالی زورِقلم اور زیادہ کرے۔ پچھلے دنوں ایک کتا پچہ بعنوان' مسجدِ اقصیٰ، ڈیڑھ ارب مسلمانوں کا مسئلہ' نظر سے گزرا جے جناب حامد کمال الدین نے تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ فدکورہ کتا بچے میں صفحہ نمبلو 5 3 میں مسجدِ اقصلی کی تولیت اور ملکیت کے یہودی دعویٰ کا فدہبی کته نظر سے جواب دیا گیا ہے، مگر یہاں سے میرے ذہن میں ایک اُلی بھون پیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میرا سوال دوحصوں میں ایک اُلی بھون پیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میرا سوال دوحصوں میں ہے۔ پہلا حصداس اقتباس سے متعلق ہے جو درج ذیل ہے:

''ارضِ مقد ت پر یہود کے آبائی حق' کے شمن میں مید هیقت بھی پیش نظر رہے، جو کہ اپنی جگہ بیا انتہا ہم ہے، کہ آج د نیا میں جو یہودی پائے جاتے ہیں ان میں ''بنی اسرائیل'' کے یہودایک نہایت چھوٹی اقلیت جانے ہانے جاتے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی قریب قریب کہیں فائر نہیں۔ آج کے یہود کی اکثریت اشکنازی Ashkenazi کہلاتی ہے جن کے آباء خزر Khazarians کہلاتی ہے جن کے آباء خزر کو کیشین' Caucasians کھی کہتے ہیں (قوقاز سے نبیت کے باعث) ۔ یہ نیل آئے موں اور سنہرے بالوں والی گوری اقوام ہیں جو بھی بچرہ خزر کے مغربی جانب نطائے قوقاز میں آباد تھیں اور کوئی دمویں اور گیار ہویں صدی عیسوی (چوتی اور پانچویں صدی ہجری) میں جاکر داخل یہودیت ہوئیں، بعداز ال یہ منگری، پولینڈ اور ماسکومیں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخل یہودیت ہوئیں، بعداز ال یہ منگری، پولینڈ اور ماسکومیں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخل یہودیت ہوئیں، بعداز ال یہ منگری، پولینڈ اور ماسکومیں جاکر بیٹھیں اور پھر رفتہ رفتہ پورے داخل یہودیت ہوئیں اور ہر جگہ میڈیا، معیشت اور سیاست کے جوڑ توڑ پر اجارہ قائم کر لینے کی حیرت

انگیز استعداد دکھانےلگیں۔

ان کوکوئی الیی شیطانی قوت حاصل تھی کہ جہاں گئے وہیں پر پتلیاں نچانے گئے۔ علاوہ ازیں دنیا کے محد ترین مفکر اور فلسفی انہی نے پیدا کیے۔ چونکہ بدا قوام زیادہ تر اور خاصا طویل عرصہ پولینڈ میں رہی تھیں اس لیے کسی وفت Polandof Jews بول کر بھی بیسب کی سب اقوام مراد لے جاتی جاتی ہیں۔ بہر حال یہودیوں کے اندر نبلی طور پر بیہ بالکل ایک نیا عضر ہے۔ یہودیت پر آج یہی گوری اقوام حادی ہیں۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے آج کے یہودیوں میں 80 فیصد یہود، یہی گوری اقوام حادی ہیں۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے آج کے یہودیوں میں 80 فیصد یہود، اشکنازی (گورے یہودی) ہیں اور یہودی باقی سب کی سب اجناس ملا کر صرف 20 فیصد باقی دنیا کی طرح بنی یعقوب علید السلام بھی جو کہ تاریخی طور پر اصل یہود ہیں، انہی اشکنازی (غیر بنی اسرائیلی) یہود یوں کے محکوم ہیں۔ اکثریت بھی یہود کے اندر آج انہی کی ہے اور زور اور اور اقتدار اسرائیلی قیادت ہویا امریکا اور یورپ میں ہیٹھی ہوئی یہودی لا بیاں'' بنی اسرائیلی قیادت ہویا امریکا اور یورپ میں ہیٹھی ہوئی یہودی لا بیاں'' بنی اسرائیل قیادت ہویا امریکا اور یورپ میں ہیٹھی ہوئی یہودی لا بیاں' بنی اسرائیلی قیادت ہویا امریکا اور یورپ میں ہیٹھی ہوئی یہودی لا بیاں' بنی اسرائیل قیادت ہویا امریکا اور یورپ میں ہیٹھی ہوئی یہودی لا بیاں' بنی اسرائیل قیادت ہویا امریکا اور یورپ میں ہیٹھی ہوئی یہودی لا بیاں' بنی اسرائیلی تیاں کے مابین نظر آئے گا۔

یہاں سے بیمعاملہ اور بھی دلچسپ ہوجاتا ہے۔''گورے یہود یول' (جوکہ آج اِن میں کی اکثریت ہے) کا ابراہیم علیہ السلام کے نطفہ سے دور نزد یک کا کوئی تعلق نہیں ،''سامی''نسل سے اِن کا کوئی واسط نہیں گر''سامی' نسلیت کی سبٹھیکیداری اور''سامیت' کے جملہ حقوق یور پ اور امریکا میں اِنہی کے نام محفوظ ہیں! کوئی اِن یہود کے خلاف ایک لفظ تو بولے''سام دشمنی' Semitism-Anti کے الزامات کی لٹھ لے کر بیاس کے پیچھے پڑجاتے ہیں ، حتی کہ کسی وقت عدالت کے کٹہروں میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ ہاروڈ الیی جامعات سے لوگوں کو اس بنا پر خارج کروا عدالت کے داقعات ہوئے ہیں۔ کسی کوان کی حقیقت بیان کرنا ہی ہوتو بہت گھما پھرا کر بات کہنا ہوتی ہوتی ہے۔ کہنا کہ وقت کے دائے تا کہ Semitism-Anti کے ''خطرناک' دائر سے میں نہ آنے یائے۔

آج کے دور کی سب سے بڑی جعلسازی اور نوسر بازی شایداس کو کہا جائے گا۔ پولینڈ، بلغاریا، ہنگری اور آسٹریا سے آئی ہوئی، تل اہیب کے عریاں ساحلوں پرپھرتی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی بکینی پوش گوریاں، جو ثقافتی ہی نہیں نسلی لحاظ ہے بھی قطعی اور یقینی طور پر یورپ ہی کا پھیلا ؤ ہیں اور یورپ ہی کی تلچھٹ، آئ بیت المقدس پر ابرائیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نسب کاحق مانگ رہی ہیں! اور ان کے اس' آبائی حق' کے لیے یہاں صدیوں سے آباد، ابرائیم کے طریقے پر اقصلی میں خداکی عبادت کرنے والوں کو، مسجد خالی کرنے کے نوٹش دیے جارہے ہیں۔ کیونکہ سرز مین مقدس پر'' کنعانیوں'' کانہیں'' اولا دِابرائیم'' کاحق ہے!!!'' اسے بڑھ کرمندرجہ ذیل سوال ذہن میں آتے ہیں۔

(1) میتمام چکراورنسا تقسیم (اسرائیلی اورغیراسرائیلی ) کیامعاملہ ہے؟ ہم تو اتنا ہی جانتے میں کہ یہود ہس یہود ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق پر قابض ہیں اور یہ دنیا کی ارزل ترین قوم

ہے جواللّٰہ کے غضب کی منتظر ہے۔جبیبا کہ احادیث میں ہے۔

(2) اسرائیلی اور غیراسرائیلی یہودی کا پڑھ کر ذہن میں بیآتا ہے کہ چونکہ فلسطین پراصلی بنی اسرائیلی یہودی قابض ہے۔ بیچی ہم جانتے اسرائیلی یہودی قابض ہیں بلکہ کوئی اور قوم جو بعد میں یہودی بنی ، قابض ہے۔ بیچی ہم جانتے ہیں کہ یہودی این ندہب کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف یہودی مال سے پیدا ہونے والے بیچ کو بی یہودی مانتے ہیں نہ کہ بذریعے تبلیغ یہودی ہونے والے کو ۔ تو وہ تمام احادیثِ نبوی جن میں یہودی والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بنی اسرائیلی یہود یوں پر آخری وقت میں نازل ہونے والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بنی اسرائیلی یہود یوں پر کیسے ان کا طلاق ہوسکتا ہے؟

(3)اس اقتباس کو پڑھ کر ہیجھی ذہن میں آتا ہے کہ اصلی بن اسرائیلی تو خودمحکوم ہیں کسی اشکنازی یہودیوں کے ۔تو وہ تو خود قابل رحم ہیں۔ چہ جائیکہ ان کوقابض اور مغضوب گردانا جائے۔

(4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائنٹس پر 21 دئمبر 2012 وکا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ گوئی سے کن 'جین مذہب' میں ڈکر کروہ Dooms Day کہدرہا ہے۔ تو بہت سے عیسانی حضرات اس سال کو Rapture کا سال کہدرہ میں اور پکھ لوگ 2012 مگو 7 ساجل ہے۔ گھوسکہ بنی 2012 مرد 2014 والا کا شار کھے سے بڑی۔ دوان 7 ساجل ول کو 2012 ا Years کہتے ہیں اور ان کاعقیدہ ہے کہ ان کا سے انہیں سات سالوں میں سے کسی سال آئے گا۔

کیا ان سب اندازوں کا مفتی ابولبا بہ شاہ منصور صاحب کی کتاب ' د جال' میں ذکر کردہ دانیال علیہ

السلام کے بیان کے ساتھ کوئی تعلق ہے جس میں ' نفرت کی ریاست' کا اختتام .....یا ..... اختتام

کا آغاز 2012ء بتایا گیا ہے۔ اس کی روسے حضرت مہدی کا وقت موجود بھی یہی ہوسکتا ہے۔

واضح رہے کہ اس وقت یورپ اور امریکا میں روز مرہ کے استعمال کی گئی اشیاء 2012ء کی پر علا تاریخ کے ساتھ فروخت کے بنے ریکارڈ قائم کررہی ہیں۔ والسلام ..... دانیال خالد، پشاور جواب:

(1) ہرقوم کی طرح میں جھی نسلی طبقات پائے جاتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کی بہنست کچھ زیادہ بی پائے جاتے ہیں۔ آپس میں بھی ایک دوسرے کچھ زیادہ بی پائے جاتے ہیں۔ یہ دوسرے کرنسلی تفاخر جتانے میں جابلانہ تعصب کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہر کیف! اس نسلی تعصب کے باوجود دونوں فلسطینی مسمہ انوں سے زمین چھین کر آئییں ارض مقد ت سے جلا وطن کر کے ان کی جگہ پرخود آباد ہورہ جیس اور جاب کے اصلی باشندوں کا قتل عام کررہ ہے ہیں۔ دونوں دجال کو نجات دہندہ سمجھ کراس کی آمد کے لئے راہ ہموار کررہے ہیں اور اس کے لئے مسجد اقصلی کے انہدام کو ضروری سمجھ کراس کی آمد کے لئے راہ ہموار کررہے ہیں اور اس کے لئے مسجد اقصلی کے انہدام کو ضروری سمجھ ہیں۔ تیا م اس کے اللہ تعدلی کی جو سند ورغضب یہود نا بی ام م کے لئے ضوص ہے ، اس میں ان سب کا متواز ن جسہ ہے۔

(2) یمبودی ان کو اپنے نسی تعصب کی بنا پراگرچہ یمبودی تسلیم نہ کریں لیکن اللہ تعالی کے نزدیک تو ہم دورہ استحق ہوگا۔ آئی مید درجہ نزد کیک تو ہم دورہ استحق ہوگا۔ آئی مید درجہ دوم کے یمبودی اسرائیلی باون میں اضافی کا ذراجہ نہ بنیں اور اسطینی مسلمانوں کی قبضہ کی ہوئی برمیتیں تپووئی یہ بنی یہ بوری چند دن بھی فلسطینی مجاہدین کے سامنے نہ تھم ہم سکیس العنت شہر تکیس العنت شہر تکیس العنت میں بہتو ہوئی ہے۔

لىرەنۇم نونقورى**ت يانچ**اپ سىلىمىلان ج

(3) بیاؤے اصل نہ میں اے انڈ کار ہیں اور مسطیقی مسلمانوں کی بار بار تعبیہ کے باوجود اور

ان پراپی آتھوں سے ظلم ہوتا دیکھنے کے باوجود بیہ ظالموں کی طاقت میں اضافے اوران کی مدو سے بازنہیں آتے ۔اس لیے جو تھم ان کے آتاؤں کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

(4) اصل بات یہ ہے کہ ہر مسلمان تمام گناہوں سے تجی تو بہ کر کے اپنے آپ کو دین کی سر بلندی کے لیے وقف کردے۔ باقی یہ بات کہ س من میں کیا ہوگا؟ اسے عالم الغیب اور قادر مطلق پرچھوڑ دے۔ جن لوگوں کو اس تاریخ سے دلچیں ہے، کیاانہوں نے اس تاریخ کو کسی اعتبار سے اہمیت دینے کے بعد قبراور آخرت کی تیاری کی کوئی فکر کی؟ ظاہر ہے کہ نہیں گی۔ یہ حمافت ہے یا عقل مندی؟ پیشر بعت وسنت پر فدائیت ہے یا فتنہ زدگی؟ فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان غیر مقصدی چیزوں کی ملائے اور مقصدی چیزوں کو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظرانداز کیے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطافر مائے۔ آمین

## تضاد ياغلطى؟

#### محتر ممولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

مفتی ابولبابہ شاہ منصورصاحب کی تالیف کردہ کتاب'' د جال کون؟ کب؟ کہاں؟'' نظر سے گزری ۔ الجمدللہ! بیکوشش قابل قدر ہے۔ پڑھ کر بیمعلوم ہوا کہ د نیاا پی رنگینیوں کے ساتھ کس طرف جارہی ہے اور ہم کہاں گھڑے ہیں؟ ان شاء اللہ بیہ کتاب ہر پڑھنے والے کومتاثر کرے گی اور اللہ تعالیٰ ، د جال کے شرعے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ایمان پرخاتمہ عطافر مائے ۔ آمین مفتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کتاب میں صفحہ نمبر 87 اور 88 پر باوشاہ نیبو شانہ نیز نرزاں کرخواں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کتاب میں صفحہ نمبر 87 اور 88 پر باوشاہ نیبو

ثانے زار کے خواب کی تشریح، جو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمائی تھی کا ذکر کیا ہے، اس میں تھوڑ اسا تضاد نظر آر ہاہے جسیا کہ ضخہ نمبر 88 پر ہے۔''کیونکہ دنیا میں الیمی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہوگئی ہو۔'' (45=1230-1290) یہاں جو حساب لگایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ۔ کیونکہ اگر 1290 سے 1235 کا ن دیے جا کیں تو 45 نہیں بلکہ 55 رہ جاتے ہیں۔ (1290-1235)

آ گے چلیں تو لکھا ہے: '' چنا نچہ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل مسے کے 2300 سال بعد ہوگا۔ (2300-330) اور بید د جال اور گستاخ بہود یوں کے کلی خاتے پرختم ہوگا۔ پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+1967) کے فارمولے سے نفرت کی اس گنبگار مملکت کا اختتام یا اختتام کے آغاز کا زمانہ 2012ء کے آس پاس بنتا ہے۔ یہاں پر جو بیفار مولا لکھا گیا ہے وہ غلط ہے کوئکہ میرے اندازے سے جو پچپین سال بنتے ہیں، اگر وہ 1967ء میں جمع کیے جائیں تو ب

2020: نتائے۔ (1967-55-2022)

نفرت کی بید یاست جون 1967 ، میں قائم کی ٹئی ہے۔ اگراس میں 55 جمع کیے جائیں تو یہ جون 2022 بنتا ہے۔ اگر بیاس تاریخ پراسلامی کلینڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو بیتاریخ کیچھ اس طرح بنتی ہے: ''عیسوی: 2022-60-11۔ جبری: 1443-11-10۔

آگراس اسلامی تاری گوحدیث نبوی کی روسے دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمر ظبور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگ ۔ دوسر فی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کی شروعات میں ایک مجد دیدافر ماتے ہیں جواسلام فی قوت کا باعث بنتا ہے۔ ان احادیث سے یہ دوباتیں سامنے آتی ہیں۔

(1) حضرت مبدی کی عمر 40 سال ہوگی۔(2) مجدد کی پیدائش صدی کی شروعات میں ہونی چاہیے۔ بید دونوں باتیں 2022ء میں بظاہر پوری ہوتی نظر آتی میں نہ کہ 2012ء میں، کیونکہ 2012ء میں ہجری سال 1433 ھے بنتا ہے۔

آگرآپا 'ل حدیث پرغور کریں کے قامعلوم ہوگا کہ یبال جوحدیث مبار کہ میں پیش گو کیاں ک گئی میں: (1) آماز رمضان میں ہوگی ( بیاناری نین ہے ): 1443-99-15 ھ 18-04-2022ء۔ (2)معركەشوال مىں ہوگا: 1143-10-10ھ----- 2022-05-13-

( 3 ) ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے: 1143 - 11 - 10هـ

£11-06-2022

(4) ذي الحجيمين حاجيون كولوثا جائے گا: 1443-12-15 ھ.....1922-07-16ء

- (5) حضرت مبدى كاظهور: 1444-01-10 هـ···· 2022-08-99
  - (6) جباد کی شروعات: 1444-01-21 هـ···· 2022-08-20-9
- (7) محرم کا بتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آنر مائش ہے یعنی محرم کی ابتدامیں جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے توان کی بیعت کرنااوران کےلشکر میں شامل ہوناایک بڑی آنر مائش ہے۔

(8) ''اس کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نجات ہے۔'' یعنی 21 محرم کو حضرت مبدی جہاد کا آغاز کریں گے اپنی کمان کے بیچے۔اُ کیس محرم الحرام کواگر کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو بیہ عیسوئ تاریخ کا گست وہ تاریخ ہے۔ یہاں پر بیہ بات غور طلب ہے کہ 20 اگست وہ تاریخ ہے جس ون مسجد اقصلی میں آتشز دگی کا ہولنا ک واقعہ پیش آیا تھا۔

اس ساری گفتگو سے بیہ باتیں اخذ ہوتی ہیں: (1) نفرت کی ریاست 55 سال قائم رہے گ۔

(2) نفرت کی ریاست جون 1967 ، میں قائم ہوئی اور پچپن سال بعد جون 2022 مطابق 5 ذی
قعدہ 1443 ھ میں اس کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ (3) ظہور مبدی ، محرم 1444 ، مطابق اگست
2022 ، میں ہوگا۔ (4) حضرت مبدی کے کمان کے بنچے کفار کے خلاف جہاد کی شروعات محرم

1444 ھ مطابق 20 اگست 2022 ، کو ہوگی ۔ یا در ہے کہ 20 اگست وہ تاریخ ہے جس دن
سیدانسی کو 1969 ، میں یہود اول نے نذر آتش کیا تھا۔

حضرت مفتی صاحب ہےالتماس ہے کہ کتاب میں تصحیح فر مائنیں۔اللہ تعالی انہیں جزائے ٹیرعطافر مائنیں۔آمین

والسلام ..... كليم الله ميمن ،خير بورميرس

جواب.

اعداد لکھنے میں کمپوزر کی غلطی کی وجہ سے یہ تضاد نظر آرہا ہے۔ اصل میں یوں ہے:

1290-1335-اس صورت میں 45 سال بی باقی بچتے ہیں نہ کہ پچپن ۔ یفطی صرف اعداد لکھنے

بی میں ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے کی عبارت دیکھنے، ہے کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔ کتاب کے

نے ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کی جا چی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قار کین کا شکر رہ جنہوں

نے اس طرف توجہ دلائی۔اللہ تعالی سب کواپنی اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی محبت نصیب
فرمائے،اپنے اور اپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی ہدایات پر چلنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین ۔

### اےخدا!محفوظ فرما فتنهٔ دجال سے

امتحال لینا نہ یارب بندہ بدحال سے
امتحال لینا نہ یارب بندہ بدحال سے
کوں نہ اس کے شر سے بچنے کی دعا کرتے غلام!
جب پناہ آقا ﷺ نے مانگی فتئہ دجال سے
اُس برائی سے رہیں گے دہر میں محفوظ وہ
جو مزین خود کو فرمائیں گے نیک اعمال سے
اس لیے صہونیوں نے کی ہیں سب تیاریاں
شاد ہونا چاہتے ہیں اس کے استقبال سے
ایک مغضوبِ علیہم، دوسرا ہے ضالین
شاد ہے عیسائیت صہونیت کے مال سے
آج دنیا کو بنانا چاہتے ہیں بیغال سے
آج دنیا کو بنانا چاہتے ہیں بیغال سے

اہلِ حق سے مسجد اقصٰی کی پیہ فریاد ہے

اب کریں آزاد مجھ کو قبضۂ دجال سے

www.besturdubooks.net

گلشن سرکار ﷺ کی تزئین کیجے عمر بھر

مال سے اعمال سے افعال سے اقوال سے

بولبابہ کے لبالب جام نے کی لب کشائی قوم کو واقف کیا دجالیت کے جال سے

کرگسوں کی مردہ خوری پر گیس گی قدعنیں اس لیے خانف ہیں وہ شاہین کے اقبال سے آثر جو نیوری

حِجًاكُ وَحِياكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ

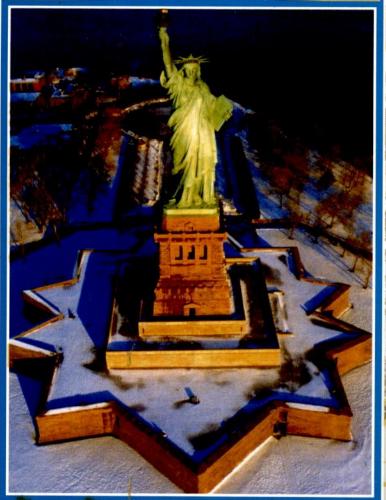

امر یکا کا مجسمہ آزادی۔جس کے ڈیزائن اور تغییر میں فری میسن کی دجالی علامات انتہائی نمایاں ہیں۔ یہ مجسمہ آزادی برطانو یوں نے آزادی کی یادگار تیس،خدائے آزادی کی یادگارہے۔5اگست 1884 کو نیویارک میس فری میسنز کے گرینڈ باسٹر ویلم رے بروڈی نے اس تعارت کاسٹک بنیادفری میسنز ی کی مکمل رسوم دروایات کے ساتھ رکھا۔مجسم کی تغییر بھی ایک فری میسن فریڈرک آگست بارتھولڈی کا کارنامہ قرار دیاجا تا ہے۔ آج بھی مجسمہ آزادی کی یادگاری لوح پ اسکوائز اور کمیاس کا معروف میسونک نشان لاکھوں سیاعوں کو مجسمہ کی تخلیق اور نتھیب میں فری میسنزی کے کردار سے آگاہ کرتا ہے۔ لوح یادگار پیگرینڈ لاج، گرینڈ ماسٹر اور ڈپٹی گرینڈ ماسٹر کے نام صاف طور پر درج ہیں۔



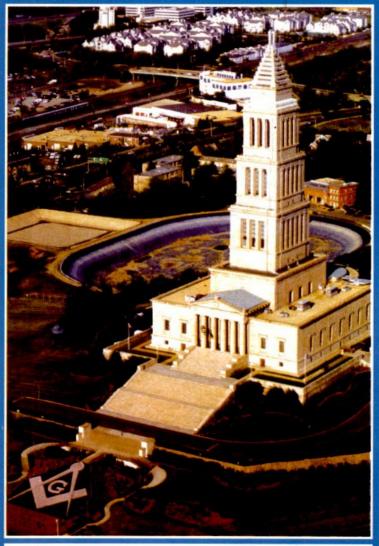

جارج واشکشن کے نام سے موسوم یادگاری مشنری عمارت۔جس کا انتساب امریکا کے پہلے صدر جارج واشکشن کی طرف 12 مگن 1932ء میں کیا گیا۔اس عمارت میں دجال کی نمایندہ تنظیم فری مسئری کی مختلف علامتیں جابجا پائی جاتی ہیں اور اسے فری مسئری کے ''آزاد موامی و ذہبی اور مرتب حکومت'' کے تصور کی علامت کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے جواس امرکی علامت ہے کہ امریکا دجال کی حقیق ریاست کے قیام سے پہلے عبوری دجالی ریاست ہے۔

حِجَاكَ عِلْمُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْمُعَالِثُ الْم



بیکل سلیمانی کے مختلف تصوراتی خاکے معروف ہیں۔ او پردیا گیا ماؤل سب کے ممل اور جامع تصور کیا جاتا ہے۔ ببودی تصورات کے مطابق میدیرائی کے نمایند کے 'دجال اکب'' کا قصرصدارت ہوگا جہاں بیٹے کروہ ساری دنیا پرداج کرگا۔



جادوٹو نا منفی عملیات ،ستاروں کی چالوں پریفین رکھنااوران کی مدد نے زائیجئے تیار کر کے ناجائز عملیات کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ان کاموں کے ذریعے درحقیقت یہودی جادوئی علم'' قبالہ'' سے طلسماتی چکرکو ہا قاعدہ منصوبے کے تحت دنیا بھر میں فروغ دیاجار ہاہے۔تصویر میں اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ حَدِّاكُ 245



روشلم میں 15 ویں صدی ہے روزلین چیپل، نائٹ فیمبلر اور جدید فری میسنری کامضبوط تعلق ہے۔ دی گئی تصویر بروشلم (القدس) میں واقع نائٹس فیمبلر کے ایک چرچ کی ہے۔ بیرساری نیم نم بھی اور نیم شیطانی خفیہ تنظیمیں غیرانسانی رسومات اور سفلیات کے ذریعے دنیا پر تساط کا خواب صدیوں سے دیکھے رہی ہیں۔

پیرس: فری میسن کی تغییر کردہ ایک یادگار۔ بددنیا کے مختلف شہروں میں موجود ان مراکز میں ہے ایک ہے جہاں جادوٹونے اور شیطان کی پوجائے نام پر دجال کے کارندے جمع ہوکر دجائی ریاست کی تغییر تشکیل اور شظیم کے لیے سرجوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ فتنوں کے اس نظیم کے لیے سرجوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ فتنوں کے اس کے کر پورپ کے ترقی یافتہ شہروں میں کیسال طور پر ہورہی ہے۔ پاکستان میں بھی ''جادوگھ'' بنتے جارہے ہیں اور جادو کھے سمھانے اور کرنے کروائے کا دھندا زوروں پر ہے۔ افسوس اور تجب کی بات یہ کا دھندا زوروں پر ہے۔ افسوس اور تجب کی بات یہ بھی کی بات یہ بہر کے کہ اس میں عام جائل افرادا سے ماوٹ فیس جتنے کی بات یہ بہر کے کہ اس میں عام جائل افرادا سے ماوٹ شیس جتنے پہر کے کہ اس میں عام جائل افرادا سے ماوٹ شیار ہیں۔





ميرى نائم شونگ رخ المولياتي تربيت گاه اداره اور انظالي آف جملي شيال

"بلیک وائز"جیسی دہشت گرد تنظیمیں جوفری میس کا عسکری ونگ ہیں، درامسل دجال کا ہراول دستہ ہیں۔ تصویر میں امریکی ریاست ورجینیا میں واقع اس کا مرکز دکھایا گیا ہے جہاں دجال کے لفکر کوانسانیت کے خلاف تیار کیے گئے منصوبوں کی تحکیل کی تربیت دی جائی ہے۔ اس طرح سے شیطانی مراکز کی تصاویر، رحمان کے جانبازوں کا ایمان اور غیرت جنجھوڑنے کا ذریعہ ہیں کہ دہ کب دنیار پر تی اور نفس پری سے تائب ہوکر اس متنی اور مجاہد رحمانی لفکر کا حصد بنتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی دجال اور اس کے لفکر کو جاہ کرے گا۔

#### اُڑن طشتریاں: خلائی مخلوق کی سواریاں یا دجالی قوتوں کی کارستانیاں



وقت ان اژن طشتریوں کی لی کی موہائل فوج میں صاف
دیکھا جارہا ہے کہ ان ہوائف اور نے ایک دائرہ بنایا ہے

اسائندانوں کا خیال ہے کہ یوانف اور کا نئات میں کی

دوسر ہے ہارے کی گلوق ہیں جوز میں پرمعلوبات کے لیے

دوسر ہے ہارے کی گلوق ہیں جوز میں پرمعلوبات کے لیے

این مشن جیجتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اور طشتریاں یا

موانف اور کی رفاراتی تیز ہوتی ہے کہ جب تک یہ چند کھر

تھے نہیں۔ انیس نیس و یکھا جا سکتا۔ یوانف اور پر کی فلمین

مجھی بن چکل ہیں پاکستان میں ان اور طشتریوں کی آمدایک

خی بن چکل ہیں پاکستان میں ان اور طشتریوں کی آمدایک

جواب کوئی نیس و سے سکتا تا ہم ابھی تک ان طشتریوں کی

وجہ ہے کی مالی وجائی نقصان یالوگوں کے فائب ہونے کی

اطلاعات نہیں کی ہیں۔ (نیٹ شیوز)

لا ہور: الن طشتری یا انگریزی میں یو ایف او کہلائے بات والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے کا اللہ والے کا اللہ والے کی عشروں سے ایک معریہ ہوئے ہوئے ایس میں ہالی حالاً کی میں گوادر اور لا ہور میں بھی گیا وارد اور لا ہور میں بھی میں وائن طشتری کو اور اور لا ہور میں بھی میں وائن طشتری کو دکھایا گیا ہے۔ اس میں وائن طشتری کو دکھایا گیا ہے۔ اس مال مارچ میں نظر آنے والی ہے از ن طشتری کو اور کے مال میں دیا کی سرکو نظنے والی بیا زن طشتری کی ایک سان میں ہرایک کی ایک سان میں ہرایک کی تو ہے اک مرکز بن رہی ہیں۔ ایک ماول بیا ان طشتریاں یا کتان میں ہرایک کی تو ہے اس کر بین رہی ہیں۔ ایک ماول بیا از ن طشتریاں یا ہے۔ اس کی سے اور لا ہور کے آسان پر بھی مودار ہو کمی رات کے تھے۔ اور کا ہور کے آسان پر بھی مودار ہو کمی رات کے تھے۔ اور کا ہور کے آسان پر بھی مودار ہو کمی رات کے

روز نامہ ''آج کل'' (اکتوبر 2009ء) میں شائع میں ہونے والی ایک خبر کا عکس جس سے پتا چاتا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں د جالی آستعار کی دلچھ کی وجوہ توسب کو معلوم ہیں، کا مور میں ان کے پُد اسرار گشت کی وجوہات کو عام لوگ بچھنے سے قاصر رہتے ہیں لیکن زیر نظر کتاب میں لاہور کے ایک نوجوان کی آپ بیتی اور اس میں بیان کیے گئے انکشافات پرمصنف کی تحقیق کو دیکھا جائے تو ''اسرائیل سے قادیان تک' بھیلیاس مکروہ منصوبے کو بچھنا مشکل نہیں رہتا۔

#### Ceremony of Opening the Lodge in the Second Degree.

FTER requesting all below the rank of a F. C. to retire, the W. M. gives one k...k, which is followed by the S. and J. Wars.
W. M.—Brethren, assist me to open the Lodge in the Second Degree. (All rise.) W. M.—Bro. J. W., what is the first care of every F. C. Freemason?
J. W.—To see that the Lodge is properly Tyled.
W. M.—(To J. W.) Direct that duty to be done.
J. W.—Bro. I. G., see that the Lodge is properly Tyled.

to be done.

J. W.—Bro. I. G., see that the Lodge is properly Tyled.

(I. G. gives three k...s, and being an swered by the Tyler, he takes the s...p and

\* NOTE.—It is usually considered that a Lodge cannot be opened direct in the Second or Third De-cree. So the W. M. can never go wrong in request-ing E. As, to retire.

### Complete Workings Craft Freemasonry

A PRACTICAL GUIDE TO THE THREE DEGREES IN BLUE MASONRY

ACCORDING TO SOUND USAGE

AND "THE INSTALLATION CEREMONY WITH THE ADDRESSES TO THE OFFICERS

Copyright. All Rights Reserved

13 PATERNOSTER ROW LONDON, 1925

آج ہےتقریباً ایک صدی قبل 1925ء میں لندن ہے کجی طور پرشائع والی ایک خفیہ کتاب جوا تفاقیہ طور پرمصنف کے ہاتھ گی۔اس میں دجالی تنظیم کے کارندوں کے لیے کوڈ ورڈ میں ہدایات اور دستور العمل دیا گیا ہے۔ان من گھڑت اور شیطانی رسومات کا مقابلہ تعلق مع اللہ، اتباع سنت اور جہاد فی سبیل اللہ بی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔



اصفہان: ایران کے مشہور شہراصفہان میں یہودیوں نے ایک نہ ہبی اجتاع کے دوران اسرائیل کے جھنڈے سجائے ہوئے ہیں۔اس شہر میں قدیم زمانے سے فلسطین سے جلاوطن ہوکر آئے ہوئے کٹر یہودی رہتے ہیں جن کے جلو میں دحال خروج کرےگا۔



دجالی دستاویز، وجال کے ہمنوا، دجالی علامات

اسرائیل کی کہانی مشرق ومغرب کے لکھاریوں کی زبانی

مُفْق الرئب الثاة مُصُولًا



# و تحمال (3) اویز، دجال کے ہمنوا، دجال

د جالی دستاویز ، د جال کے ہمنو ۱ ، د جالی علامات اسرائیل کی کہانی ہشرق ومغرب کے لکھاریوں کی زبانی

[جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ **ب**یں]

قطل (3) مع اقل .... د کاالاقل 1432 هـ - 2011 م العلام العلام .... من العلام ال

<u>ملنے کے پتے</u>

بیت السلام، اردوبازار، کراچی فون: 021-32711878 دارالاشاعت اردوبازار، کراچی فون: 0300-4501769 مکتبه سیداحمد شهید، اردوبازار، لا بور به موبائل: 0300-4501769 ادارة تحقیقات اسلامی، اردوبازار، لا بور به موبائل: 051-5771798 محتب خاندر شیدیه، راولپندی فون: 0300-7332359 ادارة الور، ملتان به موبائل: 0321-7693142 مردان موبائل به محموبائل: 0314-769344 مردان موبائل سینفر، مردان: موبائل: 0301-8767966 مکتبه ماجدیه، مرکودها به موبائل: 0315-5042131 مکتبه ماجدیه، مرکودها به موبائل: 0321-5628333 مکتبه ماجدیه، مرکودها به موبائل: 0333-7434142 مکتبه ماجدیه، مرکی دو فرن کون به دوبائل: 0346-729070 مکتبه ما جدیه، میگوره، سوات به موبائل: 0346-729070 مکتبه ما جدیه، میگوره، سوات به موبائل: 0346-729070

### المن إلى المالون

انورمینش، بنوری ٹائون، گرومندر، کرا چی ۔ فون: 34914596-021 موبائل نمبر: 0333-2345656 کی سینٹر، گراؤنڈ فلور، چیٹر جی روڈ، اردوباز ار، لاہور۔ فون نمبر: 37242492-042 موبائل نمبر: 0321-2659744 روپائی تیت -/150رد پ

### فهرست

| 9            | • دجال III، تين بهلو(مقدمه)                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ستاويز       | وجالی نظام کے قیام کی وس                                          |
| <del>.</del> | 33-12                                                             |
| 18           | • انوکلی دستادیز                                                  |
| 22           |                                                                   |
|              | • فاش غلطيول كا تقابلي مطالعه                                     |
|              | دجالی ریاست کے نامہر با                                           |
|              | 55-28                                                             |
| 34           | <ul> <li>عیش بریتی میں مبتلا مال دار حکمران وشیوخ</li> </ul>      |
| 35           | · ·                                                               |
| 35           |                                                                   |
| 36           | <ul> <li>خلافب عثمانیہ سے بغاوت میں اس خاندان کا کردار</li> </ul> |
|              | • كمه كي جنگ                                                      |
|              | • محاصره مدیند                                                    |
|              | •    باغی سے بغاوت                                                |
|              | • فيصل وائز مين معاهره                                            |
| 43           | • دانشمندانه معاہدے کی احتقانہ شقیں                               |
| 44           | • غدارول كا انجام                                                 |
| 44           | • فيصل بن حسين                                                    |
|              |                                                                   |

### <u>زخال (3)</u>

| 46        | • عبدالله بن حسين                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 49        | • حسين بن طلال                                                    |
| 50        | • سياه تتمبر 1970 و(Black September)                              |
| 51        | • 1973ء کی عظیم ترین غداری                                        |
|           | • آخق رابن كے ساتھ بھائى چارە                                     |
| 54        | • (2) يا سرعرفات                                                  |
|           | • (3)انورسادات                                                    |
| 57        | • مراجع وماً خذ                                                   |
| منوا      | دجالی ریاست کے مہربان                                             |
|           | 78-58                                                             |
| 58        | <ul> <li>اردن ومفر کے حکمران اور القدس کے نادان راہنما</li> </ul> |
| 59        | • عيش وعشرت كا فتنه                                               |
|           | <ul> <li>عرب رہنماؤں اور مالدار شیوخ کا حال</li> </ul>            |
| 61        | ● ہوائی جہازوں کی خریداری                                         |
|           | <ul> <li>بحری جهاز ول کی خریداری</li> </ul>                       |
| 62        | • بلندوبالاعمارات                                                 |
|           | <ul> <li>دوسرے ممالک میں عرب شیوخ کی فضول خرچیاں</li> </ul>       |
|           | <ul> <li>گنژری کارول کی خریداری</li> </ul>                        |
| 65        | <ul> <li>لیبیا میں خریداروں کا پاگل بن</li> </ul>                 |
|           | <ul> <li>مشرقی وسطی کی مقامی لگژری مار کیٹ</li></ul>              |
| 67(DEMOGI | • دئ کی آبادی کا تاسِبِ(RAPHICSOF DUBAI                           |
|           | • پلاشک سرجری اور کاسمیلکس                                        |
|           | ● ترقی کیکن اخلاقی اقدار کی قیمت پر                               |
| 73        | • عرب مسلمانوں کے لیے باعث عبرت                                   |

| 73  | <ul> <li>یهودی بیگول میس عرب حضرات کی سرماییکاری</li> </ul>            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 78  | • ما خذومصادر                                                          |
|     | (اسرائیل کی کہانی)                                                     |
| (   | د جالی ریاست :مشر قی محققین کی نظر می <i>ر</i>                         |
|     | 99-80                                                                  |
| (   | د جالی ریاست:مغربی مفکرین کی نظر میر                                   |
|     | 110-100                                                                |
|     | • "عالمي دجالي رياست"كا قيام اورابداف ايك غيرمسلم صحافى كے زاو         |
| 101 | • مصنف کا تعارف                                                        |
| 103 | • كتاب كاتعارف                                                         |
| 106 | • دجال کا تخت                                                          |
| 107 | • ایک دجالی بادشاهت کا قیام                                            |
|     | ھە ئاۋل:اسرائىل كىيےوجود مىں آيا؟                                      |
|     | 135-111                                                                |
|     | • صهیونیت اسرائیل کوجنم دیتی ہے                                        |
|     | • اتحاد یوں کی عربوں سے غداری                                          |
| 125 | <ul> <li>صهیونیون کی سیاه تاریخ اور قیام اسرائیل کی بنیادیں</li> </ul> |
| 125 | • صهونيت كے دوچرے                                                      |
| 128 | • قیام اسرائیل کے لیے صہونیت کے دوحربے                                 |
|     | • 1- مَسلَمانوں کی سال کھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
|     | • 2- حجموثا پروپیگنڈہ                                                  |
|     | <ul> <li>انعاف پیندیبود یول کی جانب سے صہونیت کی مخالفت</li> </ul>     |
|     |                                                                        |

## <u>دَخِال (3)</u> حصه ً دوم: **فیلڈ**اسٹڈی 159-136

| 137      | <ul> <li>آر تھوڈ و کس یہودی ادر صہیونیت</li> </ul>             |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 141      | • اسرائیل میں پرلیں کا کردار                                   |
| 143      | <ul> <li>اسرائيلي قاتل اسكواؤ اورغير ملكي ميذيا</li> </ul>     |
| حالات146 | • اسرائیل کی ترقی یا فته معیشت اور عربوں کے قابلِ رحم          |
| 149      | • سابق فلسطینی قید یوں سے بات چیت                              |
| 157      | • انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں                                   |
|          | • شهری حقوق کی خلاف ورزیاں                                     |
|          | هههٔ سوم: اسرائیل.                                             |
|          | 167-160                                                        |
| 160      | • وطن والپسی کی تیاری                                          |
| 165      | • آخری جنگ                                                     |
| 166      | • مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟                                 |
| مات      | پراسرار د جالی علا                                             |
|          | 237-168                                                        |
| 177      | <ul> <li>پیلی علامت-سنهرا تاج اور عجیب الخلقت جانور</li> </ul> |
| 182      | • دوسری علامت-اکلوتی آ نکھ                                     |
| 185      | • تىسرى علامت-تكون                                             |
| 195      | • چوتھی علامت-تکون میں مقیدآ نکھ                               |
| 199      |                                                                |
| 203      | • خچھٹی علامت-کھو پڑی اور مڈیاں                                |
| 205      | • ساتویں علامت-بگرے کے سینگ، اُلو کے کان                       |
|          |                                                                |

#### وَحِالِ (3)

| 208                         | <ul> <li>آخھویں علامت- ڈبل اسکوائر</li> </ul> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| 214                         | • نویںعلامت-آگاور شعلے                        |
| 217                         | • دسویں علامت- پراسرار ہندسے                  |
| 218                         | • پېلاشىطانى مىندسە: 666                      |
| 222                         | • دوسرا شیطانی هندسه: 322                     |
| 224                         | • گیار ہویں علامت-اوندھی نوک والاستارہ        |
| 226                         | <ul> <li>بارہویں علامت-الو کے کان</li> </ul>  |
| مقصد228                     | • ان علامات کے پھیلانے سے دجالی قو توں کا     |
| 229                         | • دجال کے لیے میدان ہموار کرنا                |
| 229                         | • شیطان سے مددحاصل کرنا                       |
| 232                         | • کیبلی اورآ خری بات                          |
| 232                         | • کیبلی بات: سچی توبه نهایت ضروری ہے          |
| 233                         | • (2)اصلاحی طقے سے جڑجائے                     |
| 234                         | • (3) جدیدیت کے جھانے میں نہ آئے              |
| 234                         | • (4) شریعت وسنت کوطر زِ حیات بنایئے          |
| ام سيجي                     | • (5) مسنون اعمال اورمسنون دُعاوُل كاامِتم    |
| 236                         | • آخری بات: نظریهٔ جهاد کوزنده سیجیے          |
| لیے فطری قو توں کو سخر کرنے | دجالی ریاست کے قیام کے۔                       |
|                             | كى ابلىشى كوششىر                              |
|                             | • بلیک واٹر سے آرٹی فشل واٹر تک               |
| 242                         | • نیلی برف اور گرم بارش                       |
| ن کی بنیاد                  | لارڈ کے تخنہ                                  |
| 256                         | 5-248                                         |
| 248                         | • کیبلی اورآخری بار                           |

### <u> زخال (3)</u>

| 249               | • عبرانی ادب کی گاڑھی اصطلاحات                     |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 249               | • اختیاریاورغیراختیاری وجوہات                      |
| 250               | • غاصبانه کارروائیوں کے دو پہلو                    |
|                   | • آخری دوباتیں                                     |
| 256               | • اینٹ نه سهی تو ذرته                              |
| . جو ہات          | د جالی ریاست کا خاتمه:وجهاورو                      |
| •                 | 261-257                                            |
| ن اوران کے جوابات | دجال ا اور II ہے متعلق قارئین کے سوالات            |
|                   | 280-262                                            |
| 263               |                                                    |
| 264               | • حرمین میں مخصوص علامات                           |
|                   | • شكوه نهين شكريه!                                 |
| 266               | • (1) لنگڑے جرنیل کا مصداق                         |
| 267               | • (2) كيااصحابِ كهف دوباره زنده مول گے؟            |
| 267               | • (3)دجال1 کی احادیث کی تخ تخ                      |
| 268               | • (4) دجال <i>کس جنس سے علق رکھتا ہے</i> ؟         |
| 268               | • (2)2012ء میں کیا ہوگا؟                           |
| 268               | • (6)مدارس مین'' وجالیات'' کی تدریس                |
| 275               | <ul> <li>این جی اوز اور ڈیٹاا نفار میشن</li> </ul> |
| 277               | <ul> <li>ہندسوں کافرق اور 2012ء کا مطلب</li> </ul> |

بقدمه

### د جال III، تین پہلو

دجالی فتنے کے تین مراحل ہیں:

پہلے: حق وباطل اور پیچ وجھوٹ میں فرق اور پیچان ختم ہوجائے گ۔

پهر: باطل کون اور جموث کوسیج باور کروایا جائے گا۔

پر: باطل پر بالجبر اورج پول سے بالجبر ع كيا جائے گا۔

فتنے کے بیتین مراحل تو اس سے پہلے بھی انسانی دنیا نے محدوداور جزوی طور پردیکھے ہیں، کیکن بیتین مراحلے کیجا ہوکر پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے لیں، اور پوری شدت کے ساتھ لے لیس، بیاس سے پہلے کا کنات میں، انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔

ایک اور پہلو ہے بھی غور تیجیے!

باطل کے غلبے کے لیے طاغوتی قوتیں ہرفتم کا حربہ استعال کرتی چلی آئی ہیں۔ ان ہتھکنڈوں میں سر فہرست چار چیزیں ہیں جوسورہ کہف میں بیان کردہ چار واقعات کا مرکزی تلتہ ہیں: (۱) حکومت واقتدار: اصحابِ کہف کوصاحبان اقتدار نے جبری آزمائش میں مبتلا کیا۔ (۲) مال ودولت: اصحاب البحثہ کا قصہ سر مایدداری و مادیت پرتی اوراس کے برے انجام کی بہترین تمثیل پیش کرتا ہے۔ (۳) عقل وظاہر پرتی: حضرت موکی وخضر علیہا السلام کے قصے میں اس کی نفی سلھائی گئی ہے۔ (٤) فطری طور پردی گئی غیر معمولی قوتوں کا علط استعال: ذوالقرنین انسانی وسائل کے بہترین استعال اور صالح قیادت کا استعارہ اور یا جوج ماجوج غیر معمولی قوتوں کے غلط استعال اور فاسد طاقت کا اظہار ہیں۔

یہ چاروں چیزیں (اقتدار، دولت، عقلیت، غیر معمولی طاقت) تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک ایک کر کے اہل حق کے راہتے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، کیکن چاروں مل کر عالمی سطح

#### <u>وَحِال (3)</u>

پراہل حق کا گھیراؤ کریں،اییا''الدجال الا کبز' کے دور میں ہی ہوگا۔

ایک اورزاویهٔ نظر بھی ملاحظه ہو!

''سائنس'' مادّے میں چھپی فطری تو توں کے انکشاف کا نام ہے۔ جادوغیر مادّی فطری قوتوں کے ناجائز استعال کا نام ہے۔انسانی نفسی تو تیں (قوتِ خیال اور باطنی تصرفات) بھی ایک غیر مرئی مؤثر طاقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔شرکے نمایندگان ان تینوں کو اپنی اپنی حدود میں تو استعال کرتے رہے ہیں، لیکن تینوں مل کر، یجان ہوکر، حق کومٹانے اور باطل کوغلبہ دینے پر تل جائیں، ایساای دور میں ہوگا جب فتوں کا سربراہ اور باطل کا دیوتا خروج کرےگا۔

دجال3 كيوں؟

ان تین زاویہ ہائے نظر سے فتۂ دجال میں پوشیدہ وہ خطرناک مضمرات کسی قدر سمجھ میں آنے چاہییں جن سے انبیائے کرام علیم السلام آگاہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ان خطرات سے آگاہی جو تفصیل چاہی ہاس کے لیے دجال ااور ااکے بعد ' دجال ااا ' فیض خدمت ہے۔ کچھلوگ دجال کا نام من کرناک بھوں چڑھاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ بیش خدمت ہے۔ کچھلوگ دجال کا نام من کرناک بھوں چڑھاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ امت کواس فتنے کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اس فتنے سے واقف کروانے کے علاوہ اور کون سا ذریعہ مؤثر ہوسکتا ہے؟ عصر حاضر میں جومعدود سے چندلوگ معاصر فتنوں پر کام کررہے ہیں، یہ کتابی سلسلہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان کے لیے سوچ وفکر کے نئے زاویے اور تحقیق وجتمو کے نئے در سے جو کا سبب ہوگا۔ جو قار کین اس کے سطور اور بین السطور کو غور سے پڑھیں گے، انہیں ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحت کی ہمت اور حق کی جمایت کا حوصلہ پڑھیں گے، انہیں ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحت کی ہمت اور حق کی جمایت کا حوصلہ اسے نادر پروان چڑھتا محس ہوگا۔

اس جلد کے دوگتوں کے درمیان:

اس جلد کی ابتداد جالی ریاست کے قیام کی اس دستاویز کے ذکر سے کی گئی ہے جوڈیڑھ صدی قبل ترتیب دی گئی تھی۔اس کے بعد د جالی ریاست کے مہربان ونا مہربان ہمنواؤں کا ذکر ہے کہ کچھلوگ شعوری طور پراور کچھلاشعوری طور پر د جالی قو توں کا آلہ کاربن جاتے

ہیں۔ان ہمنواؤں کا تذکرہ ان کے نقش قدم پررہنے سے بازر کھے گا۔اس کے بعدایک مشرقی تحقیق کارکے قلم ہے''اسرائیل کی کہانی''اورایک مغربی صحافی کی جانب ہے'' دجالی ریاست کا مشاہدہ' پیش کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ دجالیات کے تذکرے کو غیر ضروری سجھتے ہیں۔انہیںعلم ہونا جا ہیے کہ مشرق ومغرب کے شجیدہ اور نہیم صاحبان علم وتحقیق اس موضوع کوس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خصوصاً کینیڈین مصنف کی تحریرتو چونکہ اسرائیل کے خفیہ دورے کے بعد کھی گئی ہے،اس لیےوہ .... د جالی علامات کے بعد ....اس جلد کا زور دارترین حصہ ہے۔ آخرمیں دجالی علامات کامفصل تذکرہ کمل کرکے پی جلد ختم کرنے کا ارادہ تھا کہ دواور مضمون بھی''اشارتی زبان' میں قلم کی نوک پرآ گئے،لہذا قارئین کےسوالات کے جوابات سے پہلے ان کو بھی لگادیا گیاہے۔ان جوابات میں 2012ء کی حقیقت بر بھی تفصیلی وضاحتی بحث کی گئی ہے۔ دجال I اور II کی طرح '' دجال III'' کے آخر میں بھی کتاب کے مندر جات کی تقمدیق کے طور پرتصویری شواہد پیش کیے گئے ہیں اور پچ یہ ہے کہ ان پر پہلی دو جلدوں سے زیادہ محنت کی گئی ہے۔اللّٰہ کرے کہ بیمحنت قارئین کوفتنوں کےخلاف کھڑا ہونے اورا برِعظیم کے حصول کے لیے عزم وہمت پیدا کرنے کاذر بعد ہے۔ دجال4يا يجھاور؟

واقعہ یہ ہے کہ د جالیات کے کچھ پہلوابھی بھی (تین جلدیں کمل ہونے کے بعد بھی)
تھنہ تکیل ہیں اور راقم الحروف سے کام جاری رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ
تقاضا د جال چہارم کی خاکہ سازی کا ذریعہ ہواوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ سی اور نام سے تحیل
یائے۔ یہ فیصلہ ہم اللہ کی رضایر چھوڑتے ہیں۔

یا اللہ! جس چیز میں تیرے بندوں کا فائدہ ہو، وہی ہمیں سجھا اور جس چیز میں دنیا یا آخرت کی بھلائی نہ ہواس سے محفوظ فر ما کسی بھی ویٹی خدمت کی توفیق اور اس کی نافعیت تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔

شاهمنصور

رئیج الاول: ۴۲۲ ۴۵، فروری: 2011ء

# دجالی نظام کے قیام کی دستاویز

" بمیں غیر یہودیوں کی تعلیم و تربیت اس طرح کرنی چا ہیے کہ اگر وہ ایسا کام کرنے لگیں جس میں پیش قدی کی ضرورت ہوتو وہ مایوں ہوکراس کو چھوڑ دیں عمل کی آزادی سے پیدا ہونے والا تناؤ جب کسی اور کی آزادی سے نظرا تا ہے تو تو توں کوختم کر دیتا ہے۔ اس نظراؤ سے خت اخلاقی مایوی اور ناکا می پیدا ہوتی ہے۔ ان تمام حیلوں سے ہم غیر یہودیوں کو کمزور کر دیں گے اور وہ ہمیں ایسی بین ناکا می پیدا ہوتی ہے۔ ان تمام حیلوں سے ہم غیر یہودیوں کو کمزور کر دیں گے اور وہ ہمیں ایسی بین الاقوامی طاقت بنانے پر مجبور ہوجا کیں گے کہ دنیا کی تمام تو تیں تشدد کی راہ اپنائے بغیر آ ہت آ ہت ہا میارے اندرضم ہوجا کیں گے۔ ہماری قوت سپر طاقت بن جائے گی۔ آج کے حکمرانوں کے بجائے ہم ایک ایسا ہوا قائم کریں گے جو سپر گورنمنٹ ایڈ منسٹریشن کہلائے گی۔ اس کے ہاتھ اطراف عالم میں چھے کی طرح پھیلے ہوں گے۔ اس کی تنظیم آتی ہوئی کہ اقوام عالم کوزیر کر کے ہی دم لے گے۔''

( دستاه یزنمبر 4: ایک انتهائی بااختیار مرکزی حکومت کاارتقام ص: 203 )

"جاری سرگرمیوں پر گرانی اور انہیں محدود کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری سپر گور نمنٹ (اعلیٰ حکومت، ماورا حکومت) ان غیر قانو نی حالات میں بھی قائم ودائم رہتی ہے جن کو "مطلق العنانی" جیسے شدہ قوی لفظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس پوزیش میں ہوں کہ آپ کوصاف طور پر بتا سکول کہ ایک مناسب وقت پر ہم قانون دینے والے ہوں گے۔ ہم فیصلے وسزائیں نافذ کریں گے۔ ہم چانسیاں دیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ ہم اپنے فیصلے وسزائیں نافذ کریں گے۔ ہم چانسیاں دیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ ہم اپنے سیابیوں کے سپر سالار کے طور پر قائد کے مقام تک پہنچ ہوئے ہیں۔ ہم قوت ارادی کے بل بوت پر حکم انی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دور ماضی کی ایک ایسی طاقت ور پارٹی کے جھے بخرے ہیں جسے چھین لیا گیا ہے۔'

( دستاویز نمبر 8:صهیونیت کی مطلق العنانی م: 218)

رعایتی قیت-/150روپے

سدودا قتباس جس کتاب ہے لیے گئے ہیں، اس کے بہت ہے نام ہیں۔ اس کا مشہور نام

"بروثو کولا" ہے۔ اُردو میں اس لفظ کا ترجمہ "دستاویو" کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ دراصل

"Protocols" عرف عام میں اس سفارتی دستاویو کے مسودہ کو کہتے ہیں جو کسی کا نفرنس میں طے

کیے گئے نکات پر شمتل ہواور اس پر تعمد لیق دسخط جبت کیے گئے ہوں۔ چونکہ اُردو میں اس کا کوئی سکہ

بند متبادل لفظ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ نگاروں نے سہولت کے لیے اس کے قریب ترین معنی میں

"دستاویو" کا لفظ استعال کیا ہے۔ اس کتاب کا کمل نام "زعمائے صبیون کے منصوبوں کی

دستاویو" کا لفظ استعال کیا ہے۔ اس کتاب کا ممل نام "زعمائے صبیون کے منصوبوں کی

دستاویوات" ہے۔ کھمتر جمین اسے "صبیون کے دانا ہزرگوں کی یا دداشتیں" کا عنوان دیتے ہیں۔

دستاویوات" ہے۔ کھمتر جمین اسے "مسیون کے دانا ہزرگوں کی یا دداشتیں" کا عنوان دیتے ہیں۔

(1) ایک تو یہ کہ اس میں جگہ جگہ "سپر گورنمنٹ" کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس کی دووجو ہات ہیں:

العنان حکومت" " "مستقل باافتیار حکومت" یا" اوراء حکومت" کا نام بھی دیا گیا ہے۔ کچم حققین

اس سے اقوام شحدہ مراد لیتے تھے .....کین در حقیقت اس سے" عالمی دجالی ریاست" مراد ہے جس

(2) دوسرے اس لیے کہ اس میں جا بجاد دمطلق العنان بادشاہ 'کا تذکرہ ملت ہے۔ کہیں اسے دشاہ 'کا تذکرہ ملت ہے۔ کہیں اسے دشاہ دنیا کا استعال ہے۔ کہیں نام دنیا کا عمر ان اور باپ جو ' انتہائی بارسوخ ترین شخصیت اور انتہائی باا نعتیار مقتدراعلی' ہوگا۔ یہ تمام الفاظ دراصل ' دجال اکبر' کے لیے استعال کیے گئے ہیں جو بیکل سلیمانی کے وسط میں بجھے ' تخت داؤ دی' پر بیٹھ کر پوری دنیا پر عمرانی کا' پیدائش حق' استعال کرےگا۔

اس عاجز کے ایک مضمون میں واضح کیا جاچکا ہے کہ'' مختِ واؤ دی'' وہ پھر ہے جس پر حضرت واؤ دعلیہ السلام بیٹھ کرعبادت کرتے اور مناجات پڑھتے تھے۔ آج کل بیٹھ کرعبادت کرتے اور مناجات پڑھتے تھے۔ آج کل بیٹھ کا دروثن خیالی نے اپنی شاہی کری کی نشست میں لگایا ہوا ہے۔ انگریز قوم اپنی تمام تر جدت پسندی اور دوثن خیالی کے باوجود'' برطانیے عظمیٰ'' کی سلطنت کبری کا راز اس میں جھتی ہے جبکہ قوم یہود انگریز کو اپنامحن مانے کے باوجود اس کی سلطنت کے اس راز کواس سے چھین چھیا کرا سرائیل نتقل کرنا جا ہتی ہے۔

''سپر گورنمنٹ'' کے متعلق آپ او پر دوا قتباسات ملاحظہ فر ماچکے ہیں۔اب ایک اورا قتباس دیکھے لیچے جس سے بات کچھاورکھل جائے گی۔

پروٹو کول نمبر 4 میں ہمیں ایک" عالمی حکومت" کا ذکر خیر مجھے یوں تکھا ہوا ماتا ہے:

"جہاں ملت و ذہب کے لیے وسیج المشر بعقائد نے احساسات ختم کردیے ہوں، ان طبقوں پرمطلق العنان نہیں تو کس متم کی حکومت ہونی چا ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ہم اس کے لیے ایک نہایت بااختیار حکومت قائم کریں گے، تاکہ تمام طبقوں پر ہماری گرفت مضبوط ہو۔ ہم اپنی رعایا کی سیاسی زندگی کے لیے نئے قوانین مرتب کریں گے اور تمام اُمورا نہی کے مطابق طے کریں گے۔ ان قوانین کے ذریعے غیر یہودیوں کی دی ہوئی خود مختاریاں اور رعایتیں ایک ایک کرے چھین کی جائیں گی اور ہماری بادشاہت کی مطلق العنانی کا طرو احتیاز یہ ہوگا کہ ہم کسی وقت اور کسی بھودی مخالف کو کھینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔"

( دستاویز 4، قوم یبود کے مقدر کی ریاست من: 199 )

یکل تین اقتباسات ہوگئے۔ اس کے بعد ''مطلق العنان بادشاہ' کے متعلق بھی تین اقتباسات ملاحظہ فرمالیجیے۔ پھرہم آ گے چلیں گے اور اس بات کو بمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے عام مترجمین اور محققین سے ہٹ کراس کتاب کوایک الگ نام کیوں دیا ہے؟

''اب میں دنیا بجر میں''شاہ داؤد' کے خاندان کی حکومت کی جڑوں کی مضبوطی کا طریقہ کار
بیان کروں گا۔اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس فلنفے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جے دنیا
میں''قدامت پرتی کی روایات'' کوقائم رکھنے کے لیے ہمارے'' فاضل راہنماؤں'' نے اپنایا اور یہ
وہ فلنفہ ہے جس سے انسانی فکر کی راہیں متعین کی جائیں گی۔ داؤ دکی نسل سے پچھا فراد ال کر
بادشا ہوں اور ان کے ورثا کا انتخاب کریں گے، گراس انتخاب کا معیار آبائی وراشت کا حق نہیں
ہوگا۔ ان بادشا ہوں کو سیاست اور نظام مملکت کے تمام رموز بتائے جائیں گے، کیکن اس بات کو
پیش نظر رکھا جائے گا کہ کوئی اور شخص ان رموز سے گاہ نہ ہوسکے۔ اس طرز عمل کا فشاہ مقصد سے ہے
گیر نظر رکھا جائے گا کہ کوئی اور شخص ان رموز سے گاہ نہ ہوسکے۔ اس طرز عمل کا فشاہ مقصد سے کے کہ سب لوگوں کو بیعلم ہوجائے حکومت کا کاروبار ان کے سپر رنہیں کیا جاسکتا جنہیں اس'' دنیائے

فن کے خفیہ مقامات'' کی سیز ہیں کرائی گئی۔''

( دستاویز 24 ، شاه داؤ د کی حکومت کا استحکام ، ص: 307 )

اس اقتباس بین 'قدامت پرتی کی روایات '' 'فاضل را ہنماؤں کا افتیار کردہ فلفہ '' 'داؤ د کی نسل کے پچھ افراد' اور ' دنیائے فن کے خفیہ مقامات کی سین جیسی خفیہ یہودی اصطلاحات استعال کی گئی ہیں۔ بالخصوص آخری اصطلاح تو انتہائی ذو معنی ہے اور یہودی سرتی علوم یعنی خفیہ روحانی علوم جو نیم جادوئی اور نیم شیطانی ہوتے ہیں، سے واقفیت یا تعارف کے بغیراس کا مفہوم سمجھ نہیں جاسکتا۔ بہر حال اس اقتباس کا مرکزی خیال 'شاہ داؤ د' کی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے کے گردگھومتا ہے۔ اگلے اقتباس میں ہم مطالعہ کریں گے کہ انسانوں کی ایک مخصوص نسل سے تعلق رکھے والا یہ 'مطلق العنان بادشاہ' اپنی نسل کے علادہ دوسرے انسانوں سے کیا سلوک کرےگا؟

" موجودہ خداشناس اور شرپندمعاشروں کے حکمرانوں (جنہیں ہم پست ہمت بنا چکے ہوں گی گر جگہ لینے کے لیے جو شخص ہمارا بادشاہ بنے گا، اس کا سب سے پہلا قدم اس خداشناسی اور شرپندی کی آگ کو ہمیشہ کے لیے شنڈا کرنا ہوگا۔اس مقصد کے لیے ان موجودہ معاشروں کو کمل طور پر تباہ کرنا ہوگا خواہ اس مقصد کے لیے اسے کتنا خون خرابہ کرنا پڑے۔ صرف اسی صورت میں اس کے لیے ان معاشروں کو نئے سرے سے منظم کرنا ممکن ہوگا جس کے بعدوہ ہماری ریاست کے خلاف اُٹھنے والے ہر ہاتھ کوکاٹ دینے کے لیے شعوری طور پر تیار ہوں گے۔ خدا کا پیمجوب ( یعنی بناف اُٹھنے والے ہر ہاتھ کوکاٹ دینے کے لیے شعوری طور پر تیار ہوں گے۔ خدا کا پیمجوب ( یعنی بادشاہ ) اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ تمام اندھی ، ہبری اور بہیانہ تو تو ل کوئم کردیے جن کا عقل ومنطق منا ہما ہوگئی ہیں۔ ان قو تو ل نے ہر تشمر کے سابی نظم وضبط کا خاتمہ کردیا ہے پوشیدہ ہو کرتمام دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ ان قو تو ل نے ہر تیم کے سابی نظم وضبط کا خاتمہ کردیا ہے جس سے یہودی شہنشاہ کے تخت حکومت پر مشمکن ہونے کی راہیں ہموار ہوگئی ہیں، لیکن جو نہی بادشاہ اپنی سلطنت میں داخل ہوگا یہ تو تیں اپنا کام دکھا کر بذات خود ختم ہو چکی ہوں گی۔ تب آئیس بادشاہ اپنی سلطنت میں داخل ہوگا یہ تو تیں اپنا کام دکھا کر بذات خود ختم ہو چکی ہوں گی۔ تب آئیس

(دستاویز: 23،خدا کامحبوب بادشاه مس: 304)

یہ تھا خدا کے محبوب بادشاہ کا'' خدا کی اندھی ، بہری اور بہیانہ مخلوق'' کے ساتھ وہ سلوک جس کی بنایروہ'' خدایر ی کی آگ'' کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرے گااوراینے رہتے سے ہرگڑ ھااور پھر ہٹا کر'' ریاست'' کےخلاف اُٹھنے والا ہر ہاتھ کا ٹ کرر کھ دیگا اور انسانی معاشروں کو ہریا دکر کے نے سرے سے منظم کرے گا، چاہے اسے اس کے لیے کتنا ہی خون خرابہ کرنا بڑے۔اب ہم دیکھتے ہیں کدان''اعلیٰ انسانی مقاصد'' کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد س رخ پر ہمارے گردوپیش میں جاری ہے؟ اس کے لیے ہم دوسرےا قتباس کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں قوم یہود نے اپنے پیدائشی حق حکمرانی کے حصول کا طریق کارکھل کراورگی لیٹی رکھے بغیر بیان کیا ہے۔ "جب ہم اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ریاستوں کے آئینوں میں الی باتیں داخل کردیں کہوہ غیرمحسوں طریقے سے آہتہ آہتہ ان کو تابی کے راستے کی طرف دھکیل دیں اور پھراس طرح ایک وقت میں ہرطرح کی حکومت ہمارے قبروجبر کاشکار ہوجائے گی۔ ہمارے و کٹیٹر کی پہچان آئین کی تباہی سے پہلے بھی ہو عمق ہے۔ یہ لمحہ اس ونت آئے گا جب دنیا کی اقوام اپنے حکمرانوں کی نااہلیوں اور بدعنوانیوں کےسبب بدحال ہو چکی ہوں گی اور بیسب کچھ ہماری منصوبہ بندیوں کی وجہ سے ہی ہوگا۔اس وقت لوگ چلائیں گے:''ان کو (ہمارے حکمرانوں کو ) دفع کرواور ہمیں پوری دنیا پرایک ایسا بادشاہ دو جوہمیں متحد كرے اور حكومتى قرض، سرحدول، اقوام، نداجب كى وجدسے پيدا ہونے والے جھكروں كوختم کردے۔ جوہمیں امن وشانتی مہیا کرے جوہمیں ہمارے حکمران نہیں دے سکے ہیں۔'' .....کیکن آپ یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ تمام اقوام کی طرف سے الی خواہشات کا اظہار پیدا کرنے کے لیے بیا نتہائی ضروری ہے کہ عوام اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑا جائے۔انسانیت کو اختلاف رائے، نفرت، جدو جہد منفی رقیل حتی کہ تشد کے استعمال، بھوک وافلاس، بیار بول کے پھیلا وُ ،خواہشات کی کثرت کے ذریعے تباہ کر دیا جائے تا کہ غیریہودی عوام ہماری دولت اور دیگر ذرائع کی بالا دی شلیم کرنے کےعلاوہ کوئی اور پناہ گاہ ہی نہ یا کیں،لیکن اگر ہم اقوام عالم کوسانس لینے کا موقع دے دیں تو پھر ہماری حاکست کی بالا دی کا لمحد مشکل ہی ہے آئے گا۔'' (دستادین: 9، پوری دنیا کے مقدراعلیٰ کی حکومت کے قیام کے اعلان کالمحہ من: 231)

دنیا پراپنی حاکمیت اور بالادش کے لیجے کے جلد آنے کے لیے قوم یہود پوری دنیا کو جس طرح جہنم بنائے ہوئے ہے، اس کا سبب اس دستاویزی منصوبے میں اور اس کی جھلک آپ عالمی منظرنا ہے پرد کھے سکتے ہیں۔ اس منظرنا ہے کی پیشانی پر جھلملاتے مصائب وآفات، کروًارض کے باسیوں کو چار طرف سے گھیرے میں لینے والی الم آئکیز مشکلات اصل میں اس قوم کی کارستانیاں بیس جونودکو خدا محبوب اور خداکی بقیم مخلوق کو اپنا محکوم جھتی ہے اور اپنے اس 'نبیادی جن'' کے حصول کے بی جرطرح کے جائز دنا جائز در بے روار کھتی ہے۔

ابقبل اس کے کہان دستاویزات کی تاریخی حیثیت واستناد پر پھی تیمرہ کریں، ان کی ایک خصوص انفرادیت کا ذکر کرتے ہیں جس سے باسانی معلوم ہوگا کہ مستقبل قریب میں جس' عالمی دجالی ریاست' کے قیام کی آ ہٹیں سنائی دے رہی ہیں، یکی دیوانے کی بڑیا خبطی کا وہم نہیں، ایک خوفناک حقیقت ہے جس کے خلاف جہاد میں حصہ لیٹا نیک بختی کی علامت اور نجات کی صاحت ہے۔ (جاری ہے)

### انوكھی دستاویز

دیکھنے میں تو وہ محض ایک عام ہی کتاب گئی ہے، مگر واقعہ بیہ ہے بیڈی اعتبار سے منفر داورانو کھی کتاب ہے۔

کاب کوایک یا دوتین فرد کھتے ہیں۔اس کتاب کو ایک یا دوتین فرد کھتے ہیں۔اس کتاب کو پوری جماعت نے کھا ہے۔اور یہ جماعت ایسی تھی کہ دنیا بھر سے نتخب کی گئی تھی اورا پنے فن یعنی خفیہ منصوبہ بندی، مکاری، عیارانہ فریب کاری، سنگ دلی، بےرحی اورا خلاقیات سے عاری پن میں اتنی نمایاں اور متاز تھی کہ اس کے ان اوصاف کو دوست دشمن سب مانتے ہیں اور اس کتاب میں بھی انہوں نے جا بجاایے ان فطری اوصاف کا بھر پور مظاہرہ کیا ہے۔

کے سے ساس کتاب کواس اعتبار سے بھی منفر دقر اردیا جائے گا کہ اس میں دنیا کے لیے خیر کی کوئی بات نہیں تھی۔اس میں جو پچھ تھاوہ بنی نوع انسان کے لیے شربی شرقعا۔ شرکی ہر سطح پر ترویج سے لیے کرشر کے نمایندہ اعظم کے خروج تک اس میں شرکی ترویج کے علاوہ پچھ نہ تھا۔

کے ۔۔۔۔۔ عام طور پرمصنف اپنے پڑھنے والوں کے بھلے کے لیےکوئی بات کھتا ہے۔ اس میں مصنفین نے اپنے طبقے کے لیے تو سب کچھ سوچ سمجھ کر تر تیب دیا تھا، کیکن قار کمین کے لیے ان کم ظرفوں کے باس سوائے شر، بدی اور بدخواہی کے کچھ نہ تھا۔

18

حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی رہیں۔ آج کی دنیا کا منظرنامہ حرف بہ حرف ان پیش بند یوں کے مطابق ہے جواس کتاب کے مصنفین نے ترتیب دی تھیں۔

ہلے۔۔۔۔۔ عام طور پر کتابیں چھنے کے لیے کہ سی جاتی ہیں۔ اس کتاب کے مصنفین کی پہلی اور
آخری کوشش بیتھی کہ یہ کی طرح منظر عام پر ندآنے پائے۔ چند سر پھرے ایڈو نچر پہندوں نے اسے
دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی توانہیں کے بعد دیگر رحیرت انگیز طور پر پُر اسرار موت کا شکار ہونا پڑا۔

ﷺ سسکتاب نامی کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا خریدار مصنف نہیں ، عام لوگ ہوتے
ہیں ، لیکن بیالی کتاب ہے جب جھپ کر بازار میں آتی ہے تو خود مصنفین کے ہر کارے اسے خرید
ہیں ، لیکن بیالی کتاب ہے جب جھپ کر بازار میں آتی ہے تو خود مصنفین کے ہر کارے اسے خرید
خرید کر خائے کردھے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ دنیا میں کم ہی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے مصنفین نامعلوم ہیں۔ ہرمصنف اپنی محنت اپنے نام سے متعارف کروا تا اورا سے اپنے لیے باعث افتخار سجھتا ہے۔ بیالی کتاب ہے جس پر بطورِ مصنف کسی شخص یا اشخاص کا نام نہیں۔ نہ اس کے حقوق محفوظ کروائے گئے ہیں نہ کوئی اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ اُلٹا جن کے لیے کسی گئی ہے یعنی قوم یہود اور جنہوں نے اسے لکھا ہے یعنی قوم یہود اور جنہوں نے اسے لکھا ہے یعنی صہیونیت کے چوٹی کے دماغ، وہ سب اسے جعلی اور من گھڑت قرار دے کراس کی نفی کرتے ہیں۔

ہے۔....ہر کتاب کے مصنف کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کتاب کو تبولیتِ عام اور شہرتِ دوام نصیب ہو، اس کی کتاب کو تبولیتِ عام اور شہرتِ دوام نصیب ہو، اس کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرلیا جائے ،لیکن میدالیں عجیب کتاب ہے کہ اس کے مصنفین اس کی اہمیت کو تسلیم کرنے یا کروانے کے بجائے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں اور سرے سے اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہیں۔

الغرض اس كتاب ميں بہت می منفرد خصوصیات ہیں۔ بشرطیکہ اسے كتاب تسلیم كرلیا جائے .....ورند حقیقت میں توبیۃ جاویز ،منصوبوں ،ستقبل کی پیش بندیوں اور پیش گوئیوں کا مجموعہ ہے۔ جنہیں ایک مخصوص ہدف حاصل كرنے كے ليے دنیا كے چوٹی كے دماغوں نے سالہاسال كی عرق ریزی كے بعد ترتیب دیا تھا۔ وہ ہدف كیا تھا؟ جس كانفرنس میں بی تجاویز پیش كی گئیں اس

### دَحِال(3<u>)</u>

کا ختتام پر جب کا نفرنس کے سربراہ جمہونیت کے بانی اور معاصر یہودیت کے بابائے قوم ڈاکٹر تھے وڈ در ہرٹزل سے ان تجاویز اور منصوبوں کا خلاصہ بوچھا گیا تو اس نے ایک جملے میں اپنے اہداف سمیٹتے ہوئے کہا:''میں زیادہ تو کچھنہیں کہتا۔بس اتنا ہے کہ آج سے بچاس سال کے اندر دنیاروئے ارض پر یہودی ریاست قائم ہوتا اپنی آتھوں سے دیکھے گے۔''

سیان تجاویز کا آخری نہیں، پہلا ہدف تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا ہدف اس یہودی ریاست
کی ان حدود تک توسیع ہے جو' دمنی اسرائیل' کو' گریٹر اسرائیل' میں تبدیل کردے گی .....اور
تیسرا اور آخری ہدف .....اس گریٹر اسرائیل کے سربراہ، بنی داؤ دکی نسل ہے آنے والے نام نہاد
میجا، یہودیت کے نجات دہندہ یعنی الملعون الا کبر، الفتیۃ الکبر کی،' دجال اعظم' کی سربراہی میں
دعالمی دجالی ریاست' کا قیام ہے جوزمین پررجانی نظام (یعنی اسلام) اور اس کی ہرشکل ونشان کو
مٹاکر شیطانی اور دجالی نظام کو بریاکر نے کی علمبر دار ہوگی۔

راقم الحروف نے سب سے پہلے یہ کتاب اس وقت پڑھی جب اس کی میں بھی نہ بھی تھیں۔

بندہ کے بڑے بھائی کو کہیں سے اس کا پرانا اور بوسیدہ نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ وہ اس کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں بندہ نے ایک دن اسے اُٹھا کر اوراق پاٹمنا شروع کیے۔

جیرت کا ایک جہاں تھا جو بندہ پر کھلٹا گیا۔ تجس اور سنسنی خیز معلومات کا ایک بیل رواں تھا جواپ ساتھ بہائے لے جارہا تھا۔ کتاب خوانی کا اثر ذہمن پر ایک عرصے تک قائم رہا۔ راقم بیسوج کر حیران تھا کہ جس قوم نے ایسے عالمگیر منصوبے بنائے ہیں، اتنا زبردست خفیہ نظام ترتیب دیا ہے،

جیران تھا کہ جس قوم نے ایسے عالمگیر منصوبے بنائے ہیں، اتنا زبردست خفیہ نظام ترتیب دیا ہے،

زندگ کے ہر شعبے پر گرفت قائم کرنے کے لیے اتی زبردست منصوبہ بندی کی ہے، وہ اس پڑھل بھی کرکھی یانہیں؟ یہ فرضی خیال بندی تھی یا حیران کی ایس کے باس موجود ہے، ہر میدان کے ماہرین کی خدمات اسے حاصل ہیں، وہ وسائل کی بحر مار اور عالمی قوتوں کی موجود ہے، ہر میدان کے ماہرین کی خدمات اسے حاصل ہیں، وہ وسائل کی بحر مار اور عالمی قوتوں کی حمید سے کا وہ وہ وہ تی رسوائی آئی ذیل وخوار کیوں ہے؟ اتنا دماغ، اتنی دولت، اتنی سیاست، اتنی حوراندیشی آگر کسی اور قوم کوئل جاتی تو وہ ایک دہائی میں دنیا کو تسخیر کر لیتی۔ یہود کا دوروکا دوروکا دوراندیشی آگر کسی اور قوم کوئل جاتی تو وہ ایک دہائی میں دنیا کو تسخیر کر لیتی۔ یہود کا دوروکا دوراندیشی آگر کسی اور قوم کوئل جاتی تو وہ ایک دہائی میں دنیا کو تسخیر کر لیتی۔ یہود کا دوروکا دو

پروٹوکول کے لفظ کا مطلب ہے کوئی مسودہ، دستاویز یا کسی اجلاس کی روداد۔ دوسر لے فظول میں کسی دستاویز کے سرنا مے پراس کا خلاصہ چیپاں کردیا جائے۔ اس اعتبار سے اس کا مفہوم ہوگا:
''صہیو نیوں کے فاضل ہزرگوں کے اجلاس کی کارروائی کی ممل روداد۔'' آئییں پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ صہیونی کھرانوں کے اندرونی حلقوں سے خطاب کیا جارہا ہے۔ اسی بنیاد پرہم نے شروح میں بی کہد یا یہ درحقیقت عالمی سطح پر'' د جالی ریاست کے قیام کے لیے یہودی قوم کا لائح ممل' ہے جو صدیوں کے دوران مرتب ہوا اور جے اس قوم کے چوٹی کے دماغوں اور دانشوروں نے کا نث چھانٹ کرآخری شکل دی۔ ان دستاویزات میں موجود منصوبوں اور خلاصوں کی تیاری اور تر تیب وقافو قنا کئی صدیوں سے جاری تھی۔

(جاری ہے)

## د و بلاان *ٿو*"

یہ کتاب غیر یہود کے ہاتھ کیے گئی؟ جس چیز کوسات پردوں میں چھپا کررکھا گیا تھا، وہ بالآخر مظرعام پر کیسے آگئی؟ یہ داستان بردی دلچیپ ہے۔اس موضوع پر ہمیں سب سے اہم حوالہ ایک یور پی مصنفہ Mrs. Fry کی کتاب" Waters Flourig Eastward" سے ملتا ہے۔ انہوں نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ کھتی ہیں کہ دنیا کی مید خفیہ ترین دستاویزات لینی دروٹو کواز' دو مختلف ذرائع سے حاصل کیے گئے تھے:

(1)روی خفیدادارے کی ایک ایجند جیائی جلنکا (Justine Glinka) فرانس میں کام
کررہی تھی۔اسے مختلف خفید ذرائع سے پروٹو کوئر کا پتا چلا اور یہ بھی کہ اس دستاویز کی کا پیال فرانس
کے ''مزرایم لاج'' (Mizraim Lodge) میں جو پیرس میں تھا، موجود ہیں۔ یہ لاج فرانس
میں فری میسن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بظاہراس کا گران The Rite of Mizraim تا می ایک گروہ
تھا، کیکن در حقیقت یہ فری میسنری کی ایک ذیلے خفیہ تظیم تھی جس کا مرکز قاہرہ میں تھا جبکہ اس کی
تفاضی تمام یورپ میں تھیں ۔ جلنکا (Glinka) ان دستاویزات کے پیچھے پڑگئی۔اس نے لاج
کا ایک ملازم جوزف اسکارسٹ (Joseph Schorst) کو تاڑا جس سے کام نکل سکتا تھا۔اس
ملازم کو انہنائی چھان پھٹک کے بعد رکھا گیا تھا اور اس سے حسب روایت مخصوص رسومات کی
اوا نیکی کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا گیا تھا، لیکن ہر مضبوط حصار کا کوئی کمزور گوشہ ضرور ہوتا ہے۔
ایک دن اس کور قم کی ضرورت پڑی۔جلنکا ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔اس نے فوراً 5,000
فرا نک کی بھاری رشوت پیش کردی۔اتی چھوٹی چیز کی اتی بڑی رقم ملتے دیکھ کراس نے پچھسو پے
بغیراس کی ایک کا پی جلنکا کودے دی۔اس نے کا پی ہاتھ میں آتے ہی تا خیر کے بغیراس وقت کے بغیراس وقت کے بغیراس وقت کے بغیراس کے بولیس ریکارڈ کے مطابق اسکارسٹ کو

اس واقعے کے چند دنوں بعد قل کردیا گیا۔''برادری'' اس اہم ترین راز کی چوری پراس کوکہاں معاف کرسکتی تھی۔

(2) دوسری طرف جب پہلا عالمی صہونی اجتماع 1897ء میں سوئز رلینڈ کے شہر' باسل' میں منعقد ہوا تو وہاں بھی روی خفیہ ادارے کے افسران کڑ قدامت پرست یہودیوں کے بھیس میں پہنچ گئے اور انتہائی سخت راز داری اور بھر پوراحتیاط کے باوجود یہی دستاویزات حاصل کرلیں۔ روی بادشاہ بہت پہلے بی سے یہودیوں کی سرگرمیوں پرکڑی نظریں رکھے ہوئے تھا کیونکہ 1870ء کی دہائی میں یہود نے گہری سازش کے ذریعے ایک'' زارِ روی'' کاقتل کیا تھا۔ (''زار'' روی بادشاہوں کالقب تھا)۔ لہذااس وقت کا روی بادشاہ ان دستاویزات کے حصول میں خصوصی دلچی بادشاہوں کالقب تھا کیونکہ علی قبت دینے پرتیار تھا۔ اس کی سر پرتی اور حوصلہ افزائی کی بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخر بیکارنامہ کردکھایا۔ یہودیوں کے چوٹی کے دانشوراحتیاطی کی بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخر بیکارنامہ کردکھایا۔ یہودیوں کے چوٹی کے دانشوراحتیاطی تدییریں کرتے رہ گئے اور ان کے دئش یہدستاویزات لے اُڑے۔

Gerald B. Winrod کے بیٹے سے جب ایک یور پی مصنف Steponor ک

ملاقات 1935ء میں ہوئی تو اس نے اسیے والد کے دوست ناکس کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے۔وہ نامکس کواچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا باب اور نامکس ایک ہی کمیوڈی میں رہتے تع اس نے بتایا کہ ناکس کاتعلق متوسط طبقے سے تھا۔ وہ ایک پختہ عقیدے والاعیسائی تھا اور انجیل مقدس پر کامل یقین رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم یہود کے داناؤں نے بیمنصوبے عیسائیت کے خاتمے کے لیے تیار کیے ہیں تواس نے دنیائے مسحیت کی آگا ہی کے لیے خطرات مول لیےاور ان دستادیزات کوشائع کرنے کی ٹھان لی۔ بیدستاویزات عبرانی زبان سے روی زبان میں ترجمہ کی گئ تھیں۔نائنس کے خیال میں ریمنصوبہ عیسائیت کے خلاف سازش تھا جسے طشت ازبام کر کے اس نے ملی فریضہ انجام دیا بمیکن ان دستاویزات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسازش صرف عیسائی مذجب اورتهذیب کے خلاف نہیں، بیتمام مذاجب اور تهذیبوں کے خلاف ایک بھیا تک منصوبہ ہے۔ جب روس میں انقلاب آیا اور بروٹو کولز کی کا بی رکھنا بھی جرم ہوگیا تو نامکس نے روس سے بھا گنے کی کوشش کی لیکن برشمتی سے وہ روس کے صوبے بوکرائن کے دارالحکومت Kiev میں 1924ء میں پکڑا گیا۔اس پر بے پناہ تشد دکیا گیا۔اس کے بچھ ہی عرصے بعداس کا انتقال ہوگیا۔ ية تحريراً كرچەردى زبان ميں'' برنش ميوزيم لا ئبرىرى'' ميں 10 راگست 1905 ء كوچنج كئي تقى کیکن اس کاانگریزی ترجمه 1906ء میں''وکٹر ای مارسڈن''(Victor E. Marsden)نے کیا تھا۔ مارسڈن روس میں انتلاب کے دوران''مارنگ بوسٹ' (Morning Post) نامی اخبار کا نمایندہ تھا۔ انقلاب کے بعداہے بھی گرفتار کرلیا گیا اور سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا کیکن بالآخر برطانوی باشندہ ہونے کے ناتے اسے معاف کر دیا گیا اور رہائی کے بعدواپس برطانیہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ برطانیہ واپسی کے بعد جب اس کی صحت بحال ہوئی تواس نے سب سے پہلےان دستاویزات کے ترجمے برکام نثر وع کیا۔اےان خفیہ دستاویزات کی اہمیت کا انداز ہ تھااور وہ انہیں جلداز جلد دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ خود صحافی بھی تھااور اسے روی اور انگریزی دونوں زبانیں آتی تھی،اس لیےاس کا ترجمہ آج بھی اتناہی مقبول ہے جتنا کہ پہلے دن تھا۔ برطانیہ واپسی کے بعد جب برطانیکا بادشاہ اپنی نوآ بادیات کے دورے پر نکلاتو مارسڈن اس

کے ساتھ جانے والی ٹیم میں شامل تھا۔اس دورے کے دوران مارسڈن نے ایک خصوصی مراسلہ نگار کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر''مارنگ پوسٹ'' کے لیے کام کیا لیکن برطانیہ والسی پروہ ''اجا تک' بیار بڑ گیااور''پُر اسرار حالت' میں انقال کر گیا۔

"The کی کتاب سے متعلق مزید معلومات General D.B. winrod کی کتاب سے متعلق مزید معلومات Truth About the Protocoles"

یہاں یہ بات غورطلب ہے کہ شروع میں یہ کتاب مارکیٹ میں آتے ہی غائب ہوجاتی تھے۔اس ہوجاتی تھے۔اس کے مترجم یا ناشر پراسرار طور پر''اتفاقیہ طبعی موت'' کا شکار ہوجاتے تھے۔اس زمانے میں اگرآپ کسی لائبریری میں جاتے اور یہ کتاب تلاش کرتے تو آپ سے پہلے کوئی اسے نکلوا کرلے جاچکا ہوتا یا یہ کتاب بغیر کسی اطلاع کے اپنے متعلقہ خانے سے غائب ہوتی۔ آج بھی اگرآپ نیٹ پراس کتاب کوسرچ کرنا چا ہیں تو آپ کو کافی مشکل ہوگی۔اس نام سے ملتی جاتی کتابیں آپ کودکھائی جا کیں گریہ کتاب کوشش کے بعد بھی آپ کی نظروں سے اوجھل رہےگی۔

ان تمام ہاتوں کے تناظر میں ۔۔۔۔۔ جو یقینا اتفاقیہ نہیں ہیں ۔۔۔۔۔اس کتاب کے مندرجات کی انھیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کواردہ میں پہلی ہار کراچی کے ایک جرات منداور صاحب ایمان صحافی ''مصباح الاسلام فاروتی '' نے ترجمہ کر کے چھاپا۔ اس کے دوجھے تھے۔ پہلے جھے میں ان دستاویزات کا تعارف، پس منظر، یہودی عزائم وغیرہ بیان کیے گئے تھاور دوسرے میں ان بدنام زمانہ دستاویزات کا سلیس ترجمہ تھا۔ جب بیٹائع ہوئی تو تبہلکہ گج گیا۔ کتاب کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود بعض مخصوص تخواہ داروں نے اس کے فرضی اورجھلی ہونے کی رہ لگانا شروح کردی۔ ان کا اصرار تھا بیساری دستاویزات شہرت کے طلب گارکی قلم کار کے وہم کی پیداوار ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کتاب جلد بی ناپید ہوگئی تھی۔ تلاش بسیار کے باوجود کہیں سے ایک آ دھ نوٹ ما جانا بھی خزانے کی تلاش کے مترادف تھا۔ تیسری طرف فاروتی صاحب بی محسوس کرنے نوٹ کے کہان کی گرانی شروع کردی گئی ہے۔ انہیں ایسالگا ان کے آس پاس پراسرار نقل وحرکت ہور بی ہے۔ پچھلوگ ان کی جان کے در پے ہو گئے ہیں اوروہ موقع طنے کی تاک میں ہیں۔ انہوں

ن اپنی تمام تر توجه ای موضوع پرمرکوز کردی اور سانسول نے آئییں جتنی مہلت دی اس دوران انہوں نے بہودیت پر ایک شاہ کار کتاب '' یہودی سازش اور دنیا کے اسلام'' تصنیف کرڈالی۔ فاروتی صاحب پچھ عرصے بعد خالق حقیق سے جالے۔ جوتو تیں ان کی اس بہترین کاوش کو دہم قرار دیتی رہی تھیں، آئیں ان کی موت سے بھی چین نہ آیا۔ یہ کتاب ان کے بعد بھی کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ پچھ عرصے بعد ''تنجیر عالم کا یہودی منصوبہ' کے نام سے چھی ۔ مصنف کے طور پر '' ابوالحن' کا فرضی نام سرورت پر درج تھا۔ ناشر کا نام حسب روایت موجود تھا، نہ ہی طفے کا پتادری تھا۔ اشاعت عام کی نوبت اس بار بھی نہ آنے پائی۔ اکثر و پیشتر اس کا فوٹو اسٹیٹ نے بی آئے چاتا رہا۔ فاروقی صاحب کے بعد ایک اور مصنف مثنی عبد الرحمٰن خان نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد تو قطار لگ گئی۔ بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا اور ناشرین اسے چھا پے دہے۔ اب یہ مختلف ناموں سے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ زیادہ مشہور نام ''یہودی پروٹو کوئز'' کا ہے، لیکن حیسا کہ راقم نے اس مضمون کے شروع میں کہا تھے معنوں میں اسے '' دجالی ریاست کے قیام کا حساویزی منصوبہ'' کہنا چا ہے، کیونکہ اس کا اصلی ہدف بدی کے بدترین ظہور'' دجال اعظم'' کی عالمی ریاست کا قیام ہے جس کامرکز اسرائیل اور پایے تخت بروشلم ہوگا۔

بعض لوگوں کواس پر تعجب ہوتا ہے کہ اگران دستاہ پر ات کا انکشاف بہودیت کے لیے اتناہی نقصان دہ تھا کہ انہوں نے سرجی اے نامکس اور وکٹر ای مارسڈن سے لے کر فاروقی صاحب تک کوئل کرنا ضروری سمجھا تو فاروقی صاحب کے بعد بقیہ مترجمین وناشرین ان کے انتقام کی زد سے کیوئلر محفوظ رہے؟ اس بات کا جواب سمجھا کی کھڑ یادہ مشکل نہیں ۔ ایک راز اپنے ابتدائی انکشاف کے وقت جتناسنسی خیز ہوتا ہے، اتناہی متاثرہ فریق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس وقت راز کو عام کرنے والے انتقام کے شدید جذبے کا نشانہ بنتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس انکشاف سے متاثر ہونے والا فریق جب دھیکے سے منجل جاتا ہے تو وہ اس تبہلکہ خیز انکشاف کوا پنے لیے غیر اہم قرار دے کر والے انتقام کے ایک ایک باتھا ہے۔ گویا کہ '' پر عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور یہ بھے الیا جاتا ہے اور یہ بھی اور انہیں مرعوب کریں کہ اسے اسے لیا جاتا ہے کہ اچھا ہے یہ معلومات وشن یا مخالفین تک پہنچیں اور انہیں مرعوب کریں کہ اسے اسے لیا جاتا ہے کہ اچھا ہے یہ معلومات وشن یا مخالفین تک پہنچیں اور انہیں مرعوب کریں کہ اسے اسے

### وَقِال (3)

ذ بین اور دوراندیش فریق سے پالا پڑا ہے۔ لیکن اس موقع پروہ بھول جاتے بیں کدان کے خلاف کام کرنے والے ان دستاویزات کا حوالہ دے کر انہیں رگیدتے رہیں گے اور ان کے خلاف ذبن سازی کر کے دنیا کو انسانیت کے ان وشمنوں سے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ سازی کر کے دنیا کو انسانیت کے ان وشمنوں سے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ (جاری ہے)

# فاشغلطيول كاتقابلي مطالعه

(1) ان کے خیالی ہونے کا وہم اس لیے نہیں کیا جاسکا کد دنیا میں پیش آنے والے بہت سے منظم حادثات وواقعات کی پھرکوئی تو جیہہ مکن نہیں رہتی۔ یہودی تھنک ٹینکس ان کے جعلی یا فرضی ہونے پر جتنا بھی زور دیں اور ان کے اصلی ہونے کی جتنی بھی تر دید کریں ، اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر یہ بالکل جعلی ہیں تو ان میں بیان کر وہ تجاویز اور منصوب تلسل کے ساتھ عالمی حالات سے مطابقت کیوں رکھ رہے ہیں؟ اسرائیل کی کارروائیوں اور یہودیت کی کارستانیوں میں ان تمام منصوبوں کی واضح جھلک کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اسرائیل کی تاریخ اور یہودی راہنماؤں کا طرزِ عمل ان دستاویزات کے اصل ہونے کی چنفی کھا تا ہے اور دنیا کو مجبور کرتا ہیں دوری راہنماؤں کا طرزِ عمل ان دستاویزات کے اصل ہونے کی چنفی کھا تا ہے اور دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سوچیں ایک فرضی چیز کی استے اہتمام اور تاکید سے تر دید کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مشہور اگر وال میں کا لائہیں ہے تو ایک کتاب کو دنیا کی نظروں سے عائب کرنے میں کیا حکمت تھی ؟ مشہور امر کی سرمایہ کاراور دانشور 'نہزی فورڈ'' نے اس دلیل کو استعال کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروٹو کوئز جعلی یا فرضی نہیں ، بلکہ اصلی اور حقیق ہیں۔ انہوں نے 17 فروری 1921ء کو 'نیویارک ورلڈ' میں شائع ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا:

''ان پروٹو کولز کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جو پچھے بھی ہور ہا

ہے، وہ ان کے عین مطابق ہور ہاہے۔ آنہیں منظرعام پر آئے سولہ برس کا عرصہ گز راہے۔[منظور 1897ء کی کانفرنس میں ہوئے تھے۔ انکشاف 1905ء کے آس پاس ہوا۔ راقم آ ج تک عالمی حالات وواقعات انہی اقوال کےمطابق رونماہوتے چلے آرہے ہیں۔ آج بھی ایساہی ہور ہاہے۔ " واقعی ہنری فورڈ نے بالکل صحیح کہاتھا۔ ایک فرضی چیز کسی حقیقی واقعے سے اتفاقید مناسبت تورکھ سکتی ہے، کیکن فرضی خیالات کی حقیقی اور عالمی واقعات سے تسلسل کے ساتھ موافقت ممکن نہیں ۔ (2) ایک بہت مضبوط دلیل ہیہ کہ بقول یہود بید دستاویزات اگراصلی نہیں، سراسر''جعلیٰ' ہیں تو پھران ذہین جعل سازوں نے ان دستاویزات کوعلانیہ طور برکھل کر یہودی مصنفین سے کیوں منسوب نہیں کیا، جبکہ وہ بآسانی ایسا کر کے اس سے کئی مقاصد حاصل کر سکتے تھے۔مثلاً: وہ دنیا بجرکے انسانوں اور تہذیبوں کے خلاف تیار کیے گئے ان منعوبوں پریہودی راہنماؤں کالیبل لگا کرقوم یہود کے خلاف نفرت اور اشتعال کی زبردست فضا پیدا کردیتے۔اس کے برعکس ہم د کھتے ہیں کدان کے دستاویزات میں'' یہود'' کا لفظ صرف دوباراستعال ہوا ہے، جبکہ وہ مخصوص اصطلاحات جو يبودى لري كركاخاصاجي، اورانهين غيريبودى سيجعة بين نداستعال كرتے بين، وه خفيه اورخفيه ترين اصطلاحات ان دستاويزات مين جابجارواني كيساته استعال جوئي مين \_آخروه کون سے انو کھے'' جعل ساز'' تھے جوایک طرف تواتنے ذہین تھے کہ دنیا بھر کے انسانوں اور انسانی معاشرے کے ہر طبقے اور شعبے کو گرفت میں لینے کامنعوبہ 24 دستاویزات کے اندرسمیٹ کرر کھ مجنے اور دوسری طرف اس اعلیٰ کاوش کوقوم يبود كے سرتھوسينے كا كوئي آسان ترين طريقة بھي استعال ندکر سکے جوعام راہ چلتا نوسر باز بھی بآسانی گھڑسکتا ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ان دستاویزات کو یر صنے کے فور أبعد بہلاتا ار جوقاری کے ذہن بر مرتب ہوتا ہے، وہ ذہین اور قابل لوگوں کی طرف ہے مرتب کردہ ایک ''مطلق العنان عالمی حکومت'' کے قیام کے مربوطمنصوبے کا ہے جود جال کے ہراول دستے کے طور پر کام کرنے والی قوم یہود کی سالہاسال سے جاری زیرز مین جدوجہد کامرکزی ہدف ہےاورجس کی شیح تعبیر وہی ہے جوہم نے'' عالمی دجالی ریاست'' کے نام سے کی ہے۔ (3)ان دستاویزات کے فقیقی اوراصلی ہونے کی ایک بزی دلیل پچھالیے نقابلی قرائن ہیں جو

#### <u> دَجَال (3)</u>

نا قابل تردید ہیں۔ مثلاً: ہم یہاں دو الگ الگ کتابوں سے لیے گئے دو اقتباسات کا ان دستاویزات کے متعلقہ جھے سے تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دستاویزات جن لوگوں نے دازداری کے بھاری بھر کم حلف اُٹھا کر تیار کی تھیں، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے منہ سے الی بات نکل گئی جس سے بچھنے والے بلاتر دو سمجھ گئے کہ بیا پی تحریریا گفتگو میں خفیہ دستاویزات میں بیان کردہ تجاویز کا اظہار کر گئے ہیں اور بچ چوراہے بھانڈ ایھوٹ جانے کے بعد اب لیپاپوتی کی کوئی کوشش کا میاب نہیں ہو سکتی۔ ذیل میں صہونیت کے دو چوٹی کے راہنماؤں سے نادانستہ طور پر ہوجانے والی دوفاش غلطیوں کا تقابلی مطالع پر بینی جائزہ ملاحظہ کیجیے:

(الف)ان پروٹوکوٹر کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ انہیں'' پہلی صہیونی کانگریس'' کےانعقاد کے موقع پر جاری کیا گیا جو 1897ء میں باسل کے مقام پر ہوئی تھی اور جس کی صدارت جدید صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرٹزل نے کی تھی۔ پچھ عرصے بل' ہرٹزل کی ڈائری' کے عنوان سے ایک کتاب شائع ہوئی۔اس میں سے چندا قتباسات 14 رجولائی 1922ء میں یہود کے عالمی ترجمان ''جیوش کرانکل'' میں شائع ہوئے تھے۔ان ڈائریوں میں ہرٹ زل نے 1885ء میں اینے سفر انگلتان کا ذکر بھی کیا ہے جہاں اس کی ملاقات کرٹل گولڈ اسمتھ سے ہوئی تھی۔وہ انگلتان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھااور دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ ایک یہودی قوم برست ہی رہا۔ اس نے ہرٹ زل کو تجویز بیش کی کہ انگریز اشرافیہ کو تہدہ بالا کرنے اور یہودی تسلط سے انگستان کے عوام کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کو تباہ و برباد کرنے کی غرض سے بینہایت ضروری ہے کہ ان کی اراضی پر اضافی محصول عائد کردیا جائے۔ ہرٹزل کو بہ خیال بہت اچھالگا چنانچہ اے اب صہودنی دستاویز کے يرونوكول نمبر 15 اوريرونوكول نمبر 20" الياتي يروگرام" مين بآساني ديكها جاسكتا ہے۔ملاحظه سيجيے: '' ہمیں ہر طرح سے اپنی'' سپر حکومت'' کی اہمیت کو اُ جا گر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی تمام فرماں بردار رعایا کی محافظ اورمحن ہے۔غیریبودیوں کے امرا ایک سیاسی قوت کے اعتبار سے تقریباً ختم ہو کی جیں ہمیں اس تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، کیکن زمین دار ہونے کی حیثیت ہے وہ اب بھی ہمارے لیے نقصان وہ ثابت ہوسکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وسائل پر انحصار کرتے

ہیں۔اس لیے بیضروری ہے کہ ہم ان کی زمینیں چھین لیں۔ بیمقصد زمینوں پڑیکس لگا کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی زمینیں قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گی۔ان اقد امات سے زمیندارانہ نظام کم ہوجائے گا اور وہ غیر مشروط طور پر ہمار سے اطاعت گز ارر ہیں گے۔ غیر یہودی امرا اور دؤسا چونکہ خاندانی اعتبار سے تھوڑ ہے پر گز ارہ کرنے کے عادی نہیں، بہت تیزی سے جل جائیں گے، ناکام ہوجائیں گے اور ان کا خاتمہ ہوجائے گا۔''

(پروٹو کول: 5، معاثی ضروریات کے پروپیگنڈے کا خفیہ باب من: 206)

''موجودہ انفرادی یا جائداد پرمحصول کے بجائے بڑھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے نیکس عائد کرنے سے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔موجودہ انفرادی یا جائداد پرمحصول کے بجائے بڑھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے غیر یہود میں بے چینی اوراضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے طے شدہ راستے پر چلنے میں آسانی رہتی ہے۔''

(دستاویز20، مالیاتی پروگرام،ص:282)

ہرٹزل کی ڈائری اور مندرجہ بالا اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صبیونی راہنماؤں کے ذہن میں '' عالمی حکومت'' کے قیام کا ایک واضح منصوبہ موجود تھا اور بیر پروٹو کولز در حقیقت اسی منصوب کا خاکہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ذہین قاری جسے حالیہ تاریخ کا ذراسا بھی علم ہے اور جوقوم یہود کے کا م کرنے کے انداز سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے، وہ ان پروٹو کولز کی ہرسطر کی اصلیت محسوس کر سے گا۔ وہ اصلیت جس کے پیچھے قوم یہود کے داناؤں کا مکروہ دجالی چہرہ جھلک رہا ہوگا۔ ہم اپنے تمام قارئین کو دعوت دیتے ہیں وہ وکٹر ای مارسڈن کے اس ترجے کا ضرور مطالعہ کریں جواب اُردوز بان میں مختلف ناموں سے ل جاتا ہے۔

(ب) اب ہم ایک اور واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک غلطی بانی صبیونیت کے جانشین سے بھی ہوئی تھی۔ تھیوڈ ور ہرٹزل کے جانشین اور صبیونی تحریک کے لیڈرڈ اکٹر وائز مین نے ان اقوال سے ایک اقتباس اس وقت پیش کیا تھا جب 6 را کتوبر 1920 ءکو یہودیوں کے ایک ''بڑے یہ بائی'' کے اعزاز میں ایک الوداعی دعوت دی جارہی تھی۔ ڈاکٹر وائز مین نے اپنی اس تقریر

میں ایک مشہور صہیونی قول کا حوالہ دیا تھا جے یہود یوں کے''روحانی دانشوروں' سے منسوب کیا جاتا ہے اور جس کے مطابق:'' خدا نے یہود یوں کی زندگی میں ایک مفیدا ور سود مند تحفظ کا انتظام کررکھا ہے اور اس مقصد کی غرض سے انہیں (یہود یوں کو ) دنیا میں ہر طرف پھیلا دیا ہے۔''اس تقریر کا حوالہ یہود کے ایک اور عالمی سطح کے متند ترجمان''جیوش گارڈین' میں 8 راکتو ہر 1920 ء کی اشاعت میں موجود ہے۔اب آپ اس قول کا مواز نہ پر دلوگول نمبر گیارہ کے آخری جھے ہے کریں جس میں کہا گیا ہے:''خدا نے ہمیں اپنے فتی نمایندوں کی حیثیت سے دنیا بحر میں پھیل جانے کا تحذ عنایت فرمایا ہے۔'' خدا نے ہمیں اپنے فتی نمایندوں کی حیثیت سے دنیا بحر میں پھیل جانے کا تحذ عنایت فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری اس بے وطنی اور آ وارگی کو ہماری کمزوری پرمحول کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانے ہیں کہ ہماری اس بے وطنی اور آ وارگی کو ہماری کمزوری پرمحول کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانے ہیں کہ ہماری یہی کمزوری دراصل ہماری تمام تر طاقت اور قوت کا اصل سرچشمہ ہمیں آج یوری دنیا برحکومت کرنے کے قابل بنادیا ہے۔''

ان اقتباسات کے توافق سے یہ بات پاید ہوت کو پہنچی ہے کہ صبیونی فاصل بزرگوں اور ان کی مرتب کردہ دستاویزات کا یقینا وجود تھا اور چیدہ چیدہ صبیونی راہنماؤں کو ان دستاویزات کے بارے میں پوری معلومات حاصل تھیں۔ نیزیہ کہ یہود یوں کی قومی ریاست یا مادروطن کے قیام کی در یہ خواہش کا ان کے حقیقی عزائم اور اہداف سے گہر اتعلق ہے اور ان کا یہی وہ عزائم اور اہداف سے گہر اتعلق ہے اور ان کا یہی وہ عزائم وزیادتی کوروا سے مرحلم وزیادتی کوروا سے مرحلم وزیادتی کوروا سے مرحلم وزیادتی کوروا سے مرحلے آئے ہیں۔

ان دستاویزات کے اصل یا نقل ہونے کی بحث ہم نے محض اس لیے چھیڑی ہے کہ وہ بظاہر ''لحہ موعود''جس کی اُمید پر قوم یہودایک' عالمی بادشاہ'' اور' عالمی ریاست''کا خواب دیکھرہی ہے،ان دستاویزات کی روسے اب اس دودھ بھر ہے چھیئے کی طرح محسوس ہوتا ہے،جس کی ری اتن کمزور ہوچکی ہوکہ اب ٹوٹی یا تب ٹوٹی ۔ یہ تقمین صورت حال اس لیے بیدا ہوئی ہے کہ اس فتنہ پرور قوم کی طرف سے آخرز مانے کے'' فتنہ عظمیٰ 'کے خروج کے لیے بھر پور تیاریاں جاری ہیں، جبکہ ان تیاریوں کے مطالع اور دفائی واقد امی تداہیر پر ہماری طرف سے بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ قوم یہوداگر اب تک اتن مربوط جدو جہداور اتنی زبردست منصوبہ بندی کے باوجود اپنے مقصد میں

#### دَحِال (3)

کامیاب نہیں ہوسکی تو اس کی وجہ ذات وخواری کی وہ تکو پنی مہر ہے جوان پر اللہ رب العالمین، اسلم الحالمین کی طرف سے لگائی جا چکی ہے۔ اس میں ہماری مقاومت یا مدافعت کا کوئی وظل نہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی چونکہ ہے ہے کہ قوم یہود کو اس کی نافر مانیوں اور گتا خیوں کا ذات آمیز مزہ چکھایا جائے، اس لیے ان عناصر کی رسوائی اور ذات وفکست بھی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے جو اس را ندہ درگاہ قوم کا ساتھ ویں گے ..... جبکہ اس کے بالمقابل اس فرد، ادارے، جماعت یا قوم کی مدو وفصرت اور عزت وسر بلندی نوشیۂ تقدیر ہے جو غضب اللی کا شکار اس قوم کے مقابل کھڑ اہوجائے وفصرت اور عزت وسر بلندی نوشیۂ تقدیر ہے جو غضب اللی کا شکار اس قوم کے مقابل کھڑ اہوجائے۔

یہوہی نکتہ ہے جس کا ہم نے شروع میں قارئین سے وعدہ کیا تھا کہاس کتاب کے مندرجات مبالغہ پر بنی نہیں نہ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ یہاس قوم کے زیرک ترین رہنماؤں کی عرق ریز کاوشیں ہیں جوانسانی تاریخ کی ذہین ترین کیکن بدبخت ترین قوم تھی۔جس کا د ماغ تو اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل تھالیکن دل خیری رق سے خالی ہو سے تھے۔جنہوں نے خدایرتی اور رحم دلی کوچھوڑ کرلذت یرتی اورسنگ دلی کواپنا شعار بنالیا تھا۔انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کی تو ہین کواپنا شعار بنالیا تو رب العزت نے ان کی تذلیل یہ ابدی مہر ثبت کردی۔ لہذا ان کے ترتیب دیے گئے منصوبوں کی مثال دنیا میں نہیں لیکن ان منصوبوں کے لیے در کارتمام وسائل کی فراوانی کے باوجود ان کی ناکامی ونامرادی کی حدوحساب بھی نہیں۔ان کا ترتیب دیا ہوا' د تسخیر عالم کامنصوبہ' ان کے فنائے کئی اورا جمّاعی بربادی کے ہولناک انجام میں تبدیل ہوجائے گا.....کین.....اس سے پہلے دنیاایک بڑی آ زمائش سے گزرے گی اوراس آ زمائش میں سرخ روہونے کی ایک ہی صانت ہے کہ پنجبراسلام، ہادی دو جہال حضرت محدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی شریعت وسنت ہے چیك جایا جائے تا کہ جب مہدی آخرالز ماں (حضرت مہدی رضی اللّٰدعنہ) کاظہور ہوتو ذاتی زندگی میں ''طہارت وتقویٰ''اوراجماعی زندگی میں'' دعوت وجہاد'' کواپنی پیچان بنانے والےخوش نصیب لوگ فتنوں بھری اس دنیا کوامن وامان کے گہوارے میں تبدیل کرنے کے لیے قربانیاں دے سکیں اوران قربانیوں کا نتیجہ دنیامیں بھی دیکھیس۔

### د جالی ریاست کے نامہر بان ہمنو ا

عيش پرستي ميس مبتلا مال دار حكمران وشيوخ:

دجال کا پایئے تخت ''اسرائیل' مسلم ممالک کے قلب میں کیسے وجود میں آگیا جبکہ اردگرد ہزاروں لاکھوں غیر تمند مسلمان رہتے تھے؟ بیتاریخ کے طالب علم کے لیے دلچسپ سوال ہے۔
آج ہم ای سوال پر پچھ دیر کے لیے بحث کریں گے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمان عوام کی حمیت وغیرت مسلم رہی ہے، البتہ اقتدارالی چیز ہے جو حکمرانوں کو مفاد پرست، موقع پرست اور اصول ونظریہ کے بجائے لالی یا خوف (گاج یا چھڑی) کا تابع کردیت ہے۔ ہم ذیل میں فلسطین ارض مقدس کے اردگر در ہے والے نام نہاد مسلم حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم اور من مقدس کے اردگر در ہے والے نام نہاد مسلم حکمرانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم کی ہمنوائی کی اور القدس پر حکم کے لفظوں میں ....اسلام اور اہلی اسلام سے غداری کرتے ہوئے یہود کی ہمنوائی کی اور القدس پر حکم کی ہمنوائی کی اور القدس پر حکم کی مفول کی میں دال کر کی ہمنوائی کی اور القدس پر حکم ان موجود ہیں جو اسرائیل کوشلیم کرنے کا ڈھول گلے میں ڈال کر وفاق قال سے پیٹنے رہنے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے شرسے پوری امت کو محفوظ فرائے۔

اس سلط میں سب سے پہلے اور سب سے اوپر اردن کے شاہی خاندان اوراس کے بعد فلسطین کے مجلدِ اعظم جناب یا سرعر فات اوران کے بعد معری صدرانور سادات کا نام آتا ہے۔ یعنی ایک (یا سرعر فات) تو خود القدس میں تھا، دوسرا القدس کی مشرقی سرحد (اردن) پر اور تیسرا اس کے مغربی سرحد (معر) پر حکمران تھا۔ انہوں نے ارضِ مقدس اور اس کے دائیں بائیں واقع خطے میں دجالی مفاوات کی حسب تو فیق تکہانی کی۔ ذیل میں ان تینوں کے کارنا مے بیان کے جاتے ہیں۔ اول الذكر خاندان کے قدر سے تفصیل سے اور آخری دو افراد کے اختصار کے ساتھ۔

### (1) اردن كاشابي خاندان

اردن کے موجودہ شاہی خاندان نے تاریخ کے اہم ترین موڑ پر مسلمانوں سے غداری کی۔اس کا آغاز خلافت عثانیہ کے سقوط سے ہوتا ہے۔اس سلسلے میں پہلے اس خاندان کے پہلے غدار، شریف مکہ (گورنر مکہ) اوراس کے بیٹوں کود یکھنا ہوگا۔ بعد میں ہم اس خاندان کے ہر فردکوانفرادی حیثیت میں دیکھیں گے۔

### شريف مكه

دسویں صدی کے بعد سے شریف مکہ کی حیثیت مکہ کرمہ کے والی کے علاوہ ایک روحانی پیشوا کی موتی تھی اور ایک روایتی معاہدے کے تحت اس کا تعلق ہمیشہ بنی ہاشم سے ہوتا تھا۔ مہلی جنگ عظیم سے پہلے جو شخصیت ججاز کے گورز کے طور پر نامزدھی بعنی اس کا تعلق بنی ہاشم کے قبیلے سے تھا۔اس کوخلافت عثانیے نے جازمقدس کی تکرانی سونی کافی عرصے سے بیایک روایت تھی کہ امیر مکہ کی تقرری متعدد امیدواروں میں سے چناؤ کے بعد کی جاتی تھی۔ 1908ء میں بیذمدداری حسین بن علی کوسونی گئی الیکن اس نے اپنے آپ کواپنے سر پرست عثانی سلاطین کے کافی حد تک خلاف یا یا جب اس نے اس بات کی کوششیں شروع کیس کہ اس کے خاندان کونسل درنسل امارت دی جائے۔ گورنری کے عہدے کواینے خاندان میں مستقل کروانے کی خواہش کے عوض میخض اپناایمان اورمسلمانوں کی ارضِ مقدس بیجنے پر بھی تیار ہوگیا اور خلیفة المسلمین سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ایجنٹ بنتا قبول کیا۔اس نے نه صرف جاز کوخلافت عثانیہ سے چھینے میں معاون خادم کا کردار اداکیا بلکہ القدس کو یہود کے قبضے میں جانے اور ہندوستان کی انگریز سے آزادی میں بھی ر کاوٹ بنا۔حضرت شیخ الہندرحمہ اللّٰہ کی''تحریکِ تحفظِ خلافت''اور''تحریکِ ریشمی رومال'' کی نا کامی اور مالٹا میں ان کی اسیری میں ای شخف نے مرکزی کر دار ادا کیا۔ اس طرح اس شخف کے جرائم ججاز سے القدس تك يعنى حرمين سے حرم قدى تك اور مندوستان سے افغانستان تك تھيلے موئے ہيں۔اينے اقتدار کی خاطراس نے عرب وعجم کے مسلمانوں کے سرے سائیے خلافت چھینے ،ان کی تحریب آزادی کو کیلنے اور ارضِ اسلام کے قبضہ یہود میں جانے دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہاں اس شخف کی

#### وُقِال(3)

داستانِ جورو جفابیان کرنے سے غرض ہیہے کہ آج بھی ملتِ اسلامیکاسب سے برامسکا ای قتم کے پرویزی حکمرانوں کی بیجراثیم زدہ نسل کے پرویزی حکمران ہیں جو کھاتے ہمارالیکن گاتے کسی اور کا ہیں۔حکمرانوں کی بیجیان ان لوگوں القدس کے گرد بھی ۔ان کی بیجیان ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو خراسان (افغانستان، شال مغربی پاکستان) سے آنے والے کالے جینڈوں تلے آخری وقت کے ظیم ترین جہاد میں بالواسطہ میا بلاواسط شرکت کے خواہش مند ہیں۔

اس کا پورا نام حسین بن علی تھا۔ یہ 1854ء میں استبول میں پیدا ہوا۔ یہ تجاز میں خلافت عثانیہ کامقرر کردہ آخری امیر تھا اور اس نے یہ خطاب (Title) 1908ء سے 1917ء تک اپنے پاس رکھا۔ شروع میں یہ خلافت عثانیہ کے ماتحت اور ترکی کا اتحادی تھا اور ترکی کے جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ تھا، لیکن انگریزوں کی جانب سے یہ افواہ موصول ہونی شروع ہوئی کہ جنگ کے اختتام پراسے معزول کرکے اس کی جگہ کوئی اور امیر مکہ بن جائے گا تو اس نے جاہ پرتی میں جنال ہوکر بعناوت کی با قاعدہ سربراہی کی۔

## خلافت عثانيه سے بغاوت میںاس خاندان کا کر دار

شریفِ مکہ نے بغاوت کا اعلان تو کردیالیکن بغاوت کی اصل جنگ اس نے اپنے بیٹوں کے در پیچائری۔ بغاوت کے صلے میں شریفِ مکہ سے مصر کے انگریز کمشز نے شام کے ساحلی علاقے اور عدن کے علاوہ بحر احمر کا سارا ساحلی علاقہ تحفے کے طور پردینے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ 'دسین میک موہمن محاہدہ' (HUSSEIN. MCMAHON CORRESPONDENCE) کے موہمن محاہدہ' (وا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جون 1916ء کا مہینہ شروع ہوتے ہی عرب بغاوت کا آغاز ہوا جو خلافت عثانیہ کے اختیام تک جاری رہا۔ اس بغاوت کا مقصد صرف شریفِ مکہ کا یہ دما غی عرب مرز مین اس کی بادشاہت میں آجائے۔ اس کا یہ خواب تو بھی پورانہ ہوا، البتہ وہ مسلمانوں کے لیے سرز مین اس کی بادشاہت میں آجائے۔ اس کا یہ خواب تو بھی پورانہ ہوا، البتہ وہ مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کرگیا جن کارخم صدیوں تک بہتار ہے گا اوراس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنائے رکھےگا۔

شریفِ مکہ کا بیٹا باپ سے کم نہ تھا۔ اس کے بیٹے فیصل اول نے بدنام زمانہ اگریز جاسوں مریفِ مکہ کا بیٹا باپ سے کم نہ تھا۔ اس کے بیٹے فیصل اول نے بدنام زمانہ اگریز جاسوں T.E LAWRENCE بیٹ بھی کہا جاتا ہے، کی مدد سے بغاوت کے لیے درکار جنگی وعسکری تیاریاں جاری رکھیں۔ فیصل، شریفِ مکہ کا تیسرا بیٹا تھا جو طائف میں بیدا ہوا تھا۔ 1913ء میں اس کوخلافت عثانیہ کی طرف سے جدہ شہرکا''والی'' بنایا گیا تھا۔ فیصل نے انگریز وں کے ساتھ با قاعدہ مل کرخلافت عثانیہ سے جنگیں لڑیں اور بغاوت کو منظم کیا، علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس کی غداری کا تذکرہ کیا ہے۔

اگرچہ شیخص اپناتعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑتا تھا، کیکن اس کے اندر اصل جذبہ عرب قومیت اور ذاتی مفاد کا تھانہ کہ اسلام اور اس کی سربلندی کا۔اور بات یہ ہے کہ اسلام میں عمل صالح کے بغیرنسب کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔

## مکه کی جنگ

بغاوت کا با قاعدہ آغاز مکہ سے ہوا۔ جون 1916ء کے آغاز میں عثانی فوج اپنے سیہ سالار غالب پاشا (جو کہ تجاز کا گورز تھا) کے ساتھ طائف چلی گئی، جبکہ مکہ شہر میں صرف اور صرف اللہ پاشا (جو کہ تجاز کا گورز تھا) کے ساتھ طائف چلی گئی، جبکہ مکہ شہر میں صرف اور صرف 1400 کے قریب عثانی مجاہدرہ گئے تھے۔ 10 جون کی ایک گرم رات جب زیادہ تر فوجی اپنی بیرکوں میں سور ہے تھے، شریف مکہ نے اپنے ہاشمیہ کل کی کھڑ کی سے فائر کیا۔ یہ بغاوت کے آغاز کا اشارہ میں سور ہے تھے، شریف مکہ نے ساتھ 5000 اور غدار بھی تھے۔ انہوں نے حرم کی صدود کے قریب موجود تین قلعوں اور جدہ کی سرکوں برموجود قلعے JIRWALL BARRACICS برحملہ کردیا۔

اس اچا تک حملے کی وجہ سے اس وقت کے ترک کمانڈنگ آفیسر کو بغاوت کا پہاہی نہ چل سکا۔ شریفِ مکہ اور عثانی فوج کے جھنڈے ایک ہی رنگ کے تصے اور ترک کمانڈ رکو اس کا فرق نہیں دکھائی دے رہاتھا۔ جب اس نے شریفِ مکہ کوفون کیا تو اسے بتایا گیا کہ بتھیارڈ ال دولیکن اس نے صاف اٹکار کردیا۔

شریف کی افواج نے بعد میں پیش قدمی کر کے صفا کی پہاڑی کے قریب اور مسجد الحرام کے برابر جبلِ ابوقتیس پر قائم''ترکی قلع'' پر قبضہ کرلیا۔ آج کل اس قلعہ کی جگہ انتہائی بلند وبالا عمارت تعمیر کی

جارای ہے جبکہ بیت اللہ کے گردفلک بوس عمارتوں کی تعمیر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعاوت کے تیسرے دن' حمیدہ' (HAMIDA) جو کہ عثانی حکومت کا دفتر تھا، پر بھی قبضہ کر کے نائب گورنر (DEPUTY GOVERNOR) کو گرفتار کرلیا گیا۔اب دوبارہ باقی افواج کو تتھیار ڈالنے کو کہا گیا تو لیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کردیا۔

اس پرانگریز کمانڈر "SIR REGINAL WINGATE" نے دوگولہ بردار بریگیڈ جدہ شہر کے داستے بھیجی جس میں وہ مصری آفیسر بھی شامل تھے جن کواس مقصد کے لیے خاص طور پر تربیت دی گئی تھی۔ان غداروں نے ترک قلعوں کی دیواریں تو ٹردیں اوران کے کا فظوں کو شہید کردیا۔ آخرکار 4 جولائی 1916 ء کو کمہ کوعثانی فوج سے خالی کروالیا گیا جبکہ جدہ کی سڑک پرواقع کردیا۔ آخرکار 4 جولائی 1916 ء کو کمہ کوعثانی فوج سے زمین بوس ہوگیا اور وہاں ترک فوج کی سخت مزاحمت کوختم کردیا گیا۔اس سلسلے کا ایک افسوسناک پہلویہ ہے کہ بہت سے مسلمان کی سخت مزاحمت کوختم کردیا گیا۔اس سلسلے کا ایک افسوسناک پہلویہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہندوستانی فوجیوں نے بھی انگریز کی اطاعت کرتے ہوئے شریعب مکہ کے ساتھ مل کر خلافت عثانیہ سے بعاوت میں حصدلیا۔مثلاً خوشاب کے ایک گاؤں میں خبخر خان رہتا تھا،جس کے بارے عش لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس نے بھی اس وقت خانہ کعبہ پر گولی چلائی تھی۔ وہ اس وقت فانہ کعبہ پر گولی چلائی تھی۔ وہ اس وقت افسر بھی تھے، لیکن انہوں نے گولی چلانے کی بجائے میدان چھوڑنے کو ترجیح دی جبکہ اس آفیسر بھی سے میکن انہوں نے گولی چلانے کی بجائے میدان چھوڑنے کو ترجیح دی جبکہ اس مقابطہ حصہ لیا۔ جس کی تنخواہ اس کوسولہ روپے ماہوار ملی تھی۔

## محاصرهٔ مدینه

عرب بغاوت کاسب سے زیادہ المناک اور دلسوز واقعہ مدینہ منورہ کی جنگ تھی۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف تو پہاڑ ہے جبکہ اس پر بقیہ تین طرف سے شریف حسین کے تین بیٹوں کی سرکر دگا، میں جملہ کیا گیا۔ - مشرق کی جانب سے عبد اللہ بن حسین کی فوج تھی۔

– جنوب کی جانب سے ملی بن حسین کی فوج تھی۔

- جبکه ثال کی جانب سے فیصل بن حسین کی افواج تھیں۔

ان کے ساتھ انگریز اور فرانسیبی آفیسروں کے دستے بھی تھے جو تنکیکی مشاورت کے لیے موجود تھے۔ان میں لارنس آف عربینا می بدنام زمانہ جاسوں بھی شامل تھا۔

محاصرہ مدینہ 1916ء میں شروع ہوا جبکہ 1919ء کے اوائل تک جاری رہا۔ اس کی ایک وجہ تو عثانی مجاہدین کی زبردست مزاحت تھی ، دوسری وجہ یہ تھی کہ انگریز نے شریفِ مکہ کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں خصوصاً ہندوستان میں انگریز کے خلاف تح یک خلاف تح یک خلافت شروع ہوچکی تھی۔ اس کے علاوہ اس طرح سے شریفِ مکہ کے بارے میں منفی تصویر شی خلافت شروع ہوچکی تھی۔ اس کے علاوہ اس طرح سے شریفِ مکہ کے بارے میں منفی تصویر شی سے بھی اجتناب کیا گیا۔ اس کے بجائے فرنگی دجال نے ججاز ریلوے لائن Trans- Hejaz کے ذریعے کارروائیاں کیں اور اس کو بار بار اُڑایا گیا۔ جب ترک افواج اس کی مرمت کے لیے آئیں تو ان پر جملہ کیا جاتا۔ اس لائن کے دفاع اور تقیر میں بہت بڑی تعداد میں ترک فوجی شہیدیا گرفتار ہوئے۔

مدینه شهر کا دفاع مشهورعثانی سپه سالا رفخری پاشا (Fakhri Pasha) کے زیر گرانی تھا۔ بیہ ایسا غیرت مند شخص تھا کہ اس نے جنگ عظیم اول کے اختتام پر بھی ہتھیا رنہیں ڈالے۔ آخر میں جب عثمانی خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو بردی مشکلوں سے اس نے ہتھیا رڈالے۔

اس کی داستان انتهائی ایمان افروز ہے۔ جب130 کتوبر 1918ء میں ترکی اور اگریز افواج کے درمیان'' مدروس کا معاہدہ'' طے پاگیا تو اسے ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا، لیکن اس نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا۔ بیخص انتهائی دلیراور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باس کی بہادری اور حسنِ انتظام کی بناپراسے بہت پیند کرتے تھے۔

ايك ترك مصنف لكعتاب:

''ایک مرتبہ 1918ء کے موسم بہار میں جمعہ کے دن فخری پاشامسجد نبوی میں نمازی امامت سے پہلے خطبہ دینے کے لیے منبر کی سیر حیوں پر چڑھنے لگا تو آ دھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کرتے ہوئے بلند آ واز میں کہنے لگا:

#### <u> دُخال (3)</u>

''اےاللہ کے رسول! میں آپ کو بھی نہیں چھوڑ وں گا۔''

اس کے بعداس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا: '

''مسلمانو! میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جواس وقت میر سے گواہ بھی ہیں۔ میں تہہیں ہے تکم دیتا ہوں کہ وُٹمن کی طاقت کی پروانہ کرتے ہوئے ان کا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) اوران کے شہر کا آخری گوئی تک دفاع کرو۔اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمار ہے ساتھ ہو۔

ترک افواج کے بہادرافسرو!اے چھوٹے محمد ہو! آگے بڑھواور میرے ساتھ مل کراللہ اوراس کے رسول کے سامنے وعدہ کروکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کرکریں گے۔'' اس کے بعد فخری یاشانے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب

اس کے بعد مخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیا رنہ ڈالے۔

اگست کے مہینے 1918ء میں جب اسے شریع کی طرف سے ٹیلی فون پر ہتھیارڈ النے کو کہا تواس نے جو جواب دیا وہ عثانی افواج کے کمانڈروں کی جراءتِ ایمانی اوراللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کا آئینہ دارہے۔اس نے لکھا:

'' فخری پاشا کی طرف سے جوعثانی افواج کا سپہ سالا را درسب سے مقدس شہرمدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونی غلام ہے۔اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے۔ کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کوتو ڑا، مسلمانوں کے درمیان خوزیزی کی اور امیر المونین کی خلافت برخطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خودکوانگریز کے ماتحت کیا۔

جعرات کی رات 14 ذی الحجہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہاتھا،اس خیال میں کہ سطرح مدینہ کا دفاع کیا جائے؟ اچا تک میں نے ایک جگہ پراپنے آپ کونامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کررہے تھے۔ پھران میں سے میں ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا ..... وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ان پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔انہوں نے اپناہایاں ہاتھ میری پیٹے پررکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا:''میرے ساتھ چلو۔''میں ان کے ساتھ تین جارقدموں تک جلااور پھر بیدا ہو گیا۔ میں فوراْ مسجد نبوی گیااور (ان کے روضے کے قریب)اینے رب کے حضور سجدے میں گریز ااور اللہ کاشکرا دا کیا۔

اب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بناہ میں ہوں جومیر سے سیہ سالا رِاعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں،سردکوں اوراس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سےمصروف ہوں۔اب مجھےان بے کارپیش کشوں ہے تنگ نہ کرو۔''

فخری پاشانے خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ کے باضابطہ تھم کوجس میں ہتھیار ڈالنے کہا گیا تھا، بھی نظرا نداز کر دیا۔اس برعثانی حکومت بڑی پریشان ہوئی اورسلطان محمد (مششم) نے اس کو اس کے عہدے سے برطرف کردیا۔ فخری یاشا نے اس پر بھی ہتھیارڈالنے سے انکار کردیا اور جنگ ختم ہونے کے 70 دن بعد تک بھی سلطان کا حجنڈا اٹھائے رکھا۔اس پر ہرطرف سے دباؤ يرار باتفاليكن وه اينعزم اورعهد برقائم تفايه

بالآخرعثانی خلیفه کی منت ساجت کے بعداس نے 9 جنوری 1999ء کو BIR DARWISH کے مقام پر456آ فیسروں اور 9,364 جوانوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے ہتھیا رسپر دکر دیے۔اس کے بعد ہی 2 فروری 1919ء کوشریف حسین کے ایمان فروش کڑے عبداللہ اوعلی شہر میں داخل ہو سکے۔ فخری یا شاکو گرفتار کرلیا گیا اور اس نے مالنا میں 1921ء تک اسیری کے ایام گزارے۔ عثانی خلفاء کے نز دیک اس کی صلاحیتوں براعتا داوراس کے جذبۂ جہاد کا انداز ہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1921ء میں جب اے رہائی ملی تو اس نے ترک افواج کے ساتھ مل کر بونان کے خلاف جہاد کیااوراناطولیا میں فرانسیسی اور یونانی افواج کےخلاف دادشجاعت دی۔ جنگ آ زادی کے بعداس نے کابل میں بحثیت ترک سفیر فرائض انجام دیے اور بعد میں 1936ء میں اسے اعزاز دے کرریٹائر کردیا گیا۔اس مر دیجامد کا انتقال 1948ء میں ہوا۔

## یاغی سے بغاوت

ہاغی ہی سب سے پہلے بغاوت کا شکار ہوتا ہے۔آ ہے !اب ہم ان غداروں کا انجام دیکھتے ہیں، جنہوں نے حرمین شریفین کوخلافتِ عثانیہ کے سائے سے الگ کرنے کی سازش کی ۔عرب

بغاوت کے بعد جوسب سےخطرناک اورتو ہین آ میز چیز سامنے آئی وہ تھی''اعلان ہالفور''۔عہد شکن اور یہودنواز انگریزوں کی طرف سے 1916ء میں شریف حسین کےغدار خاندان ہے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے ساری سرز مین عرب دی جائے گی ،سوائے چندعلاقوں کے ،تو دوسری طرف یبودیوں کوفلسطین میں'' قومی گھر'' دینے کا وعدہ 2 نومبر 1917ء میں کیا گیا، حالانکہ 1916ء کے شروع میں غدار مکہ ہے معاہدہ کیا جاچکا تھا۔

ستم ظریفی اور غدر درغدر ملاحظه فرمایئے کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد "SYKES PICOT" نامی معاہدہ منظرعام پر آیا۔ بیمعاہدہ فرانس اور برطانیے کے درمیان پہلی جنگ عظیم مئی 1916ء کے دوران طے <u>مایا</u> تھا۔اس میں روی حکومت کا اقر اربھی شامل تھا۔معاہدے کے تحت اگریہ جنگ اتحادیوں نے جیتی توشام اور لبنان فرانس جبکہ باقی عرب علاقے برطانیا اور اناطولیہ کے رحم وکرم پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ بیہ معاہدہ انگریز نمایندے MARK SYKESاور فرانس کے درمیان کما گیا تھا۔

روس میں بالشو یک انقلاب کے بعد فرانس اور برطانیہ نے روس کا حصہ ختم کر دیا اور انا طولیہ کواینے لیے خصوص کرلیا۔ بعد میں روی حکومت نے اسے 26 نومبر 1917ء کواعلان بالفور کے صرف تین ہفتے بعدمنظرعام پرلایا۔اس کی وجہ سے اتحادیوں کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1916ء مئی اور جون میں ہی شریف حسین سے وعدہ کیا گیا، جبکہاسی مہینے فرانس سے معاہدہ ہوااور پھر 2 نومبر 1917 مکوارض فلسطین یہود کو بھی دینے کے وعدے کیے گئے۔ ایک معاہدے کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے اس سے متضاد دوسرا معاہدہ۔ یہ ہے انگریز کا دوغلاین۔اس کے نتیجے میں عرب اور صہیونیوں میں بہت زیادہ تشویش پیداہوئی۔شریف حسین کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئ۔

فيصل وائز مين معابده

فیصل بن حسین نے بڑھ چڑھ کرشام اورفلسطین میں یہودنو از انگریز سے وفا داری دکھائی اور ارضِ مقدس کے دشمنوں کا بھر پورساتھ دیا۔ بعد میں دمشق اور شام کی فتح کے بعداس نے اینے آپ کوعرب مما لک کا نمائندہ بتالیا۔ اور 1919ء میں پیریں ا''من کانفرنس'' میں عرب وفد کی نمائندگی کی جس میں اس نے انگریزوں کو' آزاد عرب امارات' کاوندہ یاددلایا کیکن تیجہ النا لکا۔ "SYKES PICOT" کے بعد صہو نیوں کو عربوں سے یہودی نقل مکانی کا اقرار نامہ

چاہیے تھا تا کہ اعلان بالفور پڑل درآ مدہو سکے۔اس سلسلے میں عربوں کے بارے میں صبیونی رہنما ڈاکٹر وائز مین کہتا تھا:''عرب مکار، لالچی، بدتمیز اور جاہل ہیں۔'' اور انگریز کے سامنے اپنے خطوط میں واویلاکیا:''اگریز نے عرب اور یہود میں بنیادی فرق کو مدنظ نہیں رکھا۔''

جبکہ انگریز نے فیصل کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہود کو اپنااتحادی بناؤ، بجائے اس کے کہ

"طاقتور، عالمی اور نہ دبنے والے یہودی" کو اپنا مخالف بناؤ۔ یہودنواز انگریز کے جمانسے میں

آجانے کے بعد فیصل بن حسین نے صبیونی رہنماؤں سے معاہدہ کرایا۔ اسے 'فیصل وائز مین
معاہدہ ' کہاجا تا ہے۔ اس معاہدے کے حت فیصل نے تاریخی غلطی کرتے ہوئے بڑے بیانے پر
یہودی نقل مکانی کی اجازت و دوی، جبکہ اس نے بدلے میں یہودیوں سے 'وسی عرب قوم کی
ترقی' کے سلسلے میں یہودی معاونت ما نگی۔ کیسی عجیب بات تھی ؟ ایک طرف وہ سرز مین القدس
میں یہودی آبادکاری کی راہ ہموار کر رہاتھا اور دوسری طرف عرب قوم کی ترقی کی خواہش رکھتا تھا۔

دانشمنارانہ معامدے کی احتقال شقیں اسمعامدے کی چندشنیں پیچیں:

1 ۔مسلمانوں اور یہو دیوں کے درم اِن تعلقات بہتر بنائے جائیں گے اور بڑے پیانے پر یہودی نقل مکانی میں مدد کی جائے گی، جَبَرُ مسلم عبادت کے عا،قے مسلمانوں کے ذیر یُگرانی ہوں گے۔عرب کسانوں اور دیگر باشندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھاجائے گا۔

2 - سہبونی تحریک عرب ریاستوں کے معدنی وسائل اور ان کی معیثت کے تیام کے لیے مدد کرے گی۔ (سجان اللہ! ابلیسی سیاست تو دیکھیے کہ عرب مسلمانوں کی سرز مین قبضہ کر کے التا احسان چڑھایا جار ہاہے!!)

3- تجاز كابادشاه (KINGDOM OF HEJAZ) اندان بانفور كى توثيق كرك لا تاكه فلسطين مين يهودي" قوى گھر" بنايا جائيكے۔

#### وَجَالِ (3)

4-تمام جھڑے ثالثی کے لیے انگریز حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فیصل نے معاہدے کے آخر میں اپنے ہاتھوں سے لکھا:

''اگر عربوں کوآ زادی مل جاتی ہے، میں اوپر دی گئی تمام شرائط کوتسلیم کرتا ہوں، کیکن اگر ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گئی تو میں ان میں سے ایک حرف کا بھی پابند نہیں ہوں گا اور میری اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔''

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عربوں کے لیے کون می آزادی چاہتا تھا؟ کس سے آزادی چاہتا تھا؟ جب یہود کوایک مرتب نقل مکانی اور فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی گئی تو اس کے بعد عربوں کی آزادی کا کیاامکان رہ جاتا ہے؟ نیزیہ کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے پاؤں جم جانے کے بعداس کی طرف سے پابندی تتلیم نہ کرنے سے یہودیوں کا کیا بگڑ سکتا تھا؟

اب اگرغورکیا جائے تواس معاہدے سے انگریز نے بھی اپنامقصد پوراکیا، یہودیوں نے بھی اس کی غداری کے بل بوت اپنامقصد پوراکیا، کیکن اس بدنصیب نے د جال اوراس کی ریاست کے لیے سب کچھ پیش کردیا اوراسے کچھ حاصل نہ ہوسکا۔ آج انگریز بھی ہے، یہودی بھی ہیں، لیکن فیصل کا نام لینے والاکوئی نہیں۔

انگریزنے اپنا مقصد عرب ممالک کو کلزے کلزے کرکے پوراکیا، یہودنے اپنا مقصد فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرکے حاصل کیا، جبکہ اس عقل مندکے اس معاہدے کی وجہ سے یہود کی نقل مکانی کو جواز ملا اور اعلان بالفور کی تنفیذ کا راستہ صاف ہوا۔ بدلے میں اسے دنیا وآخرت کی رسوائی کے سوائچھ ہاتھ نہ آیا۔

## غدارون كاانجام

آیئے اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اتنی بڑی غداری کرنے والے شخص اور خاندان کا انجام کیا ہوا؟

## فيصل بن حسين

سب سے پہلے فیصل بن حسین کا حشر د کھتے ہیں۔ فیصل نے مدینہ کے محاصرے میں اہم

رعایتی قیت-/150روپے

کرداراداکیا تھا جبکہ لارنس آف عربیہ (T.F LAWRENCE) کے ساتھ ال کرسقوط شام اورسقوط دمشق میں بھی اس نے کلیدی کرداراداکیا۔ جب شام کوعرب حکومت کا حصہ بنایا گیا تواس کی خوثی کی انتہا نہ تھی اور بیخوش وخرم ہوکر مملکت حجاز کا نمائندہ بن کر پیرس کی امن کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے برے نخر واطمینان کے ساتھ صہیونی رہنماؤں کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تماشا کیا ہوا؟

7 مارچ 1920ء کوشام کی قومی کانگریس نے اسے اپنابادشاہ بنانے کا اعلان کیا، جبکہ اگلے ہی مہینے "SYKES PICOT" معاہدے کے تحت مہینے "SAN ROMEO" کی کانفرنس میں "SYKES PICOT" معاہدے کے تحت عرب سرز مین کا ہوارہ کر دیا گیا۔شام اور لبنان فرانس کے پاس چلے گئے جبکہ عراق، اردن، کویت اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آگئے۔

جب شام فرانس کے پاس گیا تو وہ فیصل کو کیوں تاج پہنا تا؟ وہی فرانسی افواج جن کی سربراہی کرتے ہوئے فیصل نے خلافہ عثانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، آج اس کے خلاف کھڑی تھیں اور 24 جولائی 1920ء کو میسولین کی جنگ میں فرانسیں افواج کے خلاف اس کوزبردست تھیں اور 24 جولائی 1920ء کو میسولین کی جنگ میں فرانسیں افواج کے خلاف اس کوزبردست کا سامنا کرنا پڑا۔ مشکل کے اس وقت میں اس کے اپنے سکے بھائی عبداللہ بن حسین نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو بھی نوسٹن چہل نے جتلا دیا تھا کہ فرانس کے خلاف جنگ مہنگی پڑے گی اور برطانیہ اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ چائے کی دعوت میں عبداللہ کوالی پٹی پڑھائی گئی کے وہ وہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ چھاڑ کر الگ ہوگیا۔ مالیوی کے اس دور میں فیصل کوفرانسیں حکومت کہ وہ اپنے بھائی کو بھی چھوڑ چھاڑ کر الگ ہوگیا۔ مالیوی کے اس دور میں فیصل کوفرانسیں حکومت نے شام سے ملک بدر کردیا اور اگست 1920ء میں وہ برطانیہ چلا گیا۔ افسوس ناک بیہ ہے کہ اس محل نے تعدیمی وہ دغا باز دوست کے در پہ جا بیشا۔ اگریز کو بھی اپنے وفا داراحتی کود بکھ کرترس کھانے کے بعدیمی وہ دغا باز دوست کے در پہ جا بیشا۔ اگریز کو بھی اپنے وفا داراحتی کود بکھ کرترس کھانے کے بورٹ کا باوشاہ بنادیا گیا۔ اس طرح آگیا اور یہاں عبداللہ بن حسین کو بادشاہ بنادیا گیا۔ اس طرح اس طرح کے انگریز کی طرف سے عرب سرز مین کے بٹوارے کا معالمہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ مسلم سے انگریز کی طرف سے عرب سرز مین کے بٹوارے کا معالمہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ مسلم

طاقت تقسیم ہوگئی اور د جال کی نمایند ہیبودی ریاست متحکم ہوتی چلی گئی۔

یہ تو جیوٹے میاں کا انجام تھا، اب ذرا بڑے میاں شریف حسین کا معاملہ دیکھتے ہیں۔
1917 ء ہی میں اس نے اپنے آپ کو'نشاہ جاز'' کہلانا شروع کردیا تھا۔ بعد میں اپنے آپ کو ''ملک بلادِ العرب'' (سرز مین عرب کا بادشاہ) کا خطاب بھی دیا جس کی وجہ سے آل سعود کے ساتھاس کے اختلافات بڑھنا شروع ہوگئے۔

اس کاسب سے پہلاخواب اس وقت پاش ہوگیا جب 'وعظیم عرب امارت' کے تصور کو SAN ROMEO کا نفرنس میں ملیامیٹ کردیا گیا۔عرب سلمان جو پہلے خلافت کے سائے سلم خرز اور منظم تھے، اب انگریز کی بندوق کی نال پرمینڈیٹ (MANDATE) کے سلم کے تحت فرانس اور برطانیہ کے نیچ دب کررہ گئے۔

اس کے باوجود بھی اس کی ہوں والا کی میں کی نہیں آئی اور خلافت عثانیہ اور خلافت کے ادارے (Institution) کے ختم ہونے کے صرف دو دن کے بعد (ترکی کی تو می اسبلی نے اماری 1924ء کواس کے خاتم کی قرارداد کی تو ثیل کی تھی ) کا ماری 1924ء کوشر یف مکہ نے اپنی خلافت کا اعلان کردیا بھی ناگریزوں نے اس کی نام نہا دخلافت کو بھی برداشت نہ کیا اور اس کے مقابلے میں آل سعود کو لے آئے ۔ کچھ ہی عرصے بعد سے بیت اللہ شریف کی خدمت سے محروم کردیا مقابلہ میں آل سعود کو لے آئے ۔ کچھ ہی عرصے بعد سے بیت اللہ شریف کی خدمت سے محروم کردیا گیا اور آل سعود کے پاس بیت اللہ اور مدینہ منورہ نیز تجاز کا زیادہ تر علاقہ آگیا۔ اگر چدا تگریز نے اس بدنصیب کو '' حسین میک موہن معاہدہ' HUSSEIN-MCM AHON) اس بدنصیب کو '' حسین میک موہن معاہدہ' کو گھی لیکن مطلب نکلنے کے بعد اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے جس طرح خلافت عثانیہ کودھوگا دیا تھا اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کرا تھی کے ملاوہ کرا تگریز نے اس نے فیلے کی برط کرا تگریز نے اس نے فیلے کی برط کرا تگریز نے اس نے فیلے میں کودے دیے اور خود قبرص کے راستے فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ آس نے زیدگی کے آخری ایا م سمیری کے عالم میں اسپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اس کے تکروں پر اس نے زیدگی کے آخری ایا م سمیری کے عالم میں اسپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اس کے تکروں پر گزارے جے اسرائیل کا پڑوں محفوظ کرنے کے لیے اردن کا بادشاہ بنایا گیا تھا۔ اس کا دما فی فتور

دیکھیے کہاس نے خلیفہ کا خطاب اپنے پاس اپی موت 4 جون 1931ء تک رکھا جبکہ بینود بیٹے کے یاس پناہ گزین ہو چکا تھا۔

جاز پرآل سعود کے تسلط کے بعد علی بن حسین نے دوبارہ تجاز مقدس کو لینے کی کوشش کی ہمکین اس کو بھی نامراد ہوکر بھا گنا پڑا۔ بالآخر خلافت عثانیہ سے جاز چینوانے والے اس خاندان کو تجاز کی زمین نصیب نہ ہوئی۔ انہیں اردن بھا گنا پڑااور تجاز میں آل سعود کولا ہٹھایا گیا۔

## عبداللدبن حسين

عبداللہ بن حسین 1882ء میں پیدا ہوا تھا۔ اس کوعرب بغاوت اور انگریز سرکار کی تابعداری پر اردن کی مملکت سے نواز اگیا اور 25 مئی 1923ء کواس نے آزادی کا اعلان کردیا۔ کس سے آزادی؟ بیسوچنے کی بات ہے۔ کیا اس خلافت عثانیہ سے جو پورے عالم عرب، پورے عالم اسلام کی محافظ وسر پرست تھی۔

عبداللہ بن حسین دہ بدنام حکمران تھا جس کا مغرب کے ساتھ روبی شروع ہے دوستانہ تھا اور وہ ایک ماڈرن محمل ایک ماڈرن محمل ایک ماڈرن محمل ایک ماڈرن محمل ایک عظیم مملکت کا تھا جس کی صدود اردن ، شام ، لبنان اور فلسطین ہو۔ بیسارا علاقہ مملکت ہا شمیہ کا حصہ ہواور اس کا دارالخلاف مشق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عرب رہنما بھی اس پراعتبار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دیشن کے نرخے میں دیم میں سے بھی دیگر عربول نرخے میں دیم ہوئے تھا۔ اس کے بدلے میں سے بھی دیگر عربول براعتبار نہیں کرتا تھا۔

1947-1947ء کے دوران جب فلسطین یہودیوں کو دیا جارہا تھا،عبداللہ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ فلسطین کی تقسیم کوروکا جائے یا اس کے خلاف روکا ٹیس کھڑی کی جائیں۔ایک مؤرخ EUGENE L ROGAN نے کہ عبداللہ دراصل تقسیم فلسطین کی جمایت کرتا تھا تا کہ انگریز کے ذریگرانی بچا کھچا حصہ اردن کے ساتھ شامل کردیا جائے۔اس کے مطابق عبداللہ اس صد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ اس نے یہودی وفود سے بھی ملاقا تیں کیس (اسرائیل کی مستقبل کی وزیر اعظم گولڈامیر ان وفود میں شامل تھی) تا کہ الگ سے ایک مجھوتہ طے کیا جاسکے۔

#### وَقِال (3)

کچھ مورخ میہ کہتے ہیں کہ ملاقا تیں اس وقت تک کے لیے امن وامان کے قیام کومکن بنانے کے لیے کی گئی تھیں جب تک اقوام متحدہ خوداس علاقے کے سیکورٹی کے فرائض نہ سنجال لے۔ اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اس شخص نے فلسطینی مسلمانوں سے غداری اور یہود کی چاپلوی میں کس حد تک گرنا پیند کر لیا تھا۔

عبداللہ کے کرتوت دی کھے کر کہا جاسکتا ہے کہ اگر ''عرب لیگ' رکاوٹ بن کراسے پریشان نہ کرتی تو وہ اسرائیل کے ساتھ واقعی مجھوتہ کرلیتا۔ 1948ء کے اوائل تک عرب ممالک نے اس پر زور ڈالا کہ وہ ان کے ساتھ ''گل عرب عسکری مدافعت فلسطین' میں حصہ لے اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑے۔ اس نے اس موقع کو نیمت جانتے ہوئے اپنی گرتی ہوئی ساکھ (جومغربی اور یہودی سربراہوں سے بے بناہ دوئی کی وجہ سے عربوں میں خراب ہوتی چلی جارہی تھی) بچانے کے لیے آمادگی فلا ہرکردی۔

اس نے سوچا کہ اس جنگ میں اگر وہ اپنے آپ کوعرب افواج کا سیہ سالار کہلوانے میں کا میاب ہوجا تا ہے تو اس کا وقار بحال ہوسکتا ہے، لیکن اس نے اس چکر میں سب سے خطرناک چلی ہا ہوگا، ''مسلم یہودی جنگ'' کواس نے عرب قومیت کی تحریک مثل میں پیش کر کے اسے''عرب اسرائیل جنگ'' میں تبدیل کردیا۔ بعد میں اس کی سیہ سالاری کی خواہش عرب لیگ نے مستر دکردی۔

لیکن یہاں بھی اس نے ''وفادار ایجنٹ' ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ اس کی افواج نے صرف ان علاقوں تک پیش قدمی کی جونسطینی مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور جو علاقہ یہود یوں کو دیا گیا تھا، اس پر اس نے ایک گولی بھی نہ چلائی۔ اس جنگ کے آخر میں صرف مصر کی فوجیں آگے برھتی جارہی تھیں جبکہ باقی تمام عرب افواج بشمول ار دنی افواج کے پیچھے ہتی چلی گئیں۔ عاص طور سے اردن نے آگے بڑھنے کی کوئی خاص کوشش کی ہی نہیں، جبکہ مصری افواج بھی بھاری جانی نقصان کی قیمت پر آگے بڑھ رہی تھیں۔

اس سب کچھ کے باوجودعبداللہ کا انجام بھی کسی غدار کے عبرت ناک انجام ہے کم نہ تھا۔

48

اسب پھے کے باوجود عبداللہ کا انجام بھی کی غدار کے عبرت ناک انجام سے کم نہ تھا۔ جب لبنان کے وزیراعظم AL-SOLH کو 1951 کو 1951 کو 1951 کو گولی مارکر بلاک کردیا گیا تو عمان میں یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ لبنان اور اردن اسرائیل سے معاہدہ کررہے ہیں۔اس پر جب عبداللہ 20 جولائی 1951 وکو مجداتھیٰ میں جعدی نماز کے لیے پہنچا تو ایک فلسطینی مسلمان مصطفیٰ شوتی جس کا تعلق حینی قبیلے سے تھا، نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ ایک فلسطینی مسلمان مصطفیٰ شوتی جس کا تعلق حینی قبیلے سے تھا، نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ عبداللہ اس وقت چٹان والے گنبد (قبة الصخرة) میں نماز جمعہ پڑھ را تھا کہ اس کے سینے اور

عبداللداس وقت چنان والے کنبد (قبۃ الصحرة) میں نماز جمعہ پڑھر ہاتھا کہ اس کے سینے اور کھو پڑی میں تین گولیاں واغی گئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کا پوتاحسین بن طلال بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے قاتل کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کے سینے پر بھی گولی واغی گئی۔اس نے یہاں آنے سے پہلے ایک تمغہ (MEDAL) پہنا تھا جس کی وجہ سے گولی اس تمنے سے لگ کر یہاں آنے سے پہلے ایک تمغہ کا یا۔

مصطفیٰ شوتی اوراس کے ساتھی مویٰ عبداللہ نے اسے قبل کرنے کے بعد مصر میں جاکر پناہ لے لی جبکہ کل دس افراد پر بیمقدمہ چلایا گیا،القدس کے گورنر نے اس مقدمے کی ساعت کی۔ان دس میں سے دوتو فرار ہوگئے جبکہ چارکوسز اہوئی اورانہیں شہید کردیا گیا۔

## حسين بن طلال

حسین بن طلال، عبدالله بن حسین کا بوتا تھا۔ اگر چرعبدالله بن حسین پر قا تلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد طلال بن عبدالله بن حسین کا بوتا تھا۔ لیکن یہ بادشاہ اس کے بعد طلال بن عبدالله تندرست ہوگیا تھا، لیکن یہ بادشاہ اس کے بیش اسے معزول کردیا گیا تا کہ اس کا بیٹا دماغی حالت اور توازن درست نہیں تھا، لہذا 1952ء بی میں اسے معزول کردیا گیا تا کہ اس کا بیٹا حسین بن طلال اگلابادشاہ بن سکے۔ بعد میں یہ 'شاہ حسین بن طلال اگلابادشاہ بن سکے۔ بعد میں یہ 'شاہ حسین 'کے نام سے مشہور ہوا۔

یہ 14 نومبر 1935ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم اسکندریہ کے''وکٹوریہ کا لج'' سے حاصل کی۔ بعد میں میر پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے ہاورڈ اور بعد میں''رائل ملٹری اکیڈی سیند ہرسٹ'(ROYAL MILITARY ACADMEY, SANDHURST) چلاگیا جہاں تیسری و نیا کے حکمرانوں کو عالمی طاقتوں کا وفادار رہتے ہوئے اپنی عوام پر حکومت

کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔

اگرچہ ہے 16 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا، لیکن اس کی تاج پوٹی ایک سال بعد 2 مئی 1953ء میں کی گئے۔ یہ 2 مئی 1953ء سے لے کر 7 فروری 1999ء تک (تقریباً 46 سال) ادون کا حکر ان رہا تھا۔ اس نصف صدی کے دوران اس نے اردن سے ملنے والی اسرائیلی مرحدوں کی حفاظت کا فریضہ پوری دلجہ می سے انجام دیا۔ 1967ء کی جنگ میں اس نے صرف ایک وجہ سے حصہ لیا تھا، وہ' اعلی مقصد' پیتھا کہ مقامی فلسطینی آبادی کی مدد حاصل کی جائے اوراس کے ذریعے اپنی بادشاہت کو استحکام بخشا جائے۔ اس جنگ میں عرب حکر انوں نے اس کو پیش کے ذریعے اپنی بادشاہت کو استحکام بخشا جائے۔ اس جنگ میں عرب حکر انوں نے اس کو پیش قدی پر خاصا مجبور کیا، لیکن اس کی فوج کی صورت بھی آ گے برد صنے پر تیار نہیں تھی اور بردی آسانی اور شرمناک طریقے سے پیچھے بختی رہی، یہاں تک کہ دریائے اردن کا پورا مغربی کنارہ اسرائیل نے بڑے کرلیا اوراردن کی آبادی آ دھی ہوگئی۔

سياه تمبر 1970ء (Black September) اسياه تمبر

یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ ہے اس کا کر دار کھل کر سامنے آگیا۔ اس واقعے نے نہ صرف عرب مسلمانوں کے ہدف ومقصد کو ملیا میٹ کر دیا، بلکہ خود اسلامی مما لک واقواج میں چھوٹ ڈال دی۔ 1967ء کی چھر دوزہ جنگ میں اسرائیل نے جب عرب قومیت کے علم بر داروں کوشر مناک شکست دی تو شاہ حسین نے بھر پور موقع پرتی اور ابن الوقتی دکھائی۔ کل تک جب یہ فلسطینیوں کا تعاون حاصل کرنا چا ہتا تھا تو ان کا بھر پور ساتھ دیتا تھا، جبکہ اس جنگ کے بعد اسرائیل کے سامنے جی حضوری شروع کر دی۔

اس وقت مصراورشام کے حکران ایک حد تک فلسطینیوں کی مدد کرتے رہتے تھے اور فلسطینی فدائیں اسرائیل پراردن کی سرحدہ حلے کرتے رہتے تھے، لیکن شاہ حسین نے اپنے آقا اور آقا زادام ریکا اور اسرائیل کوخوش کرنے کے لیے نہ صرف یہ کفلسطینی مجاہدین کے راستے میں رکا وئیس کھڑی کیں بلکہ اردن کی افواج کو تھم دیا کہ اسرائیلی افواج پرکوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ خاص طور سے اس علاقے کے کمانڈر جزل مشہود حدیثہ کو بیتھم دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی بعض فوجیوں نے اس

### وَجَالِ (3)

میم کونظر انداز کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں پر گولے برسا دیے، جس کی وجہ سے 28 یہودی فوجی موقع پر ہی ہلاک جبکہ 80 شدید زخمی ہوگئے، جبکہ 4 ٹینک بھی جاہ کردیے گئے۔اگر چہ اصل لڑائی اردن کے ان کچھ فوجیوں نے لڑی تھی لیکن اس واقع سے پی ایل او کے مورال میں بہت اضافہ ہوا۔ یاسر عرفات نے فنح کا اعلان کیا اور سارا کریڈٹ لے لیا۔ آخر کارشاہ حسین نے پی ایل او کے گردگھیرا تھ کرنے کے لیے ایک 7 ٹکاتی معاہدہ کیا جس کے تحت اس تنظیم کی سرگرمیاں محدود کردی گئیں۔

ستمبر 1970ء کے آغاز میں پی ایل او نے تنگ آکر ہوائی جہاز اغوا کیا پھر بعض فلسطینی کیمپول آزاد علاقہ قرار دے، دیا جبہ شاہ حسین پر کئی قاتلانہ حیلے کیے گئے لیکن وہ سب کے سب ناکام ہوگئے۔اس پرشاہ حسین نے 16 ستمبر 1970ء کو مارشل لاکا اعلان کردیا۔اردن کی افواج نے عمان میں پی ایل او کے دفاتر پر حیلے شروع کردیے نیز اربد،سویلے اور زرقا نامی فلسطینی کیمپول پرحملہ کردیا گیا۔اس جنگ میں اردن کی مدد کے لیے برطانیہ نے بردی مقدار میں اسلحہ روانہ کیا، جبکہ شام نے بی ایل اوکی مدد کرنے کے لیے 250 ٹینگ اردن جسے دیے۔

اس جنگ میں بخت بنای ہوئی اور دونوں طرف سے بڑی تعداد میں ہلائتیں ہوئیں۔ پی ایل او کی شامی شاخ کوسر حد پر موجود اردن کے 40 ویں ہریگیڈ نے تباہ کر دیا، جبکہ پی ایل اواور اس کے مامی شامی ٹینکوں کی طرف سے اردن کے 60 سے زائد ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد دونوں طرف سے 7000 سے 8000 کے درمیان تھی۔ آخر کار جب قیام امن ہوا تو اس شرط پر کہ پی ایل اوکونکال کرلینان بھیجا جائے گا، جبکہ عرب مما لک اردن میں مداخلت بند کر دیں گے۔ اگر چہ اسرائیل کو 21 مارچ 8960ء کو ناکامی ہوئی تھی کیکن اس جنگ کے بعد اس نے ایک گولی استعال کے بغیرا پنے سارے مقاصد حاصل کر لیے، کیونکہ عرب سے درمیان چھوٹ ڈال دی گئی تھی۔

1973ء کی عظیم ترین غداری:

1973ء کی رمضان جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی ملی تھی، کیکن ایک تو شاہ حسین کی یہودنوازی اور غداری کی وجہ ہے جنگ کی کایا ہی بلیٹ گئی، دوسرےخودلانے والے عرب

ممالک کے سربراہوں کا بنا اپنا ایجنڈ اتھاجو بعد میں سب کی ناکامی کا سبب بنا۔

جنگ کی تیاری انتہائی پوشیدہ رکھی گئ تھی۔ سربراہوں نے یہ فیصلہ جنگ سے محض دو ہفتے قبل کیا تھا، جبکہ جرنیلوں کواکیک دن پہلے اور فوجیوں کو محض چار کھنٹے پہلے حملے کی اطلاع دی گئ تھی۔ جنگ سے دو ہفتے قبل شاہ حسین کی ملاقات اسکندر ریہ میں حافظ الاسداور انور سادات سے ہوئی۔ اس میں اس کے سامنے جنگ کے لیے گائی تیاریاں بیان کی گئیں تھیں اور خوداسے بھی چوکس رہنے کو کہا گیا تھا۔

25 ستمبر کو پیفدار خفیہ طریقے سے اسرائیل روانہ ہوا اور تل ابیب جاکر اسرائیلی وزیراعظم گولڈ ا میئر کو آنے والی جنگ کے بارے میں خبر دار کر دیا۔ خاص طور سے شام کی طرف سے جس پرخود گولڈ امیئر نے بھی یقین نہیں کیا اور اس سے یہ پوچھا: ''کیا شامی مصریوں کے بغیر ہی جنگ میں جارہے ہیں؟''حیرت کی بات بہے کہ یہ دارنگ اسرائیل کے کانوں میں پڑی کیکن اس کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا گیا۔ موساد نے سے مجھا کہ اس مخبر بادشاہ نے وہی کچھ بتایا ہے جوہمیں پہلے سے معلوم تھا۔

اس جنگ کی موساد کو گیارہ مرتبہ وارنگ ملی کین اس نے یہ کہ کرنال دیا کہ ہماری اطلاع کے مطابق عربوں کے پاس جنگ کا کوئی منصوبہ نہیں، حتیٰ کہ شاہ حسین کی وارنگ بھی ہے اثر ثابت ہوئی۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس قدر مطمئن اور بے فکر اسرائیل پراگر بے خبری میں حملہ ہوجاتا اور بی فدارا سے اطلاع نہ دیتا تو اسرائیل کا کیا حشر ہوتا؟ لیکن بالآخر اسرائیل نے جنگ سے ٹھیک 2 سے خطیک کے معنے قبل اپنی ریز روآ رمی کو چوکس کر دیا جبکہ اس کے صرف دو کھنے بعد حملہ شروع ہوگیا۔

شروع میں تو جنگ مسلمانوں کے حق میں رہی اورانہوں نے کافی بڑا جصدوالیں لے لیا ہمین بعد میں جب امریکی امداد کی بھر مار ہوئی تو شاہ حسین پر زور دیا گیا کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اردن کی طرف سے حملے کا آغاز کیا جائے۔

اس نے براہِ راست جملہ کرنے کی بجائے اپنی فوج شام کی سرحد پڑھیج دی جس نے بر هتی ہوئی اسرائیلی فوج کوروک دیا ہمین اس کی خبر بھی اپنے آقا کو امر ایکا کے ذریعے دے دی اور اسرائیل سے درخواست کی کہ اسرائیل اس کی فوجوں پرحملہ نہ کرے۔ اسرائیلی وزیر دفاع موشے وایان نے ایس کوئی درخواست ماننے سے انکار کردیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اردن کوکوئی صانت دی جائے۔ بس اتنا كهدديا كهاسرائيل ايك اورمحاذ جنگ نهيس كھولنا جا ہتا۔

## اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ:

یاسرع فات کی غداری اور معاہدہ اوسلو کے بعد سے شاہ حسین نے اسرائیل کی طرف دوتی کا ہاتھ بردھایا اور امن ندا کرات شروع کیے۔اس دفت کے امر کی صدر کانش نے یہ وعدہ کیا کہا گر اسرائیل سے معاہدہ ہوجاتا ہے تواردن کے تمام قرضے معاف کردیے جائیں گے۔مصری صدرحنی مبارک کے اشارے پراس غدار نے اسرائیل سے با قاعدہ غذا کرات کیے اور امن معاہدہ کیا۔ اس کے بدلے اسے ARANA کاعلاقہ اور دریائے اردن کے پانی کے جھے کی منصفانہ تقسیم کا جھانسہ دیا گیا۔ بعد میں اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی کرلیا گیا اور یوں اردن کی طرف سے اسرائیل کی سرحد کمل طور پر محفوظ ہوگئی اور اسرائیلی افواج فلسطینی مسلمانوں کو کیلئے کے لیے آزاد ہوگئیں۔

اسمحق رابن کے سماتھ بھائی جیارہ:

اس کم نصیب کے بدنام زمانہ اسرائیلی رہنما آگی رابن کے ساتھ انتہائی قریبی اور ذاتی تعلقات تھے۔آگی رابن کووفنانے پراس نے میتقریر کی:

''میری بہن لیہ رابن! میرے دوستو! میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسالحہ بھی میری زندگی میں آئے گا کہ میں اپنے ایک بھائی، ایک ساتھی، ایک دوست، ایک فوجی جس سے میں اپنے خلاف دوبار ملا، جس کی میں عزت کرتا تھا اور وہ میری عزت کرتا تھا، کے نقصان پر دوؤں گا۔ آیک ایسا آدی جو جانتا تھا کہ ہمیں فاصلوں اور رکاوٹوں کو عبور کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی تا کہ ہم ایسا آدی جو پہچان سکیں اور اس بات کی کوشش کرسکیں کہ آنے والے کل میں ہماری پالیسی جاری کو جاسکے۔ہم ایسا کرنے میں کا میاب ہوگئے اور بھائی اور دوست بن گئے۔''

آخق رابن جیسے سفاک قاتل اور مسلم مش صهیونی لیڈرکو بھائی کہنے والا میخض اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے ریبھی کہتا پھرتا تھا: ''ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خاندان سے ہیں اور ہمارا قبیلہ عرب میں سب سے قدیم ہے۔'' جبکہ اسلام میں طے شدہ قانون ہے کہ سیاہ اعمال والوں کو اعلیٰ نسب کوئی فائدہ نہیں دےگا۔

## <u>رَجَال (3)</u>

اب اس کے انجام کی طرف آ ہے ! اس کی موت 7 فروری 1999ء کوچگر کے سرطان کی وجہ

ے ہوئی۔ موت سے قبل ہی امریکا میں دوران علاج اپنے بھائی کو ولی عہد کے منصب سے معزول کرکے اپنی موت سے قبل ہی امریکا میں دوران علاج اپنے بھائی کو ولی عہد کے منصب سے معزول کرکے اپنی انگریز بیوی (جواس پڑمسلط رہنے کے لیے منصوبے کے تحت اس کے پاس بھیجی گئ تھی ) کے بطن سے پیدا ہونے والے میڈ عبداللہ کو ولی عہد بنالیا۔ واضح رہے کہ اس کا بھائی شنم ادہ حمز ہ پاکستانی خاتون شائستہ اکرام اللہ کا داماد ہے۔ لیکن اس کے خیالات بھی بہت زیادہ لبرل ہیں۔ پاکستانی خاتون شائستہ اکرام اللہ کا داماد ہے۔ لیکن اس کے خیالات بھی بہت زیادہ لبرل ہیں۔ بہتی نسل درنسل غداروں کی روائیداد.....القدس سے غداری کرنے والے دنیا میں ذکیل و خوار ہوئے ہی ، آخرت میں بھی عبر تناک انجام ان کا منتظر ہے۔خلافت عثانیہ کے سقوط ، سرز مین عرب کی چھوٹے چھوٹے کھڑوں میں تقسیم ، بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کا خون اور ارض مقدس پر بہودی تسلط کے استحکام میں حصہ لینے کی نحوست ان سے زائل نہ ہوگی اور دجالی قوتوں کے یہ ہمنوا اسین عبرت ناک انجام کو پہنچ کرر ہیں گے۔

## (2) ياسرعرفات

یادش بخیر، مجاہد اعظم جناب یا سرع فات صاحب کو بھی ان مہر بانوں کی ان فہرست میں ممتاز جگہ دی جاسکتی ہے، جنہوں نے القدس کے محافظ کا اعزاز سینہ پر سجانے کے باوجود بالواسطہ طور پر دجالی ریاست کے استحکام میں کردارادا کیا۔ موصوف کے گھر میں بھی چونکہ خاتون اول یہودی النسل تھیں لہذا ہم جھا جاسکتا ہے کہ یہود سے ان کی دشمنی اور القدس کے خاتون اول یہودی النسل تھیں لہذا ہم جھا جاسکتا ہے کہ یہود سے ان کی دشمنی اور القدس کے خاصول کے خلاف ان کا جہاد کس قدر''حقیق'' ہوگا؟ موصوف نہ صرف امر یکی حکمر انوں کی سر پرتی میں دجالی ریاست کے سر براہوں کے ساتھ خیر سگالی کے معاہدے، ندا کرات اور مصافحے ومعافے کرتے رہے بلکہ شریعت پر استقامت کو چھوڑ کر لبرل ازم اور جہاد فی سبیل مصافحے ومعافے کرتے رہے بلکہ شریعت پر استقامت کو چھوڑ کر لبرل ازم اور جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے انتخابی ڈھکوسلہ بازیوں پر یقین رکھتے تھے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں ان کی تنظیم ، حماس کے مجاہدین اور اردن کے فلسطینی مہاجرین کے لیے مستقل کنارے میں ان کی تنظیم ، حماس کے مجاہدین اور اردن کے فلسطینی مہاجرین کے لیے مستقل کنارے میں ان کی تنظیم ، حماس کے مجاہدین اور اردن کے فلسطینی مہاجرین کے لیے مستقل کنارے میں ان کی تنظیم ، حماس کے مجاہدین اور اردن کے فلسطینی مہاجرین کے لیے مستقل کنارے میں ان کی تنظیم ، حماس کے مجاہدین اور اردن کے فلسطینی مہاجرین کے لیے مستقل

مسائل پیدا کرتی رہی۔اگر چہ عالمی میڈیا پراٹر انداز قوتوں نے ان کا ایجے ''مر دِ مجاہد'' کا بنا رکھا تھا، لیکن جانے والے جانے ہیں کہ فلسطینی جہاد کو ان کی مفاد پرست سیاست نے انتہائی نقصان پہنچایا اور بینہ صرف اپن تظیم میں شرعی اصولوں کورواج دینے کے بجائے غیر ضروری حد تک آزاد خیالی کو تروی دیتے تھے، بلکہ عالمی سطح پر بھی جماس کے ایجے کو داغدار کرنے ، فلسطینی مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے حوالے سے بدنامی کی حد تک مشہور تھے۔اللہ تعالی القدس کو ایسے مہر بان ہمنواؤں کی مہر بان ہمنواؤں کی مہر بان ہمنواؤں کی حمر بان ہمنواؤں کی عہر بان وران کی حمر بان کی عادر ہمیں ارضِ مقدس کے تحفظ اور حقیقی محافظین کی پہچان اور ان کی حمل عافر مائے۔آ مین

## (3)انورسادات

انور سادات کا شار بھی القدس کے نادان دوستوں اور دجالی ریاست کے نامہر بان
ہمنواؤں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اور بہت سے یہودنوازوں کی طرح ان کے گھر میں بھی
د' خاتونِ اول' قدامت پرست یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔'' جہاں سادات' نامی
پی خاتون با قاعدہ منصوبے کے تحت ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھیں اور آخر تک ان سے وہ
پی خاتون با قاعدہ منصوبے کے تحت ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھیں اور آخر تک ان سے وہ
اقدامات کرواتی رہیں جس سے القدی کے فدا کاروں کے دل زخی اور دجالی ریاست کے
سر پرستوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی تھی۔القدی کے دوطرف اردن اور مصر دواہم اسلامی
ملک ہیں۔ان میں مظلوم اسطینی مہاجرین بھی پناہ لیتے ہیں اور ان کی سرحدوں سے اسرائیلی
فقضہ گیری کی حدود میں آنے والے علاقوں میں داخل ہوکر اسرائیلی فوجیوں کا ناک میں دم کیا
جاسکتا ہے، اس لیے دجالی نظام کی ہمنوا عالمی طاغوتی طاقتوں کی ہمیشہ بیکوشش رہی کہ ان
دونوں مما لک کے حکمر ال ان کے زیر دست اور تابع فر مان رہیں۔ نہ وہ اپنے ملکوں میں
شریعت کا نفاذ ہونے دیں اور نہ اپنے عوام کے جذبات کارخ القدیں کے مظلوموں کی مدد کی
طرف پھرنے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو بھی حکمر ال آتا ہے اس کے گھر میں عموماً یہودی
خاتون ملکہ محتر مہ کی شکل میں براجمان ہوتی ہے اور اس کے اقتد ارکومتھکم اور طویل تربنانے
خاتون ملکہ محتر مہ کی شکل میں براجمان ہوتی ہے اور اس کے اقتد ارکومتھکم اور طویل تربنانے

### <u> دُخال (3)</u>

کے لیے بدی کی عالمی قوتیں ہرفتم کا تعاون اور جایت کرتی ہیں۔ انور سادات کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا جس میں وہ چائے کی میز پر القدس کا مبارک ترین خطہ اسرائیل کی گود میں ڈال کر خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اس کے عوض انہیں طاغوتی طاقتوں کی طرف سے اعزاز وانعام سے نوازا گیا، لیکن خود مصر کے محب دین ووطن عوام ان کے اقد امات کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اس کا اندازہ ان کے قل کے واقعے سے ہوسکتا ہے، جب انہیں ایک پریڈ کے دوران گولیوں سے چھانی کر کے القدی سے خیانت کا انتقام لیا گیا۔ جلس انہیں ایک پریڈ کے دوران گولیوں سے چھانی کر کے القدی سے جو وفا کرتا ہے وہ اللہ، فلسطین کو قرآن کریم میں '' ارضِ مبارک'' کہا گیا ہے، اس سے جو وفا کرتا ہے وہ اللہ، مولی ملک اور خواس سے جفا کر بے وہ دنیا میں بھی تکوینی طور پر دھتکار دیا جا تا ہے اور آخرت میں بھی تکوینی طور پر دھتکار دیا جا تا ہے اور آخرت میں بر انجام اس کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمانی ریاست کے خلاف جہاد کی توفیق نصیب اللہ تعالیٰ ہمیں رحمانی ریاست کے استحکام اور دجالی ریاست کے خلاف جہاد کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا وآخرت میں بر سے انجام سے بچائے۔ آمین

# مراجع وما خذ اس مضمون کی تیاری کے لیےان کتابوں سے استفادہ کیا گیا:

- 1. SELA AVRAHAM: "ABDULLAH BIN HUSSEIN" , THE CONTINUM POLITICAL ENCYCLOPEDIA OF THE MIDDLE EAST, NEW YEAR CONTINUM.
- 2. "JORDEN AND 1948: THE PERSISTENCE OF OFFICIAL HISTORY.
- 3. AVE SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE: REWRITNG THE HISTORY OF PALESTINE", CAMBRIDGE UNIVERSITY RESS (2001).
- 4. LANDES JOUSHA: "SYRIA AND PALESTINE WAR: FIGHTHING KING ABDULLAH"S GREATER SYRIA PLAN".
- 5. ROGAN AND SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE".
- 6. TRIPP CHHRLES: "IRAQ AND 1948 WAR: MIRROR OF IRAQ'S DISORDER".

# د جالی ریاست کے مہربان ہمنو ا

اردن ومصر کے حکمران اورالقدس کے نا دان را ہنما:

جو شخص بھی مادیت پرتی میں مبتلا ہوجا تا ہے،اللہ تعالیٰ کے غیبی وعدوں پراس کا ایمان کمزور ہوجاتا ہے .....اور جس شخص کا ایمان اللہ اور اس کے وعدوں پر یعنی آخرت کے حساب و کتاب اور جز اوسزا پر کمز ور ہوجا تا ہے وہ فتنہ د جال کا شکار ہوجا تا ہے.....اور جو شخص فتنہ د جال کا شکار ہونے کے بعدان تدامیر پڑمل نہ کرے جوحدیث شریف میں بتائی گئی ہیں (ان کا خلاصہ د جال I اور II کے آخر میں دیا گیاہے) توایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ دجالی قو توں کا ہمنو ابن جاتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عارضی اور فانی دنیا کی ادھوری اور بھی نہ پوری ہونے والی لذتوں میں اتنا گم ہوجاتا ہے کہاسے حلال وحرام کی تمیزختم ہوجاتی ہے۔اس کے نزدیک بید دنیا ہی سب پچھ ہوتی ہے۔ ا پمان ،عقیدہ اورنظریہ، دنیا پر دین غالب کرنے کا شوق ، انسانیت کونفس اور شیطان کی غلامی ہے چرانے کے لیے قربانی دینے کا بےلوث جذبہ.... بیسب چزیں اس کے نزدیک بے معنی ہوجاتی ہیں۔وہ منہاورشرم گاہ کی لذتیں پوری کرنے میں اتنامگن ہوجا تا ہے کہاس و نیا ہے اسے شدیدمجت ہوجاتی ہے۔ دنیا کی فانی لذتو ں کوچھوڑ نااور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جان اور مال لٹانا اس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ وہ موت کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کی تیار کی ہوئی نعمتوں کو یانے کا ذریعہ سجھنے کے بجائے دنیا ہاتھ سے جاتے رہنے کا سبب سجھتا ہے۔ یہ وہ خطرناک بیاری ہے جے حدیث شریف میں "وَ هُن" کانام دیا گیا ہے۔اس مرض میں گرفتار شخف ا ونیا کی محبت اورموت سے ڈرکی وجہ سے نداس دنیا میں معزز مسلمان بن کررہ سکتا ہے اور آخرت میں تو اس کا کچھے حصہ ویسے ہی باقی نہیں رہتا۔اس مرض کی بیان کی گئی علامات در حقیقت'' د جالی ریاست' کے باشندوں کی صفات ہیں ۔فتنہ وجال در حقیقت' اویت پرتی' کا فتنہ ہے یعنی خدا پرتی اور انسانیت کے لیے خلوص و ایثار کے بجائے مفاد پرتی، لذت پرتی، عیش پرتی اور آرام پہندی۔ جفائشی کی سادہ زندگی چیوڑ کر جولوگ آرام طبلی کی مصنوعی زندگی میں مبتلا ہوجاتے ہیں، وہ ''دجالی ریاست'' کے استحکام کے لیے اس کے ہمنواؤں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلم ممالک ہے بیچوں نے ''دجالی ریاست' اپنی ابتدائی شکل میں قائم ہوگئ ہے اور اسے گردو پیش سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ آیئے! اس بات کو تبحظے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی القدس سے اور اس کے نہیان فلسطینی مسلمانوں سے استے بے پروااور فتنہ وجال کے اتن کری طرح شکار کیسے ہوگئے؟ عیش وعشرت کا فتنہ:

آج ہے کم وہیش چالیس سال پرانی بات ہے کہ''عرب اسرائیل جنگ'' ہوئی جوابتدا میں (کسی حدتک) اسلام کے نام پرلزی گئ تھی۔اس کے آغاز میں تو مسلمانوں نے بڑی پیش قدمی کی لیکن بعد میں اپنوں کی غداری اور مخبری اگر چہ جنگ کی لیکن بعد میں اپنوں کی غداری اور مخبری اگر چہ جنگ ہے ہیں بدل کر رکھ دیا۔غداری اور مخبری اگر چہ جنگ سے پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن اسرائیل بدمست ہو کر سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے کوئی ہا تھ نہیں لگا سکتا۔ خیر ابعد میں بہت حد تک غداری اور بڑی تعداد میں امریکی مدد نے یہودیت کے غبارے میں اتنی ہوا بھردی کہ وہ بدترین شکست سے نیج گیا۔امریکا کی طرف سے اسے بڑے پیانے پر اسرائیل کو اسلحہ بھردی کہ وہ بدترین شکست سے نیج گیا۔امریکا کی طرف سے اسے بڑے پیانے پر اسرائیل کو اسلحہ بھیجا گیا کہ عرب مسلمانوں کو سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ امریکا کی جفا پر جیرت کریں یا اس وقت کو رو سکی جب انہوں نے اس پر اعتبار کیا تھا۔

جنگ رکنے کے بعد عرب مسلمانوں نے امر یکا کی اس بے رخی پر امر یکا کو تیل سپلائی کا بائیکاٹ کردیا۔اس وقت آل سعود کے واحد غیور حکمران شاہ فیصل نے ایک مشہور تقریر کی تھی:

''ہم تیل کے کنووں کو آگ لگادیں گے اور اونٹنی کے دودھ اور کھجور والی روایتی زندگی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔''

اس ہے آگے بڑھ کرعراق کے غیور حکمرانوں نے اس سے بھی اہم کام کیا۔ وہ بیتھا کہ شال میں برکش پیڑولیم اور جنوب میں امریکن آئل کمپنی کوسر کاری تحویل میں لے لیا اور اس طرح یہودو نصار کی کواس خطیر آمدنی سے محروم کردیا جوان کومسلمانوں کی دولت سے ہور ہی تھی۔اس کے علاوہ اس وقت کے عراقی تحکران کی تقریر جو کہ کافی حد تک اسلام اور عرب غیرت (نہ کہ قومیت) پر بنی تھی ،اس قدر پر اور تو کہ کافی حد تک اسلام اور عرب غیرت (نہ کہ قومیت) پر بنی متحل ،اس قدر پر اور تھی کہ صدام حسین نے ان حکمر انوں کا تختہ اللئے کے باوجود بھی اس تقریر کو تمام اور اسلامی ثقافت کے کچھ مراکز پر سنگ مرمر میں تراش کر نصب کروایا۔عرب بھائی اس وقت جفاکش بھی تھے، غیر تمند بھی اور کافی حد تک اسلامی جذیب سے مالا مال بھی۔

یاس وقت کی بات ہے جب اس قوم میں غیرت تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں فکرر کھتی تھی۔ یہ بات امریکا اور اس کے ناجا تر بیٹے کو بہت بری لگی اور اس نے اس کا تو ڑ کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عربوں میں قوم پرتی اور عیش پرتی کو فروغ دیا۔ انہوں نے عرب تو میت کا تصور پیدا کیا اور ان کی جفائش والی زندگی حیار ان کی جفائش والی زندگی حیار زندگی اتنا بڑھا دیا کہ آیندہ وہ ایسے بیانات سے باز رہ سکیں اور اس طرح کی ہمت دوبارہ نہ کرسکیں کہ اپنے ہی تیل کے کنوؤں پر بارودر کھ کر انہیں جاہ کرنے کی دھمکی دے سکیں۔

آج آگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی چال میں جس حدتک کامیاب ہو چکے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ عرب بھائیوں میں عیش وعشرت کی عادت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر اور بہت ہی با توں کونظر انداز کردیا جائے تو بھی ایک بات کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ وہ بیہ کہ عرب ممالک میں عرب قومیت کے دعویٰ کے باوجود اپنے ہی عرب بھائیوں (یعنی فلسطینی مسلمانوں) سے اس قدر بے رخی کیوں برتی جارہی ہے؟ اس بات کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ چرکہیں ایسانہ ہو کہ اللہ ان سے وہ چیز چھین لے جس پرانہیں برانان زہے۔

آ ہے ! دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی کس طرح سے یہود کے بچھائے ہوئے عیش و عشرت کے جال میں تھنسے ہوئے ہیں۔

عرب رہنماؤں اور مالدار شیوخ کا حال:

اگرعرب بادشاہوں کی دولت سے قطع نظر کرلیا جائے تو بھی دنیا کے بچاس امیرترین عرب شیوخ کی دولت اورا ثاثہ جات 236.24ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ بیواضح رہے کہاس میں بادشاہوں کی دولت شامل نہیں لیکن بیساری دولت اسلام اور مسلمانوں پرخرچ ہونے کے بجائے آ رام طبی بیش پہندی اور تفرح پرنگ رہی ہے۔ عرب بھائیوں کے دوسب سے برے عیاشی کے مراکز میں دی اور لبنان شامل ہیں جبد مراکش بھی ان کے عیاشی کے مقامات میں سے ایک ہے۔ ہوائی جہاز وں کی خرید اری:

مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے ہوائی سفر اور ہوائی جہاز وں کی انفرادی طور پرخریداری کو مدنظر رکھتے ہوئے موائی سفر اور ہوائی جہاز وں کی انفرادی کی تاریخ میں پہلی مرتباس بات پرخصوصی توجہ دی گئی کہ کس طرح جہاز کے اندرونی حصوں کی خصوصی زیبائش کی جائے۔ بحری جہاز وں کی خریداری:

اس وقت عرب امارات کے شخ اور روس کے ارب پتی ابراہیم دوف کے درمیان اس بات کا مقابلہ چل رہا ہے کہ کس کا بحری جہاز دنیا کی سب سے مبتقی بحری سواری (Yatch) ہوگی؟ یا در ہے کہ سے Yatch نالبًا اٹلی میں تیار ہور ہی ہے اور اس میں عیش وعشرت کا مبتگا ترین سامان مہیا کیا جائے گا۔ اس طرح کی ایک Yatch کی قیت عام طور سے 20-30 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہوتی ہے اور اس میں کیا گیا مزید کام 2 سے 10 کروڑ ڈالر لے لیتا ہے۔

قطر کا شیخ جو کہ غالبًا عربوں میں سب سے زیادہ فضول خرج ہے، اس نے 30 کروڑ ڈالر کی کثیر رقم سے اندن کے وسط میں انتہائی مہنگا فلیٹ لیا ہے جو کہ عیش وعشرت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کمپلیکس کے ہرفلیٹ میں جانے کے لیے ایک الگ لفٹ مختص کی گئی ہے۔

شیوخ کوایک طرف چھوڑ دیں،آپ بید کھے کرجیران رہ جائیں گے کہ لندن کی اکثر و بیشتر

#### دَحْال(3)

تجارتی اور مالیاتی علاقوں کی زمینیں عرب حضرات نے خرید کی ہیں۔ جبکہ عرب حضرات کو اس ملک (برطانیہ) میں عداوت آمیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور بیدوہاں آزادی اور Privacy کے ساتھ گھوم بھی نہیں سکتے۔ ان مہنگ علاقوں میں Ox ford Edgware اور Streets) شامل ہیں۔ اور Bond اسٹریٹس (Streets) شامل ہیں۔

#### بكندوبالاعمارات:

عرب حضرات بہت بڑے پیانے پراپنا پیدمٹی اور گارے پر لگا رہے ہیں۔اس کا انداز ہ درج ذیل سریفلک عمارتوں کی تغییر ہے لگایا جاسکتا ہے۔

ہرج دبیٰ:اونچائی 1050-800 میٹر۔اس دفت دنیا کی سب سےاو نچی عمارت ہے۔ ہڑالبرج: 1,200 میٹر۔الخیل والے دبی ہی میں اسے بنارہے میں اور یہ 2011ء میں مکمل ہوجائے گی۔

﴿ برح الكبير: 1,500 ميٹر۔اس پرغور كيا جار ہاہے اور بيكويت ميں بنايا جائے گا۔ ﴿ المرجان ثاور: 1,500 ميٹر۔ بي بھى زيرغور ہے اور اس پر كام شروع نہيں ہوا۔ بيہ بحرين ميں بنايا جائے گا۔

اس طرح پورے مشرقِ وسطی میں بڑے پیانے پراونجی اونجی محارتیں بنائی جارہی ہیں، گویا کہ ۔۔۔۔۔ اللہ معاف کرے۔۔۔۔قوم عاد کی روایت زندہ ہورہی ہے۔ برج دبئ کی پوری اونچائی چھپائی جارہی ہےتا کہ اس سے اونجی محارت نہ بنائی جاسکے۔اس میں دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہوگا، جبکہ ایسے اپارٹمنٹ بھی ہوں گے جن کی Interior Designeing ٹلی کے مشہور مال ہوگا، جبکہ ایسے اپارٹمنٹ بھی ہوں گے جن کی Gorgio Armani کی ہے، جس کا نام Fashion Icon

اس پروجیک کاشمیکہ Emmar نے لیا ہے، جس نے تغیرات کے شعبے میں دنیا بھر میں 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ برج دبئ خود 20 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے، جس میں 1500 ایکڑ سے زیادہ اراضی استعال کی گئ ہے، جبکہ اس پرخرج کی جانے والی رقم کے لحاظ سے بید نیا کاسب سے زیادہ مہنگافی مربع کلومیٹر علاقہ ہے۔

انخل کایروجیک "The World":

الخیل کا 'The World' پروجیکٹ' دراصل ایک مصنوی جزیرہ ہے جس کو Al-Nakheel نیا کے نقشے کا محان ہیں۔ اس میں چین کے Ranghae کا حصہ ایک ارب پتی چینی نے 28 ملین خونہ ہیں۔ اس میں چین کے شیم Shanghae کا حصہ ایک ارب پتی چینی نے 28 ملین ڈالر کی لاگت سے خریدا ہے، جس پر وہ بالکل Shanghae شہر کے نقشے کا ہوئل اور Resort ناکے گا۔ اس متمول چینی کا نام Hu ہے، جوکہ ایک کمپنی Rhong جوکہ ایک کمپنی President کا مالک اور President ہے۔ اس جزیرے کا رقبہ معلوم نہیں لیکن جوعلاقہ اس نے خریدا ہے اس کا رقبہ 58,000 مربع گزیے۔ یہ اکیلا ہی معلوم نہیں لیکن جوعلاقہ اس نے خریدا ہے اس کا رقبہ 58,000 مربع گزیے۔ یہ اکیلا ہی اس دوڑ میں شامل نہیں، دواور امار اتی باشندوں نے بھی Fantasy Island کے نام سے ایک جزیرہ خریدا ہے، جس پر وہ لوگ 2.2 ارب ڈ الرخرج کر کے عیاشی کا مرکز بنانا چاہتے ایک جزیرہ خریدا ہے۔ انہوں نے یہ جزیرہ ہیں۔ ان کا نام احمد بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن محمد الشانی ہے۔ انہوں نے یہ جزیرہ بیں۔ ان کا نام احمد بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن محمد الشانی ہے۔ انہوں نے یہ جزیرہ زوال کی بنایہ یہ یہ دوجیکٹ بری طرح سے ناکامی کا شکار تھا۔

دوسرے ممالک میں عرب شیوخ کی فضول خرچیاں:

آغاز اپنے ہی ملک سے کرلیتے ہیں۔ رحیم یارخان میں ان کے شاہانہ محلات اور شکارگاہیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایر پورٹ بھی قائم کیا ہے۔ یہاں وہ شکار کے لیے آتے ہیں اور تلور کی ایک نایاب ترین سل (Bustard) کا شکار کرتے ہیں۔ پاکتانی حکومت نے اپنے ان مہمانوں کو 200 مربع میل کا علاقہ شکار کے لیے دیا ہوا ہے۔

ایک مشہور صحافی نے اپنی رپورٹ میں لکھاتھا کہ امریکا میں عربوں کے لیے پابندیوں اور مشکلات کی وجہ سے اب عرب شیوخ نے عام طور سے مشہور امریکی شہر''لاس ویگاس'' کی جواگا ہوں کے بجائے مشرقِ بعید میں یہ سنگا پور، مکاؤ جواگا ہوں کے بجائے مشرقِ بعید کارخ کرنا شروع کردیا ہے۔مشرقِ بعید میں یہ سنگا پور، مکاؤ (چین کے زیر تسلط چھوٹا ساساطی ملک) بنکاک، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دیگر جگہوں میں جاکرا پی

63

فیمتی دولت لٹادیتے ہیں۔

یہ سے افی لکھتا ہے کہ اب' لاس دیگا گ' کے پھے ہوٹلوں میں جوئے اور ناچ گانے کے بجائے مسلمانوں کے خلاف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ایک میں اس نے خود شرکت کی بھی تھی، جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے تھنک ٹینک اور تو ہین رسالت کے مرتکبین کے خلاف واحد آ واز اٹھائی تھی اور مسلمانوں کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔

اس طرح لبنان اور مراکش میں خوشگوار آب وہوا اور ساحلی فضا ٹھنڈی فضا کی وجہ سے عیاشی کے مراکز ہیں۔ پچھلے دوسالوں میں لبنان کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایک ریکار ڈ تعداد اسکاٹ لینڈ چلی گئے تھی۔

Balmorall جو کہ ایک فائیوا سار ہوٹل Andrew Harthey Traver Agents میں سیز اینڈ مارکیٹنگ کے شعبے سے منسلک ہے، بتا تا ہے:

"اسکاٹ لینڈعرب مارکیٹ کے لیے ایک خاص چیز ہے۔عرب اس کی خوبصورتی سے نیز اسکاٹس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔اس نے مزید کہا کہ عرب یہاں ایک مہینے سے زیادہ رہے اور تمام دیکھنے والی چیزیں دیکھیں۔"

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل خور ہے کہ ہمارے عرب بھائی آج کل عیاشی کے لیے یا تو یورپ کارخ کررہے ہیں یا پھرمشرق بعیدکا۔ 9/11کے بعدامر یکانے عربوں پر پابندی لگائی تھی تو نیازہ تر نے مکاؤ میں جوئے کے اڈوں کارخ کیا جو کہ چین کے زیرانظام ہے، کیکن اس کی کہائی با نگ کا تھیں ہے تاہم فرق صرف اتنا سا ہے کہ مکاؤ پر تگال کوسوسال کے لیے تحفہ دیا گیا تھا، لیکن بانگ یہاں تقریباً وہی نظام چل رہاہے، جو کہ پر تگال میں آج سے ہیں سال پہلے تھا، بالکل ہانگ کا تگ کی طرح۔

ایک اور ناخوشگوار مثال شاہ فہد کی ہے، جن کے بارے میں ایک امریکی تاریخ دان لکھتا ہے: ''شیخص اپنے آپ کو کیسے خادم حرمین شریفین کہتا ہے، جبکہ ''لاس ویگاس'' میں ( کیری پیکر کے بعد ) سب سے بڑی BET (شرط) ہارگیا تھا اور پسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے Detain کرلیا

#### وَجَالِ (3)

گیا تھا۔ پھر جب پییوں ہے بھراہوائی جہاز بھیجا گیا تب جا کرحکومت امر ایکانے اسے رہا کیا تھا۔'' لگژ ری کا رول کی خریداری :

عرب ممالک میں لگرری گاڑیوں کی مانگ اس قدر بردھ گئے ہے کہ مالی سال 2006ء - 2005ء میں میں تمام مہنگی اور پر شش گاڑیوں کی طلب میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ 2006ء - 2006ء میں اوسطاً 16 فیصد سے 20 فیصد تک اضافہ و کیصنے میں آیا، جبکہ بحرین کی حکومت نے دو کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے ہیں کہ وہ ان کے ملک میں گاڑیوں کی فیکٹری لگا تکیں۔ اس کا اصل مقصد ہیہے کہ بحرین کی حکومت جا ہتی ہے کہ شرق وسطی کی ساری گاڑیاں یہاں تیار ہوں اور پورے خطے میں فروخت ہوں۔

عرب بھائیوں کواللہ کے راستے میں پیپے خرج کرنے کے بجائے نضول شوق پالنے کی الی عادت ہے کہ ایک دستاویزی فلم میں ایک شیخ نے اپنی 200 گاڑیاں دکھا ئیں اور یہ بھی بتایا کہ اگر گاڑی پرانی ہوجائے تو ہم اسے بیچنااپی تو ہیں بچھتے ہیں۔ہم اسے اپنے ملازموں کو تو دے دیتے ہیں،لیکن بیچے نہیں کوئی شک نہیں کہ اس میں عربوں کی اس فطری سخاوت کا اظہار ہوتا ہے جوان کے آباء واجداد میں تھی ،لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ یہ اس عمدہ خصلت کا غلط استعمال ہے۔

لیبیامیں خریداروں کا پاگل پن:

لیبیا گو کہ بہت زیادہ مالدار ملک نہیں، کیکن یہاں بھی مادیت پرتی بہت بڑھ گئی ہے۔اس سے بقیہ مما لک کا حال خودمعلوم ہوجائے گا۔

لیبیا میں پابندیوں کے خاتمے کے بعد بڑے پیانے پر چکدارکاریں اور موٹر سائیکلیں بہت زیادہ عام ہوتی جارہی ہیں۔ طرابلس (Tripoli) جو کہ اب ایک درجن سے زائداعلی درجہ کے مبتلے ہوٹلوں کا گڑھ ہے، اس میں کئی نے شاپنگ مال کھل گئے ہیں۔ Street میں بوتیک کھل گئے ہیں۔ 808 کی جینز کی پینٹ اور \$1300 کی Street اور \$250 کے پر فیوم بیجنے والی دکا نیں کھل گئی ہیں۔

ان دکانوں پرخرچ ہونے والا زیادہ تر پیہ سیای طور پر امریکا کے اثر ورسوخ میں رہے

والےسیاست دانوں کے ماس سے آتا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملک میں امیر تو انچھی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ باتی زیادہ تر بس جی رہے ہیں۔ بادر ہے کہ لیبیا \$30 ارب ڈالرتیل کی آمدنی سے کما تا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال وہ مختلف تر قیاتی کاموں پر 19 ارب ڈالرصرف کرتا ہے، جس کی وجہ سے کئی امریکی اور یور پی کہ بنیاں میں مجلے لینے کی کوشش کرتی رہتی ہیں جو انہیں مل بھی جاتے ہیں اور پھر وہ لوٹ مار کا باز ارگرم کرتی ہیں۔

مشرقی وسطی کی مقامی لگژری مارکیث:

تو حیدعبداللہ جو' دبئ گولڈ اینڈ جیولری گروپ' اور LLC) Damas) کا بنجنگ ڈائر یکٹر ہے،اس نے'' مارکیٹنگ فارلگژری پروڈکٹس' MARKETING FOR LUXURY) کے تھے:
(PRODUCTS کے موضوع پر منعقدہ ایک کا نفرس میں بینکات پیش کیے تھے:

- " 0 1 0 2ء تک لگژری گولڈ کی علاقائی مارکیٹ ( یعنی عرب ممالک کی مارکیٹ ) 100 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی جس میں دبئ کا حصہ 8ارب ڈالر کے لگ بھگ ہوگا۔"

- ''عرب خواتین اور نو جوانوں کی موجودہ نسل 20 سال کی عمر ہے ہی لگر ری گولڈ کے شجیدہ خریدار ہوتے ہیں۔ مغرب کے مقابلے میں جہاں یہ 40 سال کی اوسط تک ہے۔ اس طرح ہمارے مشہور برانڈ کو 20 سال مزیدل جاتے ہیں۔''

- '' بین الاقوامی لگژری مارکیٹ کا موجودہ جم تقریباً 400ارب ڈالڑ ہے، جس میں سے 10 فیصد مشرقِ وسطی میں ہے۔ بڑھتی ہوئی آمدنی کی شرح اور دین کی ابھرتی ہوئی لگژری مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ میستقبل میں اور تیزی سے چھلے گی۔''

- ''بین الاقوامی سطح پر 32 فیصد لگژری مارکیٹ کی آمدنی زیورات اور گھڑیوں سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ ایک اہم جز ہے۔ لگژری مارکیٹ کے مالی سال 2006ء کی پہلی ششماہی میں سوئزر لینڈکی سوئٹڑر لینڈ ساختہ گھڑیوں کی مانگ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 12.2 فیصد اضافہ دیکھا گیا اور قم تھی 17.5 کروڑ ڈالر۔''

- ''ہم امید کرتے ہیں کد گٹر ری گھڑیوں کی فروخت 2006ء کے آخر تک 50 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر جائے گی، جبکہ اس مارکیٹ کا تجم 2010ء تک 14رب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔''

- "آج کا گا کہ نو جوان ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ چیزیں ہانگتا ہے اور برانڈ کے علاوہ کمل لگر ری ایک پیرینس چاہتا ہے جس میں World Class Shoping کی سہولت اور بہترین Customer Service شامل ہیں۔"

معاذ برکات جو کہ World Class Council کے مشرقِ وسطی ، ترکی اور پاکستان کا ایم ڈی ہے ، کہتا ہے:

"مارکیٹ میں گہرے ریسرچ کے بعد ہم ایک بار پھرسونے کی جیواری کی ما تک میں دوبارہ اضافہ دیکھرہے ہیں۔اضافے کابیر جمان آیندہ برسوں میں مزید نمویائے گا۔"

# دین کی آبادی کا تناسب

#### (DEMOGRAPHICS OF DUBAI)

آئے!اب دبئ کی آبادی کا تناسب دیکھتے ہیں۔

دئ میں نطی اعتبار سے درج ذیل لوگ آباد ہیں:

مقامی(اصل عرب) 17 فیصد

ہندوستانی 51 فیصد

پاکستانی 16 فیصد

بگالی وفیصد

فلي پيو (فليين) 3 فيصد

دبیٰ کی کل آبادی 1,0422,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں سے مرد تقریباً 1,073,000 اور 349,000 عورتیں ہیں۔

مردوں میں 250,000 کے قریب مزدور ہیں جو کہ تغیرات کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ سالانہ چالیس لاکھ سیاح دبئ آتے ہیں اور دبئ کی معیشت میں ایک ارب ڈالر ڈال کر جاتے ہیں۔ایک اور جرت انگیز بات یہ ہے کہ دبئ کی معیشت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہوں ہے۔ کرتی ہوئی معیشت تھی، جس کی شرح 15 فیصد سے بھی زیادہ تھی، لیکن گرانی کی شرح بھی 12 سے 5 فیصد کے درمیان تھی۔حکومت اسے 5 فیصد تک محدودر کھنا میا ہتی ہے۔

اگرایمان و آخرت کے زاویۂ نظر سے دیکھا جائے تو دبئی ایک عبرت کدہ ہے، جس میں ہمارے عرب بھائی ادیت پرتی کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔ اگروہ اس طرح کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیس کہ ان کے اپنے مقامی افرادا قلیت بن کررہ گئے ہیں اوران کا اپنا خون کس صد تک صاف رہ گیا ہے؟

بلاستك سرجرى اور كالتمييلس:

دی میں بلاسٹک سرجری اور آپریشن کی قبت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے،جس کی اصل وجہ اس کی بے تحاشا ما نگ ہے۔ اگر چہ بلاسٹک سرجری سے بعض معقول کام بھی لیے جاسکتے ہیں، جیسے بردھاپے کی وجہ سے لٹک جانے والی کھال کی کرتا، جلی ہوئی کھال کو تبدیل کرتا اور زخم کے نشانوں کو مٹانا شامل ہیں، اس کے علاوہ موٹا پے کے شکار افراد کے لیے چر بی کم کرنے کی سہولت بھی موجود ہے، کیکن ایک نا معقول بات سے کہ اس میں بھی خرافات موجود ہیں۔سب

- پشت کی بناوٹ تبدیل کرنا۔

-عورتوں میں سینے کے اعضا کی بناوٹ میں تبدیلی\_

اوردیگرخرافات میں بھی کی نہیں جو کہ دبئ میں عام ہیں اور دوسرے عرب ممالک میں بھی عام ہور ہی ہیں۔ موجودہ سال میں ان خرافات میں دبئ میں تیزی سے اضافہ ہواہے اور اس کی قیمتیں بھی 15 سے 20 فیصد تک بڑھی ہیں۔

ترقی ....کین اخلاقی اقدار کی قیمت پر

اگرچہ کھلوگوں کے نزدیک بدبات قابل رشک ہے کہ دئ کی ترقی ایک مثال ہے،اس کی فاہری رونقیں ہرونت جھگاتی رہتی ہیں،لیکن تصویر کا دوسرا رخ انتہائی بھیا تک ہے،جس سے ہمارے عرب بھائیوں کوسبق سیکھنا جا ہیے۔

دئی اگر چہ سیاحوں کا ایک عالمی مرکز ہے لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسانی حقوق کی تظیموں نے یہاں کی عورتوں کے بارے میں ایک خوفناک نقشہ کھینچا ہے۔ تنظیم کے مطابق دئی جنسی تجارت کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں فحبہ خانوں کی بہتات ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے مشرقِ وسطی میں دئی کے بعد صرف اسرائیل کا نمیر آتا ہے۔

طوا کفول کی اکثریت (ماسوائے ان کے جوسارا وقت یہی کام کرتی ہیں) دن کوسوتی ہیں، دو پہرسے رات دیں ہج تک مختلف ریسٹو رنٹس میں ہیروں کی خدمات انجام دیتی ہیں جبکہ شام سے رات کے درمیان اپناروایتی کام کرتی ہیں۔

طوائفول میں درج ذیل قومیت کی عورتیں شامل ہیں:

روی: یہ چونکہ خوبصورت، صحت منداور گوری ہوتی ہیں، اس لیے عرب حضرات ان کو پہند کرتے ہیں۔ان میں سوویت یونین سے آزاد ہونے والی ریاستوں کی عورتیں شامل ہیں۔ چینی، فلی پیو:ان کوزیادہ تروہ غیر کمکی سیاح پہند کرتے ہیں جن کا تعلق امریکا ویورپ سے ہوتا ہے۔ ایتھو پین،افریقی: بیعام طورسے مزدور ل کا نشانہ بنتی ہیں۔

ہندوستانی، پاکستانی: انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ان میں جنوبی ایشیا اور پاکستان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہوتی ہیں اشتہار آتا ہوتی ہیں استہار آتا ہوتی ہیں استہار آتا ہوتی ہیں دخلیج ٹائمنز 'میں اشتہار آتا ہوتی ہیں استہار آتا ہوری جُرا)

طوائفوں کے تناسب سے دیکھا جائے تو یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں زناکاری کا بازاراس حد تک گرم ہے کہ اکثر اماراتی باشندے یہ بات می کرنظریں جھکا لیتے ہیں کدوسرے ممالک سے آنے والے افراداکٹر و بیشترای مقصد کے لیے یہاں آتے ہیں۔

ایک اورانسانی المیدیہ ہے کہ عرب حضرات حیدر آباد (ہندوستان) میں عورتوں سے شادی کرنے کے بعدانہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔حیدر آبادی بھی غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی بیاہ کر ہمیشہ کے لیے پچھتاوے میں پھنس جاتے ہیں۔ افسوسناک بات توبیہ ہے کہ شادی کروانے والے پچے کے لوگ بھی اپنا کمیشن حق مہرکی طرح مانگ لیتے ہیں اور بمشکل ان غریب والدین

کو 5000روپیل یا تاہے۔

اس سے بھی افسوسناک صورتحال سعودی عرب کی ہے۔ یہاں پر کام کرنے والی عورتیں جنہیں نوکرانی یامیڈ (Maid) کہتے ہیں، بڑی تعداد میں انڈ و نیشیا، ملیشیا، فلپائن، سری لئکا اور دیگر ملکوں سے لائی جاتی ہیں۔ ان میں سے فلپینی اور دیگر عیسائی عورتیں چھٹی کے دنوں میں دیگر ملکوں سے لائی جاتی ہیں۔ ان میں جیوڑ (جمعہ، جمعرات) یہ غلیظ کام کرتی ہیں جبکہ ناجائز اولا دوں کو یہ پارکوں یا بیتیم خانوں میں چپوڑ دیتی ہیں۔ ایک این جی او کے مطابق جدہ اور اس کے گر دونواح سے ایک سال میں 3000 سے زائد ایسے بچوں کو اٹھایا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ غیر ملکی خاد ماؤں کا یہ ربحان کہیں اہلِ حرمین کواس گندگی میں ملوث کرنے کی منصوبہ بندکوشش تونہیں۔

اس کے علاوہ معاملات یہاں تک ہی محدود نہیں ہیں خود ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے۔
آرٹ کی آٹر میں مجرے ہوتے ہیں۔ بے حیائی اور فخش کا موں کا پر چار کیا جا تا ہے۔ جیران کن بات تو

یہ ہے کہ خود پاکستان میں بھی روی اور چینی طوائفیں آتی ہیں اور کرا چی کے پیش علاقوں اور اسلام آباد
میں یہ کوئی غیر معروف بات نہیں۔ اور اس سے بھی جیران کن بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان
کے بعض سیاست دان اور بیورو کریٹ اس بین الا توامی گھناؤ نے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں۔

اس طرح کے واقعات اکثر عرب شیوخ اور اب تو حکمر انوں میں بھی بہت زیادہ عام ہوتے جارہ ہیں۔ اللہ ہی سب کو ہدایت دے اور اپنی دولت کوعیاشی کی بجائے اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اس قتم کے دووا قعات ملاحظہ کریں:

- برادر ملک قطر کا امیر ان معاملات میں سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت کی نائٹ کلب میں گئ تھا (اپنے ملک میں )۔اس دوران اس کا دل ایک لڑی پرآگیا جو کہ ناچ رہی تھی۔ ۔اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس لڑی سے بات چیت کر کے ذکاح کا معاملہ کرادو۔وزیر موصوف نے پہلے توامیر کوغور سے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہہ سکا: ''جناب! بیآپی بیٹی ہے۔' میوون نے پہلے توامیر کوغور سے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہہ سکا: ''جناب! بیآپی بیٹی ہے۔' میوون نے پہلے توامیر کوغور سے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہہ سکا: 'جناب کا تختہ اس وقت الٹ دیا تھا جب وہ علاج کے سلسلے میں لندن ماسوئٹر راینڈ گرا ہوا تھا۔

- بحرین کے شخ عیسیٰ خلیفہ کی بہن جس کا نام مریم خلیفہ تھا، ایک غیر مکی انگریز کے ساتھ بھاگ گئ تھی۔وہ غالبًا امریکی تھااور بین 2000ء کے آس پاس کی بات ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح کے نجانے کتنے واقعات ایسے ہیں جن کا کسی کوعلم نہیں ہو یا تا۔

عربوں میں خاص طور ہے دبئ میں عورت کی جس بھیا تک تصویر کی منظر کئی گئی ہے، اس کا سب سے بھیا تک پہلوبھی سن لیجے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ چینی عورتوں سے جب معلومات لی گئیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے زیادہ ترگا ہک وہ امریکی فوجی ہوتے ہیں جو کہ عراق سے بچھدن کی چھیوں پردبئ آ جاتے ہیں۔ اس طرح ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امارات، عراق جنگ میں کتنا ''اہم'' کردارادا کررہا ہے۔

اس بات کا ایک اور ثبوت می ہے کہ امارات میں ''جبل علی'' نامی بندرگا ہے جو دنیا میں سب سے بڑی مصنوعی (انسان کی بنائی ہوئی) بندرگا ہے۔قطر کے امریکی اڈے کے بعد میہ بندر گاہ بھی امریکی جنگی طیارہ بردار جہازوں کے لیے ہولتیں فراہم کرنے کے مرکز کا کام کرتی ہے اور اس طرح امارات میں غیرمکی فوجی مسلسل آتے رہتے ہیں۔

آج تک مسلمان حکمرانوں کا المیہ بیر ہاہے کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری عورتیں ہی رہی ہیں، لیکن وہ اس حد تک گر جا ئیں گے کہ غیرمسلم حملہ آوروں کوعورتیں فراہم بھی کریں گے، اس ذلت کا تصور بھی پہلے زمانے کے مسلمانوں نے نہ کیا ہوگا۔

اردن کا بادشاہ (عبداللہ) جس کا تعلق تاریخی غداروں سے ہے، اس کا باپ وہی شخص تھا جس نے خفیہ طور سے 1973ء کی جنگ سے ایک ہفتہ پہلے تل ابیب جا کر موساد اور اسرائیل وزیر اعظم گولڈا میئر کو حملے سے خبردار کیا تھا، اس کا اپنا خون بھی خط ملط ہو چکا ہے۔ اگر چہاس کا دادا شریفِ مکہ تھا، کین اس کے باپ نے پہلی شادی ایک عرب اور دوسری ایک اگریز یہود بہسے دادا شریفِ مکہ تھا، کین اس کے باپ نے پہلی شادی ایک عرب اور دوسری ایک اگریز کہود بہت کی تھی اور مرنے سے پہلے اسرائیل کو مزید خوش کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو کہ انگریز کا خون خلط یہودی عورت سے تھا، بادشاہ بنادیا تھا۔ اس طرح غدار خاندان کے خون میں انگریز کا خون خلط ملط ہوگیا۔ اس کے پہلے بیٹے کی بیوی بیگم شائستہ اکرام اللہ تھی۔ اس نے بڑے بیٹے سے شادی کی

تقی۔ یہ بیٹاایک عرب خاندان سے تھا۔

ا داروں کے گئے جوڑ ہے دونو ں کو ہلاک کر دیا گیا۔

اس کے مقابلے میں تصویر کا دوسرارخ دیکھیں۔ پرنس چارلس برطانیہ کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اس نے پہلی شادی ڈیانا سے کی تھی۔ اس سے دو بیٹے ہوئے۔ بعد میں دونوں میں طلاق ہوگی۔ ڈیانا بعد میں کے بعد میں دونوں میں طلاق ہوگی۔ ڈیانا بعد میں کے بعد میں کے بعد دیگرے دوسلمانوں کے عشق میں گرفتار ہوگئی۔ پہلا ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا جو جھنگ کار ہے والا تھا۔ اس نے شہزادی سے شادی کی پیش کش محض اس وجہ سے تھکرادی کہ اس کے والدین رضا مندنہیں تھے۔ اس کے اس فرما نبر دار اندرویت سے ڈیانا بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ دوسرامسلمان داؤد الفادی تھا جومصر سے تعلق رکھتا تھا۔ داؤد وجیسا بھی تھا لیکن وہ ایک مسلمان تو تھا۔ اور سے بات 15 الا اور کا افری خفیہ اداروں) اور شاہی خاندان کو کھنگی تھی۔ اگر چہ ڈیانا خود شاہی خاندان کو کھنگی تھی ، لیکن ایک برطانوی شہزاد سے کی ماں اگر مسلمان ہوجائے یا پھر ڈیانا خود شاہی خاندان ہوجائے یا پھر

یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈیانا کی موت کے بعد خود برطانیہ میں اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کی موت ایک حادث نہیں تھا، بلکہ ایک منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ ایک اور بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ڈیانا ہرطانیہ کی موجودہ دور کی سب سے مقبول ترین شنرادی تھی۔ روثن خیال اور وسیع الظرف یورپ نے اسے قبل کر ڈالا اور تاریک خیال، تنگ ظرف مسلمانوں نے انگریز عورت کے بطن سے جنم لینے والے نیم گورے کلوط النسل یہودی کو بادشا ہت کا تخت ورثے میں پیش کر دیا۔

خیر! بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دئ میں عورتوں کے ساتھ جو پچھ بھی ہور ہاہے، اس کا ڈھنڈورا تو چنچ چنچ کریہ نام نہادانسانی حقوق کی تنظیمیں پیٹی رہتی ہیں،کیکن ان تنظیموں کا سب سے زیادہ تاریک پہلوہمیں طالبان کے حوالے نظر آتا ہے۔

ان تظیموں کو بیتو نظر آرہا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے بے پردہ عورتوں کے آزادانہ گھومنے پھرنے پر پابندی لگادی تھی ،لیکن انہیں بینظر نہیں آتا کہ اس وفت وہاں جنگ اور غربت کی وجہ سے بے حیائی کتنی عام ہوگئ تھی۔اوباش سرمایہ داروں نے س طرح عورت کو تھلونا بنا

کرر کھ دیا تھا۔ ان نام نہا د تظیموں کو بی نظر نہیں آتا کہ طالبان نے بیہ پابندی لگانے کے ساتھ ہی غریب خواتین کے لیے وظیفے اور راش کا گھر میں انظام کر دیا تھا۔

ان کو پینظر آتا تھا کہ فحاش کے اڈوں کونیست ونا بود کر کے رکھ دیا گیا تھا الیکن پینظر نہیں آتا کہ عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے اور گھر بیٹھے کفالت کے لیے طالبان نے قسماقتم مشکلات کے باوجود کیا کچھ نہیں کیا تھا۔'

عرب مسلمانوں کے کیے باعث عبرت:

دئی کی ترقی میں عرب بھائیوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ہم بید کھ سکتے ہیں کہ کس طرح معاشی استحکام اور ترقی کے نام پردئ نے اپنااسلامی شخص کھودیا۔ آج کا دئی اور قطراس حد تک آگے ہیں کدان کا کہنا ہے:

''اگراسرائیلی سرمایه کاریبان آناچا ہیں تو ہمیں اس پرکوئی اعتراض نہیں۔''

ملاحظہ فرما ہے! ترتی اور سرما میکاری کے نام پر کس طرح عرب بھائیوں کو اُن کے دین اور نظریہ حیات (جوابمان و جہاد کا دوسرانام ہے) سے دور کیا جار ہاہے اور کس طرح سے وہ الی تو م بنتے جارہے ہیں جس کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی فکر ہی نہیں رہی۔ ہمارے عرب بھائی ان خرافات میں الجھے جارہے ہیں جبکہ مغربی مما لک خصوصاً امریکا کے سابق صدر بش بیفر مارہے ہیں:

"جم نے عالمی نظام کے لیے کام کردہے ہیں۔"

دبئ کی ترقی عرب مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے تعلیٰ عبرت ہے کہ اگر عرب اپنے نہ ہی شعار اور مثالی ثقافت کی قربانی کی قیت پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس بات کا ایک نموند دبئ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

یهودی بینکول میں عرب حضرات کی سر مایہ کاری:

یہودی بینکاروں نے اسرائیل کی جو مدد کی اور عربوں کو تکست دینے کے لیے جس طرح بے دریغ سر مابیلٹایا، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن عرب حضرات اسلام اور مسلمانوں کی فکر سے محروم ہوجانے کے سبب اپنی دولت انہی دُشمنانِ دین وملت کے پاس رکھواتے ہیں۔اس کا طریقہ بیہ

ہے کہ عرب ممالک جوتیل نے رہے ہیں اور اس سے جوآ مدنی ان کوملتی ہے، اس سے وہ کچھ تو اپنی پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن باتی امریکی و یور پی بینکوں کے پاس چلی جاتی ہے، جبکہ بیہ بات قابلِ غور ہے کہ جن یہودی بینکوں میں بیقرض رکھواتے ہیں، ان سے بیوالیس نکال بھی نہیں سکتے ہاں اگر کسی اور یہودی ادارے میں سرمایہ لگانا ہوتو پھرکوئی حرج نہیں۔ ایسا آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔

اس طرح کے اکا وُنٹس میں کتنا پییہ ہے؟ اس کا انداز ہ ان تین مما لک کے اعداد و ثثار سے لگایا جاسکتا ہے :

عرب امارات: 300 ارب ڈالر قطر: 120 ارب ڈالر کویت: 60-40 ارب ڈالر۔

ہجائے اس کے کہ ہمارے عرب بھائی یہ پیسے تعلیم و حقیق ، غریب مسلمانوں کی مدد، دینی اداروں کی خدمت اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرج کریں ، وہ اس پینے کوعیا شیوں اور فضول خرچیوں پرخرج کرتے یا چھرا نہی یہود و نصار کی کے ہاں رکھوا دیتے ہیں جوخودان کے بھی دشمن ہیں ۔ لندن میں اور کئی دوسرے یورپی شہروں میں عرب مسلمانوں نے پوری گلیاں کی گلیاں خرید لی ہیں ۔ لندن میں اورکٹی دوسرے یورپی شہروں میں عرب مسلمانوں نے پوری گلیاں کی گلیاں خرید لی ہیں ۔ لندن میں اورکٹی دوسرے یورپی شمروں میں عرب مسلمانوں نے تورپی گلیاں کی گلیاں خرید کی ہیں۔ لندن میں ان کی آمدنی کا سلسلہ جاری رہے۔

اسکاٹ لینڈی ٹی ٹونسل نے اس بات کی تو یُق کردی ہے کہ'' پرنسز اسٹریٹ' (جس میں مالدار عرب مسلمان دلچیسی رکھتے ہیں) کو چی کراسے ایک فرد کے زیرا نظام (Single Ownership) کردیا جائے، تاکہ اس کمرشل علاقے کی سرک کے اطراف میں موجود عارتوں کی بین الاقوامی سطح کی تعمیر نو ہوسکے۔

Tom Buchanan کے ٹی کونسل کے ترقیاتی کاموں کے لیڈر EDIN BURG کے بہا ہے: ''ہم سے بعض لوگوں نے رجوع کیا ہے، جن کے پاس بیرونی فنڈ زتک رسائی ہے جو کہ Princes Street کو خریدنا چاہتے ہیں اوران کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ اگر چہ بیہ منصوبہ طویل ہے اور فتلف مالکوں کو تلاش کرنے اور فدا کرات کرنے میں 10 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔'' اس سڑک کی مالیت تقریباً 13.51 ارب پاؤنڈ ہے (Royal Bank of Scotland) قطر میں بڑے RBS

74

پیانے پرسر ماید کاری کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ کویت بھی اس سلسلے میں اپنا بییہ یورپ اور امریکا میں لگانے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ اس سب جانبداراندرویے کے باوجود ہے جو امریکانے عربوں کے ساتھ اختیار کیا۔ مثلاً:

2005ء میں امر یکا میں جب طوفان (کترینا) آیا تو اس کے بعد بندرگاہوں کانظم ونس امریکا نے مصلہ کا میں جب طوفان (کترینا) آیا تو اس کے بعد بندرگاہوں کانظم ونس امریکا نے Charity Fund کے لیے ٹھیکہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹھیکے کی سب سے بڑی بولی عرب کمپنی 'دوئی ورث ورلڈ' نے دی، لیکن بعد میں اس کمپنی پر اتناو باؤ ڈالا گیا کہ آخرکاریہ دست بردار ہوگئی۔ وجہ صرف اتن ی تھی کہ بندرگاہ جیسی حساس تنصیبات پر عرب کمپنی کو کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے؟

اسی طرح امریکا میں ایک ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی کے حصص '' دبئ ایرو اسپیس' (DAE) نے خریدے تو اس پر بھی بہت شور اٹھا۔ بعد میں جب تک DAE نے بیاعلان نہیں کردیا کہ اسے فی الحال حصص بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ ایک مناسب وقت میں اسے اچھے داموں فروخت کردے گی ، تب ہی جاکر شور وغل ٹھنڈ ایڑا۔

اس سب کچھ کے باوجود عرب حضرات امریکا اور بورپی ممالک میں سر ماریکاری کرنے سے بازنہیں آرہے ہیں۔اسلامی بینکوں اور سلم ممالک میں سر ماریکاری کے بجائے مغربی ممالک میں عرب بھائیوں کی سر ماریکاری درج ذیل ہے:

- UBS (سوئٹزرلینڈ کابینک) 5 فیصد حصص کی خریداری زیرغور ہے (امارات)
- -BARCLAY's BANK: 3فیصد خصص کی خریداری امارات کے زیرغور ہے۔ (کویت اور قطر بھی امپیدواروں میں شامل ہیں)
- جرمنی کے DUETSCHE BANK کے 2.19 فیصد تصص امارات کی حکومت کے یاس موجود ہیں۔
- CITI BANK) CITI GROUP): 4.9 حصص جس کی مالیت 7.5 ارب ڈالر ہے ابوظہبی کی حکومت کے باس ہیں۔

-(RBS) ROYAL BANK OF SCOTLAND قطر کی حکومت اس کے حصص کی خریداری میں دلچیسی لے رہی ہے۔

یہ بات بھی قابل خورہے کہ عرب مسلمان ان بینکوں کواس وقت بیسہ فراہم کررہے ہیں جب
بیسارے بینک خسارے میں جارہے ہیں اور انہیں پیسے کی شدید ضرورت ہے۔اس وقت اسلای
مما لک اور اسلامی اداروں میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اور بیٹا بت کرنے کی بجائے کہ اسلامی
معاثی نظام ہی وہ واحد دواہے، جس سے موجودہ مہنگائی، بے روزگاری کا علاج کیا جاسکتا ہے،
ہمارے عرب بھائی ان سسکتے ہوئے یہودی سودی بینکوں کوسہارا دے رہے ہیں اور انہیں نزع کی
حالت میں آسیجن مہیا کررہے ہیں۔

اس کی سب سے بڑی مثال CITI GROUP کی ہے جس کا خسارہ 6.8 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، اس کو عرب سرمایہ دار حضرات کی طرف سے 7.5 ارب ڈالر کی امدادی سانس دی جارہی ہے۔ عرب اس حوالے سے کہتے ہیں: ''برے وقتوں میں تو یہ راضی ہوجا کیں گے، کیکن اچھے وقتوں میں اس طرح کے سود نے ہیں ہویا کیں گے۔''

اس نضول نظریے کے خلاف سب سے بڑی دلیل میہ ہے کہ اس بات کی کیا ضانت ہے کہ وہ اچھے وہ قتی میں انہیں برداشت کریں گے؟ کیا ہا وہ ان عربوں کو اپنا بوریا بستر سمیٹنے کی اجازت بھی نہ دیں؟

اس وقت تقریباً تمام عالمی بینک خسارے میں ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ امریکا میں گھروں میں قرض کی سود کی شرح میں کی ہے، جے' Sub Prime Mortgage '' کہتے ہیں۔مغربی مما لک کو جب مالی مشکلات پیش آئیں تو عرب سرمائے نے ان کو ہمیشہ سہارا دیا۔

السے تھن وقت میں ان جیکوں کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ان کی مدوکرنا کتنی بڑی ناوانی ہے؟

السے تھن وقت میں ان جیکوں کے خسارے کو کم کرنے کے لیے ان کی مدوکرنا کتنی بڑی ناوانی ہے؟

یدالمیہ پہلے بھی ہوتارہا ہے۔ 9/11 کے بعد جہاز بنانے والی کمپنیاں خسارے میں جارہی تھیں تواس وفت امارات سعود بیقطر، بحرین، عمان، پاکستان اور بڑی تعداد میں مسلمان ملکوں نے 300 سے زائد بوئنگ جہاز خریدے، جس کی وجہ سے اس صنعت کوسہارامل گیا۔ یہ کسی نے نہیں سوچا کہ

76

ال سہارے سے تقویت پانے والی دجالی نظام کی ہمنواطاقتیں بے سہارامسلمانوں کے ساتھ کیا کردہی ہیں اور مزید کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اجتماعی مفادات سے بتوجی ہمیں بیدن دکھارہی ہے۔

فلسطینی مسلمانوں کی مظلو مانہ حالت زار کے باوجود انہیں ظالم اور سنگدل صہونیوں کے رحم و

کرم پرچھوڑ تا اور اپنی بے تحاشا دولت سے صہونیت کی مدد کرنے والے یہودی بینکاروں کو سہارا

پہنچا تا ہمارے دور کا وہ المیہ ہے، جس کی بنا پر دجال کے ہرکارے اور دجالی ریاست مضبوط ہورہی

ہے۔ ضرورت ہے کہ رجوع الی اللہ ، انفاق فی سبیل اللہ اور جہادوقال فی سبیل اللہ کی دعوت کو عام

کیا جائے۔ بیدہ واحد ذریعہ ہے جس کی بنا پر رحمان کے بندے ، دجال کے فکر یوں کے سامنے جم

کر کھڑے ہو سکتے اور اپنے سے معبود کی بندگی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق

ادا کر سکتے ہیں۔

## مآخذ ومصادر گزشته مضمون میں دیے گئے اعدادوشاردرج ذیل کتابوں سے لیے گئے ہیں:

- ARTEH L. AVNERI: "The Claim of Dispossion: Jewish land settelments and the labs 1878-48", Transaction Publishers (1984)
- (2) ISSA KHAF: "Politics of Palastine: Arab Factionalism and Social Disintegration 1939-48", Suny University Press (1991)
- (3) KENNETH W. STEEN: "The land Question in Palestine 1917-39" University of North Carolina 984)
- (4) ABRAHAM RABINOVICH: "THE YOAN KIPPUR
  WAR: THE GPIC ENCOUNTER THAT
  TRANSFORMED THE MIDDLE EAST"
- (5) CNN REPORT "HUSSEIN IS DEAD"
  David Ben Guion: "From Class to Nation: Riflections on the Vocation and Mission of the labour movement"
  (HEBREW An Ord-1976

## اسرائیل کی کہانی ایک مشرقی تحقیق کاراورایک مغربی لکھاری کی زبانی

ا گلصفحات میں دنیائے مشرق ومغرب سے ایک ایک تحقیق کارکی تحریوں کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے۔ پہلی تحریر تاریخ کے تناظر میں "اسرائیلی ریاست کے مطالعہ' پر شتل ہے۔اس میں اسرائیل کی زمانہ قدیم سے تاعصرِ جدید تاریخ پر طائرانہ نظر ڈالی گئی ہے۔ بیمضمون ڈاکٹر ابرارمحی الدین صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ،اسلامیہ یو نیورشی، بہاولپور کاتحریر کردہ ہے۔ آں جناب نے اسے اس عا جز کواخبار میں بغرض اشاعت ارسال کیا تھا۔اخبار میں تو شاکع نہ ہوسکا، یہاں اس کی تلخیص پیشِ خدمت ہے۔اصل مضمون''اسرائیل سے اسرائیل تک' کے نام سے لکھا گیا ہے اور ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی یو نیورشی، اسلام آباد ك تحت شائع مون والے سه ماى جريدے "فكرونظر" جلد 46، شاره 3، محرم-رہیج الا وّل 1430 ھ، جنوری- مارچ 2009ء میں شائع ہوا ہے۔مصنف اس کا خلاصہ افادہ عام کے لیے مضمون نگار اور مذکورہ جریدے کے شکر سے کے ساتھ پیش کرر ہاہے۔مقالے میں دی گئی انگریزی عبارات کا ترجمہ ساتھ ہی دے دیا گیا ہے۔ دوسری تحریر ایک کینیڈین صحافی "رابرٹ او ڈرسکول" کے خفیہ اسرائیلی دورے کے آنکھوں دیکھے حال پرمشمل ہے جس میں قدم قدم پر قارئین کوتجس وسنسنى خيزى كےساتھ عالمانه اور دیانت دارانه ملی تحقیق كاامتزاج د يکھنے كو ملے گا۔ چ میں'' مربع قوسین'' میں دی گئی عبارات احقر کا تشریحی اضافہ ہیں۔مؤلف کتاب کےاس جھے کو''اسرائیل کی کہانی'' کا نام دے کر مٰدکورہ بالا دونوں تحقیق کاروں کے نام کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گوہے۔

## د جالی ریاست :مشر فی محققین کی نظر می*ں*

موجودہ دور مادی ارتقا کے عروج کا دور ہے۔اس مادی ارتقانے دنیا کوسمیٹ کرایک بستی بنادیا ہے۔ مختلف علاقوں کے لوگ استے قریب آ گئے ہیں کہ بل ازیں اس قربت کا تصور بھی ناممکن تھا۔ پیگلو بلائزیشن بجائے اس کے کہ بنی نوع انسان کےمسائل حل کرتی ،لوگ ایک دوسرے ہے مل کرخوش ہوتے ،ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے ، دنیا سے جہالت اورغربت کا خاتمہ ہوتا اور لوگ ماضی کے مقابلے میں زیادہ امن وسکون ہے رہتے ،اس کے برعکس اس کا اثریہ ہوا کہ انسان انسان کے ہاتھوں دہشت گردی کا شکار ہور ہا ہے۔ یہ دہشت گردی کہیں سیاسی ہے، کہیں قوم پرستانہ ہے، کہیں معاثی ہے اور کہیں تہذیبی۔ اس دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس '' گلوبلائزیشن' نے ریاستی دہشت گردی کوبھی جنم دیا،جس نے کمزورممالک کے وجود کے لیے خطرات پیدا کردیے۔گلوبلائزیش نے ایک عالمی معاشی استحصالی نظام کوجنم دیا جس کی پیدا کردہ مصنوی مہنگائی دنیا کے غریب کومزیدغریب بنارہی ہے اور دولت کو عالمی سطح پر چند سوخاندانوں کی تجوریوں میں تیزی سے متقل کررہی ہے۔ جس اخلاقی بداہ روی نے بورپ اور امریکا کے معاشروں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔اس''سمٹاؤ'' (گلوبلائزیشن) کی وجہ سے وہ اب مسلم معاشروں پر میڈیا کے ذریعے مسلط کی جاری ہے۔اس گلو بلائزیشن کے مسلط کردہ استحصال کے چنگل میں یوری دنیا جکڑی جا چکی ہے۔اس جکڑن کا مرکز کہاں ہے؟ اوّل تو یہ بحث چھڑتی نہیں۔اگر کہین چھڑتی ہے تو مسائل کی نشاندہی کے لیے رازی وغز الی، رومی وا قبال کے ایسے ''ورثا'' تلاش کر کے شریک بحث کیے جاتے ہیں، جن کوندایے ماضی کاعلم ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل میں تقمیر ملت کی تڑ بان میں پائی جاتی ہے۔ یعلمی قلاش بے جارے مسائل کاحل تو کیا بتا کیں گے، مسائل کی نشاندہی بھی نہیں کریاتے۔ایسے مفکرین کی زیارت چینلز کے تخواہ یافتہ بٹنگر بازوں یا اخبارات کے Paid

لکھاریوں کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔

انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ بیرمعاشرتی انار کی اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی اور مختلف از مزک تخلیق ماضی میں یہودی قوم کے سیاہ کارناموں میں سے ایک ہے۔ اس قوم کی پوری تاریخ اللہ کی تھلم کھلا نافر مانی ، نسلی تعلی ، بوس زرقل وغارت کری اورظلم سےعبارت ہے۔ ان بد كردار يول كى بدولت بيقوم ماضى ميں ہر نبي كى بددعاؤں اور پھراس كے نتيج ميں الله كے عذاب کی مستحق بنی ہے۔ای بدکرداری کا بی نتیجہ ہے کہ دنیا کی دوبردی الہامی کتب قرآن اور بائبل اس قوم کی خدمت پرمتفق ہیں۔ایے زماندرسوائی (Diaspora) میں سے ہرقوم کے ہال نفرت کی نظر ہے دیکھی جاتی رہی، حتی کہ آج اسرائیل کے مرنی ومحن امریکا میں جب 1789ء میں امریکی دستور بناتواس وقت کے امریکی صدر بنجامین نے یہودیت کوامریکا کے لیےسب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا اور حقیقت بھی ہیہ ہے کہ آج کی دنیا کے ہر نساد میں دراصل یہودی شیطانی ذہن کام کررہا ے۔زاررُ دس کےخلاف بغاوت اور عیسائیوں کے آل میں یہی ہاتھ تھا۔ بینک آ ف انگلینڈ کی شکل میں برطانوی معاشیات کے مالک یہی ہیں۔امریکی میڈیا پر کمل کنٹرول ان کا ہے۔ دنیا میں سونے کی تجارت ان کے قبضے میں ہے۔مشرق وسطی میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے عالمی حالات اتنی تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں کہاس سے پہلے ایسا فسادانسانی تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا۔اس کی بنیادی وجوہات اس قوم کے ماضی میں پوشیدہ ہیں،جن کامطالعہ ضروری ہے۔

اس قوم کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی نسلی تعلّی کا تصور ہے، جس کے مطابق بیقوم دنیا کی سب سے اہم اور اللہ کے ہال پسندیدہ ترین قوم ہے۔ ان کا بید ڈبنی تصور بائبل یوں بیان کرتی ہے کہ خدانے قوم یہود سے نخاطب ہوکر کہا:

"I have chosen him in order that he may command his sons and his descendents to obey me and to do what is right and just."

'' میں نے انہیں منتخب کیا ہے تا کہ وہ اپنے بیٹول کی قیادت کرسکیں اور ان کے امتی میری اطاعت کریں اور وہی کریں جوضحے اور تعیین ہو۔'' اسرائیلیوں کی اس کسلی برتری کوان کی مشہورقانون کی کتاب "Talmud" بول بیان کرتی ہے: "Heaven and earth were only created through the merit of Israel."

"Whoever helps Israel is as though he helped the Holy One blessed be He. Whoever hates Israel is like me who hates Him."

'' قوم اسرائیل کی مدد کرنا خدا کی مدد کرنا ہے اور اس سے نفرت کرنا خدا سے نفرت کرنا ہے۔'' تالمود کے اس جملے کے تحت امریکا کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عراق اور افغانستان میں وہ جو کچھ کرر ہاہے دراصل خدا کی مدد کر ہاہے۔آ خرت کی نجات صرف اسرائیلوں کے لیے مخصوص ہے، غیر اسرائیلی اُخروی نجات نہیں یا ئیں گے۔

"No Gentiles will have a share in the world to come."

"In the Hereafter Abraham will sit at the entrance of Gehinnom and will not allow any circumcised Israelite to descend into it."

''اور آحرت میں ابراہیم جہنم کے دروازے پردھرنادے دیں مجے اور کسی اسرائیلی کوجہنم میں چھنکنے کی اجازت نیدیں گے۔''

جوقوم فکری طور پراس صدتک بنگ نظر ہو،اس قوم سے کیونکر تو قع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ کسی عالمگیر سے اور مساوات کا عالمگیر مساوات کا بیغام دنیا کو دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تاریخ بیس عالمگیر بیت اور مساوات کا تصور ناپید ہے۔ اس قوم کی تاریخ کا زریں دور حضرت داؤد علیہ السلام (1000 ء قبل سے) سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بعد آپ کے دور میں تہذیب و تدن عروج پر تھا۔ روپ پیسے کی فراوانی تھی۔ اس دور میں عالمی حکمرانی صرف ادر صرف آپ کے جھے میں تھی۔ گویا اس وقت ' نیو ورالد آرڈر'' آپ کا چانا تھا۔

آپ نے بہ ثار تقیری کام کیے۔ان میں ایک اہم کام'' بیکل سلیمانی'' کی تقیر بھی تھا۔حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی تقیر کرار ہے تھے، اللہ کے حضور اس میں برکت کے لیے دعا گو ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے اس دعا کوشرف قبولیت عطافر مایا،کیکن سے بات بھی اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کردی کہ اگر تیری قوم میرے اصولوں پر قائم نہیں رہے گی اور غیروں کی یوجا کرے گی تو اس کو میں دنیا کے لیے سامانِ عبرت بنادوں گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت میں سیاسی اور ذہبی اختلافات مدسے بڑھ گئے۔ان اختلافات میں ایک گروپ کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھر بلو طازم" بربعام" تھا، جبکہ دوسرے گروپ کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا" (حبعام" تھا۔اختلاف حدسے برصے تو سلطنت (796 قبل سے) دو حصوں میں تقسیم ہوگئی۔ ثالی سلطنت جس کا نام اسرائیل تھا اور جس کا پایہ تخت سامریہ تھا، یہ سلطنت بنی اسرائیل کے دس قبائل پر مشتمل تھی۔ جس کا پہلا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہی غلام" پر بعام" تھا، جبکہ باقی دوقبیلوں" یہوداہ" (حضرت سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہی غلام" پر بعام" تھا، جبکہ باقی دوقبیلوں" یہوداہ" کی سلطنت کہ داؤداور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا میں آئی۔ جبکل سلیمانی جوڈیا کی سلطنت کے جنوب میں قائم کی، جس کا پایئر تخت بروشلم تھا اور جس کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا والوں نے" بیٹھل " (Bethal ) نامی قصبہ میں آئی۔ جبکل سلیمانی جوڈیا کی سلطنت کے حصے میں آیا تھا، اس لیے اسرائیل والوں نے" بیٹھل" (Bethal ) نامی قصبہ میں آیا تھا، اس لیے اسرائیل والوں نے" بیٹھل" معربی بنایا تھا اور اس میں برکت کے نیے اللہ کے حضور دعا بھی کی تھی۔ نے بچکم خداوند قیام کیا تھا اور یہاں اللہ کے حکم سے ایک معبہ بھی بنایا تھا اور اس میں برکت کے لیے اللہ کے حضور دعا بھی کی تھی۔

آج اسرائیل ابوالانبیاء حفرت ابراجیم علیه السلام کے تعمیر کرده بیکل کانبین سوچتا، بلکه حضرت سلیمان علیه السلام کے تعمیر کرده بیکل کی تعمیر کی خاطر عالمی امن کوداؤپرلگانے پر ثلا جیشا ہے۔ اس کی گی وجو ہات میں: ایک توبید کہ آگروہ حضرت ابراجیم علیه السلام کے تعمیر کردہ جیکل کی بات کر ہے تو پھر بنواسخی اور بنواساعیل میں دوریاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ کمہیں کعبہ بھی حضرت ابراجیم علیہ السلام کا تعمیر کورہ کا میں میں دوریاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ کمہیں کعبہ بھی حضرت ابراجیم علیہ السلام کا تعمیر

## <u> وَجَال (3)</u>

کردہ ہے۔ان کی نسلی تعلقی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔دوسر ان کا اپناا ندرونی تعصب بھی آڑے آتا ہے۔وہ اس طرح کہ ' بیٹھل'' کا بیکل دس گمشدہ قبائل (سلطنت اسرائیل) کا بیکل تھا، جبکہ بیکل سلیمانی باتی وقبیلوں'' بنو یہودہ' اور'' بنویا مین' (سلطنت جوڈیا) کے تصرف میں تھا اور موجودہ اسرائیل ان دوقبائل کا ہے۔اس بنا پر وہ اسپنے بیکل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے بیکل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے بیکل کی بات نہیں کرتے۔ دونوں سلطنتیں دولت کی فراوانی اور عیش و آرام کے باوجود باہم برسر پیکار بہتیں، پر تکلف دستر خوال، نا وُونوش اور موسیقی کی دلدادگ تہذیب کا شعار بن چکا تھا اور طقه شرفا میں شمولیت کے لیے ان' آداب محفل' (Etiquettes) کی یابندی ضروری تھی۔

قوموں کا زوال معاشرے پر فہ کورہ اخلاقی ضابطوں کی گرفت کمزور پڑنے سے شروع ہوتا ہے۔ جب قومیں ان اخلاقی ضابطوں کی پابندی کرنا چھوڑ دیں تو تن آسانی ،عیش وآرام ،شراب و شاب ،طبقاتی استحصال اورعدل کی عدم فراہمی معاشرے میں گھر کر لیتی ہے۔اس طرح قوم اپنے زوال کی طرف لڑھکنا شروع ہوجاتی ہے۔

اخلاقی زوال این ساتھ طبقاتی استحصال اور حصول انصاف میں دشواری بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس بناپر ہوئی زر نے غریب طبقے پر معاش اور انصاف کے در دازے بند کر دیے تھے: ''تم مسکینوں کو پامال کرتے ہوا دی ظلم کرکے گیہوں چمین لیتے ہو۔ اپنے لیے تر اشے ہوئے پھر وں کے مکانوں میں تم نہ بسوگے۔ تم صادقوں کوستاتے ، رشوت لیتے اور بھائک (شہروں) میں مسکینوں کی تی تلفی کرتے ہو۔'' شراب عام ہوگئی تھی: ''وہ مے خواری سے پُر ہوکر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے ماکم رسوائی دوست ہیں۔'' بائبل میں '' پوشع'' کا پورا ہز، یہ بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ ماکم رسوائی دوست ہیں۔'' بائبل میں '' پوشع'' کا پورا ہز، یہ بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ خوان کی انداز م کی اخلاقی کہ ائیاں عام ہوں وہاں ان پُر ائیوں کے مقد مات کس کس شکل میں ہوں گے، بخو نی انداز ہ کیا جا سکتا ہے۔

اس قوم کی اخلاقی برکاریوں کے بیان کے لیے انگریزی بائبل ''پروٹسٹنٹ'' (Protestant) میں ایک جملہ یوں ہے:

## <u>وَجَال (3)</u>

"You yourselve go off with temple Prostitutes and together with them offer pagen sacrifice."

"Temple prostituts, these women were found in Canaanite temples where fertility gods where worshipped. It was believed that intercourse with prostituts assured fertile fields and herds."

کیتھولک بائبل کی عبارت اس سے پچھ مختلف ہے، کیکن اس سے بھی میہ پیتہ چلتا ہے کہ میر رام کاری معبدوں میں بھی ہوتی تھی۔اس حرام کاری سے میتصور وابستہ تھا کہ خدا خوش ہوکران کو معاثی طور پرخوشحال کرتا ہے۔

جس معاشرے کی قدریں اس حد تک زوال کا شکار ہوجا کیں کہ سیاسی اور نہ ہی لوگ بھی بدکر دار ہوجا کیں اورشریف آ دمی معاشرے میں اپنے آپ کو اجنبی سیجھنے لگے تو پھر عذا ہے اللہ ان معاشروں کا مقدر بن جاتا ہے، چونکہ بوشع نبی نے انہیں سے بتادیا تھا: ''سامریہ اپنے جرم کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا ہے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار ہے گرائے جا کیں گے۔ ان کے پیے یارہ یارہ ہوں گے اور بار بر دار عور توں کے پیٹے چاک کیے جا کیں گے۔''

اب آیے! دوسری یہودی ریاست یہودیا (جوڈیا) کا حال بائبل کے حوالے سے سنتے ہیں۔ جوڈیا کا پہلا حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا '' رحبعا م' تھا۔ مرکزی ہیکل سلیمانی (معبد) ان کے پاس تھا۔ ان میں مشہورا نہیاء یسعیاہ ، حزقی ایل اور جرمیاہ ہوئے ہیں۔ ان انہیاء کی تمام تر کہ ائیاں ان میں بھی بدرجہ اتم انہیاء کی تمام تر کہ ائیاں ان میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ ہم نے حضرت مولی علیہ السلام کے دور میں بیان کیا ہے کہ بڑے بیٹے کی قربانی کا تصوران میں معروف تھا۔ قرائن میہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی سلطنت میں اس کا تصور نہ ہوگا ہیکن جوڈیا کی سلطنت میں اس کا تصور نہ ہوگا ہے۔ اس رسم بدگی ابتدا جوڈیا کے فر مانروا اربار نے کی۔ اس رسم بدگی ابتدا جوڈیا کے فر مانروا اربار نے کی۔ اس رسم بد

پرسب سے زیادہ احتجاج نئ وقت برمیاہ نے کیا۔اس طرح'' یبوداہ'' ( خدا ) کے مجسموں کی یو جا کی جاتی تھی۔شرک اور بت پرتی اس حد تک قوم میں گھر کر گئی کہ آ گے چل کران کے ہاں سورج دیوتا کی مورت کی یوجا بھی شروع ہوگئ جس پرحزقی ایل نبی نے سخت سرزنش کی: ''تہهارے اونچے مقاموں کوغارت کیا جائے گا اور تمہاری قربان گاہیں اُجڑیں گی اور سورج د بوتا کی مورتیں تو ژ ڈالی جا کیں گی۔''

زنا کاری ان میں شروع دن ہے جڑ پکڑ چکی تھی جس کا ذکر ہم نے موی علیہ السلام کے دور کے حالات میں بھی کیا ہے۔ بیگر انی بھی جوڑیا میں زوروں پرتھی۔اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے منسوب پیہ قول بائبل کا حصہ ہے:''میں نے جب ان کوسیر کیا تو انہوں نے قبّہ خانوں میں بدکاری کی اور ہر ایک صبح کے وقت اپنے بروی کی بیوی پر جنہنانے لگا۔ 'اس ملک میں لوطی بھی تھے جو وہ سب مکروہ کام کرتے تھے جن کی بناپراسرائیلی مستوجب سز اکھبرے تھے۔''

یہ بدکاری ان میں اس حد تک بڑھ گئی کہم مرشتوں کا تصور بھی ان کے ہاں ختم ہو گیا:'' تیرے اندروہ ہیں جوفت وفجورکرتے ہیں، تیرےاندروہ ہیں جواینے باپ کی حرم شکنی کرتے ہیں۔نایا کی کی حالت میں مباشرت کرتے ہیں۔ کسی نے دوسرے کی بیوی سے بدکاری کی۔ کسی نے اپنی بہو سے کی کسی نے اپنی بہن کورسوا کیا۔ تیرے اندر ہوس زر کی وجہ سے خون ریزی کی گئی۔ تو نے سودلیا اور ظلم کر کے اپنے بڑوی کولوٹا۔'' بائبل کے اس بیان کو پڑھنے کے بعد آج امریکا میں اُٹھنے والی اس تحریک کا جائزہ بھی لیں جس کا بنیادی مقصدر شتوں میں محر مات کے تصور کوختم کرنا ہے۔ 1960ء کی د ہائی میں 79 ایسی فلمیں و کھائی گئیں جومحر مات سے نکاح پر منی تھیں۔ امریکی رسالہ ٹائم نے ان رجحانات يرپنديدگي كاظهاركرت بوت ايكمضمون لكهاجس كاليك جمله يون تفا:

"Incest taboo is dying of its own irrelevance."

اس موضوع برفلمیں دکھانے کامطلب اس فتیج فعل پرشر مانے کی بجائے فخر کرنا ہے۔ یہ بات امر کی معاشرے میں نئی نہیں ہے۔ جوڈیا کی سلطنت میں عوام اتنے ''روش خیال'' ( Enligtenment ) تھے کہ وہ اس قتم کی بدکرداری پر شرماتے نہ تھے:'' کیا وہ اپنے مکروہ کاموں پر شرمندہ ہوئے؟ وہ ہر گزشرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس لیے وہ گرنے والوں کے ساتھ گرس میں ...

ان کی اخلاقی برکردار یوں کا ایک جزوراتوں کوشاب و کباب کی مفلیس سجانا ہوتا تھا، جس کو آج

کی مغربی تہذیب کا لازی جز خیال کیا جاتا ہے: ''ان پرافسوس جوشج سوری اُٹھتے ہیں تا کہ نشہ بازی

کے در پے ہوں اور جورات کو جا گتے ہیں جب تک شراب ان کو بحر کا نہ دے ان کے جش کی مخطوں

میں بربط، ستار، دف اور شراب ہے۔ وہ خدا کے کام کا نہیں سوچتے۔'' وہ ہر طرف ہے اپنا نفع ہی

میں بربط، ستار، دف اور شراب ہے۔ وہ خدا کے کام کا نہیں سوچتے۔'' وہ ہر طرف ہے اپنا نفع ہی

ڈھونڈتے ہیں۔ ہرایک کہتا ہے: ''تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشہ میں چور ہوں گے اور کل

بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔'' بائبل کے ہر دوحوالہ جات سے بیا ندازہ ہوتا ہے

کہاں تم کی پارٹیاں کاروباری بنیا دوں پر ہوتی تھیں۔ جیسا کہ آج کا مہذب فائیوا شار کچر ہے۔

کہاں تم کی پارٹیاں کاروباری بنیا دوں پر ہوتی تھیں۔ جیسا کہ آج کا مہذب فائیوا شار کچر ہے۔

اس اخلاقی معاشر تی بگاڑ کی اصلاح کا کام وہاں کے نہ ہی طبقے کی ذمہ داری تھی، کیکن امرائیلی ریاست کی طرح یہاں بھی نہ ہی طبقہ بذات خود معاشر سے پرایک اخلاقی داغ تھا۔ اس

دور کے نہ ہی لوگوں کے کردار کو بائیل مختلف مقامات پراور مختلف حوالوں سے بیان کرتی ہے۔ ان

میں سے چندمقامات طاحظہ ہوں:

''سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی اور نبی سے کا بن تک دعا باز ہیں۔''

" میں نے سامریہ کے نبیوں میں جمافت دیکھی ہے۔ انہوں نے بعل کے نام سے نبوت کی ہے۔
میں نے بروشلم کے نبیوں میں ایک ہولناک بات دیکھی ہے۔ وہ زناکار، جموٹ کے پیرواور بدکاروں
کے حامی ہیں۔ کوئی اپنی شرارت سے بازنہیں آتا۔ وہ سب میرے لیے سدوم اور عمودہ کی ماندہیں۔"
" اس کے کا ہنوں نے میری شریعت کو تو ڑا ہے۔ انہوں نے نبس اور طاہر میں فرق نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں فرق نہیں کیا۔ اس کے امراشکار کو بھاڑنے والے بھیڑیوں کی مطرح ہیں، جونا جائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کے نبی طرح ہیں ، جونا جائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے، حالانکہ خدانے نہیں کہا۔"

حزق الل عليه السلام كان الفاظ كوقر آن كريم في "لُولًا يَنْهُهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنُ فَوَلِهِمِ الْبَائِمَ وَالْكُلِهِمُ السَّحُتَ "كالفاظ سے بيان كيا ہے جواس قوم كه فرجى طبقة كمنى حيات كوواضح كرتا ہے۔ ہمارے اكثر علاء في "المحت" كامعنى حرام كيا ہے جبكہ بحت كامعنى الى كمائى ہے جو باہمى ايثار ومودت كے تعلقات كے منافى ہو (جيسے دكانداركاكسى چيز كو بازار كے ريث كمائى ہے جو باہمى ايثار ومودت كے تعلقات كے منافى ہو (جيسے دكانداركاكسى چيز كو بازار كريكھي : سے زيادہ منظے وامول فروخت كرنايا ہمارے ہال وكيلول اور ڈاكٹرول كى بھارى فيسيس ) (ديكھي : "ناخات القرآن" للاستاذنعمانى و مفرادت القرآن" للاستاذنعمانى و مفرادت القرآن" للا صفيهانى )

اس قوم نے انبیاء سے محاذ آرائی کا سلسلہ رومیوں کے دور میں بھی جاری رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم میں مبعوث ہوئے تو اپنی سابقہ'' قابلِ فخر'' روایات قائم رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تھر بھی انہوں نے محاذ آرائی جاری رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق مصلوب کیے گئے، ان کو مصلوب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجوہات یہودی و عیسائی لٹر پچر میں بالنفصیل موجود ہیں، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارہ قبائل میں سے یہودہ و کی خیار اس کی ذات کے دو پہلو ان کے لیے قطعی طور پر یہودہ و کے قبیلے سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے دو پہلو ان کے لیے قطعی طور پر نا قابلِ قبول تھے۔ سب سے پہلامنفی پہلویہی تھا کہ وہ یہود یوں کی فدہب و سیاست کی تقسیم کے مطابق سیاسی خاندان (یہودہ) میں پیدا ہوکر فدہی تعلیم دینے لگے۔ ان کے قائم کردہ اصول کے مطابق سیاسی خاندان (یہودہ) میں پیدا ہوکر فدہی تعلیم دینے لگے۔ ان کے قائم کردہ اصول کے مطابق سیاسی خاندان (یہودہ) میں پیدا ہوکر فدہی تعلیم دینے لگے۔ ان کے قائم کردہ اصول کے مطابق میری تعلیم صرف بنولادی کاحق تھا۔

دوسرایبود کے لیے نا قابلی قبول پہلوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیمات تھیں جوان کے معاشی مفادات اوران کی روشن خیالی کی فدمت کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا: 'اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جمو ٹی قشمیں نہ کھانا، انقام کی بجائے عفو و درگزر سے کام لینا۔ نذرو نیاز میں پید مضائع کرنے کی بجائے اپنے بھائی کی شکایت دور کرنا، صدقہ خیرات چپپ کرکرنا، جمو نے نبیوں سے خبردار رہنا جو تہمارے پاس بھیڑوں کی شکل میں آتے ہیں، گرباطن میں بھیڑوں کی شکل میں آتے ہیں، گرباطن میں بھیڑنے والے بھیڑیے۔''

بائبل ہی بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بی تعلیمات ان کے لیے حیران کن تھیں:''جب رمایۃ تیت-150/دیے نیوع نے بات ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑاس کی تعلیم سے جیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے نقیبوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا۔' بی عبارتیں وضاحت کر رہی ہے کہ زمانے کے مروجہ فہبی طبقے کی تعلیمات کے مقابلے میں حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات منفروشم کی (الہامی) تھیں۔ نوٹ: بائبل میں جا بجا'' جھوٹے نبی' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ اس بارے میں ذہن میں رہے:'' یہود کی اصطلاح میں نبوت، اسلامی نبوت سے بالکل الگ مفہوم رکھتی ہے۔ ان کے ہاں میضروری نہیں کہ نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور مشخکم ہویا اس کی نبست مع اللہ تو ی ہو۔'' وہ نبی یا نبوت کے قائل صرف ان کے لغوی معنی میں تھے۔ نبی ان کے ہاں پیش گوئی کرنے والا زیادہ سے زیادہ ہی کہ وہ مصاحب کشف بھی ہو، جسے مشرک قو موں میں کا بن ۔ ان کے ہاں نبی اور کا بہن کی اصطلاح میں ساتھ ساتھ چائی تھیں۔''

ان تعلیمات کوہوں ذرکے مارے دولت مند ندہی تھیکیدار کیوکر قبول کرتے ،ان کی ہوں ذر کا عالم بی تھا کہ ندہ ہی اجارہ داروں سے ملی بھگت کر کے بیلوگ خود ہیکل سلیمانی میں خرید و فروخت کے بازارلگاتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر' بیسوع نے خدا کے ہیکل میں داخل ہوکران سب کو نکال دیا، جو ہیکل میں داخل ہوکران سب کو نکال دیا، جو ہیکل میں خرید و فروخت کررہے تھے اور صرافوں کے شختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الث دیں اوران سے کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گائم اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو۔''ہوں ذرکی دینا دیا نتی اور ان سے کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گائم اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو۔''ہوں ذرکی مینا میں اور ندہجی طبقے کی بدکر داری کے عروج کا بیعالم تھا کہ بداخلاقی اور بدکر داری کی تعلیم دینا دولت کمانے کا براز ذریعہ بن چکا تھا۔''بہت سے لوگ سرکش، بیہودہ اور دغا باز ہیں۔ خاص کر مختو نوں میں سے ان کا منہ بندکر نا چاہیے۔ بیلوگ ناجا کر نفع کی خاطر ناشا کہ با تیں سکھا کر گھر تباہ کردیتے ہیں۔'' پال کا یہ خط ٹائٹس کے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعداس قوم کی اظلاقی بدحالی کی تصویر پیش کرتا ہے۔

بدکرداری و بداخلاقی کو ذریعه آمدنی بنانے والی قوم آج اگرفلم انڈسٹری (خاص طور پرامریکا کی ہالی وڈ) اور الیکٹرا تک میڈیا پر قابض ہوکر''فوکس لائف'' (Fox Life) نام سے چینل چلاکروہ سب دکھائے جونہیں دکھایا جانا چاہیے۔انٹرنیٹ پرفخش فلمیں دکھا کر رہاسہا اخلاقیات کا جنازہ نکالا جائے توبیان کے ماضی کانشکسل ہے۔ان کے ہاں بیکوئی ٹی بات نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ علیه السلام نے اپنی تعلیمات میں ان مذہبی بدکرداروں کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے جوالفاظ کی حد تک تو تعلیمی سرگرمیوں میں حصد لیتا تھالیکن عملی طور پر بدکردار تھا۔ان مذہبی بیانات کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں:

- (1).....' فقیداور فریسی مولی علیدالسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ پس وہ جو پچھتہ ہیں بتا کیں وہ سب کرولیکن ان کے سے کام نہ کر و کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔
- (2) ۔۔۔۔۔ وہ اپنے تعویذ بڑے بتاتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشین اور عباوت گا ہوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آ دمیوں سے رہی کہلا ناپسند کرتے ہیں۔
- (3).....اے ریا کارہیم اور فریسیو! تم پر افسوں! تم بیواؤں کے گھروں کو دہاتے ہواور دکھاوے کے لیے نمازوں دیتے ہو،تمہیں زیادہ سزا ہوگ۔ ندکورہ عبارات سے بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ غریب طبقہ کے معاشی استحصال میں بیلوگ برابر کے شریک تھے۔
- (4) ۔۔۔۔۔ان کے معاشرے میں پیری مریدی ایک کاروبار بن چکی تھی جس کا بنیادی مقصد فرجب کے نام پر بھملی پھیلانا تھا۔ اے ریا کارفقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا سفر کرتے ہواور جب مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا ایندھن بناتے ہو۔ خط کشیدہ عبارت صاف فلا ہر کرتی ہے کہ فہ جب کے نام پر بے ملی پھیلائی جارہی تھی۔ بناتے ہو۔ خط کشیدہ عبارت صاف فلا ہر کرتی ہے کہ فہ جب کے نام پر بے ملی پھیلائی جارہی تھی۔ (5) ۔۔۔۔۔ قبریں بنانا اور ان کو آراستہ کرنا بھی ان کی فرجی تعلیمات کا حصہ تھا۔ چنا نچہ بائبل

رد) .....بری بانا اوران و اراستدر رناسی مدین عدین عیمات و حصدها - چنا چه بابی مدین عیمات و حصدها - چنا چه بابی می کا بیان ہے: "اے ریا کا رفقیہ و اور فریسیو! تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آ راستہ کرتے ہو۔ "اس شیطانی نظام کے مرکزی کردار بید فہبی لوگ پر لے در ہوتے کے بدکردار ہوتے تھے۔ "اے ریا کا رفقیہ و اور فریسیو! تم پر افسوس! کہتم سفیدی بحری قبروں کی مانند ہو جو او پر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، گرا ندر مردوں کی ہٹریوں اور نجاست تے بھری ہیں۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کوراست باز دکھائی دیتے ہو، گر باطن میں سے بھری ہیں۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کوراست باز دکھائی دیتے ہو، گر باطن میں

90

ريا كاراوربے دين ہو۔''

(6) ..... یہاں کی سوسائٹی میں موجودہ دور کے اوقاف سے ملتا جلتا ایک محکمہ تھا جومعبدوں سے نیکس وصول کرتا تھا۔ یہ نیکس ایک نم ہمی نیکس بھی تھا جو آ مدنی کا 1/10 ہوتا تھا۔ اس نیکس کی ادائیگی کے بعدا حکام شرعیہ کی پابندی ضروری خیال نہ کی جاتی تھی۔"اے ریا کا رفقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس! کہ پودید، سونف اور زیرہ پر تو دہ کی [عشر:10 فیصد] دیتے ہو پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رتم اور ایمان کوچھوڑ دیا ہے۔" (بیتمام نمتی بیانات"متی" کے بیں۔)

ان دو وجوہات کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ندہبی طبقے کی محاذ آرائی فطری بات تھی۔ چنانچہ بیطبقہ آپ کوشم کرانے کی تجاویز سوچنے لگا۔

حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوس جرم میں پھانسی دی گئی؟ یہودی اور عیسائی لٹریچر میں اس بارے میں بیانات مختلف ہیں۔ بائبل کے ذکورہ بالا بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا جرم بیہ کہ آپ نے بیکل کو گرانے کی بات کی تھی جبکہ یہود یوں کی سب سے معتبر کتاب '' تا لمود'' کہ آپ نے بیکل کو گرانے کی بات کی تھی جبکہ یہود یوں کی سب سے معتبر کتاب '' تا لمود' کہ اجزا ہیں اور کل کے اجزا ہیں اور کل کے اجزا ہیں اور کل کہ اجزا ہیں اور کل کے اجرائی نہیں اور دور انگریزی میں ہے۔ یہ کتاب دس شخیم جلدوں میں چھی ہوئی ہے۔ ایک ضفی عبرانی زبان میں اور دوسراا گریزی میں ہے۔ یہ کتاب ان کے نزدیک بائبل سے زیادہ معتبر ہے۔ ) کے مطابق یور کے ذریک بائبل سے زیادہ معتبر ہے۔ ) کے مطابق جادوگری کی سزا بھانسی ہے، انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے اس کو بھانسی لگایا گیا ہے۔

تالمودکا یہ بیان سراسر جھوٹ ہے۔ بھانی کی اصل وجہ بددو باتیں یعنی بیکل کوگرانے کا دعوی اور فرہ کی طبقے کی اصلاح تھا۔ حقیقت ہے کہ کسی معاشرے کے فدہمی طبقے کی اصلاح سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بدلوگ ماضی میں انبیاء کے ساتھ جوسلوک کرتے رہے ہیں، مجھے ہی یہی سلوک کریں گے۔ انبیاء کی خداداد فقیہا نہ اور حکیمانہ بھیرت حالات کوسب سے زیادہ بچھے والی ہوتی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ

## دَ<del>قِال (3)</del>

ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپ مصلوب ہونے سے پہلے یہ بتادیا تھا کہ مسلسل اللہ کی نافر مانیوں آبل انبیاء اور اخلاقی گراوٹوں کے باعث بروشلم بمع بیکل ختم ہونے والا ہے۔" بچ کہتا ہوں کہ یہاں کی پیشر پر پھر باقی ندر ہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔" (۹۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشکو ئی یوں پوری ہوئی کہ آپ کے بعدرومیوں نے ان پرا پنے نہ بھی تو انین جراً نافذ کیے اور حکم دیا گیا کہ دیگر رعایا کی طرح یہودی بھی شہنشاہ کی عبادت کیا کریں۔ جس پر 96 عیسوی میں یہود یوں نے آزادی کی تحریک شروع کی۔ بیچر کیک علاقے میں روی اقتدا کے لیے خطرہ بنی تو روی حکمران ٹائٹس نے 70 عیسوی میں جملہ کرکے پورے شہرکی اینٹ سے اینٹ بجادی اور بیکل کو بنیادوں سے ختم کردیا۔

اس صورت حال نے یہودیوں کو فلسطین سے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کردیا۔ پچھلوگ روس اور بورپ کی طرف ہجرت کرگئے۔ پچھلوگ اسپین (مسلم سلطنت) کی طرف نکل گئے اور پچھ عرب علاقوں میں جا بسے جن میں سے تین قبیلوں بنوقیقاع، بنوفسیراور قریظہ نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دور میں بونضیر نے آپ صلی الله علیه وسلم کوشہید کرنے کی کوشش کی۔ اس بنا پر مدینہ سے نکال دیے گئے۔ فتح نیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو دعوت پر بلا کر کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی جس کے نتیج میں آپ صلی الله علیه وسلم کے ایک صحافی شہید ہوگئے جن کے قصاص میں اس یہودیہ گوٹل کیا گیا۔

دورِ صحابہ، اموی دوراورعباسی دور میں بیلوگ مسلم علاقوں میں نہایت امن اور سکون سے رہے۔ بیاحسان فراموش قوم اپنی اس بے خانمائی (Diaspora) کے دور میں مسلم علاقوں میں حکومت کے ایوانوں سے لے کرکاروباری دنیا میں کمل دخیل تھی۔اسلامی ریاست میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام چھ صدیوں سے زیادہ عرصہ امن اور ہم آ جنگی سے رہے۔ باقی یورپ کی طرح انہیں ظلم وستم کا نشانہ نہیں بنتا پڑا، کیکن جب مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا تو عیسائیوں نے ان لوگوں کو جبر آ عیسائی بنایا یا چھر آل کیا گیا۔عیسائیوں نے ارائوں '(Canvesos) خزیر کہتے تھے۔

عثانی ترکوں کے دور میں بھی مسلمانوں کی مہمان نوازی کا لطف لینے والی اس قوم نے مسلمانوں کو بیصلہ دیا کہ عثانی خلیفہ سلطان محمداریع 1687ء کے دور میں یہود یوں نے ہیتائی زیوی کی قیادت میں ریاست کے خلاف بغاوت کی۔ جب اے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو بیمسلمان ہوگیالیکن اندرونی طور پر بید یہودی ہی رہا۔اس کے مرنے کے بعد اس کے پیروکاروں میں سے دوسو یہودی خاندانوں نے ظاہر ااسلام قبول کیالیکن اندرونی طور پر بید یہودی ہی رہے۔ بیلودی ہی رہے۔ بیلودی ہی رہے۔ بیلودی ہی معبدول (Synogoge) میں عبادت بھی کرتے۔ بیگروہ 'دونمہ'' (Donmeh) کہلائے معبدول (Synogoge) میں عبادت بھی کرتے۔ بیگروہ 'دونمہ'' (Pommeh) کہلائے دورکے (مصطفیٰ کمال اتا ترک اور اس کے ساتھی اس تح کے کرکن شے۔اس فرقہ میں ایک اور گروہ پیدا ہواجس کا سربراہ جیک فریات اس کے جاتی ترقہ میں ایک اور گروہ پیدا ہواجس کا سربراہ جیک فریک معاملہ مجمانے کے پیش رو یہی یہودی ہیں۔

ا پنی اس بے خانمائی (Diaspora) جے قرآن نے "ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسُكَنَةُ" کہا ہے، کے دور میں بی قوم ایک طرف مسلم علاقوں میں بڑے مزے سے رہ رہی تھی جبکہ یورپ میں اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہور ہاتھا۔

تاریخی بدکردار یوں کی حامل بیقوم ماضی کی طرح آج بھی ہر جگہ، ہرعلاقے اور ہرقوم کے ہاں نفرت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، جس کا اقرار یہودی قوم کے نجات دہندہ ''تھیوڈور ہرٹزل' (Theodore Hertzel) کوبھی تھا۔ ہرٹزل اس بات کا شاکی رہا ہے کہ آخر پوری دنیا ہیں ہم سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ ہرٹزل کو یقینا اس کا جواب بھی معلوم تھا اور وہ تھا ان کی بیتاریخی بدکرداریاں اوراحیان فراموشیاں جوآج کتب تاریخ و ندا ہب میں پوری طرح محفوظ ہیں جس کی بدکرداریاں اوراحیان فراموشیاں جوآج کتب تاریخ و ندا ہب میں پوری طرح محفوظ ہیں جس کی بیت کے مستحق جو سے دہ اپنے (بنی اسرائیل) درمیان مبعوث ہونے والے ہرنبی کی زبان سے لعنت کے مستحق بنے رہے ہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام سے لے کرآج تک دنیا کی پوری قیادت ماسوائے سابقہ امریکی صدر بیش کے ان کونفرت کی نظر سے دیکھتی ہے۔

ہم نے بنی اسرائیل کا بیسارا کرداران کے خدبی لٹریچر کی روشنی اورحوالہ جات سے بیان کیا ہے۔ اگر اس کی پوری تفصیل کوسمویا جائے تو ان کا قومی مزاج دو خصائص پر بنی دکھائی دیتا ہے: ''ایک نسلی تعلّی ، دوسر ہے ہوسِ زر''۔ ماضی کی تاریخ ہو یا حال کا ذکر ، بیقوم جس علاقے اور جس ملک میں گئی اپنے نسلی برتری کے زم کی بنا پر اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں کی تہذیب کو تبول کرنے کے باوجود وہاں کی تبدید کو تبول کرنے کے باوجود وہاں کی تبدید کو تبول کرنے کے باوجود وہاں کی تبدید کو تبول کرنے کو تبول کے باوجود کی بیار کی تبدید کرنے کے باوجود کی بیار کی دوسرے کی کوشش کی ۔

ہوںِ زرکی خاطران کے اخلاقی ضابطے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتارہا ہے اور اب امریکا میں بھی یہی ہورہا ہے۔ دولت کی خاطر وہاں ہر کرائی چھیلارہے ہیں۔ 1920ء میں ہنری فورڈ اوّل نے امریکا میں یہودی تعلّی سے خبر دار کرنے کے لیے ''ہماری بین الاقوامی میں ہنری فورڈ اوّل نے امریکا میں یہودی تعلّی سے خبر دار کرنے کے لیے ''ہماری بین الاقوامی یہودیت'' (Our International Jews) کھی۔اس میں وہ ان کے مزاح کی اس خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں:

"The claim made for the jews that they are sober race may be true but that has not obscured two facts concerning them that they usually constitute the liquar dealers of countries where they live in numbers and that in the United States they were only the race exempted from the operation of the prohibition law."

آج اس ملک کی ہوس زر کا بیا عالم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کوامر یکا مدد مہیا کرتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ چنانچہ ''رون ڈیوڈ'' مشہور امریکی مصنف لکھتا ہے: ''امریکا ہر سال اسرائیل کو 3 ارب ڈالر فنڈ مہیا کرتا ہے۔ بیا مداد فی اسرائیلی 1000 اور فی اسرائیلی بے۔'' سیابی 90000 ڈالر بنتی ہے۔اس رقم میں اسرائیل کو مہیا کیا جانے والا اسلحہ شامل نہیں ہے۔'' اس طرح بیقوم آج امریکی عوام پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ہوئی زرہی کی وجہ سے اسرائیل عور توں کی خرید وفر وخت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ لا ہور سے شائع ہونے والے اردو منت روزہ 'ندائے

ملت "خاندن سے شائع ہونے والے مشہور عربی جریدے" المجلة "کے حوالے سے ایک مضمون میں بیان کیا ہے:" یہاں (اسرائیل) میں پوری دنیا بالحضوص روس سے لڑکیاں لائی جاتی ہیں جن کی قیمت ایک ہزار سے چار ہزار ڈالر تک ہوتی ہے۔ یہاں عور تیں کرائے پہلی مہیا ہوتی ہیں۔ 501 ،300 اور 5 ہزار اسرائیل کرنی " مصیکل" (Shequel) میں آ دھے مسیطے کے لیے کرائے پرعورت مل جاتی ہے جبکہ مشیات ،الیڈز اور منی لاغر رنگ کا بھی یہ ملک کے معاشرے کا بیر نگ بنادیا ہے۔ یوں یہ ملک ایک بڑا مرکز ہے۔" ہوئ زر نے اس ملک کے معاشرے کا بیر نگ بنادیا ہے۔ یوں یہ ملک ایک بڑا مرکز ہے۔" ہوئ زر نے اس ملک کے معاشرے کا بیر نگ بنادیا ہے۔ اس ملک کی اس قتل و غارت گری کا بیت ہوئیورٹی اسٹیٹ " اعتراف خود اسرائیلی اعلی علم کو بھی ہے۔ پروفیسر" شاھی " (Shahik) تل ایب یو نیورٹی اسٹیٹ " کیسٹری کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب" جیوش ہسٹری ایئر جیوش اسٹیٹ مظالم کی کیسٹری کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب" جیوش ہسٹری ایئر جیوش اسٹیٹ مظالم کی داستانیں تفصیل ہے کھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہود یوں پرسخت پابندی ہے کہ وہ غیر یہود یوں داستانیں تفصیل ہے کہ وہ غیر یہود یوں تعصب کا بیعالم ہے:

"A jew could not even drink a glass of water in the home of a non-jew."

العان پاپ " ( ایلان پاپ " ( Pape الم کے بارے میں معروف اسرائیلی مورخ " ایلان پاپ " ( Pape الم قلصطینیوں کے قل عام کے بارے میں معروف اسرائیلی مورخ " ایلان پاپ " ( Pape الم 2007ء تک حیفا یو نیورٹی میں درج ہے: " وسیر 1947ء سے 1949ء تک فلسطینیوں کا cleansing of Palist مسلسل 31 بارق عام ہوا۔ یہودیوں نے فلسطینیوں کی 418 بستیاں صفحہ ستی سے منادیں۔ ماہنامہ فدکورہ مورخ کے حوالے سے مزید لکھتا ہے کہ موصوف نے جنوری 2008ء میں" ما نچسٹر میٹرولیٹین " یو نیورٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

' جس طرح فلسطینیوں کانسلی صفایا ہوا ہے وہ نا قابلِ فراموش ہے۔ دوسری جنگِ عظیم کے بعد

## وَقِال (3)

اسرائیل نے ایک سوچے سمجھ منصوبے کے تحت قبل عام کر کے نصف سے زیادہ فلسطینیوں کوان کے گھروں سے نکالا ہے جواب دربدر کی مخوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ بید ہشت گردی کی تاریخ کاوہ تسلسل بے جوانبیاء کے آل سے شروع ہو کرفلسطینیوں کے آل تک آپنجا ہے۔ اپنے انبیاء کی قاتل قوم غیریبودی نسل کے لوگوں کی طرف انسان دوتی کا ہاتھ کیے بڑھا سکتی ہے؟ بیبوچنا بھی حماقت ہے۔'' اخلاقی گراوٹ کے لحاظ ہے بھی اسرائیل دنیا کے ممالک میں صف اوّل پر ہے۔ آج انسانیت جس بداخلاقی و بدکرداری کی طرف جارہی ہے اس میں بھی مکمل اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ یہودی نبیٹ ورک''فوکس لائف'' (Fox Life) چینل کے شرمناک پروگرام اور انٹرنیٹ پر حیاسوز فلمیں یہودی بداخلاقی کی زندہ تصویر ہیں۔ تل ابیب ہم جنس برتی کا دنیا میں ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں کا "Gay Pride Centre" مشہورہے جہاں ہرسال ایک لاکھ "Gay" بلوس نکالتے ہیں۔ اسرائیل میں شراب سازی کی صنعت بڑے زوروں پر ہے۔تقریباً دو درجن کارخانے اسرائیل میں شراب بناتے ہیں۔ یہاں کی تیار کردہ شراب ،فرانس جوشراب سازی میں سب سے آ گے ہے، کی شراب سے زیادہ پند کی جاتی ہے۔شراب بنانے کے لیے''بوتیک شراب ساز کارخانے'' (Boutique Wineries) قائم کیے گئے ہیں۔ان میں مشہور بوتیک بروشلم کے مغرب میں جوڈیا کے بہاڑوں میں ہے۔اس کی تیار کردہ شراب کوسلسل تین سال' وائن آف دی ایر"( Wine of the Year ) کااعزازل چکاہے۔

فحاثی کے پھیلاؤ کے لیے'' Enlightenment'' کی اصطلاح یہودی تاریخ کی ایجاد ہے۔ جس کے مطابق اٹھارویں صدی میں مشرقی یورپ کے'' آرتھوڈ کس'' یہودیت کی تحریک برائے تحفظ یہودی تہذیب اٹھی، تو اسی دور میں اس کے برعکس مغربی یورپ میں یہودیوں میں اضلاقیات سے آزادی کی تحریک چلی۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک یہودی''موکی میںندگن'' 1786 میں 1786 (Moses Mondelessohn)

"As such Mendelssohn became a symbol and reform and liberalism-a reform of belief and in religious matters."

اس تحریک کومزید تقویت انقلابِ فرانس اور نپولین کی فتوحات نے مہیا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کہ میا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیود یوں نے اپنی معاشرتی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے اخلاقی آزادی، آزاد خیالی اور روثن خیالی کی بنیاد پر"ریفارم جیوڈیزم" (Reform Judaism) کے نام سے یہودی مذہب میں ایک تبدیلی قبول کی ۔اس روثن خیالی کے نتیج میں یہودی سوسائٹی میں تین بڑے کام ہوئے:

(1) ..... ندہب اور معاشرت دوالگ الگ چیزیں تسلیم کی گئیں۔ اس کے مطابق ندہبی لحاظ سے یہودیت کا مکمل وفادار رہتے ہوئے مغربی تہذیب کو مکمل طور پر اپنالیا گیا۔ یہی چیز اب مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

(2) ..... یہودی لٹریچر کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے تحت مسلمانوں کو بیہ ترغیب دینا ہے کہ دو اپنی تمام فدہبی کتب بشمول قرآن کو صرف دیگر زبانوں میں شائع کیا جائے اور اصل میکسٹ سے جان چیٹر وائی جائے۔ اس بناپر آج کل صرف تراہم قرآن شائع کرنے کی مختلف جانب سے کوششیں ہورہی ہیں۔

(3).....خواتین کوبھی صومعہ میں رنی کے طور پر قبول کیا گیا۔ بالکل ای انداز میں مسلم سوسائی میں بھی اس قتم کی کوشش کی جارہی ہے کہ مساجد میں خواتین ائکہ رکھی جائیں۔قارئین کو یاد ہوگا کہ پچھ عرصة بل امریکا کی کسی مجد میں پینٹ شرٹ میں ملبوں ایک خاتون نے امامت کرائی تھی جس کی تصاویر بہتے خرا خبارات میں چھپی تھیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں بعض نام نہاد نہ ہی تنظیمیں تبلیخ دین کے بہانے عورتوں میں دروی قرآن کا اہتمام کرتی ہیں اوراس میں خواتین کی نماز باجماعت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاصل مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی خاطران تظیموں کو استعال کیا جاتا ہے۔ ان تمام معروضات کے مطالعہ سے پہتے چلتا ہے:

1- الله کے احکام سے علی الاعلان روگر دانی کرنااس قوم کاشیوہ رہاہے۔اس سلسلے میں بیل انبیاء سے بھی نہیں چو کے۔

2- ہوسِ زر کی بنا پر بداخلاقی اور بدکر داری پھیلانا ان کے قومی کر دار کا حصہ ہے۔ آج بھی یہودیوں کے ذرائع ابلاغ اس شیطانی مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ 3- مختلف عالمی اداروں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے دنیا کی دولت کوسمینا جارہاہے۔

4۔ پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہونے والی قتل وغارت گری میں ان کا پورا پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں "جون پر کان" (John Parkans) کی کتاب "Economic hit man) کی مطالعہ میں "Economic hit man" کا مطالعہ ضروری ہے۔

Synagoge of Shatan" کا مطالعہ ضروری ہے۔

اسرائیل کی بیمالمی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بیالی آتھ سے اب دوآتھ ہوتی جارہی ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ متقبل میں اس نے دوکا م کرنے ہیں:

(1)....ان میں ایک تعمیر ہیکل ہے جس کی خاطروہ عالمی امن کو بھی بھسم کردےگا۔

(2).....اور دوسرے ایساعالمی صبیونی نظام جس کا اقتد ار براہ راست اس کے ہاتھ میں ہوس کی خاطر اقوام متحدہ کوایک عالمی حکومت کے طور پرتسلیم کرایا جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ تقمیر ہیکل کے ذریعے مسلم دنیا کا ردعمل دیکھنا جا ہتا ہے۔ان کواس عالم گیرصہونی اقتدار کی نوید بائبل جوان کی بدکردار بول کی مسلمه مقدس داستان ہے، بتاتی ہے جس کے مطابق: "ان كا بادشاہ (مسلمانوں كے مطابق دجال) گدھے برسوار آرہا ہے۔ جو قوموں ك درمیان انصاف کرے گاوہ سمندر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حکومت کرے گا۔ دریائے فرات سے زمین کے آخری سرے تک اس کی حکمرانی ہوگی۔وہ ( یہودی قوم ) اینے دُشمنوں کو ہریاد کریں گے۔'' ہیددور بہت اچھا اورخوبصورت ہوگا۔ان کے نو جوان اناج اور شراب پرتوانا ہوں گے۔ یہ ہے وہ نویدجس کی خاطر اسرائیل تقمیر ہیکل جاہتا ہے۔اسرائیل کے اس بروگرام کی تفصیلات دیکھنی ہوں تو صدر جانسن کے دور میں امریکی وہائٹ ہاؤس کی تر جمان" گریس بال"(Grace Haulsell) کی کتاب" Forcing God's Hando" کا مطالعہ ازبس ضروری ہے۔محترمہ نے اس کتاب کی تکمیل کے لیے بذات خود اسرائیل کا دورہ کیا اوراس بارے میں وہاں کے زہبی اورسیاس اربابِ اقتدار کے خیالات سے اور وہ چیرت زدہ ہیں کہ تمام یبودی اور Evenglican عیسائی معجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل کی

لغمیر کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔

محترم قارئین!اس ہے آپ نے انداز ہ کرلیا ہوگا کہ بیکل کی تغییران کی خوشحالی اور مادی ترقی نیز ندہبی شعار کی بحالی کے لیے ضروری ہے اور ہرقوم کواپنی خوشحالی، اپنی ماد ی ترقی اورایین ندہبی کلچری بقااورارتقا کاحق حاصل ہے۔اسرائیل کو بلاشبدان تمام کاحق حاصل ہے،لیکن عرب علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے نہیں۔ کیاکسی دوسری قوم کے مذہبی شعائر کونقصان پہنچانے کا بھی حق حاصل ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔اس تسم کاحق اقوام متحدہ کے بنیادی حقوق کے ضابطوں ہے لے کرکسی ملک کا کوئی ضابط نہیں دیتا۔اس مقصد کے لیے اسرائیل معجد اقصاٰی کوشہید کرنا چاہتا ہے اور مسجد اقصاٰی کی شہادت میں رکاوٹ بننے والے یااس کی حفاظت کے عوامل کوختم کیا جار ہاہے۔مسلمانوں کا باہمی ا تفاق اس میں بری رکاوٹ تھاجس کوختم کرنے کے لیے مسلمانوں میں عرب بجم کی تقسیم پیدا کی گئی۔اس وقت معجدانصیٰ کے تحفظ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک مسلم ایٹی ملک (یا کستان)، یا کتانی قوم اور افواج یا کتان ہیں۔اس وقت یا ک افغان سرحدی علاقے میں کچھ کرایا جار ہاہے وہ پاکستان کی ایٹی صلاحیت پر قبضہ کرنے کے لیے کرایا جار ہاہے۔اہل یا کستان کےمورال کو گرانے کے لیے مملکتِ خدادادِ پاکتان کی خاطر کچھ کرگزرنے والوں کوسامانِ عبرت بنایا ہے۔ بھٹومرحوم،ضیاءشہید جسنِ یا کستان ڈاکٹر عبدالقدیرخان وغیرہ کےحالات ہمارےسا منے ہیں۔ آج کی دنیا کے فرعونوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ذہنوں میں رکھنا چاہیے جواس نے اس قوم کے بارے میں بائبل اور قرآن میں بیان کیا ہے۔ آخری فیصلے اس خالق و مالک اور حاکم کا نات ہی کے چلتے ہیں۔اس صور تحال میں ویکھنا یہ ہے کہ مملکت خداداد یا کتان کے اصل اہل اقتدار کیا کرتے ہیں؟ یہاں پاکستان کےعوام ندہبی اور سیاسی طبقے کی ملی غیرت اور سیاسی سمجھ بوجھ کا امتحان ہے۔

> معمارِ حرم! باز بہ تعمیرِ جہاں خیز از خوابِ گراں، خوابِ گراں، خوابِ گراں خیز

# د جالی ریاست:مغربی مفکرین کی نظرمیں

## ''عالمی د جالی ریاست'' کا قیام اورامداف

#### ایک غیرمسلم صحافی کے زاویۂ نظر سے

قارئین کرام!اگلے صفحے میں آپ جوتح ریڑھنے جارہے ہیں، یکینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت صحافی کی تحریر ہے جس نے خطرات مول لے کراسرائیل کا پُرخطر سفر کیا اور واپس آ کر مغربی دنیا کی آئکھیں کھول دینے والی ایک زور دار معلوماتی کتاب کھی۔ کتاب کا نام''نیاعالمی نظام اور دجال کا تخت' ( The New World Order Land Of Thorn Of Antichrist ) ہے۔ نام ہی ہے آ یہ مجھ گئے ہول گے کہ'' نفرت کی ریاست'' اسرائیل کے بارے میں بیرخیال کہ وہ دجال کی عالمی حکومت کا پایئر تخت ہے،صرف مسلم زعما کانہیں، بہت سے مغربی دانش وربھی اسے ای نظر سے دیکھتے ہیں۔اس کتاب کی تلخیص اس غرض سے پیش کی جار ہی ہے کہ ہمارے قارئین اس حقیقت تک پہنے سکیس کہ غیرسلم الملِ مغرب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جوحالات وواقعات کوصہبونی عینک کی نظر سے نہیں بلکہ حقیقت تک رسائی کے شعور ہے دیکھتے ہیں اور دنیا میں پیش آنے والے مخصوص حوادث کے چیھیے کار فرما خفیہ شیطانی قوتوں کو پیچانے کی کوشش کرتے ہیں۔بدلچسی تلخیص آ یکو بتائے گی کہ مغرب کے باشعور دانش ور جو صبیونیت کے اثر سے اینے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، دنیا کو وہی چیز باور کرانے کی کوشش کررہے ہیں جس کی طرف مسلم مفکرین مسلسل توجہ دلارہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں کے اندازِ فکر اور اندازِ بیان میں فرق ہے۔آخر کیوں نہ ہو؟ جبکہ ایک کووی کے سیے علم سے رشد و ہدایت اور استفادے کا موقع دستیاب ہے اور دوسرامحض اپنی عقل اور بصارت سے دھند لے شیشے کے بارد کھنے کی کوشش کررہا ہے۔اس معرکة الآ را کتاب کےخلاصے سے قارئین کو یہ بھی پتا چلے گا کہ مشاہدہ اور تحقیق کرنے والا مسلم ہویا غیر مسلم ،اگراس کی فکرراست ست میں سفر کررہی ہے تواس کے ڈانڈے آئے جا کرضرور آپس میں اللہ غیر مسلم ،اگراس کی فکرراست تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی نتیجے تک جا پہنچے گی۔ پڑھیے اور رکھیے در کھیے کہ غیر مسلم مفکرین موجودہ حالات کو کس زاویے سے دیکھتے اور مستقبل قریب میں دنیا کو پیش رکھیے کہ غیر مسلم مفکرین موجودہ حالات کو کس زاویے سے دیکھتے اور مستقبل قریب میں دنیا کو پیش آنے والے واقعات کو کس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟

ہم پہلے مصنف کا تعارف دیں گے چھر کتاب کا تعارفی خلاصہ پیش کریں گے۔اس کے بعد آپ اصل کتاب کی تلخیص ملاحظہ کرسکیس گے۔ یا در ہے کہ مصنف مغربی قلم کار ہے لہٰ ذاوہ ''مسلمانوں'' کے بجائے''عرب'' کا لفظ استعمال کرتا اور فلسطین کے معرکے کو اسلام اور یہودیت کے بجائے''عرب اور اسرائیل تنازع'' کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے وہ القاب استعمال نہیں کرتا جومسلمانوں کا خاصہ ہیں۔ سیالقاب راقم نے''مربع قوسین' میں بڑھائے ہیں۔

مصنف كاتعارف:

مصنف کانام "رابر ف اوڈرسکول" ہے۔ 1938ء میں پیدا ہوئے اور 1996ء میں انقال ہوا۔
ان کا آبائی وطن کینیڈا ہے اور یہ پیٹے کے اعتبار سے معلم ہیں۔ انگلینڈ، آئرلینڈ اور کینیڈا کی یہ نیورسٹیوں میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ "یو نیورسٹی آف ٹورٹو" میں عرصہ دراز تک اسٹینٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ تدریس کے ساتھ ان کو تحقیق اور تھنیف کا عمدہ ذوق بھی تھا۔ یہ غرب کے ان انسانی اندار اور آفاقی انسانی اندار اور آفاقی انسانی اصولوں کے قائل ہیں۔ انہوں نے اپنے ضمیر کا گلائیس گھوٹا، ندآ تکھوں کے آگ تعصب کی دھند آنے دی ہے۔ ان کے اندر چھے بچسس تحقیق کارنے جب انہیں کھوج اور جبتو پرآ مادہ کیا تو انہوں نے اس راہ میں آنے والے خطرات کی پروائیس کی۔ ایک طرف تو تحقیق کا مستندمعیار ان کے بیشِ نظر رہا ہے اور دوسری طرف تحقیق کے نتائے سے دنیا کو آگاہ کرنے میں انہوں نے کی خوف کو آٹر نے نہیں آئے دیا اور دنہ کی دیدہ یا نادیدہ وُٹمن کی وُٹمنی آئیس اس سے باز رکھ تکی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن محتفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن محتفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن محتفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن محتفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن محتفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران جن محتفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے

فراخد لی سے دیے ہیں تا کھلمی خدمات میں ان کی اوّلیت کا اعتراف کیا جاسکے۔ان میں ڈیس گریفن ، آئی ونوف ڈبروسکی اور ابرد گلس شامل ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ'' ڈلیس گريفن '' سے کيا۔مناسب ہوگا کہ يبال ڈليس گريفن کو بھي آپ سے متعارف کرواديا گياہے۔ '' ذلیس گریفن'' ایک سینئر ککھاری اور محقق مزاج امریکی مصنف ہے۔اس نے اب تک یا کچ معركة الآرا كتابين لكسى بين \_ 1985ء مين اس نے ايك جريدے" The Midnight Messenger" کی بنیادر کھی جس کا مقصد تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے بارے میں دنیا کوآ گاہی دینا تھا۔اس ششماہی جریدہ کی امریکا کی 50 ریاستوں اور دنیا بھر کے 12 ممالک میں اشاعت ہوتی ہے۔ گریفن امریکا کا بے باک مصنف سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم نیٹ سے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔نیٹ پردی گئی معلومات چونکہ یہودی لکھاریوں کے زیراثر ہوتی ہیں،اس لیے اگرآپ ' ڈیس گرفن' کے بارے میں معلومات لینے نیٹ پر جا کیں تو آپ کواس کا تعارف ایک مخصوص انداز میں مخصوص اصطلاحات کے استعمال کے ساتھ مذمتی اسلوب میں ملے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس مخص کی تحقیقات نے اگر صہبونیت کی صفوں میں دراڑ پیدائہیں کی تو تھلبلی ضرور محائی ہے۔ یہی حال زیر نظر کتاب' وجال کا تخت' کا ہے۔ آپ اسے سرچ کرنا حامیں گے تواس کے بیٹ سیلر ہونے کے باوجود آپ کونیٹ براس کی تفصیلات لینے میں بہت مشکل محسوں ہوگا۔ ساس بات كى علامت بىكاس نى فى الواقع "برادرى" كى دُكھتى رك وچيرا بے ـ تعارف ملاحظ فرمايے: ''ولیس گریفن'' (Des Griffen) ساز ٹی ذہن رکھنے والا ایک قدامت پہندامر کی ککھاری ہے۔ پیٹھوس عیسائی نقطہ نظر ہے لکھتا ہے اور بنیا دی طور پر عالمی ساز شوں اور خاص طور پر نیوورلڈ آرڈ رکےموضوع میں دلچیسی رکھتا ہے۔اس کی کتابیں امریکی حکومتی کرپشن اور بدنام زماند یبودی منصوبہ سازوں کے گروہ''الو میناتی'' (Illuminati) کے امریکی معاشرے براثرات کے درمیان ربط دکھانے کی کوشش پرمشمل ہیں۔اسی طرح فری میسنری اور ورلڈ پیکس اس کے خاص موضوع ہیں۔ بیروتھس چاکلڈ فیملی اور راک فیلرز کے دنیاوی سیاست میں خنیہ اثریریقین رکھتا ہے۔اس کی کتاب'' Fourth Rich of the Rich'' آٹھ مرتبہ شائع ہوئی اوراس کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ 1980ء کی دہائی میں اس کا خاص مفغلہ '' کنگ مارٹن لوقر'' کی اسٹوری کی تحقیق و تفقیق کرنا تھا تا کہ اس پُر اسرار کہانی کے پیچھے اصل آدمی کو وریافت کر سکے۔ 1975ء میں بیا لیک آزاد پبلشنگ ہاؤ '' ''Emissary Publications'' کے اہم بانیوں میں سے ایک تفاد 1985ء میں اس نے ایک اخبار '' Emissary Publications'' کے بانے کرتا ہے۔ میں سے ایک تفاد کود ہی اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ Newspaper'' کے نام سے بھی تیار کیا جس کو بیا عموماً خود ہی اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ صبیونیت پراس کے آرٹیکل ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ ہتک عزت کی مخالف جماعت [ یہاں صبیونیت پراس کے آرٹیکل ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ ہتک عزت کی مخالف آلین مراد ہے۔ اس کی تحریر کوسامیوں کی مخالف آلینی یہود مخالف آخیال کرتی ہے۔ اس کی کتابوں کے نام سے اس کے کام کی نوعیت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے:

- غلامی میں اُرنے کاعمل (1980ء)
- مارشن لوقفر کنگ، کہانی کے پیچھےاصل آ دی (1987ء)
  - سامى خالف اورب بى لونىن تعلق (1988ء)
    - دوزخ کے طوفانی گیٹ (1996ء)
- بائبل کے حقائق اللہ کے منتخب بندوں کے بارے میں (1996ء)

اس وقت'' گریفن'' اپنی چھٹی کتاب پر کام کررہا ہے جس کا نام'' Stroming the ''ہے۔'' Gates of Hell

كتاب كاتعارف:

زیرِنظر کتاب''نیاعالمی نظام اور د جال کا تخت' کے تین جھے ہیں۔ پہلا حصدا سرائیل پر ہے۔ اس میں مصنف نے اسرائیل کے قیام کی سازشی داستان بیان کی ہے۔

دوسرے جھے میں مصنف نے فلسطین کی موجودہ صورت حال اور فلسطینیوں کی سمپری اور بہتی کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کا سیاسی قیدیوں پر ظالمانہ تشدد اور متاثرین سے براہِ راست سی ہوئی داستان تحریر کی ہے۔ یہ ایک مغربی مصنف کی براہِ راست گواہی ہے جوہمیں بتاتی ہے کہ

### وَقِال (3)

فلسطین پرمظالم کی جوداستانیں اسرائیل کی جیل ہے باہرنگلتی ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ بھیا تک اورالمناک ہیں جتناہم سنتے ہیں۔

تیسرے جھے میں مصنف نے اسرائیل سے واپس اپنے ملک (کینیڈا) جاتے ہوئے پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات کا ذکر کیا ہے۔ جس سے اسرائیلیوں کی سنگ ولا ناذ ہنیت اور متعقبانہ فرطرت کا پتا چلتا ہے۔ آخر میں صہیونیت پرزور دار معلوماتی تھرہ کیا ہے اور دنیا والوں کو متنقبل میں پیش آنے والے حالات اور ان کے سبّہ باب کا طریقہ اپنے تہم کی حد تک بیان کیا ہے۔ بندہ نے بیش آنے والے حالات اور ان کے سبّہ باب کا طریقہ اپنے تہم کی حد تک بیان کیا ہے۔ بندہ نے اس جھے میں مربع قوسین لگا کر جا بجا کچھا ضافات کیے ہیں۔ یہ کتاب کا سب سے دلچسپ اور زور دار حصہ ہے۔ اس تھرے کے آخر میں اس نے صہیونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قوم کو جو تجاویز دی ہیں ، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور بیسطریں اس کتاب کا حاصل اور نچوڑ ہیں۔

یاد رہے کہ یہ مقالہ اسرائیل کے بارے میں 93-1991ء کے دوران لکھا گیا تھا۔ اس میں فلسطینیوں کے بارے میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ PLO یا حماس کے زاویۂ نظر سے ہرگز بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں PLO کے کسی رکن کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا گیا ہے، اس میں زیادہ تر عام عوام، صحافی اور انسانی حقوق کے نمائندوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس لیے یہ تحریر انتہائی متوازن ، معتدل اور تمام اہلِ انصاف کے نزدیک معتبر قراردی جاسکتی ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ اس نے د جال کوا یک شیطانی طاقت یا شیطانی کارندے کے طور پرنہیں لیا
اور نہ اسے نہ بی رنگ ہے دیکھا ہے، بلکہ وہ اسے ایک بوس پرست اور حریص معاثی طاقت کے
طور پر دیکھا اور تبرہ کرتا ہے جو ساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے انسانی نسل میں سے چندلوگوں
کا کلی اقتدار قائم کرنا چا ہتی ہے۔ ظاہر ہے مغربی تحقیق کار جب اپنی آسانی کتابوں تو رات اور
انجیل سے بھی رہنمائی حاصل نہ کریں گے جبکہ ان میں دجال کے برپا کردہ فتنوں کا متعدد مقامات
پر مختلف انداز میں تذکرہ موجود ہے تو حالات کو مض مادی تا ظرمیں ہی دیکھیں گے۔ بہرحال اس
سب بچھ کے باوجود کتاب ایک دلیر صحافی اور نڈر تحقیق کار کی جرائمندانہ کوشش اور چثم کشا حقائق
برمشمل ہے جس پر جمیں مصنف کا شکر گزار ہونا چا ہے۔

اس تلخیص میں آپ پہلے مقدمہ پڑھیں گے، پھر بالتر تیب اس کے تین ھے اور آخر میں خلاصہ۔اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ان تحقیق کاروں کواس زبردست محنت کے صلے میں مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے سچے دین کی ہدایت نصیب فرمادے۔ آمین۔

# دجال كاتخت

#### (مقدمه)

جیسے جیسے ہم زندگی کی کشتی میں سوار ہوکر اختتام کے ساحل طرف سفر کرتے ہیں، راستے میں کہیں نہ کہیں ہمیں بیداحساس ضرور ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور تاریخ میں جیسے بھی حادثے ہوئے ہیں، وہ شاید حادثے نہ ہوں، شاید وہ ایک منظم منصوبے کا حصہ ہوں حتی کہ ایک فردیا متعدد اشخاص نے اس کی با قاعدہ پلانگ کی ہو۔" منصوبے" کی جگہ" سازش" کا لفظ بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی اور معاشرے پر [یعنی امریکیوں کی زندگی اور مغربی معاشرے پر ] جو اثر ات دکھور ہے ہیں، کیاوہ ایک طے شدہ منصوبے کا نتیجہ ہیں جس کی مسلس نگر انی کی جار ہی ہے؟ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے جب ایسا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ اگر ہم ایسا ہی محسوس کرتے ہیں تو ہم یقینا اسلیم ہیں۔ پچھلے 60 سالوں کی غلطیوں اور جماقتوں پر اگر نظر دوڑ ائی جائے تو ایک ہم یقینا اسلیم ہیں۔ پچھلے 60 سالوں کی غلطیوں اور جماقتوں پر اگر نظر دوڑ ائی جائے تو ایک ہم یقینا اسلیم ہم دوڑ ائی جائے تو ایک ہم دوڑ ائی جائے تو ایک دوڑ ائی دوڑ ائی جائے تو ایک دوڑ ائی جائے تو ایک دوڑ ائی جائے تو ایک دوڑ ائی دوڑ ائی دوڑ ائی جائے تو ایک دوڑ ائی دوڑ

''اگرہم اوسط کے قانون کے لحاظ ہے دیکھیں توامر کی تاریخ کے آدھے نے اندواقعات بہتری کے لیے بھے نہیں تھے۔ اگر ہم اپنے بہتری کے لیے تھے، جبکہ بقیہ آدھے واقعات امریکا کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اگر ہم اپنے رہنماؤں کی نااہلی اور ناعاقب اندیثی کو بھی مدنظرر کھ لیس تو ہمارے رہنمااکٹر ہمارے تق میں غلطی کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہم محض کسی اتفاق یا پھر کسی جمافت کا سامنانہیں کررہے، ایک منظم اور ذبین ترین منصوبہ بندی کا سامنا کررہے ہیں۔''

بیجیلے 200 سالوں میں بہت ی سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات نے اس''سازش'' آیعنی امریکیوں کے خلاف امریکا ہی میں کی جانے والی سازش آکا ذکر کیا ہے۔ وہ ہمیں اسے'' چندعنا صرکی سازش'' بتاتے ہیں۔ان شخصیات میں Charles ، Henry Foril ، Dissali کی سازش'' بتاتے ہیں۔ان شخصیات میں Taylor Caldinel ، Lindherth اور عقل و دائش کا قلعہ سمجھے جانے والے

106

Churchill بھی شامل ہیں۔

حی کہ جرچل نے تو 1920ء میں یہ بیان دیا تھا:

''ایک بین الاقوامی سازش ہمارے بہت قریب ہے جس کا مقصد'' تہذیب وتدن کا خاتم'' اور''انسانی معاشر ہے کی از سرنولتمیر'' ہے۔ بیسازش آتی ہی گھناؤنی ہے جتنی کہ عیسائیت پاکیزہ ہے اوراگراس کو ندروکا گیا تو بیعیسائیت کی تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے ختم کردے گی۔''

چرچل بالشویک انقلاب کاسخت مخالف تھا اور وہ اس کو ایک سیاسی تبدیلی ہے آ گے کی چیز کے طور پردیکھ اتھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بیا ایک نئی بادشا ہت کے قیام کے لیے ایک آڑیا پر دہ ہے۔ ایک د جالی با دشا ہت کا قیام:

" کھاوگ بہودکو پندکرتے ہیں کچنیں، لیکن کوئی باشعور خص اس بات سے انکار نہیں کرے گاکہ یہ ایک ناپندیدہ اور انتہائی سے زیادہ جیرت انگیز نسل ہے جو کہ اس دنیا میں آئی ہوگی۔''

یبودیوں میں یہ کوئی نئی تح یک نہیں۔ Sparataus-Weishaupt کے زمانے سے
"کارل مارکن" (Karl Marx) سے لے کر" ٹراٹسکی "(Trotsky) رویں،" بیلاکن"
(Bela Kun) منگری،" روزالینن بری" (Rosa Lunenboury) جر"نی، اور" ایما
گولڈ مین" (Emma Goldman) امریکا کے دنوں تک اس" بین الاقوامی سازش" نے زور
کوٹ نا شروع کردیا ہے۔ یہ روز بروز بروز بروقی اور پھیلتی چلی جارہی ہے۔ اس سازش نے فرانسیسی

#### دُقِال (3)

انقلاب میں انتہائی اہم کردارادا کیا تھا۔انیسویں صدی کی بیشتر تحریکوں کا اس سے تعلق کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔اب انہی لوگوں نے ،ان غیر معمولی لوگوں نے جن کا تعلق یورپ اور امریکا کی چھپی ہوئی قو توں سے ہے، رُوی عوام کو ان کے بالوں سے دبوچ لیا ہے اور ان کے سردل کو قابو کرلیا ہے۔اب وہ اس بوی سلطنت کے دغیر متنازع آتا' بن چکے ہیں۔

اس موضوع بریس نے یعنی [رابرت او وسکول:Robert O'Driscoll] نے ایک ظم الکھی اور ساتھ ہی اس کے کئی مقالے تھے جس کو'' The Nato and Waraw Pact are one ''کے نام سے کتابی شکل دے دی گئی۔ابتدا میں توبیکا مصرف نظم کی حد تک محدود تھالیکن اس کوایک تحقیقی مقالے کی شکل دیناانتہائی مشکل ثابت ہونے لگا۔جس چیز کوہم حالات و واقعات کے مشاہدے کی فطری جبلّت کواستعال کرتے ہوئے جانچ لیتے یا پیجان لیتے ہیں، وہ بعینہ اس طرح مقالے کی شکل میں پیش نہیں کیے جاسکتے ، کیونکہ اس کے لیے ٹھوں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خودا پی تربیت اور بیشے کے اعتبار سے ایک معلّم ہوں۔ پچھلے میں سالوں سے برطانیہ، آئر لینڈ اور کینیڈا کی جامعات میں پڑھاتا آیا ہوں،جس میں کینیڈا کی سب سے بڑی جامعات میں سے ایک " یو نیورٹی آف ٹورنو" بھی شامل ہے۔ میں یہاں 25 سال سے پڑھارہا ہوں۔ میں نے اسی مقصد کے تحت اس موضوع پر لکھے گئے مواد میں غوطے لگانے شروع کیے جس میں پورپ، شالی امر یکا اور جایان وغیره کا تاریخی اور عسکری موادشامل ہے۔ان ہزاروں لا کھوں تحریروں اورمقالوں یا پھر کتابوں میں سے اکثر و بیشتر ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھیں۔ان کے آثار یا تو کسی کتاب میں حوالے کی حد تک محدود ہیں یا پھر کسی لا بھر ری میں کسی اندھے تاریک گوشے میں بڑے ہوئے ہیں۔جب میںاینے جمع کردہ اقتباسات اورحوالہ جات کو جانچ رہا تھاتو میں بیہ بات محسوں کر کے اور بھی زیادہ جیرت زوہ ہوگیا که' وجال کےاس تخت' کی تیاری منظم ترین انداز میں پچھلے دوسوسالوں سے جاری ہے۔

اس موقع پر میں خود ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ یا تو میں اس سارے مواد کو اکٹھا کر کے اپنی ساری عمراس کوتر تیب دے کرایک کتاب لکھنے میں گزار دیتا جو کہ میں اسکیل کھتا، یا پھر دوسراطریقہ یہ تھا کہ ان تمام مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتا اور آخر میں ان میں سے سب سے جامع کتاب لکھنے والے میں سے ایک کوچن لیتا جو کہ میری کہانی سنا تا ( یعنی میں اس کے لکھے ہوئے مواد سے اپنی کی ہوئی تحقیق کوسہارادیتا)

اس کے لیے میرے نزدیک سب ہے موزوں شخص'' ولیں گریفن'' تھاجس نے اپنی تمیں سالتحقیق میں پانچ کتابیں کھی تھیں۔ میں گریفن کے پیش کردہ نتائج سے نہ صرف بہت متاثر ہوا تھا بلکاس کے طریقہ تحقیق سے بھی بہت متاثر ہواجس کی مدد سے اس نے بینتائج حاصل کیے تھے۔

دوسر کے کھاریوں کی بہنت مرکاری دستاویزات جینے ''Public Record'' پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے بجائے ، جو کہ اکثر لوگوں کی کمزوری رہی ہے، خاص طور پراس موضوع پر کھنے والے مصنفوں کی ،گریفن کی سب سے بوی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اصل حقائن یا بنیادی حقائن کو بھی بھی متفاد طور پر مشہور کیے گئے فرضی دلائل کی خاطر نظر انداز نہیں کرتا۔ پر دے کے چھے کے واقعات کو تمام حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھتا نظر انداز نہیں کرتا۔ پر دے کے چھے کے واقعات کو تمام حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہے کہ اس سازش کو تیار کرنے والوں نے اصل حقائن احتیاط کے ساتھ دبادیے ہیں، لیکن عسکری رازوں کو ایک خاص موقع کے بعد چھپایا نہیں جاسکتا، چاہوہ جو بھگے ہو یا کچھاور، کیونکہ جب فوجی ریٹائر ہوجاتا ہے تو وہ دوبارہ ایک عام شہری اورا کیک عام انسان بن جاتا ہے۔ عام شہری کی طرح شیخیاں بھگارتا ہے، اپنے کارنا ہے اور مشاہدے اوھراُدھر ہانگا ہے اور این خاص کو تعدد کتان ان لوگوں کا حوالہ دیتا ہے وال وقت وہاں پر موجود تھے۔ جسے کا گریں کے ارکان، وزیر دفاع، ایڈمرل، برنیل اور سفیر وغیرہ۔ اس کے علاوہ سینیٹ اور ایوانِ نمایندگان کی کمیٹیاں جنہوں نے تحقیقاتی رپورٹیس تیار کیں۔ وغیرہ۔ اس کے علاوہ سینیٹ اور ایوانِ نمایندگان کی کمیٹیاں جنہوں نے تحقیقاتی رپورٹیس تیار کیں۔

میں نے گریفن کے اصولوں اور طریق کارکوختی سے اپنایا اور اپنی تحقیق کے دوران بخت معیار اور تحقیق کے دوران بخت معیار اور تحقیق کے اصولوں پر پابندر ہا۔ اس کے علاوہ حقائق کی سچائی کو ہرنکت نظر سے دیکھا اور ان کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد میں وثوق سے کہدسکتا ہوں کہ گریفن وہ شخص ہے جو ایک

#### وَجَال(3)

وسیع تناظر میں تمام واقعات کود کھتا ہے اور انہیں عسکری اور حکومتی تد ابیر کی گہرائی میں جا کر سمجھتا ہے۔ وہ اس بات میں بھی تفریق کرسکتا ہے کہ کیا چیز حقیق ہے اور کیا چیز حقائق کوردو بدل کرنے کے لیے گھڑی گئ ہے؟ اس لیے میں نے امریکا اور رُوس کے بارے میں گریفن کی کتاب سے مضامین لیے تا کہ قارئین ایک تحقیق کارکی تحقیق کودوسرے تحقیق کارکے جائزے اور جائج کے بعد ملاحظہ کرسکیں۔

رابرٺاوڈرسکول يو نيورشئ آ ٺٽورنٽو 13 ستمبر 1992ء

#### ھيهُ اوّل

## اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟

#### ایک پُرخطر سفر کی روئیداد

ذیل میں ہم کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک نڈر صحافی '' را برٹ اوڈر سکول'' کا' دسفر نامہ اسرائیل' دے رہے ہیں۔ اس صحافی نے جان جو کھوں میں ڈال کر اسرائیل کا سفر کیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں سے ملاقاتیں کیں۔ اسرائیلی افواج کی کارستانیاں دیکھیں۔ حالات کا بحثیثہ خود مشاہدہ کیا اور والیسی پر اسرائیلی نفیش کارافسروں کو کامیابی سے غچہ دے کر نکل گیا، جبکہ اس کے پاس ایسی تصویریں اور نوٹس موجود سے جو اسے اسرائیلی جیلوں میں نصب گونگی بہری سلاخوں کے پیچھے پنچا سکتے سے وطن واپس پنچ کر اس نے اپنی یا دواشتوں کو بڑے ولچسپ انداز میں مرتب کیا اور در حقیقت وہ کام کیا جو کسی مسلمان صحافی کوکرنا چا ہے تھا۔ ہم سب کو دعا کرنی چا ہے کہ اللہ رب العزب مظلوم السطینی مسلمان می اس مدد کے صلے میں اسے اس دنیا سے جانے سے کہا جاریت نصیب کرے تا کہ وہ دنیا وہ خرت کی فلاح کا مستحق ہوجائے۔

### صهیونیت اسرائیل کوجنم دیتی ہے:

انیسویں صدی (الا 1800) کے آغاز ہے ہی یورپ اور امریکا میں 'سیای صبیونیت' ایک نی طاقت بن کرا بھری لیکن تاریخ خوداس بات کی گواہ ہے کہ صبیونیت کی سب سے زیادہ مدد یورپ اور بحراوقیا نوس کے پارامریکا میں موجود' روتھ شیلڈ' کے گماشتوں نے کی راتھس چا کلڈ خاندان خود بھی ''خازار'' نسل کا یہودی تھا۔ 1880ء کی دہائی میں مشہور یہودی سرمایہ دار Edmund de Rothschild نے بہت

ساری خازار بستیاں فلسطین میں بنا کیں۔ خازار زیادہ تر یہودی ہیں۔"روتھ شیلاً" فیلی خود بھی "نظازار" یہودی ہیں اور کرفتم کے تالمودی یہودی ہیں۔ جن کے مذہب نے اس کے علاوہ ان کو اور پچھ نہیں سکھایا کہ وہ گو کے (Goy) یا (Gentile) کو (لیعنی عام انسانوں کو۔ یہ دونوں اصطلاحات دراصل غیر یہودیوں کے لیے استعال کی جاتی ہیں۔) پلید اور حیوانوں ہے بھی اصطلاحات دراصل غیر یہودیوں سے برتر سمجھیں۔"روتھ شیلاً" اپ قبیلے کے یہودیوں کو برتر اور یہودی نسل کوسب انسانوں ہے برتر سمجھیں۔" روتھ شیلاً" اپ قبیلے کے یہودیوں کو فلطین میں بسانے کے لیے بردر لیغ پیسہ خرچ کرنے کے علاوہ اس معالم میں انتہائی متشدد اور شدت پند تھااوراس حوالے ہے کہی یہودی کی مداخلت یا ایسا مشورہ بھی برداشت نہ کرتا تھا اور شدت پند تھااوراس حوالے ہے کہی یہودی کی مداخلت یا ایسا مشورہ بھی برداشت نہ کرتا تھا جو اس کے مزاح کے خلاف ہو۔ ایک مرتبہ اس نے یعنی" ایڈ منڈ روتھ شیلاً" Rothschild) موری صبیونیوں کو صاف صاف منع کر کے اس وقت جھڑک دیا تھا جب انہوں نے اس نے در ما در میں میں اور میں اس قدر ہٹ دھرم اور ضدی تھا کہ اس نے یہاں تک کہد دیا تھا:" یہ میری بستیاں ہیں اور میں یہاں وہی پچھ کروں گا جو میں جا ہوں گا۔"

(Morton, The Rothschild p30-31)

جدید صہونی سیاست کی بنیاد ڈاکٹر تھیوڈور ہرٹزل نے اس وقت رکھی جب اس نے 1897ء میں صہونی کا تکریس کی بنیاد رکھی اور سوئٹر رلینڈ کے شہر باسل (Basel) میں پہلی عالمی صہونی کا تکریس بلائی۔ مزے کی بات سے ہے کہ اس کا نفرنس میں شرکت کرنے والے وفو دمیں سے زیادہ کا تعلق مشرقی یورپ سے تھا جن کی تعداد 197 تھی۔ اس کا تگریس کو مغربی یورپ کے زیادہ تریبودیوں نے نظر انداز کردیا۔

اس کے علاوہ اگر پچھلے واقعات پر نظر دوڑ ائی جائے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہرنزل کو یقینا کسی نے آگے بڑھایا ہوگا، اس کی مدداور اس کی پشت پناہی کی ہوگی۔ جیسے اس کا'' یہودی ریاست'' (The Jewish State) نامی کتا بچہ کھینا اور اس کی اشاعت، اس طرح سے اس کا سوئٹر رلینڈ میں عالمی صبیونی کا نفرنس بلانا۔ ایک اور چیز قابل خور ہے کہ باسل میں بلائی گئی کا نفرنس میں مغربی

#### وَقِال (3)

یہودیوں کی عدم دلچیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یقیناً وہ اسے نسل پرست یہودیوں کا ایک''خاز ارمنصوبۂ''سجھتے تتھے۔اسی لیےوہ اس میں دلچین نہیں لے رہے تتھے۔

اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ خود ہرٹزل نے لکھا تھا: 'اس کا نفرنس میں ہم نے روی یہودیوں کی ایسی طاقت دیکھی جس کا پہلے ہم نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا اور وہ ہمارے وہم و گمان میں نہتی۔ 70 سے زائد وفود روس سے آئے تھے اور وہ روس کے پچاس لاکھ یہودیوں کی نمائندگی کررہے تھے۔ ہمارے لیے یہ کتنی ذات کی بات ہے کہ ہمارے خالفین نے ہماری طاقت کونظر انداز کر رکھا ہے۔''

(Read the controverry of Zainuism, Page 200)

یبی وہ لحدتھا جہاں سے '' تالمودی یبودیت' کامغرب پراٹر بڑھنا شروع ہوگیا اور مغربی طاقتوں نے '' تالمودی یہودیوں'' (یاصبیونی یبودیوں) کوساری یہودیت کا نمائندہ شلیم کرلیا۔اس کا آگ چل کرہم ذکر کریں گے کہ اس غلطہ بھی کی وجہ سے مغربی معاشر سے میں ایک تباہ کن اثر رونما ہوا۔

چونکہ مشہور یہودی سرمایہ دار' روتھ شیلا' نز کے زیر اثر یہودی بین الاتوامی بینکروں اور صہبونی سیاست دانوں کے سیاسی مقاصد اور عزائم ایک ہی جیسے تھے۔ اسی لیے اس وقت کے بعد سے صہبونیت کی سب سے بڑی مددامر کی سرزمین سے آئی۔ یہ مدد خاص طور سے اس وقت سے شروع ہوئی جب 1913ء میں وفاقی ریز روا کیٹ (Federal Reserve Act) کے ذریعے امرکی معیشت کی شدرگ تا کمودی بینکروں کے حوالے گئی۔

مشہور یہودی رہنما رِبائی وائز(Rabbi Wise) اپنی کتاب Challenging Years کے صفحہ 186 اور 187 میں لکھتا ہے:

''وڈرولس'' (Woodrow Wilson) کی انتظامیہ کے بارے میں بریڈیز (Brandies) اور میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اس میں جمیں شروع ہی سے ایک ہمدرداور خیر خواہ مل جائے گا جو کہ صبیونی مقاصد کوآ گے بڑھانے میں اہم کردارادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں وڈرولسن کے قریبی دوست کرئل ہاؤس (Cornel House) جو کہ اس کا سب سے اہم اور طاقتوردوست تھا، اس کی مدد بھی مل گئے۔ کرئل ہاؤس ہمارے مقصد کو نہ صرف اہم سمجھتا تھا بلکہ اس

#### وَقِال (3)

نے صدراورصہیونی تحریک کے درمیان سب سے اہم را بطے اور بل کا کر داراداکیا۔ 1914ء کے بعد سے بدرشتہ اور بھی مفبوط ہوگیا جب ساری دنیا کے یہودی صہیونیت کے جھنڈے تلے جمع ہوگئے تھے۔'' تھے اور''یہودی گھر' (Jewish Homeland) کے مطالبے پرتخی سے اصرار کرنے لگے تھے۔'' تھے اور' یہودی گھر ان فیصدر سے ملاقات کے بارے میں وائز مین خود کہتا ہے کہ اس نے صدر سے کہا تھا:''جناب صدر! دنیا کے یہودی آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب ان کوآپ کی ضرورت کے کہا تھا:''جواب میں اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا:'' گھرانے اور اندیشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فلسطین تمہارا ہے۔''

صہونی مورخ1897 میں لکھتا ہے کہ باسل کی 1933ء میں لکھتا ہے کہ باسل کی 1897ء میں لکھتا ہے کہ باسل کی 1897ء میں بلائی گئی صہیونی کا نفرنس میں ایک ایگڑ یکٹو Executive کی بنیاد ڈالی گئی تھی جو کہ پہلا بین الاقوامی یہودی ادارہ تھا۔Arthur Brain Coell اپنے قاریوں کو بتا تا ہے کہ کس طرح سے چھوٹا ساصہیونی بین الاقوامی جال دنیا بھر میں کام کرتا تھا (اور کرتا ہے) اس سے پہلے بین الاقوامی یہودی ادارے کے سب سے پہلے ارکان پر ذرانظر ڈالتے ہیں۔

Franz Phillipson جوکہ برسلز میں تھااوران سب میں نمایاں Jacob Schiff جوکہ کہ برسلز میں تھااوران سب میں نمایاں Franz Phillipson جوکہ نیویارک میں واقع ''روتھ شیلڈ'' کی ایجنٹ تھی، اس کا سر براہ تھااوران لوگوں میں سے تھا جس نے کہ 1917ء کے بالشویک انقلاب (روس) میں انہم کردارادا کیا تھا۔ ان سب لوگوں کوخون نہل اور سودکی رسیوں نے آپس میں باندھ رکھا تھااوران کا خفیہ نیٹ ورک ایک میلکے سے اشارے سے سرگرم ہوجاتا تھا۔ ان لوگوں نے اقتصادی، سیاسی اور

#### دَحِال (3)

مالیاتی انٹیلی جنس کا حدے زیادہ مضبوط جال بچھایا ہوا تھا۔ ایک ملکے سے اشارے پریہ بہت بڑی مدد جمع کر سکتے تھے، اضافی فنڈ زمہیا کر سکتے تھے، بڑی بڑی رقوم تھوڑے عرصے میں اکٹھا کر سکتے تھے۔

(Conell, "Sir Eduord Cassel, From Meifest Destiny")

اس نے آنے کے ساتھ ہی برطانوی فوج فرانس سے نکال کرفلسطین میں ڈالناشروع کردی اور'Sir William Robertson'' جیسے قابل جرنیل کوفوج سے فارغ کردیا جو کہ انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔ اس پر تقید کرنے کے لیے برطانوی ماہر عسکریات کرئل''Repington'' نے مضمون لکھا۔اس میں کہا گیا تھا:

''یا نتہائی احقانہ فیصلہ ہے کیونکہ فرانس کوچھوڑ کرفلسطین میں فوج ڈالنے سے ہم فلسطین کی وجہ سے اپنی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ایک ایسے وقت میں جبکہ جرمنی نے روس سے جنگ جیت کی ہے اوراب وہ ادھر سے بھی اپنے فوجی فرانس میں ڈالے گا تو ہم کیوں اپنے دس لا کھ فوجی فرانس میں ڈالے گا تو ہم کیوں اپنے دس لا کھ فوجی فرانس سے فلسطین میں بھینک رہے ہیں؟''

#### وَجَالِ (3)

جب یہ مضمون کے کر وہ "The Times" کے دفتر گیا تو اس کا کہنا ہے: "ایڈیٹر

The خصون کے مجھے انکار نامہ دے دیا اور کہا کہ میرا آج کے بعد سے The

Times کوئی تعلق نہیں۔"

اس کے بعد Cornel Repington نے Cornel Repington میں یہ صفہون دیا جو کہ سنر بورڈ کے پاس بھیجے بغیر شائع کر دیا گیا۔اس وجہ سے ان دونوں کو گرفتار کرلیا گیا (کرل اوراخبار کے ایڈ یئر کو) اوران پر'' قومی سلامتی کوخطر ہے میں ڈالنے'' کا مقدمہ چلایا گیا لیکن عوامی دباؤ کے باعث ان پرصرف حب الوطنی کی خلاف ورزی کی فر دِجرم عائد گئی اور سز اکے طور پر جرماند لگادیا گیا۔ انتحاد پول کی عربوں سے غداری:

عربوں سے آزادی کے وعدے کے باوجود برطانوی حکمران عربوں سے غداری پر تلے بیٹھے تھے، جیسا کہا کی یبودی مؤرخ Alferd Lilienthal کہتا ہے:

''اگر عربوں کو پیۃ ہوتا کہ خفیہ سفارتی معاہدے پہلے ہی سے طے ہو چکے ہیں تو اس بات کا شاید ہی کوئی امکان ہوتا کہ کمی قتم کی بغاوت ہوتی ۔''

انگریز وں اور اتحادیوں کی عربوں کے بارے میں بدنیتی کو ہمجھنے کے لیے ہمیں اس بات پرنظر ڈالنی چاہیے جو که''لارڈ بالفورڈ'' ( Lord Balforer ) نے اس وقت کہی تھی جب اس نے اس تاریخی بدعہدی پرمشتمل''اعلان بالفور'' کا اجرا کیا تھا۔اس نے کہا تھا:

'' فلسطین میں ہم اس تجویز کو ہرگز پیش نہیں کریں گے جس میں بیسفارش کی گئی ہے کہ فلسطین کی مقامی آبادی کی خواہشات کو بھی مدنظر رکھا جائے کیونکہ بڑی طاقتوں نے پہلے ہی صہیو نیوں سے معاہدے اور وعدے کیے ہوئے ہیں اور صہیونیت چاہے تھے ہو یا غلط اچھی ہویا بری ، وہ ایک لمبی روایت پر بنی ہے اور ان سات لا کھ کے لگ بھگ عربوں سے زیادہ اہم اور اثر انگیز ہے جو کہ وہاں رہتے ہیں۔ جہاں یک فلسطینیوں کا تعلق ہے تو بڑی طاقتوں نے تو شاید ہی ان کے حق میں کوئی ایسا بیان دیا ہو جس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی ہو۔''

(Hisst "The gun and the olive branch p.42")

# دوسری جنگ عظیم کے بعد دہشت گر دی کے ذریعے مہیونی ریاست کا قیام

جب یورپ اور ایشیا سے ساری دنیا کی توجہ ہی ، خاص طور سے جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتا م تک پنجی تو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز فلسطین بن گیا کیونکہ صبیونی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کرر ہے تھے۔ نومبر 1944ء میں جب برطانوی نوآبادیاتی سیرٹری ''Lord Mayne'' فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے قاہرہ پہنچا تو فلسطین کے دو صبیونی دہشت گردوں نے اسے قل کردیا۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اور بہت سے منصف مزاج کو لوگوں کی طرح جمتا تھا کہ مشرق وسطی میں صبیونی منصوبہ تباہی کے علاوہ اور پھنہیں لا سکے گا۔

جب 1946ء میں اگلی' عالمی صہبونی کا گریس' کا انعقاد جنیوا میں ہوا تو '' ڈاکٹر وائز مین' (Dr. Weizman) (جو کہ اس یہودی ادارے کا سربراہ بھی تھا) نے ایک خاص چارٹر کی منظوری لی۔ اس میں فلسطینیوں سے لڑنے کے عزم کو مختلف ناموں سے پیش کیا گیا تھا، جیسے: ''مزاحمت، دفاع اور حریت۔'' اس چارٹر کی ایک خصوصیت یتھی کہ اس میں فلسطین کی برطانوی اتھارٹی کے خلاف لڑنے کی اور ہر جگہ لڑنے کی بات کی گئی تھی، یا دوسر لفظوں میں عالمی صہبونی اتھارٹی کے خلاف لڑنے کی اور ہر جگہ لڑنے کی بات کی گئی تھی، یا دوسر لفظوں میں عالمی صہبونی کا نگریس نے صببونی ریاست کے قیام کے لیے دہشت گردی کی منظوری دی اور تو ثیق کی۔ روس میں کا نگریس نے صببونی ریاست ہوئے تھے۔ دراصل' برادری'' نے نہایت دوراندیش سے کام لیا تھا اور اس بات کو بجھے گئے تھے کہ صببونی ریاست دہشت گردی کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکی۔ کام لیا تھا اور اس بات کو بجھے گئے تھے کہ صببونی ریاست دہشت گردی کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکی۔ اس مقصد کے لیے کئی یہودی وہشت گرد تظیمیں فلسطین میں قائم ہوگئیں تا کہ صببونی ریاست کے قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاسکے۔ ان میں سے دوانتہائی اہم تھیں۔ ایک کا قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاسکے۔ ان میں سے دوانتہائی اہم تھیں۔ ایک کا قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاسکے۔ ان میں سے دوانتہائی اہم تھیں۔ ایک کا قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاسکے۔ ان میں سے دوانتہائی اہم تھیں۔ ایک کا قیام کے قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاسکے۔ ان میں سے دوانتہائی اہم تھیں۔ ایک کا

#### <u> وَجَال (3)</u>

نام تھا''ارن زوائی بیوی''جس کی سربراہی میناخم بیگن کرر ہاتھا۔ دوسری دہشت گرد تنظیم کا نام تھا ''لیبی''(Los Angeles Times کے مطابق ''لیبی''(Lehi) جس کی سربراہی ایخق شامیر کرر ہاتھا۔ کے مطابق بیدا سرائیل کی زیر زمین شروعات تھیں اور قتل کو سیاسی حربے کے طور پر استعال کرتی تھیں۔ ان دونوں تنظیموں کے سربراہ آگے چل کر اسرائیل کے وزیر اعظم بنے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صہبونیت اور دہشت گردی کیا سرائیلی رہنما اور دہشت گردی کسی حد تک لازم وملزوم ہیں۔

Sir Harold Mac کے علاوہ صبیونی دہشت گردوں نے Lord Moyne Millan جو کہ فلسطین کا برطانوی ہائی کمشنر تھا، کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔

(Bell, "The lang War: Israel and the Arahs Since 1948, p201)

ای طرح Count Folke Bernadotte جوکہ 1948ء میں اقوام متحدہ کامقرر کردہ سویڈن کا ثالث تھا،اس نے بغیر کسی روک ٹوک کے فلسطین میں یہودی آمد کی تخی سے مخالفت کی تھی۔اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور ڈال رہاتھا کہ وہ فلسطین میں موجود پناہ گزینوں [مہاجر فلسطین مسلمانوں] کو اسرائیل میں دوبارہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور دے رہاتھا کہ جتنی بھی ملکتوں کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی از الدکیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بھی زور دے رہاتھا کہ جتنی بھی ملکتوں کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی از الدکیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بھی ایک وہشت گرد یہودی تنظیم'' اسٹرن گئنگ' نے ہلاک کردیا۔اسرائیلی حکومت کو انجھی طرح سے معلوم تھا کہ بیٹل کس نے کیا ہے؟ لیکن کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے قاتل ہیرو بن گئے اور''بیگن' اور'' شامیر'' تو بعد میں اسرائیلی حکومت کے سر براہ اور وزیراعظم بھی ہے۔

جیسے جیسے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور خوزیزی برطقی چلی گئی، یہودیوں کی اسرائیل آمد میں منظم طریقے سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ برطانوی ایوانِ عام House of)

(Commons کی ایک کمیٹی نے اعلان کیا:

''بہت بڑی تعداد میں یہودی مشرقی یورپ سے جرمنی میں موجود امریکی زون کی طرف جرت کررہے ہیں تاکہ بالآخر فلسطین پہنچ سکیں۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ ایک انتہائی زیادہ

منظم تحریک جس کے پاس بے پناہ پید، طاقت اور اثر ورسوخ ہے، اس کے لیے کام کررہی ہے۔'' اس کے علاوہ امریکی ایوان بالا (Senate) کی بھی ایک کمیٹی جو کہ جنگ کے بارے میں تحقیقات کے لیے یور یہ جیجی گئ تھی،اس نے بھی یہ بیان دیا تھا:

''یہود یوں کی مشرق یورپ سے جرمنی میں موجود امریکی زون کی طرف نقل مکانی ایک سوچا
سمجھا منھو بہ ہے جس کے لیے پیسامریکا میں موجود بعض گروپ اور تنظیمیں مہیا کر رہی ہیں۔'
غور طلب بات بیہ کہ بیہ جمرت روس کے زیرا نظام مشرقی یورپ اورخو دروس کے اندر سے
ہوئی جو کہ چرچل کے بقول Iron Curtain (سرخ پردے) سے ہوئی جہاں سے کھی بھی اوھر
سے اُدھن نہیں جا سکتی تھی، بلکہ امریکی اور اتحادی تو دوسری طرف کے لوگوں کو واپس روس میں دھکیل
رہے تھے۔ ایسے کھی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں روس اور شرقی یورپ سے بہود یوں کی نقل
مکانی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس کو لندن ، ماسکو اور واشکٹن کی پوری پوری جری سے صاصل تھی۔
کہاں تو کوئی بھی شخص سوویت یونین سے بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا تھا اور کہاں بیر حال کہ
کہاں تو کوئی بھی شخص سوویت یونین سے بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا تھا اور کہاں بیر حال کہ
کہاں تو کوئی بھی شخص سوویت یونین سے بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا تھا اور کہاں بیر حال کہ
ای ادر میں اور بیر کے دیکر کے فلسطین جانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔

#### وَجَالِ(3)

کی دیگر ٹیلی فون کالیں پہلے بھی موصول ہوتی آئی تھیں۔

اب دیکھنے میں تو یہ بے وقونی محسوں ہوتی ہے لیکن غورطلب بات یہ ہے کہ صہبو نیوں نے اپنے ہم نسل اور ہم مذہب یہود یوں کو بھی نہ بتایا جواس عمارت میں کام کررہے تھے تا کہ اس آپریشن کی کامیابی کوخفیہ منصوبہ بندی سے ممکن بنایا جائے۔اس حملے میں 80 سے زائد برطانوی، یہودی اور مسلمان ہلاک ہوئے اور صہبونی پالیسی کہ ''ضرورت آخری صد تک جانے پر مجبور کرتی ہے۔''اپنی پوری آب وتاب سے دنیا کامنہ چڑاتی نظر آئی۔

دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وار داتوں ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روی یہودیوں کی نقل مکانی اورخود برطانیہ برصہیو نیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ اورامریکا میں فری میسن امریکی صدر ہیری ٹرومین کے بھی تخت د باؤمیں انگریزنے یہودی د باؤ قبول کرتے ہوئے اپنامینڈیٹ ختم کر کے فلسطین کواقوام متحدہ کے حوالے کردیا تھا۔نومبر 29، 1947ء میں فلسطین کو دوآ زادریاستوں میں تقسیم کرنے کی سفارش کی گئی۔ کیم اکتوبر 1947ء کواقوام متحدہ میں اس بلان کومسلمانوں نےمستر دکردیا تھا۔ان کے لیے میہ بات بالکل نا قابلِ قبول تھی کہوہ اپنے 2000 سال پرانے وطن کوچھوڑ دیں۔ اقوام متحده میں جب بالآخر فلسطین تقسیم کا بلان پیش کیا گیا تواس میں 54 فیصد سے زیادہ علاقه يهوديول كوديا كياتها تاكهوه اسرائيل كاقيام مكن بناسيس ـسب سے زياده مزے كى بات بير تھی کہ جب اقوام متحدہ کی تگرانی میں نجی املاک کا سروے کیا گیا تو 93 فیصد نجی ملکیت والی زمینیں فلسطینیوں کی این تھیں۔ یہ بات اقوام متحدہ کی اپنی سروے رپورٹ میں درج ہے لیکن اقوام متحدہ کی سب سے حیرت انگیز تجویز بیتھی کہ 93 فیصد ملکیت اور 70 فیصد آبادی والے مسلمانوں کے حصه ميں 40 فيصد علاقه ويا گيا جبكه صهيونيوں كو 54 فيصد علاقه ويا گيا۔ تقريباً تمام اچھى اور قابل کاشت زمینیں یہودکودے دی گئیں۔خاص طور سے بحرمتوسط کے ساتھ کی زرخیز زمینیں بھی انہی کو دے دی گئیں، حالانکہ بیزمینیں کی نسلوں سے عربوں ہی کی تھیں اور ان بران کے آباء واجداد کاشتکاری کرتے آئے تھے اور ان کی پیداوار ہی اس علاقے کی اصل برآ مدات تھیں۔اس کے علاده اقوام متحده کی تقسیم کےمنصوبے میں نجف کاصحرا بھی صہبو نیوں کو دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ

#### وَجَال (3)

یہاں تو زیادہ ترعرب بدوقبائل آباد تھاور یہاں پر یہود عرب تناسب 1,00,00 پر 475 کا تھا۔
اسی طرح یہیں سے ارضِ فلسطین کی زیادہ تر گندم اور گیہوں کی پیداوار حاصل کی جاتی تھی جبکہ
زیتون اور سٹراس (ایک صحرائی پھل) کی پیداوار بھی اس علاقے سے ہوتی تھی لیکن اس سب کے
باوجود اسرائیل یہ کہتا رہتا ہے: ''اسرائیل وہ ہے کہ جس نے نجف کے صحراکو ایک زرخیز اور
خوبصورت باغ میں تبدیل کرلیا ہے۔'' (Dimbleby: The Palestenians)

ایک مرتبہ پھرصہیونی پروپیگنڈے نے دنیا بھر کےعوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ جیسے جیسے اقوام متحدہ میں فلسطین کے تقسیم کی کوشش شروع ہوئی، ویسے ویسے صہیو نیوں نے مربوط لا بنگ شروع کردی جبکہ دوسری طرف عربوں کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے وہ ایسی لا بیاں بناسکتے اور نہ ہی وہ جھوٹ بولنے کے فن سے آشنا تھے۔

ایک مؤرخ J.Boweryer Bell کا کہنا ہے کہ اگر چہ صہبیو نیوں نے سفارتی جنگ ضرور جیست کی تھی حالانکہ'' انجیل اور تورات کی پیش گوئیوں کی جذباتی انداز میں دہرانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی تھوس ثبوت نہیں تھا۔'' لیکن چونکہ عرب پوری سرز مین چاہتے تھے جبہ صہبونی سمجھوتے کی بات کررہے تھے اور اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک انصاف پر بنی فیصلے کی بات کررہے تھے، اسی لیے عربوں کی بات کو بالکل غلط پیرائے سے دیکھا جانے لگا جبکہ صہبو ٹیوں آئے لیے فلسطین میں آ دھا حصہ مارلینا ایک اچھا تبھونہ تھا کیونکہ وہ تو ایک رتی برابر بھی اس زمین کے لیے فلسطین میں آ دھا حصہ مارلینا ایک اچھا تبھونہ تھا کیونکہ وہ تو ایک رتی برابر بھی اس زمین کے

ما لکنہیں تھے جوان کوالاٹ کی گئی تھی۔(لیعنی وہ خطہ جوآپ کی ملکیت نہیں اس کا 54 فیصدا گرآپ کومل جائے تو بیدا یک نہایت نفع بخش اور اچھاسمجھوتہ ہے) بیدا یک شیطانی منصوبہ تھالیکن انتہائی چالا کی سے تر تیب دیا گیا تھا۔

سب سے بڑی دھوکہ بازی ہے ہوئی تھی کہ اس قرار داد میں جب اسرائیل نے اپنے مطلوبہ رقبے سے بھی زیادہ خطے پر قبضہ کرلیا تو پھر بعض حلقوں نے اسے 1948ء کی قرار داد کے مطابق پیچھے ہٹنے کو کہا۔ اس پر اسرائیل سفیر نے بنی اسرائیل کی روایتی تاویل سازی کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا:'' کیونکہ اس مسودے کی تحریف تعلیٰ ماضی میں ہے اس لیے اگر اس پرعملدر آمذ نہیں ہوتا تو یہ خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔''

چونکہ اقوام متحدہ کی ان سفار شات کے باوجود فلطین میں تشدد بر هتا ہی چلا گیا۔ اس لیے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کی تمام سفار شات کو معطل کرنے کی کوشش کی جبکہ ٹرومین نے بھی صہیو نیوں کی بہ ججبک دہشت گردی سے تنگ آ کر اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا عند بید یا اور اس بات کی افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ برطانیہ کی سربر اہی میں دوبارہ سے مینڈیٹ والا نظام قائم کیا جائے گا جبکہ اس میں امریکا کا بھاری کردار ہوگا۔ اس موقع پرصہیو نیوں نے اس بات کا احساس کرلیا کہ اگر ایسا ہوگیا تو اسرائیل کا معاملہ شاید ہمیشہ کے لیے پرصہیو نیوں نے اس بات کا احساس کرلیا کہ اگر ایسا ہوگیا تو اسرائیل کا معاملہ شاید ہمیشہ کے لیے کھٹائی میں پڑجائے۔ لہذا انہوں نے ذرا بھی دیر لگائے بغیر دہشت گردی کی کارروائیوں میں کئی گنا اضافہ کردیا۔

ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بے سروسامان عربوں کو جنگ میں جھونکا گیا۔ جبکہ ان کوتو 1939ء کے وائٹ پیپر (قرطاس ابیض) کی اشاعت کے بعد پہلے ہی ہتھیارڈ لواکر نہتا کر دیا گیا تھا۔اس کے بعداس یک طرفہ جنگ میں جو کچھ ہوادہ اس طرح سے ہے:

''یبودی دہشت گر دنظیموں''ارگن''اور''کیبی گینگ'' نے'''دیریاسین''نامی گاؤں پرحمله کردیا۔انہیں جوبھی نظر آتااس کوچھریوں سے کاٹ دیتے۔250 سے زائد عرب مسلمانوں کوجن میں زیادہ ترعورتیں اور بچیاں تھیں، کنووں میں بچینک دیا گیا۔'' (Time Magzine) اس سنگین دہشت گردی کے بتیج میں فلسطینیوں کواس بات کا اندازہ ہوگیا کہا گرانہوں نے اپنی زمین نہیں چھوڑی توان کے ساتھ کیا ہوگا .....لہذا چند ہزارا فراد کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں عربوں نے قریبی عرب ریاستوں میں ہجرت کرنا شروع کردی۔

اس بہیانہ آل عام کا واقعہ کچھاس طرح سے ہے:

''جب لوگول کو خبر ملی که ''ارگن' (بدنامِ زمانه دہشت گردیبودی تنظیم) کے بدمعاش اس گاؤل کے قریب آرہے ہیں جو کہ زیادہ ترعرب عیسائیوں پر شمل تھا تو بہت سے لوگول نے ایک گرجا گھر میں پناہ لے لی اورایک مقامی را ہب کے پیچے سفید جھنڈ نے کے ساتھ کھڑ ہے ہوگئے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور یہ کہ ان کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ اسرائیکیوں سے لڑیں۔ دیریاسین ہرگز کوئی عسکری ٹھکا نہیں تھا بلکہ اس گاؤل کے عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھ الحجھ تعلقات تھے۔ یہ گاؤل 'حیفہ'' میں واقع تھا۔ لیکن یہودی دہشت گردول نے کسی چیز کا لحاظ نہیا۔ نہ کرجا گھر، نہ امن کی خواہش اور سفید جھنڈے کی علامت کا۔ انہوں نے عورتوں، بچول سمیت بدر لیخ قتل عام کیا۔ ان کی خونی بیاس اس وقت بچھی جب وہ ہاں لاشوں کے علاوہ کی تھے۔ بیا۔''

اس گاؤں کے رہنے والوں کا قبل عام صرف ایک نیت سے کیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ مقامی غریب آبادی میں خوف برپا کیا جاسے۔ Jaques de Reynier جو کہ ریڈ کراس کا نمائندہ تھا جب اگے روزاس جگہ پر پہنچا تو اسے اسرائیلیوں نے بتایا کہ وہ اس علاقے کی''صفائی'' کررہے ہیں۔ انہوں نے مشین گنوں اور دئتی بموں کو استعال کیا تھا جبکہ آخر میں چریاں استعال کی تھیں۔ کوئی انہوں نے مشین گنوں اور دئتی بموں کو استعال کیا تھا جبکہ آخر میں چریاں استعال کی تھیں۔ کوئی جسی شخص دیکھ سکتا تھا کہ 250 سے زائد مرد، عور تیں اور بیچ ذرج کیے گئے تھے۔ نوجوان عور توں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ ایک حالمہ عورت کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا اور اس کے بیچ کوچا تو سے عصمت دری کی گئی تھی۔ ایک حالمہ عورت کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا اور اس نے ایک عصمت کے کوچا تو سے پیٹ کاٹ کر ذکال دیا گیا تھا۔ ایک نوعمر لڑکی کواس وقت گولی سے ہلاک کر دیا گیا تھا جب اس نے ایک چھوٹے بیچ کو بیچا نے کی کوشش کی تھی۔

(Dimbleby, "The Palestenians" p 80)

Richard Cutting کے مطابق جو کہ اس پورے علاقے کے لیے اقوام متحدہ کا نائب

#### وَجَال(3)

انسپکٹر جزل تھا،لوگوں کو با قاعدہ کا کے کر کھڑے کیا گیا تھا اور کا نوں کے کئے ہوئے جھے بھی ہمیں اسرائیلی فوجیوں کے کپٹروں سے چیکے ہوئے ملے تھے جن میں ان عورتوں اور بچیوں کے بُند ہے بھی کا نوں میں گے ہوئے تھے جن کو''صفائی مہم'' کے دوران کھڑے کھڑے کر دیا گیا تھا۔ بُند ہے بھی کا نوں میں گے ہوئے تھے جن کو''صفائی مہم' کے دوران کھڑے کھڑے کو ملا تھا جو کہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کوا یک خفیہ پیغام یا دواشت و کیھنے کو ملا تھا جو کہ ارگن کو بگانہ (Hagannah) جو کہ اس وقت اسرائیل کی باضابطہ آرمی تھی، کی طرف سے دی گئی تھی۔اس بیں کھوا تھا:

'' دیریاسین ہمارے پلان کا پہلاحصہ تھا، جب تک تم اس پر قبضہ جمائے رکھتے ہوتو ہمیں اس بات برکوئی اعتراض نہیں کہتم کس طرح سے بیسب کچھ کرتے ہو۔''

(Dimbleby, "The Palestenians", p.80)

اس كے كافى عرصے بعد بيكن نے اپنى آپ بيتى ميں اس بات كا اعتراف كيا:

''یقینا بیرایک کامیاب منصوبہ تھا کہ عربوں کو افواہوں کے ذریعے کہ اس طرح کے مزید واقعات بھی ہوسکتے ہیں،اتنادہشت زدہ کر دیا جائے کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگ جا کیں۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch")

اگر چہ دیریاسین پرصیبونی حملہ بہت بڑاانسانی سانحہ تھا گردوبارہ ای طرح کے حملے کرنے کی دھمکی محض خالی خولی دھمکی نہیں تھی۔ انہی دھمکیوں اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے یہودیوں کا سب سے بڑااور کا میاب حربہ بیتھا کہوہ پیٹرول کے بھرے ڈرم میں آگ لگا کرلڑھکا دیا کرتے تھے۔ ان بموں کو کرتے تھے۔ ان بموں کو کرتے تھے۔ ان بموں کو اللہ کا جا تا تھا۔ ان کو عام طور سے تنجان آباد بستیوں اور دکانوں میں پھینک دیاجا تا تھا۔ ان کو عام طور سے تنجان آباد بستیوں اور دکانوں میں پھینک دیاجا تا تھا۔ ان کو اور املاک کا ضیاع ہوا تھا۔

(Dimbleby, The Palestenians, P.89)

#### وَجَالِ (3)

# صهیو نیوں کی سیاہ تاریخ اور قیام اسرائیل کی بنیادیں

اس عنوان کے تحت ہم اسرائیل کے قیام (1948ء)اوراس صہیونی ریاست کے لیے اختیار کیے جانے والے شیطانی ہٹھکنڈوں کو بیان کریں گے۔

صهیونیت کے دوچیرے:

صبیونیوں کے دورُخ ہیں: ایک عوامی دکھاوے کے لیے ہے۔ یہ بردا نرم دل اور سیاسی مسکراہٹ سے بھر پور ہے۔ دوسراوہ سنگدل اورخوفناک رُخ ہے جوخفیہ اورد نیاسے چھپا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو بیجھنے کے لیے یہ بات بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی کہ ہم''تھیوڈ ور ہرنزل''جوکہ سب برداصہیونی سیاست دان تھا اور جس نے پہلی مرتبہ صبیونی ریاست کے لیے ایک با قاعدہ منظم ترین کوششوں کا آغاز کیا تھا، کے بیانات اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کی ذاتی اور عوامی رائے جس کاوہ ہر جگہ اظہار کرتار ہتا تھا، اس پرنظر رکھیں۔ اس نے اپنے مقالے'' یہودی ریاست' The بسکاوہ ہر جگہ اظہار کرتار ہتا تھا، اس پرنظر رکھیں۔ اس نے اپنے مقالے'' یہودی ریاست' پا کے درمیان کے اور اس کی بنیادر کھی جائے۔' کہ تہذیب و تمدن کی ایک شاخ بر بریت کے درمیان کے وہ لی جائے اور اس کی بنیا در کھی جائے۔'

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P.15")

ہرنزل اوراس کے دوست بین الاقوامی دنیا کو یہ دھوکہ دے رہے تھے کہ مقامی عرب آبادی کے حقوق اور ان کی آزادی پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے ایک اور مقالے ( 1902ء) Old New Land یعنی Alteneuland میں ہرئزل نے ایک ایسا نقشہ کھینچا تھا جس میں

#### وَجَالِ (3)

صهيوني رياست كفلسطين مين قيام كفوائد كاذكركيا كياتها-اس مين اس نے لكھاتھا:

''عرب ہمارے نے دوست بن جائیں گے اور ہاتھ کھول کر ہمارا ساتھ دیں گے اور اس بات پر بہت زیادہ پر جوش ہوں گے کہ صہونی ان کے لیے جدید دنیا کے تمام لواز مات لے کر آرہے ہیں۔اور ملیریا سے بھرے ہوئے دلد لی علاقے اور بی آب و گیاہ صحرا کوایک خوشما باغ میں تبدیل کررہے ہیں۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P16")

یہ تو بھی اس کی دنیا دکھاوے والی سوچ جو وہ عوام کے سامنے بیان کرتا تھا،کیکن اس کی اپنی ڈائری جس میں وہ اپنی ذاتی رائے کا ذکر کرتا ہے اور جس کے بارے میں اس نے پنہیں سوچا تھا کہ وہ کسی وقت عوامی نظروں میں آ جائے گی اور ایک اس خفیہ ڈائری کی اشاعت بھی ہوگی۔اس میں اس کے خیالات ہی کچھاور تھے۔اس کتاب کا نام ہے: The Complete Diaries" میں اس کے خیالات ہی کچھاور تھے۔اس کتاب کا نام ہے: of Theodre Hezl

اس ڈائری میں اس نے کھل کراسرائیل کے قیام کی اصلی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے لیے اپنے منصوبے کا ذکر وہ ان مرحلہ وار نکات کی شکل میں کرتا ہے:

اولاً: وہ ایک بور پی طاقت سے اسپانسرشپ (Sponser Ship) کا ذکر کرتا ہے تا کہ یہودیوں کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر سکے جس کا طریقہ کاربیہ ہوگا کہ یہودی اس مقصد کے لیے اپنی دولت اور بریس (میڈیا) کو استعال کریں۔

دوم: ہرٹزل اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ عربوں اور بیر پی اقوام میں بھی پھوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے خاص طور سے بڑی بیر پی تو توں کے درمیان۔

سوم: یہ کہ یور پی حکومتوں کوزیر کرنے کے لیے بیا نتہائی ضروری ہے کہ ان کے جاسوی نیٹ ورک میں گھس کر کارروائی کی جائے اور اپنے نیٹ ورک کی طاقت کو دکھایا جائے جو کہ ساری دنیا بالخصوص یورپ میں بڑی تیزی سے کام کررہا ہے۔اس سلسلے میں اس نے بڑی زبر دست بات کی:
''ایک نئی یورپی جنگ صہونیت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔''

جرنزل نے یہ بھی کھا کہ صرف تمناؤں ہی ہے دصیونی ریاست تائم نہیں کی جاسکتی ہے۔ اپنی ڈائری میں وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ صیونی ریاست صرف اسی صورت میں بایر بھیل تک پہنچ سے قرائری میں وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ صیونی ریاست صرف اسی صورت میں بایر بھیل تک پہنچ سے حالی صیبونی بالادی قائم ہوجائے جبکہ ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنا ہوگی کہ مقامی آبادی ( یعن فلسطینی مسلمانوں ) کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے ( واضح رہے کہ میڈخف کہلی جنگ عظیم سے پہلے مرگیا تھا اور میتج رینا لبا 1900 کی ہے ) اس نے لکھا:

''ہماری کوشش ہیہ ہوگی کہ غربت سے پُو رآ بادی کو بارڈری دوسری طرف چیکے سے نتقل کیا جائے اوراس مقصد کے لیے انہیں قریبی ریاستوں میں نوکر یوں اور دوسری مراعات کی لا کچ دی جائے، جبکہ خود فلسطین میں انہیں کام کرنے کی اجازت نددی جائے یا پھران کے لیے روزگار کا حصول ناممکن بنادیا جائے۔''

"The Complete Diaries of Theodre Hezl Vol1 p 343" بعد میں 1940ء کی دہائی میں Joseph Heitz نے جو کہ صبیونی نو آبادیات کا چارج سنجا لے ہوئے تھا، بھی یہی بات دہرائی:

''جمارے آپس کے درمیان یہ بات بالکل صاف صاف ہونی چاہیے کہ اسرائیل میں دونوں فریقوں کی کوئی گئے اکثر نہیں۔ اگر آئی بڑی تعداد میں عرب یہاں پرموجودر ہیں تو ہم اپنی آزادی کے نصب العین کو ہرگز نہیں پاسکیں گے۔ ہم ساری عرب آبادی کو یہاں سے نتقل کردیں گے یا ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بھی گاؤں اورا یک بھی قبیلہ باقی ندرہے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P130")

# قیام اسرائیل کے لیصہیونیت کے دوحر بے

### 1- مسلمانون كيسل شي:

اس کی بہت ہی مثالیں موجود میں کہ س طرح سے فلسطینی عربوں کی نسل کثی کے لیے یہودی دہشت گردی کا بے دریغ مظاہرہ کیا گیا، تا کہ صہبونی ریاست کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ جیسے ''المنارہ'' کے گاؤں کوکمل طور پر خالی کرلیا گیا تھا، جب صہیونی قوتوں نے مسلمانوں کے تمام گھروں کو دھاکے سے اڑا دیا اور دھمکی دی کہ واپس نہیں آنا۔ اس طرح ایک اور عرب قصیہ ''نصرالدین' میں ہرگھر کومسمار کردیا گیا تھایا پھرجلا دیا گیا تھایا پھرمکمل طور پر تباہ کردیا گیا تھا۔اسی طرح''الرومه'' میں ہگانہ نے سب کو کہا تھا:'' یا تولینان کی طرف بھاگ حاؤیا پھرمرنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔''حیفہ اورٹا ئبرلیں (Tiberius) کے شہروں کی ساری عرب آبادی ختم ہوگئ تھی جب 1948ء میں برگانہ نے وہاں پر جملہ کیا تھا۔ Einez Zetium کے گاؤں میں سب کواکٹھا کیا گیا تقااورا بكِ ابك شخص كوچن كرصليب كياجا تا تفائح عورتوں كو مارا بيٹيا گيا جبكه 37 نو جوان مرداور بچوں کوشہید کردیا گیا۔ 29 اکتوبر 1948ء کواسرائیلی ہوائی جہازوں نے''صف صف'' کے گاؤں یروحشانہ بمباری کی تھی۔اس کے بعد فوجی، قصبے میں داخل ہوتے چلے گئے۔مقامی آبادی کا صفایا کرتے چلے گئے۔ای دوران حاراز کیوں کی کئی اسرائیلی فوجیوں نے ان کے خاندانوں کے سامنے بار ہارآ برور پزئی کی۔اس کے بعد ہیں بوگوں کواندھا کرئے باری باری وکی مارزی گئی۔ ، حدائكرم مين دين عام نيتيشه يون تُقِتَل مَرد با سُاب

49-1948ء کے دوران جب صبیونی حینے کی خبر پھیلی اور فلسطینیوں گواس بارے میں پید چلا تو اسرائیلیوں نے اپنی پالیسی تبدیل کردی اور پھر دھو کہ اور فریب کی ایک نئی روایت قائم ہوئی۔ اسرائیلی فوجی مقامی ریڈیواشیشن سے اورٹرکوں پر بھاری میگافون لگا کرمسلمان رہنماؤں کی طرف

ے عربی میں اعلانات کرواتے تھے:

''اللہ کے نام پراپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ جاؤ۔''

(Dimbleby, "The Palestenians, Page 80)

ظاہری بات ہے کہ سرکاری سطح پر بہی کہا جاتا تھا کہ مسلمان رہنماؤں ہی نے مقامی عرب
آبادی کو بھا گئے کا مشورہ دیا تھا تا کہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کراس جنگ زدہ علاقے سے دور بھاگ جائیں۔ لیکن ایک فلسطینی مصنف ولید خلیل اور بہت سے دوسر ہے مصنفوں نے جن میں جائیں۔ لیکن ایک فلسطینی مصنف ولید خلیل اور بہت سے دوسر ہے مصنفوں نے جن میں ریڈ یواورر پورٹوں کی تکرانی کرتی تھی ،ان سب کا کہنا ہے کہ مسلمان رہنماؤں کی طرف سے فلسطین ریڈیواورر پورٹوں کی تکرانی کرتی تھی ،ان سب کا کہنا ہے کہ مسلمان رہنماؤں کی طرف سے فلسطین میں اپنے آبائی گھروں کو چھوڑ نے کا ایک ذرہ برابر بھی تھی فلسطینی رہنماؤں نے نہیں دیا تھا۔اس کے برعکس متعددا یہ حوالے دیے جاتے ہیں جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ فلسطینی عرب آبادی سے معالمہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس سے فلسطینی مقصدیت کو فقصان کہنے گا۔

(Woolfson, Portrail of a Palestenian, Page 17)

حتیٰ کہ صمیونی بھی 1950ء کے بعد سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں جب اسرائیلی حکومت نے فلسطینی مہاجرین کے بارے میں بید پالیسی اپنائی:''جو چلے گئے وہ چلے گئے۔'' یعنی وہ فلسطینی مسلمان جوآج بھی اقوام متحدہ کے زرگر انی المدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور فلسطین سے چلے گئے ہیں وہ دہشت زدہ ہوکر جب فلسطین سے چلے گئے تو بس چلے گئے تو بس چلے گئے تاب انہیں واپس آنے دیا جائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسرائیلی حکومت سے کہتی رہی تھی:'' پناہ گزینوں کا مسکد ایک بین جائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسرائیلی حکومت سے کہتی رہی تھی:'' پناہ گزینوں کا مسکد ایک بین الاقوای مسکلہ ہے جس کا اسرائیل کے قیام سے کوئی تعلق نہیں۔''

2- حجواليرو پيگنده:

مسیونی تحریک کے آغاز بی سے اس کے پیچےسب سے بڑی قوت Anti Semitism مسیونی تحریب کے مطلب سے معلل مطلب سے

#### وَقِال (3)

ہے کہ 'اسرائیل کے بیٹے'' (یہود) ''جنٹائل'' (غیریبودی انسانوں) کے ساتھ نہیں رہ سکتے کونکہ وہاں پر انہیں نفرت، تعصب اورظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔اس لیے یہودیوں کوبھی اپنے آپ کوالگ کرنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے "Britan Is British" ۔ یہ بات ڈاکٹر وائز بین نے کہی تھی کیونکہ صہونی تحریک کیا جاسکے نے کہی تھی کیونکہ صہونی تحریک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ استے یہودیوں کو جمع کیا جاسکے جو کہ منہ صرف اس مقصد کے لیے مالی مدد کرسکیں بلکہ وہ اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرنے کے لیے راضی بھی ہوں۔اس مقصد کے لیے بہت سے مواقع پر صبیونی رہنماؤں کو عام یہودیوں پر دباؤاور دہشت گردی کے بتھائٹ کے استعال کرنا پڑے، تا کہ وہ اس بات کو بقتی بناسکیں کہ یہودی آبادی فلسطینیوں کی آبادی سے زیادہ رہے۔

جیسے 1945ء میں امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے مغربی یورپی اقوام جو کہ امریکیوں کے ساتھ ہیں، یہ تجویز دی کہ ہولوکاسٹ کے مظلوموں کو امریکا اور پورپ کے لیے ایک لاکھ ویزوں کا اجراکیا جائے۔ اس ہولوکاسٹ سے نے جانے والے یورپی یہودیوں میں سے زیادہ تر مشرقی وسطی (اسرائیل) نہیں جانا چاہتے تھے اور ان کا صہیو نیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن صہیو نیوں نے فوراً اس منصوبے کو (یعنی یورپی یہودیوں کو امریکا کا ویزا دینے کے منصوبے کو) شدید تقید کا نشانہ بنایا اور اس بات پر زور دیا کہ کم از کم تین لاکھ افرادکو اسرائیل بھیجا جائے جبکہ امریکا کی کا گریس پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ صرف ہیں ہزاریہودیوں کو امریکا کا ویزا جاری کرے اور اس کام میں صبیونیوں کی مدد کی جائے کہ باتی سب یہودی اسرائیل کی طرف قال مکانی کرسکیں۔

(Dimbleby, "The Palestenians, Page 84)

1950ء کی دہائی کے آغاز ہی میں اسرائیل سے یبود یوں کی واپس نقل مکانی اسرائیل آمد کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔اس چیز کو کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔اس چیز کو روکنے اور آبادی کی اس کمی کو پوراکرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کی نظر قریبی عرب ممالک پر پڑی۔ خاص طور سے عراق پر جہاں 1,30,000 یبودی آباد ہیں۔ یہاں کے یہودی نسبتا خوشحال تھے اور عرب آبادی کے ساتھ پر امن طریقے سے رہ رہے تھے اور یہاں پر ان کی سیاس

ساکھ بھی مضبوط تھی۔ اسرائیل کی طرف نقل مکانی کی ترغیب دینے کے لیے صبیو نیوں نے محلے میں تین بم دو۔ 1950-51 کے درمیانی عرصے میں عراق میں رہائش پذیر یہود یوں کے محلے میں تین بم دھا کے کیے اوراس کا پینقشہ کھینچا کہ یہ یہودی خالف دہشت گردگر دہوں کا کام ہے۔ان دھاکوں کے فوراً بعد ہی صبیو نیوں نے ایسے پہفلٹ بانٹما شروع کردیے جن میں بیدرج تھا کہ اسرائیل کی طرف ججرت کی جائے کیونکہ یہی وہ محفوظ علاقہ ہے جہاں وہ ابرہ سکتے ہیں۔ ناقص منصوبہ بندی اور جلد بازی کی وجہ سے تحقیق اداروں کی نظر ان صبیو نیوں کی طرف ہوگئی جوان دھاکوں میں ملوث سے اور جلد بازی کی وجہ سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ایک آدمی جس کا نام Yehudah Tajja تھا، کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفار کرلیا گیا۔ ایک آدمی جس کا نام کا اس کو دھا کے کرنے کے لیے سہیو نیوں نے پسیے دیے تھے۔ بیٹیوت عراقی اہلکاروں کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوئے ، لیکن صبیونی پر و پیگنڈے کا کمال دیکھے کہ انہوں نے پھر بھی عراقی حکومت پر بہت زیادہ سیاسی دباؤڈ النا شیااور یہود یوں شروع کردیا۔ خاص طور سے بین الاقوامی حلتوں کی طرف سے بے تھاشاد باؤڈ الاگیا اور یہود یوں کو عراق چھوڑ نے کامشورہ دیا گیا۔قدرتی طور پران پرصرف اسرائیل ہی کے دروازے کھلے تھے۔

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P155-164")

اس ہے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ اور صہیونی سفاکیت کی مثال نومبر 1940ء کے مہینے میں Patria اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ اور صہیونی جب اس میں سوار کی برطانوی معززین Patria کی کشتی کے ڈو بینے کے واقعے میں ہوئی جب اس میں سوار کی برطانوی معززین کو 252 غیر قانونی یہودی تارکین وطن سمیت غرق کرکے ڈیو دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل Pedios Acheronos اس صہیونی ایکشن کمیٹی کا حصہ تھا جس نے اس جملے کا تھم دیا تھا۔ اس میں کہی سے مخالفت کی تھی کہ Patria مملہ نہ ان انجو برزگ تی سے مخالفت کی تھی کہ Patria مملہ نہ کیا جائے کین اس کوخت دھم کی دی گئی اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا تا کہ اس کی زبان بند کی جاسکے۔ اس غیر انسانی عمل کے دفاع میں موشے شاہ رت Moshe Sharret نے بیان دیا کہ جاسکے۔ اس غیر انسانی عمل کے دفاع میں موشے شاہ رت Moshe Sharret نے بیان دیا تھا (جو کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ عہد یدارتھا): ''دہمیں کھی چندافراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ عہد یدارتھا): ''دہمیں کھی چندافراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ عہد یدارتھا): ''دہمیں کھی چندافراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ عہد یدارتھا): ''دہمیں کھی چندافراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اسرائیلی حکومت کا اعلیٰ عہد یدارتھا): ''دہمیں کھی چندافراد کی قربانی دے کر بہت سے

#### وَقِالِ (3)

افراد کو بچانا ہوتا ہے۔'ان یہود یوں کواس لیے قربان کیا گیا تھا کہ ساری دنیا میں بیڈ ھنڈورا پیٹا جاسکے کہ یہود خالف لہر حدسے تجاوز کر چکی ہے۔ یہی Anti Semitism صہبونی تحریک کے خون کا حصداوراس کی بقا کا سہارا ہے۔

یہود دنیا بھر میں اپنے خلاف پائی جانے والی نفرت کا رونا روتے رہتے ہیں کیکن در حقیقت اس میں موروثی اور عالمگیرنفرت نے اسرائیل کے استحکام میں بڑا مؤثر کردار اوا کیا۔ World اس میں موروثی اور عالمگیرنفرت نے اسرائیل کے استحکام میں بڑا میں Dr. Nahun Goldman پنی 23 جولائی 1958ء کی جنیوا کی کانگریس میں منعقد کی گئی تقریر میں کہتا ہے:

''یہود سے نفرت میں موجودہ کی نے ایک نی تھنٹی بجادی ہے۔اب یہودی ہر جگہ برابر کے شہری ہیں۔جہاں سے یہودی کمیوٹی کے لیےاچھی بات ہے، وہاں دوسری طرف ہماری سیاسی زندگ کے لیے بیانتہائی سے زیادہ نفی اثر رکھتی ہے۔''

ای طرح Davar اخبار کے مد بر نے جو کہ اسرائیل میں سب سے بری سوشلسٹ پارٹی کا اخبار ہے، لکھا تھا کہ وہ ان یہود یوں کو جو کہ سکھ کا سانس لے کر آ رام سے دنیا بجر میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو اس طرح سے واپس لائے گا کہ چند انچی کارکر دگی والے نو جوانوں کو بھیج کر بینعرہ بازی کروائی جائے: ''میبود یو! تم اسرائیل واپس چلے جاؤ۔' اس سے بھی زیادہ جیرت انگیز انکشان اس وقت سامنے آیا جب Malkid Greenwald ہو کہ جرمن حکومت کا رکن تھا، اس نے اس وقت سامنے آیا جب کہ اس فی سے معبول الجنسی تھی، نے بات کا اقر ارکیا کہ یہودی ایجنسی جو کہ اس وقت صبیونی اواروں کی سب سے مضبول الجنسی تھی، نے نازیوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہزاروں کی تعدا دیمیں یہود یوں کو بے دخل اور یہودی کا خرض بیٹھی کہ ان کو صحت مند یہود یوں کو اسرائیل کی آبادی بڑھانے کی اجازت کرض بیٹھی کہ ان کو صحت مند یہود یوں کو اسرائیل کی آبادی بڑھانے کی اجازت دی جو اس کا اعتراف کردیا گیالیکن اس نے بیالزام یہودی ایجنسی کے Adolph دیا۔ اس کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بڑے نازی رکن ملاح کہ کہ ایک آرئیل میں بھی کیا۔

# انصاف ببند يهود يول كي جانب سيصهيونيت كي مخالفت

یہ باب بڑادلچسپ ہے۔ یہودیوں اورصہیو نیوں کی پیدا کردہ تباہی وہربادی کو جانے کے لیے ہمیں عربوں ہی کی نہیں، بلکہ ان یہودیوں کی بھی سنی چاہیے جو کہ اسرائیل میں آئے تھے اور ان کی رائے بھی لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں المحام ہیں۔ Nahan Chofshi کے خیالات حدسے زیادہ اہم ہیں۔ وہ ان پہلے پہل کے صہونی تارکین وطن میں سے تھے جن کا جوش ایک بھیا تک تجربے میں تبدیل ہوگیا۔ جب اس نے اسرائیل کے قیام اور سطینی آبادی کے لیے غیر منصفانہ رویے کودیکو ایک تھا۔ وہ کھتا ہے:

''ہم آئے اور ہم نے مقامی عرب آبادی کو پناہ گزینوں میں تبدیل کر دیا اور اس سب کے باوجود ہم ان کو گالی دیتے ہیں اور ان سے نفرت برتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے کیے پر نادم ہوں، ہمیں شرم آئے اور ہم اس کا کچھے صد تک از الدکریں۔ ہم اپنے بھیا تک کرتو توں کا دفاع کرتے ہیں۔'' کرتے ہیں اور ان کومزید بردھا چڑھا کر حسین منظر شی کرتے ہیں۔''

(Dimbleby, The Palestenians, Page91)

Chofsi کے چل کر کہتا ہے:

''صرف ایک اندرونی انقلاب ہی سے بیطاقت ہمیں نصیب ہوسکتی ہے کہ ہم عربوں سے قاتلانہ نفرت نہ کریں۔ اگر ایسانہ ہوا تو بینفرت ہمارے لیے بالآخر تباہی لے کرآئے گی۔ اس وقت ہمیں بیاحساس ہوگا کہ ہم پران بھیا تک کرتو توں کی گئی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو کہ ہم نے عرب پناہ گزینوں کے ساتھ روا رکھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتنا براکیا۔ ہم نے بہودیوں کو دنیا بھرسے (سات سمندر پارسے) فلسطین لاکر بسایا کیکن ان عربوں کی وراشوں اور جا گیروں پرجن کے کھیت پر ہم کا شتکاری کرتے ہیں، جن کے باغوں کے ہم چھل کھاتے ہیں، جن کے انگور ہم اکٹھا کرتے ہیں اور جن شہروں میں ہم رہتے ہیں، ان کو ہم نے لوٹ لیا۔ عربوں سے

#### وَجِّالِ (3)

ز مین چھین کر ہم نے تعلیم، خیرات اور عبادت کے لیے عمارتیں کھڑی کرلیں اور ہم اپنے لوگوں سے بیے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں اور دوسری قوموں کے لیے ایک نور ہیں۔''

(Zionint Archies & Library)

''ہم ہوتے ہی آخرکون ہیں جو کہ ان کی نفرت کے خلاف شکایت کریں؟ اب آٹھ سال ہو چکے ہیں فلسطینی غزہ کے پناہ گزین کیمپول تک محدود ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہم ان زمینوں اور گاؤں کو اپنا گھر بنالیتے ہیں کہ جس میں ان کے آباء واجدادر ہتے تھے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P172")

1921ء سے بھی قبل ایک یہودی مصنف Asher Ginzburg صہیونی تحریک کے رخ کود کیمتے ہوئے پر کہنے برمجبور ہو گیا تھا:

''کیا یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ہمارے والدین نے کوششیں کیں اور جس کی خاطراتی نسلوں نے مشقتیں جھیلی ہیں؟ کیا صهبون (Zion) کی طرف واپسی کا بہی وہ خواب ہے جو کہ صدیوں سے ہمارے لوگ دیکھتے آئے ہیں لیکن اب جب ہم وہاں لوٹ آئے ہیں تو ہم زمین پر شب خون ماررہے ہیں۔ وہ بھی معصوموں کا؟ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قربانی وے کر اور تہذیب وتدن کے اصولوں کی خاطر خودانہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں، لیکن یہ آپس میں حریص ہیں اور پھر بھی خون بہارہے ہیں اور اپنی انتقام کی خواہش کو برقر اررکھے ہوئے ہیں۔''

اس کے بعد، بہت بعد، یعنی 1940ء کی دہائی میں ایک اور یہودی مصنف Rib Binyomin

' میں خودا پنے لوگوں کو پیچان نہیں پار ہاہوں ، کیونکہ ان کی روحوں میں تبدیلی آچکی ہے۔ ان -----

لوگوں کے مظالم اور سفا کیت ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بات سے بھی کہ عوامی رائے میں ان لوگوں کے کرتو توں کواچھی اور قابلِ ستائش نگا ہوں سے نہیں دیکھا جاتا۔''

(Thylier, "The Zionist Mind," P108)

ڈاکٹر وائز مین جوکہ ایک''روتھ شیلڈ'' ایجنٹ اور سفار تکارتھا، اس نے 1944ء میں جب فلسطین کا دورہ کیا تو پیریان دیا تھا:

''اس وقت ماحول بالكل Militorisation كا ہوگيا ہے(صهيوني آبادي اور رہنماؤں كا)اوراس سے بھى برى چيز جو كه افسوسناك بھى ہے اور غير يہودى بھى كدد ہشت گردى كاار تكاب بھى كياجار ہاہے۔''

(Zionist Archives and Library)

مشہور یہودی نرجبی رہنماHirsch جو کہ Neturei Karata کا ایک سابق حکمران تھا، اس نے بھی پہیان دیا:

" صبیونیت یبودیت کے حیران کن حد تک خلاف ہے۔ یبودی لوگ ایک روحانی حلف اُٹھا چکے ہیں کہ وہ ہزور طاقت مقدس زمین پر واپس نہیں جا کیں گے۔خاص طور سے وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں (یعنی مقامی آبادی) ان کی خواہشات کے خلاف وہ ہرگز اس زمین میں نہیں جا کیں گے۔ یہودی لوگوں کو مقدس زمین خدا کی طرف سے دی گئی تھی اور ہم نے اس پر گناہ کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جلاوطن کردیا گیا تھا اور ہمیں اس کی پاواش میں بیسزادی گئی کہ اس زمین کو دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔"

( Zionist Archyes & Liberary)

یہ یہودی رہنما تو اس حد تک کہتا ہے: ''ہولوکا سٹ بھی صہبونیت کی وجہ سے ہوا تھا۔''
ابنہیں معلوم کہ شیخص ہولوکا سٹ کوخدا کی پکڑاس وجہ سے بچھتا تھا کہ بیسب صہبونیوں کی نا
فرمانی کی وجہ سے ہوتا آیا تھا یا پھر صہبونی قیادت کے کالے کرتو توں کواس کی وجہ بچھتا تھا؟ (''روتھ
شیلڈ''اوراس کا نیٹ ورک اوراس کے سویت نازی اورام کی حکومت کے ساتھ تعلقات ) یہ بات تو
واضح نہیں ،کین یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اسے صہبونیت کی مجائی گئی تباہی کا انداز وضرور ہو چکا تھا۔

#### حصه ٔ دوم

### فيلثراسطري

اسرائیل جاکر مرتب کی گئی می معلومات بہت زیادہ جامع نہیں ہیں، لیکن جو پچھ بھی میں لکھ رہا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس کے لیے میں نے فلسطین کے مقامی باشندوں سے بہت سے انٹرویو کیے۔ میں مقامی لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل گیا تا کہ مجھ کوا پنے قارئین کو تحقیق بات بتا نے میں زیادہ پچکچا ہٹ نہ ہو۔ میں نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا انٹرویو کیا۔ میں زیادہ پچکچا ہٹ نہ ہو۔ میں نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا انٹرویو کیا۔ میں نے ان افراد کے ساتھ گفتگواس طرح سے نہیں کی کہ ان کو بیا حساس ہو میں ان سے پچھ بو چھ رہا ہوں ، بلکہ میں ان سے جھوٹ موٹ بہت ہی ایس چتا کہ میں ان سے جھوٹ موٹ بہت ہی ایس چیزیں کہد دیتا تھا جس سے ان کو پتا نہیں چتا تھا کہ میں ان سے بیسب کس لیے بو چھر ہا ہوں ؟ اس لیے مجھے بہت ہی ایس با تیں معلوم ہو نامیر سے لیے ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے مجھے اجازت دی میں نے جن کا عام حالات میں معلوم ہونا میر سے لیے ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے مجھے اجازت دی میں نے ان کے اصلی نام لکھے ہیں اور ان کے شہر بھی بتائے ہیں ، لیکن میں نے زیادہ تر اپنے ان دوستوں کی شاخت کو خفیہ ہی رکھا ہے۔

میں نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ واقعات سے براہِ راست منسلک لوگوں کے انٹرویو کیے جائیں۔ پھران کو میں نے دوسرے انٹرویوز سے ملا کر اور دیگر ذرائع اور طریقوں سے انٹرویو کیے جائیں۔ پھران کو میں نے دوسرے انٹرویوز سے ملا کر اور دیکھا۔ میں نے اس سلسلے میں ایسے سوال ناموں (Questionarer) جو کہ ایک جیسے اور معیاری تھے، کا بھی استعمال کیا۔ میسوال نامے میں نے ان لوگوں سے بھروائے جو مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے اور ایک دوسرے کو جان بھی نہیں سکتے تھے، کیکن ان کے جوابات میں جیران کن حد تک مما ثلت موجود محصی ۔ ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے میں بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی اسرائیلی حکام اور فوجی

فلسطین کےسیاسی قیدیوں کومنظم طریقے سے اور با قاعدہ منصوبے کے تحت اذیت دیتے ہیں اور عام مسطینی آبادی کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کررہے ہیں۔ آرتھوڈ وکس ( کٹر ) یہودی اور صہیونیت :

اس سے پہلے کہ میں اپنی تحقیقات کا تفصیل سے ذکر کروں اور فلسطینیوں کے لیے اسرائیلیوں کے رو نے کا ذکر کروں ، میں استے ہی ضروری ایک اور موضوع کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ایک عام اسرائیلی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ '' آرتھوڈوکس' یہودی ندہی تنظیمیں اسرائیل کے لیے سخت رو بیر صحی بیں۔ ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی فوج میں شمولیت کے ممل خلاف ہیں حتی کہ بعض تو اسرائیل کو تسلیم تک نہیں کرتیں ، لیکن اس سب کے باوجود آرتھوڈوکس یہود کے صبیونی تحریک اور اس کے رہنماؤں پر گہرے اثرات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اسرائیل کے قیام کے لیے کی جو یہودی جانے والی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ [مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہودی صبیونیت کے کسی حد تک مخالف ہیں ، وہ بھی اسرائیل کے قیام میں ان کے معاون اور مسلمانوں پر خدائے والے مظالم پر خاموش حامی یا شریک کار ہیں۔]

اپنے آپ کو جب میں نے ایک نوجوان یہودی نہ ہی طالب علم ظاہر کیا تو میں نے کی دن روخکم کے '' آرتھوڈوکس یشیوا'' (Yeshiva: یہ ایک طریقے کا منظم کمب ہوتا ہے) جو پرانے القدی شہر میں واقع ہے، میں داخلہ لے لیااور کئی دن تک و ہیں رہا۔ اس دوران میں نے بہت سے نہ ہی مباحثے اور فدا کرے ومناظر ہے بھی دیکھے جو کہ ملی نوعیت کے تھے ہیکن ان کا تعلق براوراست فہ بب سے تھا۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سے رہائیوں (یہودی نہ ہی پیشواؤں) سے بھی گفتگو کی جس میں ان سے تورات اور تا کمود کے بارے میں بات کی جاتی تھی۔ یہی باتیں میں بعد میں اپنے ساتھی طالب علموں سے بھی کرتا تھا۔

تورات تواس حدتک مبہم مطالب ومفاہیم پرمشمل ہے کہان میں خود آپس میں تضادموجود ہے۔اس بنا پراس کی ضرورت پیش آئی کہ زبانی قانون کو''مثنا ق'' (Mishnah) کی شکل میں الگ سے ترتیب دیا جائے جو کہ صرف معنی اورتشر تح معلوم کرنے کے لیے استعال ہوگا۔اس کے لیے ہمیں'' تالمود'' کے ایک اور حصے جس کا نام'' جمارہ'' (Gemarah) ہے، کو بھی استعال کرنا ہوتا ہے جو کہ حقیقات قانونی رائے دہی [ یبودی علاء کے فتاوی ] پر شتمل ہے جو کہ نسل درنسل یہودی ربیوں نے کاتھی اوراس کے کچھ حصے جناب عیسی (علیہ السلام) سے بھی پہلے زمانے کے ہیں۔

ایک اور چیز جس پرآ رتھوڈ وکس یہودی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، بلکہ پیے کہناضچے ہوگا کہ ان کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے، وہ یہ کہتمام قوانین کو بالکل'' جامع'' کر دیا جائے تا کہ دنیا کے ہرمسئلے کاحل اس میں موجود ہوا ورکوئی بھی مسئلہ رہ نہ جائے جوان یہودی ندہبی قوانین کی رُوسے حل نہ ہوتا ہو۔تورات کے بارے میں، میں کوئی عالم نہیں ہول کیکن میں جو مجھتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ تورات کی سب سے پہلی شکل''احکامعشرہ''تھی۔ بعد کے انبیاء کے جوصحیفے آئے وہ تورات میں شامل کیے جاتے رہے جبکہ اس کی وضاحت اور اس کے معنی پیلوگ الگ کتابوں میں لکھتے تھے جیسے تالمود۔ تالمود کی تاریخ کےمطابق یہ بابل میں قید کی تاریخ تک مکمل ہوگئ تھی، جبکہ مثنا ۃ (Mishanah) عیسلی [علیهالسلام] کے آس باس کی لکھی ہوئی ہے۔ عجیب بات پیے ہے کہاس میں اور تالمود میں پنیمبروں کے علاوہ یہودی علاء کے فتو ہے بھی درج کیے ہوئے ہیں۔جس سوال کا ان کے پاس جواب نہ ہوتا کدانسان کو بیاجھی طرح سے پتا ہوکداسے کس طرح سے اور کیا کرنا جا ہے،اس کے متعلق جوابات انہی قوانین سے دریافت کیے جاتے ہیں۔[بیبالکل سورہ بقرہ میں مذکورگائے والا واقعہ ہے کہ س رنگ کی ، کتنی عمر کی اور کیسے اوصاف والی گائے؟ راقم ] اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جمران کن حد تک بد 613 قوانین ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتے چلے آئے ہیں اور یہ بردھتے ہی چلے گئے ہیں۔اگرکوئی حاہتا ہے کہ وہ خدا سے قریب پہنچ جائے تو اسے ان سب پراچھی طرح سے اور یوری یوری طرح ہے عمل کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر پہلوجس میں اس کاربن مہن ،اس کالباس ،اس کا کھانا پینا،اس کے بال،اس کے خبالات،اس کی عبادات اوران کے طریقے بالکل اس طرح ہے ہونے چاہیں جس طرح کہ یہ 613 قوانین بتاتے ہیں۔

حتیٰ کہ عام سے عام موضوعات اور زندگی کی روز مرہ کی چیزیں بھی انہی قوانین کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب میں Yeshiva (یشیوا) میں تھا تو وہاں کے طالب علم

ربائی (زیرتر بیت یہودی پیٹوا) تین دن تک صرف ایک نکتے پر بحث کرتے رہے۔ بات صرف اتی تھی کہ اگر ہواز ور سے چلے اور میز پر موجودا کی شخص کے چشے کوز بین پر گرادے اور اس کا ساتھی اس پر چڑھ جائے تو تالمود کی روشنی میں اس وقت کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ طلبواس بات کو مدنظر نہیں رکھے ہوئے تھے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے دیں کہ ان چشموں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو اس بات پر الحکے ہوئے تھے کہ اس صورت میں '' تالمود'' کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس پوری بحث میں اپنی دل اور دماغ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بندہ خدا کی طرف صرف اس صورت میں رجوع کرسکتا ہے یا پھر اس کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، جب وہ تالمود کے تو انین کی مورت میں رجوع کرسکتا ہے یا پھر اس کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، جب وہ تالمود کے تو انین کی بہت زیادہ پاسداری پوری طرح کرتا ہواور اس کی کوشش ہے ہو کہ وہ زندگی کو اس قانون کے تالح وہ کرلیا جائے تا کہ وہ کرلیا جائے تا کہ وہ بالکل حرف بہترف مثنا ق (mishnah) کے تو انین جیسی ہوجائے۔

لیکن ان سب کے بعد میں نے بیڈ تیجہ اخذ کیا کہ ان آر تھوڈ وکس یہود یوں کے متعلق یہ بات
کہی جاسکتی ہے کہ بیلوگ خدا کے وجود کواپنے اندرڈ ھونڈ نے کے بجائے ایک دور دراز کی فرضی دنیا
اور خیالی توانین میں ڈھونڈ تے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہوجا تا ہے
اور انہی توانین کی بھول بھیوں (Maze) میں گم ہوجا تا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کرسکتا ہے یا
پھر اس کے پاس یہی چارہ رہ جا تا ہے کہ اس دھند لے سے دشتے کے ذریعے جس کو وہ قانون
کہتا ہے، اس کے ذریعے وہ خدا سے اپناتعلق جوڑ سکے، لیکن یہ بھی ای صورت میں ممکن ہے جب
وہ اپنی زندگی کا ایک ایک بل تا لمود کی ہزاروں تشریحات میں تلاش کرے، جو کہ اس کے یہودی
علاء (اسکالرز) نے بیان کے ہیں۔

آرتھوڈوکس (Orthodox) یہودیت کا اگر چندلفظوں میں خلاصہ نکالا جائے تو یہ بنتا ہے: ''ہر طرح سے عقل کا دل پر جبری اور نہ ختم ہونے والا نفاذ، ذمہ داری (Duty) کا اشد ضرورت یر، خیال کا احساسات بر۔''

لیکن کیا زندگی اس مدتک قانون کے زیر اثر ہوسکتی ہے کہ ہر چیز پھر پرلکھ دی جائے؟ کیا

انسانی روح کواوراس کے خیال اور عمل کواس حد تک مقید کیا جاسکتا ہے؟ کیا انسانی فطرت اور جبلت کوانسان کے ہرعمل پراثر انداز ہوجانے والے اور انسان ہی کے بنائے ہوئے قانون کے تابع کیاجاسکتا ہے؟ اگرغور کیاجائے تو کیااس چیز کی خواہش بھی کرنا،انسانی آزادی،ضرورت اور جوش وولولدان سب کومٹانے اور زندگی ہے ہی نفرت کرنے کے مترادف نہیں ہے؟؟؟

''تالمودی یہودیت' نن کو قابو کرنے کا ایک سٹم ہے جس سے تخصی انفرادیت کا خاتمہ کردینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ آزادی کو Pharisees Rubic کے تنگ راستوں تک محدود کرنے کی کوشش ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرلی (Pharisees) یعنی یہودی احبار اورفقیہ بھیٹی [علیہ السلام] کے سخت مخالف تھے۔ صرف یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عیسی [علیہ السلام] نفرت اور ناپیند یدگی کا معاملہ فرماتے تھے۔ تالمودی یہودیت حضرت عیسی [علیہ السلام] کے بالکل خلاف کھڑی ہے کیونکہ عیسائیت میں محبت کی وکالت کی گئی ہے، ایک ایک چیز کی جو کہ دنیا کے تمام بڑے نداہب کا نصب العین رہا ہے، جس میں یہودیت بھی شامل ہے، ماسوائے یہودیت کی شامل ہے، ماسوائے یہودیت کی شامل ہے، ماسوائے یہودیت کا ''فرلی'' (Pharasaic) فرقہ۔

## اسرائیل میں بریس کا کردار

وریائے اردن کے مغربی کنارے میں سفر کے دوران میں خوش قسمت تھا کہ کی فلسطینی صحافیوں سے دابطے میں آگیا جنہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ اسرائیلی میڈیا کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اسرائیلی میڈیا عام طور سے وہی کچھ بیان کرتا ہے جوکداسے اسرائیل کے عسکری تر جمان بتاتے ہیں۔ان عسکری بیانات میں صرف یہودی فوجیوں سے لی تی معلومات کو منظر رکھا جاتا ہے اور دیگر عینی شواہد کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔عرب صحافیوں کو ہر چیز جو کہ وہ لکھ رہے ہیں اسرائیلی سنسروالوں کودینی پر تی ہے۔اس محکمے کے نگران اکثر ان آرٹیں کلوں کو نکال دیتے ہیں جو کہ حکومت، فوج، پولیس اورآ رمی کے کالے کرتو توں کی نشاند ہی کرتے ہیں۔اسرائیلی سنسروالے اس بات پرسب سے زیادہ زورویتے ہیں کہ ان واقعات کے پس منظر کو بیان نہ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پراسرائیل کا ایک فلسطینی ایجنٹ (جو کہ اسرائیلیوں کی مدد کرر ہاہے )اینے ہی کسی فلسطینی پریا اس کے گھریا محلے پرحملہ کرتا ہے یا پھراسرائیلی افواج اپنی بسندیدہ''اجماعی سزاؤں'' کے لیے کارروائی کرتی ہیں تو اس آرٹیل میں اس طرح کی جھوٹی تفصیل شامل نہیں ہونی جا ہیے کہ بیہ كارروائيال مرف اس ليكى جاتى بين كفلسطيني برتال جيمية "مناوعظيم" كااعلان كرتے بيں يا پھر نیچے دیواروں پرنعرے لکھ دیتے ہیں یا پھرمظاہرے کرتے یااس بات پر دھرنا دیتے ہیں کہان کے شہری حقوق کی تعلی خلاف ورزی ہور ہی ہے۔

دوسری طرف بروشلم پوسٹ (Jerosalem Post) جوکہ زرد محافت Yellow) جوکہ زرد محافت Yellow) مولک کی اور حملے کا اعلان کرےگا، (Journalism) کی ایک نادر مثال ہے، چینے چینے کراسرائیلی فوجیوں نے اس عرب حملہ کرنے والے کے کیکن دواس حقیقت کونظرانداز کردےگا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس عرب حملہ کرنے والے کے خاندان کے افراد کو بغیر کسی دجہ کے گرفتار کرلیا تھا۔ اگر کوئی فلسطینی محافی ان تمام با توں کے باوجود

#### دَ<del>قِال (3)</del>

حق گوئی سے کام لیتا ہے تو اسرائیلی سنروالے اس پر تخت جرمانے لگاتے اور قید کی سزاد سے ہیں۔
اس کے علاوہ اسرائیلی فوج بھی بھی اس چیز میں جھ بھی محسوس نہیں کرتی کہ وہ اپنے ملک کی جمہوری اقد ارسے صرف نظرر کھتے ہوئے اپنی پالیسیوں سے تھوڑا سابھی اختلاف رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ مثال کے طور پر Voice of Palestine رئیل نوجو کہ ایک عرب انٹیشن ہے اور سیڈون میں واقع ہے اور اپنا زیادہ تروقت فلسطینی سابی مسائل کو دیتا ہے، اس کو اسرائیلی زیر نمین (خفیہ) دستوں نے 1988ء میں اٹرادیا تھا۔ اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ 1990ء میں اس پر دھاوا بولاجس کی وجہ سے سات افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اٹھارہ دوسرے زخمی ہوگئے موقت نی فلط وقت پر فلط مگہ میں'' موجود تھے اور ان کو اکثر صرف اس وجہ سے بنا دیے گئے کہ وہ ایک' نظط وقت پر فلط مگہ میں'' موجود تھے اور ان کو اکثر اوقات تہلے کوئی وارنگ بھی نہیں دی جاتی تھی۔

# اسرائيلي قاتل اسكوا ڈ اورغيرملکي ميڈيا

اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیےسب سے اچھی مثال بیہ ہے کہ س طرح سے اسرائیلی حکومت بیرونی میڈیااور صحافیوں سے معاملہ کرتی ہے؟ خاص طور سے اس ' خصوصی پیزٹ' سے جس کا مقصد بری مجھلیوں کوئل کرنا ہے۔ ''انقاضہ' کے آغاز ہی سے اسرائیلیوں نے زیرز مین خصوصی دسة تشكيل ديه جن كامقصدى ان لوگول كاخاتمه كرنا ہے جن كووه خطرہ سجھتے ہيں۔فلسطين انساني حقوق کے مرکز(Palestenian Human Rights Center(PHRC)اور Queens جو کہ Queens یو نیورٹی میں Sociology کی یروفیسر ہے، کے مطابق 1988ء سے 75 فلسطینی باشندوں کو انہی خصوصی زیر زمین دستوں کے ذریعے مار دیا گیا۔ان خصوصی دستوں کے اہلکار عربوں ہی کی طرح لباس پہنتے ہیں اور اپنے فریب دینے والے علیے کی وجہ سے بے گناہ شکاروں کی طرف اطمینان سے جاتے ہیں اور قریب پنج کرمشین گن کی گولیاں برساتے ہیں۔جبعسکری ترجمان سے بار بار پوچھا گیا توانہوں نے بتایا کہ 1991ء میں جن 29 لوگوں کوشہید کیا گیا۔ان میں سے صرف 7 کے یاس پیتول یا پھر محض چھریاں تھیں۔ان کو Mista Rivim (مستع ربويم) يعني عرب جهيس مين موجودالمكارول في شهيد كيا تفاسان مين سي بمعي صرف تین نے کسی قتم کی مزاحت کی تھی۔ آ دھے دسے ذائدافرادا پسے تھے جن کی عمریں بیں سال سے بھی کم تھیں۔ پیخصوصی دستے اسرائیلی جوابی کارروائیوں کے لازمی جزبن گئے تتھے اور پیروز مردفاع اسحاق . رابن کے زیز گرانی تھے، جو کہ بعد میں اسرائیل کا وزیر اعظم منتخب ہوا تھا۔

اگر چہ اسرائیلی زیر قبضہ علاقوں میں انہی خصوصی دستوں کے وجود کا اقر ارضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پربھی زور دیتے ہیں کہ بیموت کے دستے (Death Squad) نہیں ہیں بلکہ ان کواس لیے تشکیل دیا گیاتھا کہ وہ فلسطینی آبادی کے اندر گھس کر متشد داور انتہا پہند عناصر کو پکڑسکیں

### وَجَال (3)

جو کہ انتفاضہ کی جمایت کررہے ہیں۔فوج نے تواس طرح کی فلمیں بھی بنائی ہوئی تھیں، تا کہ عوام کو دکھایا جا سکے کہ یہ زیرز مین دستے کس طرح سے گھات لگا کر گرفتاریاں کرتے ہیں اوراپنی مہارت اور لگن کے ساتھ ان دہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں؟ اس فلم میں کہیں بھی پیڈبیں دکھایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کا پیسٹکدل دستہ ہے گناہ فلسطینیوں کو کس طرح بے دردی ہے تی کرتا ہے۔ خم ملکی میڈیاوں انسانی حقق ق کرگرویوں نیاں کی رابطی رابطی نقیشہ پیش کرا ہے جہ

نیر ملکی میڈیا اورانسانی حقوق کے گروپوں نے اس کے بالکل بریکس نقشہ پیش کیا ہے، جو کہ اسرائیلی فوج کے برو پیگنڈے کو پاش پاش کردیتا ہے۔ انہوں نے تو کئی سیای قل اور زیرز مین دستوں کی کارروائیاں بھی دکھائی ہیں۔ CBS-TV کو بجور کیا گیا تھا کہ وہ اسٹیپ کو جاہ کرد ہے جس میں فوجیوں کو جملہ کرتے ہوئے دکھایا تھا۔ یہ 1988ء کا واقعہ ہے بیٹی سرکاری سطح پراقر ارسے بھی تین سال قبل کا۔ ایک اور موقع پر 1988ء میں تین صحافیوں کو رائٹرز اور Financial بھی تین سال قبل کا۔ ایک اور موقع پر 1988ء میں تین صحافیوں کو رائٹرز اور Times کی کرد خصوصی دست کی اشاعت کی کرد خصوصی دست کیا ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ اسرائیلی وزیراعظم اسحاق رابن نے ان تمام الزامات کا اقرار کیا تھا اور انہیں دیکس طرح کام کرتے ہیں؟ اسرائیلی وزیراعظم اسحاق رابن نیوں صحافیوں کو بحال کر دیا گیا تھا اقرار کیا تھا اور انہیں دیکسل برگار کیا تھا۔ اگر چہان تینوں صحافیوں کو بحال کر دیا گیا تھا۔ اگر جہان تینوں صحافیوں کو بحال کر دیا گیا تھا۔ اس کی گاڑی کو جاہ کر دیا ، جبکہ Adrew Whitley کے نامہ نگار وائی تھی ۔ یہ انسوسناک واقعہ بروشلم میں اس کے کے چود پر بعدہ چیش آیا جب اس نے اپنی رپورٹ جع کروائی تھی۔ یہ سراس کے کے چود پر بعدہ چیش آیا جب اس نے اپنی رپورٹ جع کروائی تھی۔

اس حقیقت کی کہ زیرز مین دستے در حقیقت قبل کے دستے (Death Squad) ہوتے ہیں،

تصدیق کی ذرائع سے ہوچکی ہے جن میں خود اسرائیلی میڈیا بھی شامل ہے۔ جسیا کہ Panny نے 1992ء کے شارے میں اسرائیلی اخبار Haarety نے ذکر کیا

تعاداس آرٹکل میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک نوجوان محمد عابد

کومحض شک کی بنا پر مار دیا حالاتکہ وہ عسکری آ دی نہیں تعاد اسرائیلی مصنف Maya

کومحض شک کی بنا پر مار دیا حالاتکہ وہ عسکری آ دی نہیں تعاد اسرائیلی مصنف Rosenfeld

### <u> دَحِال (3)</u>

قتل گنوائے۔ بدر پورٹ اس نے Association of Ciril Rights in Israel کے بیانی تھی۔

ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جنوری 1990ء میں اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ فلسطین میں سیاس قبل کی وارداتوں میں اضافہ ہواہے۔ اس رپورٹ میں یہاں تک لکھا ہوا تھا:

'' پچھلے چندسالوں میں اسرائیلی حکومت نے انتہائی مہارت سے ماورائے عدالت قبل کی خدمت بھی کی اور ساتھ ہی حوصلہ افزائی بھی کی۔ خاص طور سے افواج کے ذریعے قبل کی ، تا کہ وہ انتھا ضہ کے دوران پھیلی ہوئی خراب صور تحال کو قابوکر سکے۔''

1991ء میں مکی رپورٹ میں بھی امریکی State Department نے اسرائیل پراپی رپورٹ میں اس بات کی تعدیق کی کہ ایمنٹی انٹریشٹل اور PHRIC نے یہ بات صحیح طور سے بیان کی ہے کہ 27 ایسے فلسطینیوں پرحملہ کر کے انہیں قبل کیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر افراد غیر مسلح تھے کیک مسلح تھے کہ دوایت دو تھے بیا کہ دیا کہ '' یہ موات اس لیے صحیح تھیں کہ ان میں سے زیادہ تر افراد مطلوب تھے، چھے ہوئے تھے یا پھر دیا کہ '' یہ موات اس لیے تھے کے بعد بھا گئے کی کوشش کررہے تھے۔'' امریکی اور اسرائیلی اتھارٹیز کے درمیان گہر سے دوابط کو مدنظر رکھ کردیکھا جائے تو اس بیان کی حقیقت سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔

# اسرائیل کی ترقی بافتہ معیشت اور عربوں کے قابلِ رحم حالات

میں نے مغربی کنارے میں موجود سلم آبادی میں افلاس اور غربت کودیکھا اور دوسری طرف اسرائیل کی ترقی اور دولت کودیکھا۔ اسرائیلیوں کو ظاہری بات ہے دنیا بھر کے مالدار صبیونیوں کی ہمدردی اور ان کے خزانوں تک رسائی حاصل ہے۔ اگر چہ جدید صبیونی ریاست اس زمین میں موجود ہے جہاں ہزاروں سال کی ثقافت اور تہذیب موجود تھی لیکن زیادہ تر انفر ااسر کچر پھیلی دوسے تین دہائیوں میں قائم کیا گیا۔ اس بات میں کوئی کسرنہیں چھوڑی گئی کہ دکش اور پرکشش ممارات تعمیر کی جا کمیں اور جدید در کی تمام آسائی ہیں جن تعمیر کی جا کمیں اور جدید مرکوں کا جال بچھایا جائے۔ چنا نچہ چوڑی چوڑی سرکیس بنائی گئی ہیں جن کے دونوں طرف پینے کی ریل پیل نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پر موجودہ دور کی تمام آسائیش موجود ہیں جن میں نائٹ کلی، ڈسکو ہال، شاپنگ مال سامان سے بھرے ہوئے اسٹور اور ریستوران شامل ہیں۔

فلسطینی آبادی میں اس کے بالکل برعکس صور تحال ہمیں نظر آتی ہے۔ زیادہ ترسز کیں کچی ہیں اوران پر چلنے میں جھکے لگتے ہیں۔ زیادہ تر عمارتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ جولوگ استے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس مکانات ہیں ان کو بھی جدید دور کی ضرور توں کی کی ہے یا پھروہ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ تمام اسکول استے کم فنڈ زر کھتے ہیں کہ شاگر داور معلم دونوں جدید تعلیمی مواد اور سامان جیسے کم پیوٹر، آڈیوو ڈول وغیرہ چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ پیعلاقہ بھی اتنااچھا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خشک اور پھر یلی زمین ہے اور یہ کا شنگاری وغیرہ کے لیے استعال نہیں

ہو یکی (البتہ یہاں درخت ضرورا گتے ہیں۔ زینون یہاں کی اصل پیداوارہے)۔

ایک بڑاانسانی المیدیہ ہے کہ 15 لاکھ افراد پناہ گزین کیپوں میں رہ رہے ہیں جن میں سے چند کا خود میں نے دورہ کیا تھا۔ان کیپوں کی صورتحال بھی انتہائی بری ہے اوراس کو تیسری و نیا سے بہی تشییہ دی جاسکتی ہے۔غزہ کی مثال تو ایک کھلے زخم کی طرح ہے جو کہ مزید خراب ہوتا جارہا ہے اور ہر دن اس کی حالت مزید گرتی جارہی ہے۔ یہاں کے گھر کم و بیش کھنڈر ہیں۔ سڑکیں پچی ہیں اور سیوری کا نظام موجو دنہیں ہے۔انسانی فضلہ گڑھوں میں پڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیاریاں عام ہیں۔ یکھی جس کی اورد کیے بھال اقوام تحدہ کی ایک تنظیم UNWR کرتی ہے،اس کو بھی بہت کم فنڈ زوستیاب ہیں۔ طبی سہولتیں بالکل ناکا فی ہیں۔ بے روزگاری ہرجگہ عام ہے کیونکہ یہاں کوئی کا رخانہ یا پھرکوئی جاب موجو دنہیں ہے جبکہ ان میں سے بہت سے افراداسرائیل کیونکہ یہاں کوئی کا رخانہ یا پھرکوئی جاب موجو دنہیں ہے جبکہ ان میں سے بہت سے افراداسرائیل

اس کا بقیجہ ہے کہ یہاں کے لوگ خطرناک حد تک غربت اور افلاس کا شکار ہیں۔ بہت سے افراد غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یہاں کی قتم کی طبی یا معاشرتی سہوتیں نہیں ہیں۔ خطبی انشورنس جیسے منصو بے جو کہ ضرورت کے وقت ان کی پہنچ میں ہوں۔ تقریباً تمام پناہ گزینوں کو ایک تنگ می جگہ میں جع کر کے رکھا گیا ہے کہ سات سے دس یا پھراس سے بھی زیادہ افراد ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پناہ گزینوں کے خلاف اجتماعی سزاؤں، گھروں پرسیل لگانا اور اسکولوں کی بندش جیسے حریوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تلکرم کے پناہ گزین کیمپوں میں 1989ء کے تعلیمی سال میں صرف 45 دن اسکول کھلے رہے تھے اور 1990ء میں صرف میں کو دن کھلے رہے تھے اور 1990ء میں صرف کریں گئی فوجیوں کے مظالم اور آئی زیادہ گئیاں گرین کے بیناہ گزین کیمپول کے ایڈ منسٹریئر بھی ہے، اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کے مظالم اور آئی زیادہ گئیاں ور آئیاں اور کی وجہ سے رکھپ (Bitterness and Fussteration) کے گڑھ بیں اور آئیاں تشدو بہت عام ہے جو کہ چڑچڑی شخصیت اور نفرت پندانہ ماحول تھکیل و بتا ہے۔

بیسارےمعروضی حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کو تسطینی واضح طور سے ایک الگ

ریاست چاہیے ہیں تا کہ وہ اپنی معیشت بہتر بناسکیں ، انڈسٹری ، کمرشل اور کمیونیکشن انفرااسٹر کچر کی تقمیر کرسکیں۔وہ اس کے لیے تیار ومستعدیں۔وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔وہ ایسا چاہتے ہیں اورسب سے زیادہ اہم بات بیکہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اپنی طاقت،استطاعت اوران کی دسترس میں جو کچھ بھی تھا، وہ استعال کرلیا تا کے فلم کے ذریعے فلسطینیوں کو دبایا جاسکے یا ان کو پیچھے رکھا جاسکے۔ فلسطينى عوام عرب مما لك بالخصوص مشرق وسطى مين سب سے زياد و پڑھے لکھے اور تعليم يافتہ ہيں۔ ایک امری انجینر جوکہ کویت میں کام کررہا تھا جب اس سے میری لندن کی فلائٹ میں ملاقات ہوئی تواس نے ہمی اس بات کی تصدیق کی کھنچ کی جنگ سے پہلے سارا کویتی بنیادی دُمانيه (Infrastructure) فلسطين كتعليم يافته اور بنرمندافراد يرتكيه كرتا تما-كوي ببت زیادہ امیر ہیں اور وہ فلسطینی مینجمنٹ اور افرادی قوت کو استعال کرتے تھے۔ یہ بات پچھ مدتک اردن کے لیے بھی میچے ہے، جہاں 15 لا کھ سے زائد مطینی مہاجرین رہتے ہیں، بلکہ مسطینی دنیا بھر میں رہ رہے ہیں اور قانون دان، ڈاکٹر، تاجر وغیرہ جیسے معزز پیشہ ورافراد کے طور بر کام کررہے ہیں اور وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ واپس لوٹ کراپنے ملک کوسنجالنا شروع کر دیں اور ا بے ملک کی تعمیر نوکریں - زیادہ تر سیاسی قیدی جن سے میری ملاقات ہوئی، روانی سے عبرانی، عربی اورانگریزی بولتے تھے اور تقریبا تمام نے بو نبورٹی میں تعلیم حاصل کی تقی۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ادب اور عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کی بار میں نے ان کے ساتھ بیٹے کر کھانا کھایا اور رات میں ہمی ان کے ساتھ قیام کیا تھا۔ بدلوگ مجھ سے اکثر اس بات کا سوال کرتے تھے کہ انہیں کب آ زادی ہے رہنے کا موقع ملے گاوہ بھی اپنے ملک میں؟ میں سمحتا ہوں کہ انہیں بیت مل جانا جا ہیے اور بیدہ دفت ہے کہ دنیااس موضوع برغور کرےاورصہ پونیت کودیکھے کہ وہ کیسی قوت بن چکی ہے۔

### سابق فلسطینی قید یوں سے بات چیت سابق

### سميرابوش:

مغربی کنارے میں میری سب سے پہلی منزل' تلکرم' تھی۔اسرائیلی عسری جیلوں کی سب سے خطرناک جگد۔ نیکسی کے اور اور کے جایا گیا۔

اگست 1990ء میں اسے اردن کی سرحد پراس وقت گرفتار کرلیا گیا تھا جب وہ اسے پار کرنے والا تھا۔ اس پر بیالزام لگایا گیا تھا کہ وہ PLO کا ممبر ہے جو کہ وہ بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت اس پر اس وقت اس پر بیالزام لگایا گیا تھا کہ وہ PLO کا ممبر ہے جو کہ وہ بھی نہیں تھا۔ میں اس وجہ سے اعتاد کرنے پر تیار ہوگیا کہ جن لوگوں سے میں نے اب تک بات چیت کی تھی ،انہوں نے یا تو اپنانام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی یا پھراس بات کا کھل کراعتر اف کیا کہ وہ PLO کے ممبر تھے یا اب بھی ہیں۔اس ائیلی تفقیثی افسروں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ بھی بھی معتراف کیا کہ وہ بھی بھی اندر نہیں گیا تھا۔

اعتراف کیا کہ وہ PLO کا جما ہی تو ہے لیکن اس نے یہ بات بھی صاف صاف بتائی کہ وہ بھی بھی شخطیم کا حصہ نہیں رہا تھا اور اس تنظیم میں بھی اندر نہیں گیا تھا۔

سمیر کو بعد میں ایک اسرائیلی جیل میں لے جایا گیا تھا جس میں اس کو ایک میٹر او نچے اور 1.8 میٹر چوڑ ہے پنجر ہے میں قید کر دیا گیا۔اسے اس حالت میں تین دن تک رکھا گیا تھا۔اس پنجر ہے میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی بیت الخلا۔اسے مجبور ہوکر اس پنجر ہے میں رفع حاجت کرنی پڑی۔اس کے تین دن بعداسے ایک اور پنجر ہے میں منتقل کر دیا گیا جس میں اسے دو اور ساتھیوں کی رفاقت کی سہولت مل گئی۔اس کا نیا پنجر ادومیٹر چوڑ ااور دومیٹر اونچا تھا۔

ہر صبح سمیر کواس چھوٹی سی جگہ سے نکال کر پوچھ کچھ کے لیے لایاجا تا۔اس دوران اس سے ٹی سوالات کیے جاتے ۔اس کے خاندان کے بارے میں اوراس کے PLO کے ممبروں کے بارے میں ۔ ظاہری بات ہے کہ سمیر کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی بھی PLO کا رکن نہیں رہا

### وَعِال (3)

تھا۔ ہر صبح اسے پوچھ کچھ کے لیے لایا جاتا اور لاٹھیوں سے پٹائی کی جاتی۔ انسانیت سے عاری اسرائیلی تفتیش کاروں کا ایک پہندیدہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کری میں اس کے ہاتھ پاؤں بائدھ کر بالاوں سے اسے پیچھے تھیجے تھے جس سے بہت زیادہ درد اور تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اسے بہت زیادہ فداق اور طنز کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ رات میں بھی شور مچاتے تھے تاکہ اسے سونے نہ دیا جا سکے۔ اس کو اکثر'' جناب صدر'' کہہ کر پکارا جاتا اور آئینے میں اس کی اپنی شکل اے سونے نہ دیا جا سکے۔ اس کو اکثر'' جناب صدر'' کہہ کر پکارا جاتا اور آئینے میں اس کی اپنی شکل دکھائی جاتی جس کے بعدا ہے رہائی کا جھانسہ دے کرا قبالِ جرم کرنے کو کہا جاتا۔ ایک مرتبہ تو سمیر کو نار چرکرنے والے اسرائیلی افسروں نے اس کا منہ کھولا اور اس میں تھوک دیا۔

اس کے پندرہ دن کے بعداس کوالیہ وکیل سے ملنے دیا گیا، کین جیسے ہی وہ عدالت گیا تواس کے خلاف تمیں دن کاریمانڈ دے دیا گیا۔ (حالانکہ اس کے خلاف ایک رتی برابر بھی ثبوت نہیں تھا)
تاکہ استغاثہ کواپنا کام جاری رکھنے دیا جائے۔ عدالت کی اس تاریخ کے بعداس کوایک الگ پنجر سے
میں ڈال دیا گیا جہاں اس کی گردن کے گردز نجیر باندھ دی گئی، پھراس زنجیر کوچھت سے باندھ دیا
گیا۔ اس حالت میں اسے تین دن تک کھڑا رہنے پر مجبور رکھا گیا۔ اگر وہ ذراسا بھی جھکنے کی یا بیٹھنے
کی کوشش کرتا تو گلے میں پھندااور سخت ہوجا تا اور اس کا دم گھنے لگا۔ ظاہری بات ہے اگر وہ گرجا تا تو
اس کی موت واقع ہوجاتی اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اس وجہ سے فی گیا کہ وہ اور اس کے اردگرد
کے قیدی ساتھی ٹل کر باتیں کرتے یا پھر تھیں پڑھتے رہتے تا کہ اس دوران سونے نہ پائیں۔ اگر وہ
اس حالت میں سوجاتے تو یہ نیندان کے لیے موت کی تھی ثابت ہوتی۔

اس خوفناک واقعے کے بعدا ہے ایک سر دینجر ہے میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بہت جلد بھار ہوگیا اور اس فوفناک واقعے کے بعدا ہے ایک سر دینجر ہے میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بہت جلد بھار ہوگیا اور اسے فلسطینی المسلمی کی ایک جیل بھی دیا گیا ااور اسے فلسطینی عملے کے ساتھ رکھا گیا تاکہ جس حد تک ہو سکے معلومات اسمنے کی جاسکیں سمیر اور جیل میں اس کے ساتھ مل کرکام کررہے ہیں اس ساتھ موجود فلسطینی ساتھی میں جانتے تھے کہ یہ فلسطینی اسرائیلیوں کے ساتھ مل کرکام کررہے ہیں اس لیے بیان کا سامنانہیں کرتے تھے۔ اس دوران ان لوگوں کا ساتھی قیدی تخت بھار ہوگیا اور سمیر اور اس کے دوستوں کو بھوک ہڑتال کرنا پڑی تاکہ اس کو ہیتال منتقل کیا جاسکے۔

سمیر کو بالآخر تین مہینے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اسے اچا تک
کیوں اتن جلدی رہا کر دیا گیا؟ لیکن ایک تفتیش افسر نے اسے اتنا ضرور بتایا کہ اسے اس لیے
گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ دوران تعلیم General Union of Palestenian Students
سے وابستہ رہا تھا، حالا تکہ بمیر بھی اس شطیم کارکن نہیں رہا تھا بلکہ صرف اس نے ایک تعارفی تقریب
میں شرکت کی تھی جو کہ بظاہر اس بات کے لیے کافی تھا کہ اسرائیلی اس واقعے کے آٹھ سال بعد
اسے اس جرم پر حراست میں لے لیں۔

#### خالدراشدي:

خالدراشدی کو 1985ء میں گرفتار کیا گیا تھا، جب اس پر PLO کارکن ہونے کا الزام لگایا گیا۔ خالد نے صاف اعتراف کیا کہ وہ اس وقت PLO کارکن تھالیکن وہ جیل سے باہر آنے کے بعد دوبارہ اس تنظیم میں شامل نہیں ہوا۔ تقریباً ڈھائی سال کے بعد جب اس کوجیل سے رہائی ملی تو 45 دن کی آزادی کے بعد دوبارہ اسے مارچ 1988ء میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے چار مہینے بعد اسے عدالت سے لے جایا گیا۔ اگر چہ اس پر کوئی الزام نہیں تھا، لیکن نجے نے اسے مزید چھ مہینے قید میں رکھنے کی منظوری وے دی تا کہ اس سے پچھ شبوت اکٹھے کیے جا حیس۔ اس غرض کے مہینے قید میں رکھنے کی منظوری وے دی تا کہ اس سے پچھ شبوت اکٹھے کیے جا حیس۔ اس غرض کے لیے اسے نابلوس کی مرکزی جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے گیارہ مہینے بعد اسے اپنے وکیل سے ملنے کی اجرائت ملی ادر خواست پیش اجازت ملی ادر اور اسے قید سے رہائی دے دی گئی لیکن 1984ء میں ایک مرتبہ پھراسے دوبارہ بغیر کوئی الزام کی اور اسے قید سے رہائی دے دی گئی لیکن 1984ء میں ایک مرتبہ پھراسے دوبارہ بغیر کوئی الزام کی ادر احتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دوران خالد کا کیس Tamara Peeleg کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اسرائیل کی انسانی حقوق کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اسے میں اس کور ہائی دورائی دورائی۔

دوران قید خالد کو بہت سے طبی مسائل کا شکار ہونا پڑا جن میں بڑی آنت میں انفیکشن اور معدے سے خون کا اخراج شامل ہے کیکن اس سب کے باوجود اسے کوئی طبی امداد نہیں دی گئی۔ اسرائیلی موٹے ڈیڈوں سے اس کی بار بار پٹائی لگاتے اور سوال کرتے۔ایک مرتبہ اسرائیلی تفتیش

### وَعِالِ (3)

کار جب اسے ایک حساس سیکورٹی زون لے جارہے تھے تو ندصرف بید کداس کی آنکھوں پرپٹی باندھ دی گئی بلکداس کے سر پر جو کپڑا ڈالا گیا،اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اس پر پیشاب کرے اوراس کو اینے مند برڈال دے تا کہ وہ سؤگھ بھی نہ سکے کہ اسے س جگہ لے جایا جارہا ہے۔

اپنی قید کے پہلے دورانیے کے بعد خالد کوایک شناختی کارڈ دیا گیا تھا جس کو''گرین کارڈ'' کہا جا تا ہے اوراس کا مطلب یا مقصد میہ ہوتا ہے کہ شخص مغربی کنارے سے باہز نہیں جاسکتا تا کہ وہ کوئی روزگار تلاش کرے اوراپنے خاندان والوں کی کفالت کرسکے حتیٰ کہ وہ بروشلم شہر میں بھی داخل نہیں ہوسکتا ہے۔ بیلوگ اکثر اسرائیلی انظامیہ کے خوف میں رہتے ہیں اور انہیں اکثر گرفتار کرلیا جا تا ہے اور پٹائی لگائی جاتی ہے۔

### سعدالدين خارم:

دوران قیداس کے منہ پر کیڑے ماردوائی DDT چیڑ کی اور آنکھوں پر بھی۔منہ پر ماسک لگا کر تین دن تک پٹائی لگائی گئی خاص طور سے سراور شرم گاہ میں اور کئی دن تک بھوکا رکھا گیا۔اس کے علاوہ اس کے ہاتھ ایک کری کے ساتھ باندھ کر گئی دنوں تک رکھا گیا (22 دن تک) اور اس دوران اس کے ہاتھوں کواس قدر تختی ہے کسا گیا تھا کہ وہ آج تک اپنی کلا ئیوں سے آگے کے جھے کے مکمل استعال پر قادر نہیں ہوسکا۔

### ناجي:

ایک فلسطینی طالب علم جس کا نام ناجی ہے، اس سے جب نابلس سے بروثلم جاتے ہوئے ملاقات کی تواس نے مجھے بتایا کہ اس کو چار مختلف واقعات کے دوران گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اکثر بیرزیت یو نیورٹی کے سامنے سے گزر رہا ہوتا تھا جب اسرائیلی پولیس وہاں چھاپہ مار رہی ہوتی تھی۔ ناجی کچھ بی عرصہ پہلے ستر وسال کا ہوا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔

### احمد جابر محمد ابراہیم:

ا یک اورطالب علم احمد جابر محمد ابرا ہیم جو کہ ستر ہ سال کا تھااس کوفو جیوں نے گو لی مارکر ہلاک کر دیا ، اس وقت وہ ایک پرامن مظاہرہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ وہ بھی ثانوی طالب علموں کا ایک مظاہرہ

152

جوکہ کی مارچ 1992ء میں ہور ہا تھا۔ رفاہ کے شہر میں ناصر ہپتال کے طبی ریکارڈ کے مطابق اس مظاہرے میں 14 طالب علموں کا گولیوں سے زخمی ہونے کے بعد علاج کیا گیا تھا۔ اسرائیلی اخبار کروٹلم پوسٹ (Jerusalem Post) نے اس موقع پریہ بتایا تھا کہ ایک ہلاک اور 9 زخمی ہوئے اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا:''ایک سلح تصادم جماس کے بنیاد پرستوں او PL O کے درمیان جاری تھا کہ ان دونوں کو روکنے کے لیے اسرائیلی آرمی میدان میں کودی تا کہ مزید خوزین کی کو روکا جاسے۔'' کیا خوبصورت عذر ہے اور جھوٹ ہولئے کی صلاحیت کا کتناز بروست مظاہرہ ہے۔

### جمال حسن:

سب سے بدترین تشدد جو کہ اسرائیلی فوجی استعال کرتے ہیں وہ ہے بجلی سے ٹارچر دیے کا طریقہ۔ایک چود وسالہ لڑکا جس کا نام جمال حسن تھا، جس سے میں نے بات کی تھی ،اس کواس کے والدین کے گھر سے حمر ون (Hebron) کے عسکری قصر صدارت Military) اور کی قصر صدارت Headquarter) اس کو برہنہ ہونے پرمجبور کردیا گیا۔اس کودیگر قیدیوں کی اذبت ناک آوازوں نے خوش آمدید کہا۔ اس کو برہنہ ہونے پرمجبور کردیا گیا اور اس چیز کا اقبال جرم کرنے کو کہا گیا کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں پر پھر پھینکا تھا۔ جمال نے مجھے بتایا کہ اگر چہ اس نے دیواروں پرنعرے لکھے تھے کیکن اس نے کہمی اسرائیلی فوجیوں پر پھر نہیں پھیکھے تھے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ان کا سامنا کرے گا تواسے گولی مار کر ہلاک کردیا جائے گا۔

شروع میں تو اسرائیلی پوچھ کچھ کرنے والے افسرول نے اسے دھمکیوں کی حدتک محدودر کھا۔
وہ چھری کی دھارکواس کے گلے پر رکھ دیتے اور اس کے سرکے چیچے دیوار پرموٹے ڈنڈوں سے
پٹتے۔ انہوں نے اسے خصی کرنے کی اور اس کی بہن کو گرفتار کرنے کی بھی دھمکی دی اور یہ کہا کہ
اسرائیلی فوجی اس کی عصمت دری کریں گے۔ جمال نے اقبالِ جرم کرنے سے صاف انکار کردیا اور
خوف سے اس نے کمی بھی دھمکی کا جواب نہیں دیا۔

اس پراس سے بوچھ کچھ کرنے والے اور بھی زیادہ بھر گئے کہ اس سے اقبالِ جرم کا بیان لیا جائے۔اس لیے انہوں نے اس کے بازوؤں اور ٹانگوں پر بجل کے تار لگادیے اور بجلی کے جھکے دینا شروع کردیے۔ وہ کا نینا اور مضمر نا شروع ہوگیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بکل Voltaget اتنا زیادہ ہوگیا کہ وہ کری سے ہیں باندھا گیا تھا تا کہ بکل کے طاقتور ترین بندہ ہوگیا کہ وہ کری سے ہیں باندھا گیا تھا تا کہ بکل کے طاقتور ترین جھکے دیے جاسکیں)۔ اس دوران اسرائیلی فوجی قبقہ لگارہ سے تھے اور اس کی نقل اتارہ ہے تھے جبکہ اس کو'' اپنے لوگوں کا ہیرو'' کہدر ہے تھے۔ اس کے بعداس کے سر پر گندگی کا بد بودار تھیلا باندھ دیا گیا جس سے اس کا دم گھٹے لگا۔ بجل کے جھٹکوں کے دوسر سلسلے جو کہ اس کی شرم گاہ میں دیے گئے تھے، نہصر نساس کو ب بناہ تکلیف ہوئی تھی بلکہ تکلیف کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ درد کے دور سے پڑتے۔ تھے۔ اس دوران اس کے سر پر گئی وار کیے گئے جس سے وہ ہوٹی وحواس کھو میں ا

جب اسے ہوتی آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فلسطینی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ اس نے جمال کو اسرائیلی فوجیوں پر گی مواقع پر پھر تھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ جمال نے اس الزام کوختی سے مستر دکر دیا اور اس نے اس فلسطینی کے منہ پر تھوک دیا جو کہ حقیقت میں اسرائیلیوں کا ایجنٹ تھا۔ اسرائیلیوں نے اس کو بکل کے مزید جھٹکے دیے اور اس بار اس کو اس بات پر ججور کیا گیا کہ وہ بجلی کے تاروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے جس سے اس کے بدن اور بازوؤں میں بکل کے جھٹکے گے۔ دوبارہ اس کوا قبال جرم کرنے کو کہا گیا لیکن اب وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا میں بکل کے جھٹکے گے۔ دوبارہ اس کوا قبال جرم کرنے کو کہا گیا لیکن اب وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور اس نے بھی نہی کہا کہ اس نے جمال کو جانتا ہے، اس کے خاندان کو بھی اور یہ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ بوچھ بچھ کرنے والوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس ایک درجن سے بھی زیادہ اس باد جو دہیں ، اس کے طاور سے کہ وہ اقبال جرم کرلے ہیکن اس کے بادوؤں باوجود بیں ، اس کے لیے بہتر بہی ہے کہ وہ اقبال جرم کرلے ہیکن اس کے بادوؤں باوجود بیں ، اس کے لیے بہتر بہی ہے کہ وہ اقبال جرم کرلے ہیکن اس کے بادوؤں باوجود بیں ، اس کے بادوؤں باوجود بیں ، اس کے بادوؤں باوجود بیں ، اس کے بعد اس کو بکل کے جھٹکے دیے گئے تھے جس سے ظاہری باد کے تکلیف اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے بعد اس کو بکل کے جھٹکے دیے گئے تھے جس سے ظاہری بات ہے کہ تکلیف اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔

اس طرح سے اسے ایک ہفتے تک قید میں رکھا گیا۔اس ظالمانہ تشدد کے باعث وہ اگلے نو دنوں تک چل نہیں سکتا تھا۔اس کا ساراجسم آبلوں سے بھر گیا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ شایداس کی ایک پہلی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کھال پر جگہ جگہ جگنے کے نشانات تھے۔ اس کے بعد ایک اسرائیلی ڈاکٹر نے اس سے بوچھا: ''کیاوہ ٹھیک ہے؟ '' تو اس نے جواب دیا: ''وہ ٹھیک ہے۔ '' کیونکہ اس کے ساتھی قید یوں نے اسے یہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر صرف اس بات میں دلچہیں لیتے ہیں کہ جسم کے کمزور حصے کا پید لگا سکیں تا کہ اس پر مزید تشدد کیا جاسکے اور بوچھ کچھ کے دور اپنے کو مزید اذبت ناک بنا سکیں تفیش کے سکیں تاکہ اس پر مزید تشدد کیا جاسکے اور بوچھ کچھ کے دور اپنے کو مزید اذبت ناک بنا سکیں تفیش کے اگلے مرطے میں سگریٹ کے ذریعے اس کی کھال اور آ کھ کے پر دے کو داغا گیالیکن اس کے باوجود بھی اس نے اقبال جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ تب دوبارہ اس کے چیرے اور ٹاگلوں پر ڈنڈوں سے بے تحاشا پنائی کی گئی۔

بالآخر تفتیش کاراس بات پرججور ہوگئے کہ روایتی دھوکہ بازی سے کام لیس تا کہ تحریری بیان پر اس کے دستخط لیے جاسکیں کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں پر پھراؤ کیا تھا لیکن یہ بیان عبرانی زبان میں تھا جو کہ جمال پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس تحریری بیان پردشخط کیے، اسرائیلی خوثی میں تھا جو کہ جمال پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس تحریری بیان پردشخط کیے، اسرائیلی خوثی سے چیخنے گلے اور زبردتی اس کے انگوشے کے نشانات لیے گئے۔ بعد میں اسے عدالت لے جایا گیا جہاں استغاثہ نے جج کو اس حلف نامے کی بنا پر قائل کردیا کہ اس کو دو مہینے تک مزید قید کھا جائے۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے قید سے نکال دیا گیا لیکن اس کے خاندان پر کھا جائے۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے قید سے نکال دیا گیا لیکن اس کے خاندان پر طرح سے نہیں کر مانہ عاکد کردیا گیا۔ جمال آج تک اپنے ہاتھوں کا استعال دوبارہ بھی پوری طرح سے نہیں کرسکا اور نہی ٹاگوں کا۔ اور اب بھی اکثر دردو تکلیف کی ٹیسیں اس کے باز دوئ طرح سے نہیں کرسکا اور نہی ٹی جو کہ اس کو متنقل طور سے ان بجل کے چھکوں کی جو اسرائیلی ظالموں نے اسے دیے جھکوں کی جو اسرائیلی ظالموں نے اسے دیے جھے، بادد لاتی رہتی ہیں۔

قید کے دوران تشدد سے ہونے والی ہلا کتیں:

میں نے اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں کے ظلم اور تشدد کا نشانہ بننے والے کئی درجن افراد سے
بات چیت کی جن میں سے کئی بجل کے جھٹکوں اور بار بار پٹائی کا شکار ہوتے رہے۔ اگر چیان میں
سے اکثر مستقل زخموں کا تحفہ لیے جی رہے ہیں اوران کے جسم کے مختلف حصوں میں مستقل در در ہتا
ہے لیکن اس بات کو ہرگر نہیں بھولنا جا ہے کہ ان افراد کے ذہنی احساسات کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا

### وَقِال (3)

گیا ہوگا اور وہ کس قتم کے تشدد کا شکار ہوئے ہوں گے؟ لیکن وہ بیسوچ کرمبر کر لیتے ہیں کہ کم از کم اس مصیبت سے زندونکل آئے۔

جب سے 'انظافہ'' کا آغاز ہوالیعنی دسمبر 1987ء میں PHIRG کی رپورٹ کے مطابق جب سے 'انظافہ'' کا آغاز ہوالیعنی دسمبر 1987ء میں PHIRG کی رپورٹ کے مطابق 25 فلسطینی اسرائیلی قید کے دوران شہید ہوگئے ۔ پچھکو گولی ماردی گئی تھی ،بعض طبی سہولتوں کی عدم فراہمی اورالی جسمانی پیچید گیوں (Medical Complication) کی وجہ سے شہید ہوگئے جس کی وجہ مارپٹائی اور ٹارچ تھی۔

PHIRC کے مطابق دسمبر 1987ء سے مارچ 1992ء کے درمیان 1,030 فلسطینی اسرائیلی فائرنگ، تشدداور Tear Gas کے استعال سے جان کی بازی ہار گئے۔اس کھلے عام اور تعوک کے حساب سے مذک خانے جیسی کارروائیوں کا یہ جواز پیش کیا جا تا ہے کہ اسرائیلی اپناد فاع کررہے ہیں اور فلسطینیوں کے حملے کورو کنے کی کوشش کررہے ہیں، لیکن اس وجہ کوشلیم بھی کرلیا جاتا ہی موسے کے دوران 100 سے بھی کم اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔

فلسطینی سیاسی قید یوں پر تشدد:

امرائیلی انظامیه کی کارروائیوں کی بہت زیادہ تغییلات کی مصنفوں نے بیان کی ہیں۔

Marion Walfron بوکہ اسکاٹ لینڈ سے یہودی محافی ہے، اس نے بھی ایک کتاب

Bassam Shak'a: Portrait of a Palestenian کسی ہے، جس میں ان اذیوں کی تغییل دی گئی ہے جو کہ فلسطینیوں نے اسرائیکیوں کے ہاتھوں جھیلیں۔ مثال کے طور پرسب سے عام طریقہ بیاستعال کیاجا تا تھا کہ بحل کے تاراور شیشوں کے گئر سے نیچے ڈال دیتے تھے، خاص طور سے ان فلسطینیوں پرجو کہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔ اس کی تصدیق اسرائیلی اخبار سے ان فلسطینیوں پرجو کہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔ اس کی تصدیق اسرائیلی اخبار اقرار کیا۔ Yedios Achronos و کہ جب ایک آرٹیل میں ایک پولیس افسر نے اس بات کا انکشاف! پی افرار کیا۔ Felicia Langer جو کہ ایک اسرائیلی و کیل ہے اس نے بھی اس بات کا انکشاف! پی کتاب کیا جس میں اس نے فلسطینیوں پر ہونے والے تشدد کا کتاب کیا کہ تھے۔ سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک و کیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک و کیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک و کیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام

میں دیکھا۔اس کےعلاوہ ولیڈلیل کی تحریروں میں بھی اس کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں:

1972ء تک 17,000 سے زائد وکیل، ڈاکٹر اور استادوں کوڈی پورٹ کیا جاچکا تھا، وہ بھی بہت معمولی ہی باتوں پر اور اپنے دفاع کا موقع دیے بغیر۔اس کے علاوہ پچھلی دود ہائیوں میں مزید ہزاروں فلسطینیوں کو تعلیم یافتہ افراد اور ہنر مندوں کوڈی پورٹ کیا جاچکا ہے۔

948ء کی جنگ آزادی کے بعد (جس کوعرب ایک سانحہ کے طور پریاد کرتے ہیں) جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھر بارچھوڑ نے پڑے تھے، اسرائیلیوں نے ان کے گھروں پر وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھر بارچھوڑ نے پڑے تھے، اسرائیلیوں نے ان کے گھروں پر بقضہ کرلیا اور Law of Aquisition of Absentee Property کے تحت کوئی بھی فلسطینی جو کہ 1947ء سے 1950ء کی دہائی میں بھی بھی باہر گیا ہو، اس کو یہ ملکیت کی بھی صورت میں واپس ہیں آباد ہو سکتے ہیں، نہان زمینوں کو کرائے پرلے سکتے ہیں اور نہ بی اور نہ بی اس پر کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ 385 سے زیادہ فلسطینی گاؤں بالخصوص محال طور پر تباہ کردیے میں (شالی اسرائیل خاص طور سے لبنان اور شام سے ملحقہ سرسنر وشاداب علاقہ ) کمل طور پر تباہ کردیے میں۔ فلسطینی گاؤں بلڈوزر کے ذریعے تباہ کیے گئے ہیں۔ فلسطینی گاؤں بلڈوزر کے ذریعے تباہ کیے گئے تا کہ سے یونی نئی اسرائیلی بستیال بنا سکیس۔

(Woolfson, Portriat of a Palestenian, p1718)

اسرائیلی حکومت کاغیراعلانی نصب العین یہی ہے کفلسطینی ثقافت کی 2,000 سال سے ذاکد
کی تاریخ کوسٹے کر دیا جائے۔اس مقصد کے تحت اسرائیل بڑے پیانے پر دنیا بھر سے اور خاص طور پر
روی یہودیوں کو درآ مدکر رہا ہے اور انہیں مقبوضہ مسطینی علاقوں میں آباد کر رہا ہے تا کہ ان علاقوں میں
اپنی عددی برتری قائم کر سکے فلسطینیوں کوختی ہے نے کیا جا تا ہے کہ وہ فلسطین کے جھنڈے نہ لہرائیں
جو کہ انہوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کے لیے چنا ہے۔اگر وہ ایسا کریں تو ان سے خت تفتیش کی جاتی
ہے۔گھریلڈ وذکر دیے جاتے ہیں جی کہ گولیوں سے بھی ماردیے جاتے ہیں۔

شهری حقوق کی خلاف ورزی:

اس سے بھی زیادہ تشویشناک صورت حال اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کی یہ ہے کہ اسرائیلی

### وَقِالَ (3)

فلسطینیوں کے اپی زمین پر بے کے حق کو بری طرح سے پامال کر رہے ہیں۔خاص طور پرمشرقی میں تو بیال کر رہے ہیں۔خاص طور پرمشرقی میں تعمیل سے میں تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے۔ مشرقی میں تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ صبیونی آبادیاں جن کے رہائشیوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، میں تملم کے شہری علاقے کے چارول طرف چھوٹ پڑی ہیں جس سے ان فلسطینی گاؤں کی آبادیاں گھٹ گئی ہیں جو کہ آس پاس ہیں۔ اسی طرح مغربی کنارے میں زمینیں مستقل بنیادوں پر صنبط کر لی جاتی ہیں تاکہ نئی سڑکیس بنائی جا کیں جو کہ Kibutzim دیگر اسرائیلی آبادیوں کو منبط کر لی جاتی ہیں تاکہ نئی سڑکس بناؤ طلم میر ہے کہ اسرائیلی فوجی کسی بھی جگہ کے متعلق ' حساس سیکورٹی زون' کا اعلان کر کے سی بھی گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

ای طرح کا ایک علاقہ یروشلم کے مسلم جھے میں واقع Al-Wad ہے۔ اس علاقے سے گزرنے والی سڑک'' دیوار گریڈ' سے جاملتی ہے۔ طرحی (Tirhi) خاندان ..... مثال کے طور پر سیساس علاقے میں پچھلے تین سوسال سے ایک بڑے گھر کا مالک تھالیکن 1969ء میں اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اس گھر کو خالی کردے کیونکہ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اسے بیعلاقہ حفاظتی مقاصد کے لیے چاہیے۔ بعد میں اسرائیلیوں نے بیگھر بھی بھی اس مقصد کے لیے استعال نہیں کیا اور اس گھر کوسل کردیا گیا۔ کیم مارچ 1992ء میں ایک عسکری آبادی Ataret Choanim گھر کوسل کردیا گیا۔ کیم مارچ 1992ء میں ایک عسکری آبادی کا ناندان نے اس کی شکایت کی لیکن اس طرح کے مقد مات کا جوحشر ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔

ایک شخف جس کا نام Naief ہے جو کہ ایک Gift Shop کا مالک تھا، بالکل''طرحی'' خاندان کے گھر کے سامنے،اس نے اپناعلاقہ یبودی نہ ہی تظیم کودینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے کی باراس کی دکان میں تو ڑپھوڑ کی گئی۔ میری ملاقات سے چندروز پہلے اس پر یبودی غنڈوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی پسلیوں پر زخم تھے اوراس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات بیتھی کہ Atarot Choanim نے پرانے شہر کے بالکل وسطی علاقے میں واقع کئی بڑے گھروں پر قبضہ کرلیا جو کہ گئی نسلوں سے عرب خاندانوں کے

158

پاس تھے۔ جب یہود یول میں ایک دن بدافواہ پھیلائی گئی کدایک اسرائیلی پر پرانے شہر میں جملہ کیا گیا ہے تو ان یہودی غنڈول نے جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، بلوہ کیا اور بلا امتیاز فائرنگ شروع کردیا۔

کردی جبکہ ایک عورت جس کا نام Aham Mushime ہے اس کا گھر جلانا شروع کردیا۔

میری جب اس عورت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ان یہود یول نے قریبی علاقے میں موجود گھروں پر بھی فائرنگ کی تھی اوروہ اس کا پہلے ہے منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔

یہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وہ تھین صورتحال جس نے فلسطین کو ایسا آتش فشال بنادیا ہے جو کسی بھی وقت بھٹ سکتا ہے۔اس میں ساراقصوراس مہذب اور بااضتیار دنیا کا ہوگا جو بیسب پچھا بنے ناک تلے برداشت کررہی ہے۔

## اسرائیل سےفرار

جب میں نے اپنے وطن کینیڈ اواپسی کے لیے تیاری شروع کی تو میں نے اس بات برغور وگکر

وطن والیسی کی تیاری:

كرناشروع كيا ككس طرح سے ميں بيسارامواد، ريس إورنونس وغيره اسرائيل سے باہر لے جاؤں کہاس برکسی کی نظرنہ بڑسکے۔ مجھے یہ بات بتائی جاچکی تھی کہ اسرائیل کے بن گوریان ایر پورٹ پر چیکنگ انتہائی سخت ہے اور یہ کہ وہ میرے سامان کی کمل تلاثی لی جائے گی۔اس کے برَعَس میں انتہائی آ سانی کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہوا تھا اور مجھے بیہ بتایا گیا تھا کہ اگر میں بم یا کوئی چھیا ہوا ہتھیار لے کر اسرائیل میں داخل نہیں ہور ہاتو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔اس کے علاوہ مجھےاس بات کی فکر بھی ہورہی تھی کہ میں نے اتنا مواد اکٹھا کرلیا تھا کہ اس کوضا کئع کرنا خود ایک نا قابل تلافی نقصان بن جاتا۔اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اینے نوٹس کوجس حد تک بھی ہو سکے خطوط کی شکل میں یا پھرا یک سیاح کی ڈائری کی شکل میں (سفرنا ہے ) میں چھیالیا جائے۔ میں اپنی فلائٹ سے تقریباً دو گھنے قبل ہوائی اوّے پہنچا۔ اس وقت وہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ایک تھنٹے کے بعدایک نو جوان عورت جو کہ اس پورٹ کی سیکورٹی میں کام کررہی تھی ، میرے یاس آئی اوراینے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔اس نے نرمی اورادب سے مجھےاپنا سامان میزیر ر کھنے کو کہا تا کہ وہ اس کا معائنہ کر سکے یفور سے تلاشی لینے کے بعداس نے مجھ سے بہت ہے ذاتی سوالات یو چھے۔سب سے پہلےاس نے مجھ سے یو چھا:''میں اسرائیل میں کیا کرر ہاتھا؟'' میں نے جواب دیا:''میں نے خاص طور سے چھٹی لیتھی اور میں مقدس مقامات کی سیر کرنا جا ہتا تھا۔''

اس نے بوچھا:" کیا میری ملاقات اسرائیلیوں سے ہوئی تھی؟" میں نے جواب دیا:" ہاں! میری ملاقات بہت ہے اسرائیلیوں ہے ہوئی تھی الیکن میری کسی ایک کے ساتھ بہت زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔' اس نے یو چھا: '' کیا میری ملاقات کسی فلسطینی سے ہوئی تھی؟'' میں نے کہا:'' ہاں! تھوڑی بہت القدس کے برانے حصے میں ہوئی تھی۔''اس نے پھر مجھ سے یو جھا:'' کیا آپ مغربی کنارے پر ( دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع فلسطینی مقبوضہ علاقہ ) گئے تھے؟'' میں نے بے تکلفی ہے کہا:''ہاں! بس مقامات مقد سدگی سیر کے دوران وہاں سے گزر ہوا تھا۔'' اس کے بعد مجھ سے وہ سوال یو جھا گیا جس نے میرے لیے مشکلات پیدا کردیں اور سخت يريشاني كاسبب بنا۔اس نے يوچھا:'' كيا ان فلسطينيوں نے آپ كو كچھدديا تھا؟' ميں ويسے ہى ہر سوال کے بعد مزید گھبراہٹ کا شکار ہور ہا تھا۔ پہلے تو میں نے بیسوجا کہ اگر میں اینے مغربی کنارے دورے کا ذکر کرتا ہوں تو اس ہے بہت سے شکوک وشبہات پیدا ہوں گے الیکن اس کے ساتھ ہی مجھےمعلوم تھا کہ وہ عورت میرے بیگ کی تلاثی لے گی جس میں بہت ہی الیی دستاویزات تھیں جو کہ میں نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اکٹھی کی تھیں اور جن کے ساتھ میں رابطے میں تھا۔اگر چہ میں نے اکثر دستاویزات کواچھی طرح سے چھیا دیا تھا،لیکن مجھے معلوم تھا کہ پچھ نہ کچھتو ضرور پکڑی جائیں گی،اس لیے میں نے ان دونو ل طرح کے خوف کو مدنظر رکھ کرایک درمیانہ ساجواب دیا۔ میں نے کہا: " مجھے چندسیاسی مفلٹ ایک فلسطینی شہری نے دیے تھے جس سے میری ملاقات نیکسی میں ہوئی تھی۔''اس عورت نے اس پیفلٹ کود یکھااوراس پرنظر دوڑانے کے بعداس کواینے اعلیٰ عہد بداروں کے حوالے کر دیا اور سہیں سے میرے لیے مشکلات کا آغاز ہوگیا۔ اس وقت میں چکرانا شروع ہوگیا جب مجھے دوسلح سکورٹی آفیسرنے پوچھ پچھ کے لیے ار پورٹ ٹرمینل کے چیچے لے گئے۔ کمرے میں موجود تین افسرول نے مجھ سے (بغیر مارے يينے) جارحاندانداز میں تفتیش شروع کردی اور سخت الفاظ استعمال کیے۔وہ مجھ سے پوچھنے لگے: '' یه پمفلٹ مجھے کس نے دیا ہے؟'' میں نے کہا:''اس کا نام سعیدیا پھرصیام تھا اور میں اس کا پورا نام نہیں جانتا کیونکہ میری اس کے ساتھ ملاقات ایک یا پھر دومرتبہ ہوئی تھی نہ ہی اس کا کوئی پتا مجھے

### وَجَال (3)

معلوم ہے۔''اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا:''میں نے زمین ضبط کرنے کے متعلق، گرول کو سیل (SEAL) کرنے کے متعلق اور غزہ میں علاقوں کی نا کہ بندی کے متعلق دستاویزات اور مواو کیوں جمع کرر کھے ہیں؟''میں نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اوا کاری شروع کر دی اور کہا:
''اسی لیے کہ میں اسرائیلی ریاست کا بہت بڑا حامی ہوں اور میں اپنے دوستوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح فلسطینی معلومات کو تو رموڑ کر پیش کرتے ہیں، بالخصوص مغربی کنارے کے متعلق۔''
اس سب کے باوجود اسرائیلی مطمئن نہیں ہوئے اور مجھ سے پوچھنے گئے:''میری ملاقات اور محمد سے پوچھنے گئے:''میری ملاقات اور مربوں سے نہیں ہوئی تھی، کیکن اس خص سے ہوئی تھی؟''میں نے جواب دیا:''میری ملاقات اور عربوں سے نہیں ہوئی تھی، کیکن اس عرب صحافی نے مجھے چند اور کاغذات دیے ہے۔'' جب ان لوگوں نے میرے بستے کی مزید اس عرب صحافی نے مجھے چند اور کاغذات دیے ہے۔'' جب ان لوگوں نے میرے بستے کی مزید اللّٰ فی لَو آئیں فلسطینیوں کی اموات کا ذکر تھا۔ انہوں نے مجھے کہا:'' اس طرح کے مواد کی وجہ سے متمہیں گرفتار کیا جاسکتا ہے۔''

دوسری طرف میں اس فکر میں پڑ گیا کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مواد جعلی ہے جبکہ PHRIC کی اس رپورٹ کی ایمنٹی انز بیشنل PHRIC (AMNESTY کی ایمنٹی انز بیشنل PHRIC کی ایمنٹی انز بیشنل PHRIC (US COUNTRY) اور امریکی کمیشن برائے ممالک COMMISSION) کے تقدیق کی جارے COMMISSION) نے تقدیق کی گئی ۔ انہوں نے مجھ سے اس فلسطینی صحافی کے بارے میں بہت پوچھا: ''اس کا چبرہ اور حلیہ کس طرح کا تھا؟ وغیرہ ۔'' میں نے ان لوگوں کو ایک فرضی سا حلیہ بنا کر بتادیا اور فور آیہ بحث چھیڑدی کہ ایسی رپورٹیس بہودی مخالف د ماغوں کی پیدا وار ہیں ۔ اس وقت تک وہ لوگ میر سے سامان کی تین مرتبہ تلاشی لے چکے تھے اور وہ یہ بمجھ رہے تھے کہ میں پی ایل او (یا سرعرفات کی شخصی کی گرانی کر رہا تھا اس نے مجھ پر دباؤ ڈ الا کہ جن فلسطینیوں کو میں فرقت اسرائیلی آفیسر جو میری تفتیش کی گرانی کر رہا تھا اس نے مجھ پر دباؤ ڈ الا کہ جن فلسطینیوں کو میں نے دیکھا تھا ، ان کا حلیہ وغیرہ بتاؤں ۔ دوسری طرف ایک دوسرا آفیسر ایک موٹا ساڈ ٹڈ ااپنہا تھی میں لے کر میز پر ملکے ملکے مار رہا تھا اور اس کا ساتھی مجھ سے پوچھ دہا تھا: ''کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں لے کر میز پر ملکے ملکے مار رہا تھا اور اس کا ساتھی مجھ سے پوچھ دہا تھا: ''کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں لے کر میز پر ملکے ملکے مار رہا تھا اور اس کا ساتھی مجھ سے پوچھ دہا تھا: ''کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں لے کر میز پر ملکے ملکے مار رہا تھا اور اس کا ساتھی مجھ سے پوچھ دہا تھا: ''کیا تہمیں معلوم ہے کہ

### دخال (3)

PLO کے حامیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ "میں نے اسے جواب دیا:" جھے پچھ معلوم نہیں۔"اس وقت جس آفیسر کے ہاتھ میں ڈنڈ اتھا اس نے ڈنڈ کواپنی گردن پر علامتا رکھا اور اشارہ کیا کہ انہیں اس طرح ماردیا جاتا ہے۔ چیف سیکورٹی آفیسر نے کہا:" PLO کے حامیوں کو کئی مہینوں اور سالوں تک قیدر کھا جاتا ہے اور اسرائیلی جیلوں کے آفیسر ان کے اس دور انے کو انتہائی تکلیف دہ بناتے ہیں اور اس کے لیے ہرممکن کوشش کرتے ہیں۔" یہ حقیقت تھی کہ میں سرے سے PLO کا حامی تھا ہی تھا ہی تھا ہیں اور ایہ کہ یہ سرار را یک جھوٹا الزام تھا اس کے باوجود میں دہشت کا شکار ہوگیا۔

سب سے زیادہ خوفناک میرے لیے وہ وقت ثابت ہوا جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا: "

کیا میں نے اپنے اسرائیل میں قیام کے دوران کوئی ڈائری رکھی تھی؟" مجھے معلوم تھا کہ وہ بڑی
آسانی سے میرے دئی بیگ سے وہ ڈائری نکال سکتے تھے، اس لیے میں نے فوراً اقرار کرلیا۔
دراصل میری ڈائری میں تمام انٹر دیو اورنوٹس وغیرہ چھپائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے جیلوں کے بارے میں دپورٹیس اور سیاسی قید یوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات بھی لکھے ہوئے جیلوں کے بارے میں دپورٹیس اور سیاسی قید یوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات بھی لکھے ہوئے اور بھے۔ اگران کو وہ دستاویز ات اور رپورٹیس کی جاتے اور میں تھی کی تیدر کھتے۔

اب میری تفتیش چار گھنٹوں کی ہو پچکی تھی۔ فلائٹ کو چھوٹے ہوئے بھی کافی دیر ہو پچکی تھی۔ میں نے بین ڈائری نکالی اور میں نے وہ صفحہ کھول کر دیا جس میں میں نے چند خطوط کھے ہوئے تھے جو میں بھیج نہیں سکا تھا۔ اس میں زیادہ تر مقامات مقدسہ کی عمارتوں اوران کی آ کیٹیچکر ہوئے تھے جو میں بھیج نہیں سکا تھا۔ اس میں زیادہ تر مقامات مقدسہ کی عمارتوں اوران کی آ کیٹیچکر کھوٹی کا ذکر تھا۔ اسرائیل سیکورٹی آ فیسروں نے کل دس صفحات کا مطالعہ کیا جبکہ میں نے پوری کوشش کی کہا پی شکل کم از کم مطمئن رکھسکوں اور گھبراہٹ کی کوئی علامت سامنے نہ آنے دوں لیکن میری حالت تقریباً نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ میں میسو چنے لگا کہ جھے کس طرح سے اذبیت دی جائے گی؟ اور کس طرح سے مارکٹائی کی جائے گی؟ اور کس طرح سے مارکٹائی کی جائے گی؟ اور کس طرح سے اذبیت دی جائے گاگین تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے سکھ کا سائس لیا، کیونکہ اس اسرائیلی آ فیسر نے میری ڈائری پڑھنا چھوڑ دی اور جھے کے بعد میں نے سکھ کا سائس لیا، کیونکہ اس اسرائیلی آ فیسر نے میری ڈائری پڑھنا چھوڑ دی اور جھے

### وَجَالِ (3)

واپس پکڑا دی۔ اگر وہ ایک صفح بھی آگے بلٹ دیتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوجا تا اور اسے وہ سارے نوٹس وغیرہ مل جاتے جو کہ میں نے لیے تھے اور جس کی بنیاد پر میں نے اس آرٹکل کے آخری جھے کولکھا۔ میں تو میسو چتا ہوں کہ اگر میں پکڑا جا تا تو میں آج یہاں ہوتا بھی کنہیں۔

مزیدتین گھنٹوں کی سخت تلاثی کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ میں جاسکتا ہوں۔اگر چہ بہت ی دستاویزات اسرائیلی آفیسروں کودین پڑیں جوانہوں نے ڈھونڈ نکالی تھی۔خوش قسمتی سے میں نے ان سب کو پہلے ہی کوڈ زمیں لکھ لیاتھا کیونکہ مجھے ایسی صورت حال کا اندازہ تھا۔

ار پورٹ کے تفتیقی مرکز ہے جب میں نکلاتواں وہ تت تک آٹھ گھنے گزر چکے تھے اور میں تھان ہے کہ وہ رہی ہے تھے اور میں تھان ہے کہ وہ رہی رہی میں مطمئن تھا کہ ایک عفریت سے تو جان چھوٹی ۔ اسرائیلی ایئر لائن ایل آل (EL AL) نے مجھے یہ پیش کش کی تھی کہ میں تل امیب کے شیرٹن ہوٹل میں آرام کر سکوں تا کہ اگلے روز کی فلائٹ کے ذریعے لندن روانہ ہوسکوں لیکن پھر مجھے دوبارہ سے اسرائیلی سکورٹی ہے گزرنا پڑتا جس کا خطرہ میں دوبارہ نہیں مول لینا چا بتا تھا۔ اس لیے میں نے لندن کی اگلی فلائٹ پکڑی اور کینیڈ اینینے پرانتہا سے زیادہ خوش تھا۔

### آخری جنگ

جیسے ہی ہوائی جہاز نے اسرائیل کے بن گوریان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے برواز کی ، میں اینے اسرائیل کے دورے کے بارے میں سوینے لگا۔ یک دم سے البرث یا تیک (ALBERT PIKE) کی پیش گوئیاں میرے سامنے شخشے کی طرح شفاف طریقے سے سامنے آنے لگیں۔اس فری میسن لیڈرنے حیران کن وضاحت کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کی پیش گوئی کی تھی اوراس کے بعد ایک روی کمیونسٹ ریاست کے قیام کی تفصیل بتائی تھی۔اس نے دوسری جنگ عظیم کی بھی پیش گوئی کی تھی جو کہ جرمن قوم پرستوں اور صہیو نیوں کے درمیان پیش آئی تھی جس کے بعداسرائیل کے قیام کااس نے اعلان کیا تھا ..... یا ٹیک نے ریجی کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ اسرائیل اور عربوں کے درمیان پیش آئے گی جبکہ اس کے بعد دنیا کو کمل جابی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا اور عالمی نظام ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجائے گا۔جس طرح اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ آباد ہوتے ہی چلے جارہے ہیں اوران عربوں کو جو کہ وہاں کے آبائی ر ہائشی تھان کو دھکیلتے ملے جارہے ہیں (جن میں ان صہونی ظالموں کے خلاف نفرت برهتی ہی چلی جارہی ہے)اس سے بیتو صاف نظر آر ہاہے کہ باقی دنیا بھی اس کوشش میں گتی چلی جائے گ اوراس میں شامل ہوجائے گی حتیٰ کہ البرف یا ئیک کی تیسری پیش گوئی بھی بوری ہوجائے گ۔ صلیبی جنگوں کے وقت سے لے کراب تک تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی عرب دنیا پرحمله کیا وه بالآخر بھاگ گئ اوراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نسطینی اور عرب بھی بھی صہونی ریاست کو دل سے تتلیم نہیں کریں گے۔ واقعی اس مسئلے کا دائی اور فیصلہ کن حل میز ک بجائے میدان میں نظر آتا ہے جو کہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جو ہری ہتھیاروں کی تیاری کے بعدسے تو'' آخری جنگ جوکہ تمام جنگوں کا خاتمہ کردے گی'' کی علامات تو پہلے ہی

سامنے آرہی ہیں جس کے بعد تمام معاشرتی اقد اراورادارے (جس طرح کہ ہم جانتے ہیں) جتم ہوجائیں گےاور سارامیدان اگلے مرحلے کے لیے ہموار ہوجائے گا۔

مستقبل میں کیا ہونے والاہے؟

مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم سب شکست کا لبادہ اوڑھ لیں؟ کیا ہم صہونیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں؟ آنجہانی Dr. Carrol iigely کا تو یہ خیال تھا کہ امریکا اور دنیا کواب ان سازشوں کے شلنج سے بچانا ناممکن ہے۔ اگر 1966ء سے قبل بھی کوئی تحریک چلائی جاتی تو اسے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا.....تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی ہمارا مقدر بن گئی ہے؟

نہیں! ہرگز نہیں! ابھی سب کی نہیں گڑا ہے۔ آخر میں ساز تی عناصر نہیں جیتیں گے۔ یہ ساز ش بالآخر تباہ و برباد ہوکر رہے گی۔[لیکن افسوس کہ امریکی عوام کواس کی خبر نہیں کہ اس سازش کوسلم مجاہدین حضرت میں علیہ السلام کی قیادت میں تقوی اور جہاد کی بدولت ختم کریں گے۔ شاہ منصور] چونکہ اس سازش کی بنیاد لا لیے ،غرور اور برائی پر منی ہے اس لیے شیطان کے اس منصوب میں بہت بڑی خامی ہے۔ یہ سازش اور منصوبہ تمام روحانی قوانین کے بالکل خلاف ہے جوکہ خود خدانے بنائے ہیں اور ای وجہ سے بیسازش ضرور برباد ہوکر رہے گی۔

صیرونیت بھی ہے شاید متعقبل میں صرف ای سازش کے پاس طاقت اور قوت ہوگی الیکن سے محض اس کا دھوکہ ہے۔ اس نظام میں ہر جگہ دراڑیں پڑی ہوئی ملیس گی اور بید نظام خود بھی ہل چل کر ٹوٹ رہا ہے۔ اخلاقی اور روحانی اقدار نہ ہونے کی وجہ سے بینظام انسانی فطرت کی کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے۔ بالآخر بیا نتشار اور برعنوانی ہی پیدا کر سکتا ہے۔ بینظام صرف اس وجہ سے یکجا ہے کہ اس مقصد کے لیے نفرت، خوف، وہشت، ہیرا بھیری، زبردتی، دھمکیاں اور دباؤ ڈالا جارہا ہے۔ ان سب کے بغیراس نظام کے تمام اجزاء اوراس سازشی عناصر کا پوراتیار کردہ نظام ایک دم بیٹھ جائے گا۔ سب کے بغیراس نظام کے تمام اجزاء اوراس سازشی عناصر کا پوراتیار کردہ نظام ایک دم بیٹھ جائے گا۔ جس طرح ہم ایسویں صدی کے آخر کی طرف گامزن ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ امریکا واپس اپنے توازن کی طرف لوٹ آئے اور ترتی اور امن آسکے۔ ایک اور انقلاب کی ضرورت

### <u>وَجَالِ (3)</u>

ہے۔ امریکی عوام کے دل و د ماغ کو ایک روحانی انقلاب کی اشد ضرورت ہے۔ [سجان اللہ! مغربی مفکرین اسلام کے داعیوں جیسی بات کہدرہے ہیں۔افسوس کہ وہ روح اور روحانیت کا حقیقی مفہوم سمجھ رہے ہوتے ۔ راقم] یہی روحانی بیداری امریکا کو صہیونی شکنجے ہے آزاد کر سکتی ہے۔ کیا ایسا معجزہ اس وقت ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے بالکل اس طرح جس طرح امریکی جرنیل مک آرتھ نے کہاتھا:

'' تاریخ میں ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں کہ کوئی قوم اخلاقی پستی کے بعد سیاسی اور معاشی بخران کا شکار نہ ہوئی ہو، کیکن اس نازک موڑ پر یا تو ایک روحانی انقلاب بر پا ہوا جس کی وجہ سے اس اخلاقی پستی کا مقابلہ کیا گیا اور دوبارہ ترقی کی راہ اپنائی گئی یا پھر قوم اور بھی زیادہ پستی کی طرف چلی گئی جس کا ہالآخر نتیج کمل بتاہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔''

اگرہم نے ایک مرتبہ پھر قومی بیداری کودیکھنا ہے تو پھر Russ Walton جیسے کہتا ہے:'' یہ صرف انفرادی بیداری ہی سے شروع ہوسکتا ہے۔''

یا پھر T.S. Filliot جیسے کہتا ہے:

"كيامين اين باتهم ازكم سيد هدراسة كي طرف بردهاؤن."

ممسبكواب باتهسيد هراستى كاطرف بردهادي عاميس -

[الله كرے كه اس معتدل مزاج كينيڈين صحافى كى بات مغربی دنيا كو بجھ ميں آجائے اوروہ اپنا ہاتھ اور قدم اس سيد ھے راستے كى طرف بڑھاديں جو انسانيت كى نجات كا واحد اور متعين راستہ ہے ۔ آمين ]

### پُر اَسرار د جالی علامات

د جالی نظام کے حق میں ذہن ہموار کرنے کے لیے پھیلائی گئی شیطانی علامات

آپ نے بھی "سونی اریکسن" کا موبائل آن کیا ہے؟ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک سبز آنکھ جوآ ہتہ آہتہ سرخ ہوتی ہے۔ پھرآ گ کے مختلف رنگ بدلتی ہوئی جاروں طرف تھیلتی ہےاورمو ہائل زندگی کی حرارت بکڑ کر جھر جھری لیتااور بیدار ہوجا تا ہے۔ بیسبز،سرخ اور زردرنگ کی آتشیں آنکھ جوخاص انداز ہے رنگ بدلتی ،پھیلتی اوراسکرین پر چھا جاتی ہے، پھر ''حیات بخش قوت''یا'' توانائی کے منع''کا تاثر پیدا کرتی ہے، کیاہے؟ مجھی آپ نے فور کیا؟ آپ نے سگریٹ کے پیکٹ دیکھے ہوں گے۔ان کے سائز اور ڈیزائن ملتے جلتے ہوتے ہیں، کین بھی غور کیا کہ ان میں ایک ایسی قدرِ مشترک بھی ہے جس کی بظاہر سگریٹ ہے کوئی مناسبت نہیں الیکن وہ سگریٹ کے علاوہ شراب کی بعض اقسام پر بھی کیساں طور پر شبت نظرآتی ہے،خاص طور پرتمبا کواورشراب کی ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے برانڈ پر جوامر یکا یا برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کےٹریڈ مارک میں ایک عجیب وغریب قدیم جنگلی حیات کی نقال ایک''شبیۂ' ہوتی ہے،جس کی آج کل کی روثن خیال کمپیوٹرائز ڈونیامیں کوئی عقلی تو جیہ ممکن نہیں، لیکن روشنیوں کی دنیا کے باسی اسے صبح وشام دھواں نگلنے اور اُ گلنے سے پہلے روزانہ بیسیوں مرتبہ دیکھتے اوراینے ذہن پرنقش کرتے ہیں اور بتانہیں سکتے کہ یہ دورقدیم کی جنگل حیات کی یادگار عجیب وغریب چیز کیا ہے؟ یہ تین مختلف جانداروں پرمشمل شبیہ ہے، جس کے چیمیں ایک''نیم انسانی نیم جناتی'' فتم کا ہیولی ہے۔اس کو دونوں طرف سے دو عجیب الخلقت جانوروں نے کپڑ کرسہارا دیا ہوا ہے۔ دائیں طرف کا جانور گھوڑے سے اور

باکس طرف کاشر سے ملتا جاتا ہے۔ پی میں موجود مرکزی شبیہ کے سر پرتاج ہے اور تاج کے اور پی اور پرچھوٹا ساشیر بنا ہوا ہے۔ پی یاد آیا؟ آپ کو یہ چیزیقینا دیکھی بھالی محسوس ہوگی۔ بی ہاں! بالکل ویساشیر جیسے کہ حبیب بینک یا بینک الحبیب کے مونوگرام میں ہوتا ہے۔ اس پوری شبیہ کا تخیص اور علامتی نمائندگی اس تاج سے کی جاتی ہے، جواس 'نیم انسانی نیم شیطانی''شبیہ کے سر پرموجود ہے۔ چنا نچہ بہت ہی مصنوعات پر تو کھمل شبیہ ہوتی ہے اور پچھ پر فقط بیتا جواس کے مرکز میں بلند مقام پر مخصوص انداز میں چیکار دکھار ہا ہوتا ہے۔ مثلاً: پیپس کے دسپوزا یبل ٹن کوغور سے دیکھیے۔ اس میں جہال اس ڈیے کو عارضی استعال کے بعد ٹوکری میں بین ہوئی علامت دی گئی ہے، وہال اوپر تاج بھی بنا ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ساور میں وہم ومفروضے یا ہے جاتے مقل ومنطق کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ سسکی کے دسکی گؤکری کے اوپر تاج شاہانہ کا کیا کام؟

آپ بھی امریکا و بورپ گئے ہیں؟ نہیں گئے تو خدارا (نقل مکانی کرکے) وہاں جانے کی سوچ دل سے نکال دیجیے۔ وہاں عنقریب ایساوقت آنے والا ہے کہ آپ اپنی کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ساتھ لے کرندنکل سکیں گے۔ اگر آپ وہاں گئے ہیں یا آپ نے دنیا کے مشہور شہروں کی سیاحت کی ہے تو کیا آپ نے محسوس کیا، آزاد خیال اور آزادروی کی آخری صدتک چہنچنے کے باوجود عریا نیت اور مادیت پرتی مزید بردھتی جارہی ہے اور بہتا شا کر گئے جارہی ہے اور دولت کے حصول اور من چاہی خواہشات کی تحمیل کے لیے بوگ جائز ونا جائز کی تفریق تو بھلا ہی چکے تھے، اب وہ جادو ٹونے اور غیر مرئی طاقت سے ماورائی اعانت کے حصول کی طرف راغب ہور ہے ہیں۔ ہیری پورٹر جیسے ناولوں، فلموں، کارٹونوں اور ویڈ یو گئیمز نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بیراسخ کردیا ہے کہ دنیا کارٹونوں اور ویڈ یو گئیمز نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بیراسخ کردیا ہے کہ دنیا میں جادو ٹو نا اور ماورائی مخلوقات آیعنی شیطان اور اس کے نمائندہ اعظم دجال، ضبیث جنات اور ان کے چیلوں آگی طاقت ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا بن دیکھے انکار کرنے والوں کی نئیسل شیطان کان دیکھے جال میں پھنتی جارہی ہے۔

چلیے رہنے دیجے! شاید آپ کے مشاہدے میں یہ بات نہ آئی ہو۔ یہ وہاں کی خفیہ سوسائی میں ہور ہا ہے۔ اس کو ابھی منظرعام پر آنے میں پچھ وفت گے گا۔ اگر چہ وہ وفت کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بتا ہے! آپ نے بھی وہاں محسوس کیا کہ ایک آئھ آپ کو گھور رہی ہے یا وقت بے وقت، جا بے جا، اکلوتی آئھ مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں پیش کی جارہی ہے۔ اگر آج تک آپ نے اسے محسوس نہیں کیا تو اب مشاہدہ شروع کر دیجیے۔ کتابوں، رسالوں کے مرور ق پر ہلٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہارات میں، اہرام کی طرز پر بنی ہوئی ممارات میں، بچوں کے کھلونوں اور کارٹونوں سے لے کرفلموں اور گانوں کے ٹائٹل پر، مشہور زمانہ کمپنیوں کے لوگواور مونوگرام میں'' ایک آئھ' یااس کی شبیہ جقیقی تصویر یا مصور کی مشہور زمانہ کمپنیوں سے بھرے شہروں پر مشہور زمانہ کمپنیوں سے بھرے شہروں پر مستکاری کے متنوع انداز وں میں، امریکا اور بورپ کے روشنیوں سے بھرے شہروں پر ایک کاراج قائم کرنا چاہتی ہے اور باخبرامریکی اور باعلم یورپین قطعا اور حتما بے خبراور لاعلم بیں کہ یہ اکلوتی آئھ ان کی مقابلے میں آنے والے''مسیح کاذب'' سے ان کو مانوس اور قریب کرنے کے اللہ علیہ لیے طافت اور روحانیت کا سمبل بنا کر پھیلائی جارہی ہے۔

آپ کو بھی حرمین شریفین حاضری کی سعادت نصیب ہوئی؟ اللہ مجھے، آپ کو، ہر صاحب ایمان کو وہاں بار بار لے جائے اور حرمین کی عقیدت اور اس پر مرمضنے کا جذبہ نصیب فرمائے، کہ وقت ہی ایما آنے والا ہے جب وہاں فدائیوں کے فنافی اللہ کی تہہ سے بقا کا راز دنیا کے سامنے آشکارا ہوگا۔ آپ نے مناسک حج کی ادائی کے دوران شہری دفاع کے محکے کو متحرک دیکھا ہوگا۔ ٹریفک کنٹرول کے محکمہ کی طرف سے ججاج کرام کی سہولت اور گاڑیوں کے بچوم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اشتہارات، ہدایات وغیرہ ملاحظہ کی ہوں گی۔ ان محکموں کے موثور اس میں آپ کوکوئی چیز غیر متعلق اور عجیب تو نہیں گی؟ آپ نے محسوس کیا وہی آئکھ جورنگ اور شکلیں بدل بدل کر یورپ وامر یکا پر چھائی نظر آتی ہے، یہاں محسوس کیا وہی آئکہ دو مافت کی علامت ہے، یہاں بھی جھائکی دکھائی دیتی ہے۔ وہی تکون جو شیطان اور د جال کی متحدہ طاقت کی علامت ہے،

### وَجَالِ (3)

يهال بھى مختلف جَنَّهوں يرجھلملاتى اورمختلف چيزوں يرنقش دکھائى ديتى ہے۔آپا گرسفر حرمین کے دوران بیار ہوئے ہیں تو میڈیکل اسٹور ضرور گئے ہوں گے یا کم از کم کسی ''صیدلیة'' کے سامنے سے تو ضرور گزرے ہوں گے۔ وہاں بھی سانی کی شبیہ دیکھی؟ یماروں کے لیے مسجائی بانٹنے کے مرکز میں سانپ کی موذی شکل کا کیا کام ہے؟ لیکن آپ حافظے برزور دیں تو سانپ کی شکل''عالمی ادار ہُصحت'' کےمونو گرام اور طب وصحت ہے متعلقہ بہت می اشیا پر بھی موجود ہے۔ گزشتہ دنوں راقم الحروف پنجاب کے ایک شہر کی ایک سر کے سے گزرر ماتھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک میڈیکل اسٹور پرنظر پڑی۔ یہ چیز تو بڑی خوش آئند تھی کہ اس کے مالک نے تیس سال سعودی عرب میں رہ کرآنے کی وجہ ہے اپنی دکان کا نام''صیدلیهٔ'رکھا تھااوراندازِآرائش بھی وییا ہی تھاجیساسعودی عرب کے صیدلیہ، یعنی دوا فروشوں کا ہوتا ہے،لیکن بیدد کھے کرنہایت دکھ ہوا کہ بے خبری میں اس نے سانپ کی مخصوص علامت بھی واضح طور پر بنائی ہوئی تھی ، جوعمو ما بلا دحر مین کے میڈیکل اسٹورول کی پہیان بن چکی ہے اور بغیر سویے سمجھے بن چکی ہے۔ آخرتریاق وعلاج اور زہر وایذ امیں مناسبت کیا ہے کہ موذی شکل کا پیجانور سہرے اور دیدہ زیب رنگوں اور معصوم شکل کے ساتھ اپنی فطرت اورروایت سے بالکل متضاداشیا کے ساتھ لہرا تا دکھائی دیتا ہے؟ کہیں یہ بچوں کے کپڑوں، جوتوں اورٹوپیوں برمحبوبیت اورمعصومیت کی علامت بنا کنڈلی مارے بیٹھا ہوتا ہے اور کہیں ہیروشم کےادا کاروں، کرائے تھیلنے والے جنگجو کھلاڑیوں کی وردیوں پر طاقت اور توت کے نشان کے طور بر پھن پھیلائے نظر آتا ہے۔

عالم مغرب اورعالم عرب کے بعد آپ اپنے ملک کو لے لیجے! بہت ی جگہوں پر آپ کو الیکی چیزیں نظر آئیں گی جن پرغور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نامانوس چیز کو دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ مانوس کیا جارہا ہے۔ اس طرح ''ناخوب'' آہستہ آہستہ''خوب'' ہوتا جارہا ہے۔ مثلاً: آپ جیواور پی ٹی سی ایل کے مونوگرام کو تاڑ ہے۔ ایک آئکھ آپ کو تاڑ تی دکھائی دے گی۔''LG'' مشہور بین الاقوامی کمپنی ہے۔ اس کے مونوگرام بیں واضح انسانی

شبيہ ہے، جو يك چيثم ہے۔ ونڈوز xp2007 كھوليے۔"ACDC" يا"ايدوب فوٹو شاپ،ایدوب ایکروبیٹ ریڈر' کےلوگوکوتوجہ سے دیکھیے ۔ پراسرارتشم کی آنکھ آپ کوگھوررہی ہوگی۔ آج کل' کمپیوٹر وائرس' کورو کنے کے لیے ایک پروگرام "NOD32" آیا ہے۔ اس کی علامت ایک آنکھ ہے جس ہے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور یہ آنکھ تن تنہا ہرطرح کے وائرس سے دفاع کررہی ہے۔ بچوں کے ویڈیو کیمز میں سب سے طاقتور ہیرو کی جوشبید ہوگی،غور کریں تو اس کی ایک آئکھ ہوگی۔ بچوں کے ایک مشہور کارٹون میں ایک آئکھ والی شببیہ کوسب سے طاقتور وجود کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔اب تو ہمارے ہاں ایک معروف اخبار اور چینل کے "ہرخبر پرنظر" کے اشتہار میں ایک آئکھ ہر چیز پرنظر جمائے اور نگرانی کرتے دکھائی دینا شروع ہوگئی ہے۔ بیاکلوتی آئکھآپ کوکمپیوٹراور ٹی وی کی اسکرین پر جھلملاتی نظرآئے گی،آپ کے دماغ میں بجلیاں کوندیں گی اور پیذہن کے پردے پرانمٹ نقش کی طرح جم جائے گی۔ رفتہ رفتہ کچھ ہی عرصے بعداس کا ایسا تأثر دنیا کے ذہن میں بیٹھے گا کہ عوام الناس دوآ تکھوں کو کمزوری اور ایک آئکھ کو طافت اور ذبانت کی علامت سمجھنے لگ جائیں گے۔کھیل ہی کھیل میں بینوبت آ جائے گی کہ ایک یا تین آنکھیں بھلی اور دو آ تکھیں بری معلوم ہوں گی۔'' جیو'' کے موسیقی چپینل'' آگ' میں ایک'' آتثی تکون' ہے لینی مثلث کا نشان جس کے بیچوں بیچ آ گسینگوں کی شکل میں جل رہی ہے۔ یہ اسی طرح کا شلث ہے جبیبا مصر کے مشہور زمانہ فرعونی اہرام میں بھی ہوتا ہے اور اس کی چوٹی پر روشنی پھٹاتی ایک آنکھ ثبت ہوتی ہے۔ چوٹی پرموجودروشنیاں بکھیرتی بیآ نکھ ڈالر کی پشت پر دنیا بھر میں سفر کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ امریکا اور مغرب کی ترقی کے بل بوتے برز ور دکھانے والے اس فتنے کو مجھو، جوا بی مخصوص علامات دنیا بھر میں بھیلا کر انسانی ذہنوں کوتاریخ کے ظیم ترین فتنے کے لیے ہموار کررہاہے۔

امریکی ڈالرکی طرح برطانوی پاؤنڈ بھی شیطانی علامات یا دجالی نشانات سے خالی نہیں۔اس کواُلٹا کر کے خور سے دیکھیں تو 666 کامخصوص شیطانی ہندسہ جلوہ گرنظر آئے گا۔

ملئی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر چھیے'' کوڈبار'' میں بھی آپ کو چھ کے تین ہند سے مختلف شکلوں میں دکھائی دے ہی جائیں گے۔آ زاد خیال نو جوانوں کی شرٹس اور بچوں کی ٹوپی یا استعال کی دیگراشیا پر کھویڑی اور ہڈیوں کا مخصوص نشان بھی آپ سے چھیا ندر ہاہوگا۔کسی کو اگرآج کے دور کی'' اُم الخبائث'' یعنی ٹیلی ویژن دیکھنے کی لت لگی ہوئی ہے تو اسے و تفے و تف سے کسی نہ کسی شکل میں پروگراموں، اشتہارات اور کارٹون میں، ایک آئکھ یا تکون وقفے وقفے سے کسی نہ کسی شکل میں انگریزی حروف جہی o،e،A یا Q کے مختلف ڈیز ائنوں میں جھلملاتی اور اپنا آپ منواتی نظرآئے گی۔ان حروف سے بنے ڈیزائن جہاں پائے جا کیں، وہ تجارتی کمپنیاں ہوں ماتعلیمی ادارے، شعوری یا لاشعوری طور پر A کے ڈیز ائن میں تکون اور بقیہ حروف میں آنکھ کی تمثیل پیدا کردیتے ہیں۔اس کے بغیران کے ذوق زیبائش کی تسکین نہیں ہوتی نہ انہیں کوئی اور طرز سوجھتا ہے۔ تاج ، تکون ، آنکھ ، سانپ ، کھو پڑی اور ہڈیاں، چھ سوچھیا سٹھ اور تین سو بائیس کے ہند سے ..... آخریہ سب کچھ کیا ہے؟ کچھتو ہے جس کی بردہ داری ہے۔ایک طلسم ہے جس کے آ گے منگا بردہ زنگاری ہے۔ '' وجالI'' کے آخر میں دی گئی روحانی وعملی متدا ہیر میں'' فتنۂ میڈیا سے حفاظت'' کاعنوان بڑھادیا گیا ہے۔اس میں اینے اردگرد پھیلی دجالی علامات پرغور کرنے اوران کےشر سے نجینے کی تلقین کی گئی ہے۔اس مضمون کی تلخیص ' د جال ۱۱ ''کے آخر میں بھی دے دی گئی ہے، لیکن وہاں پیعلامات مخضراً تھیں۔آ ہے! ذراان علامات کو بالتر تیب تفصیل ہے دیکھتے ہیں اوران کے پیچیے حصے فلنفے کو سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔شاید کہان علامات کی حقیقت سے واقفیت ہمیں فریب کے اس نادیدہ جال میں اُلجھنے سے بچنے کی سوچ پیدا کرے، جوانسانیت دشمن اور شیطان پرست تو تیں کرہ ارض پر تانے کی کوشش کررہی ہیں۔ ذکر کا نور مسنون اعمال، ماثور دُعاوَن كا حصار اورتقويٰ كي بركت....ان سب شيطاني علامات اور جادوئي نشانیوں کا اصل توڑ ہے، خیر کی یہ چیزیں اپنانے کے ساتھ ساتھ شرکی نمائندہ ان کعلی نشانیوں کے چیچیے چھپے خفیہ پیغام کو جاننا بھی ضروری ہے۔فہرست بنائی جائے تو بیا یک درجن کے

### وَجَال (3)

قریب بنتی ہیں۔ایک دوغیرمشہور بھی ہیں جن کوہم آخر میں صمناً ذکر کریں گے۔اصل بحث کے آغاز سے پہلے چند ہاتوں کی وضاحت ضروری ہے:

(1) یہ علامات یا ان کی شبیہ جہال حقیقی یا قریب بہ حقیقت ہو، ہماری بحث اس سے ہے۔ بعض چیزوں میں خیالی یا وہمی طور پر قسماقتم فرضی شکلیں یا تصوراتی شیبہیں بن جاتی ہیں، جن میں حقیقت سے زیادہ قوت واہمہ کی کار فرمائی ہوتی ہے۔ یہ ہماری بحث سے قطعا خارج ہے۔ سمجھدداری کی بات یہ ہے کہ حقیقت سے آٹکھیں نہ چرائی جا ئیں اور وہم یا احتمال کی بنیاد پر کسی کومور دِ الزام بھی نہ تھرایا جائے۔ اعتدال اور میانہ روی ہی زندگی کے ہر موڑ پر سسد ینی ہویاد نیاوی سستحفظ اور سلامتی کی ضامن ہے۔

(2) بیعلامات دوسم کی ہیں: ایک تو وہ جوشیطان کے ساتھ ایسے خاص الخاص انداز میں مخصوص ہیں کہ ان کا کوئی اور مطلب بنما ہی نہیں، ان کا استعال کرنے والا بیعذر کرے کہ میں ان کی اصلیت اور پس منظر سے ناواقف ہوں تو اس کا عذر سو فیصد مقبول ہے کہ ان علامات یا نشانات کی حقیقت اجھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ بھی نہیں جانتے ، لیکن اگر وہ اس کی کوئی اور تاویل کرکے جان چھڑانا چاہے تو وہ قطعا مقبول نہیں ہوسکتی کہ کوئی لاکھ تاویل کرے ان کا دوسرااحتمالی معنی متصور نہیں ، مثلا: پہلی علامت جس میں ''عجیب الخلقت جانوروں''کی نقالی کرتی ہوئی شبیداور اس شبیہ کے سر پر سنہ را تاج ، یا شعبہ صحت کے مونو گرام میں سانپ، یا سینگ ، کھو پڑئی ، بڈیاں اور مخصوص پر اسرار ہند سے ۔ ایسی علامات کو مثا کر متباول شناخت بنانا ، یاان کی طرف توجہ دلاکر انہیں بدلنا بہر حال ضروری ہے۔

دوسری قتم ان علامات کی ہے جن کی تاویل مکن ہے۔ ان کے دوسرے مطلب بھی ہیں یا انہیں کسی مطلب بھی ہیں یا انہیں کسی مطلب کے بغیر بھی استعال کیا جاتا ہے۔ جیسے تکون ، پنج گوشہ ستارہ یا ایسے انگریز کی حروف (Q, e, o) جن سے آنکھ یا تکون بنتی ہے۔ بلاشبہ بیاما استعال کے نقوش ، اشکال اور حروف ہیں۔ ان کی ایک مخصوص شکل کے علاوہ اصرار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بالیقین ہی شیطانی علامات ہیں یا ضرور ہی غلط مطلب میں استعال ہوتی ہیں۔ ایسا کرنا

### وَجَالِ (3)

خصوصاً غیر مغربی معاشروں میں اس بات پر زور دینا نا انصافی ہوگ۔ ان مشترک اور مہم علامات کو اکثر ڈیز ائن کر لیتے ہیں اور علامات کو اکثر ڈیز ائن کر لیتے ہیں اور استعال کرنے والے بھی بے خیالی اور بے دھیانی میں استعال کرتے ہیں۔ ہمارے اس مضمون میں اس طرح کے لوگوں پر تعریض بھی ہرگز مقصود نہیں، چہ جائیکہ ہم الی تصریح مضمون میں اس طرح کے لوگوں پر تعریض بھی ہرگز مقصود نہیں، چہ جائیکہ ہم الی تصریح کریں۔ نیتوں کا حال جانے والا اس پرگواہ ہے۔ قارئین بھی احتیاط کریں۔ افراط وتفر بط سے بچیں۔ غیر واقعی اور فرضی بحثوں میں نہ الجھیں۔ نہ کسی کو بلا وجہ مور دِ الزام تھہرائیں۔ ہمیں فتنے کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نیا فتنہ کھڑا کر کے نئے مسائل میں الجھنا دائشمندی ہے نہ دین داری۔

(3) ان علامات کی طرح انہیں استعال کرنے والے بھی دوطرح کے ہیں: مغرب کے پچھادارے اور کمپنیاں بلاشبہ جان ہو جھ کراییا کرتے ہیں۔ ان کے چلانے والے ان علامتوں کو اپنے مونوگرام یا پیشانی پرسجا کرشیطان کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ دنیا کو شیطانی اثر ات سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکا ویورپ میں بنی اسرائیل کے سامریت شیطانی اثر ات مہم کو مقصد بنا کر چلارہ ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اور کمپنیاں ناہجی میں اور دوسروں کی دیکھار کے میں۔ جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اور کمپنیاں ناہجی میں اور دوسروں کی دیکھار کے میں ہوتا کہ وہ اتنی ہے جو کرت کی مرتقب ہورہی ہیں۔ لہذا ان اکثر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی ہے جاحرکت کی مرتقب ہورہی ہیں۔ لہذا ان کا ہم پرخی بنتا ہے کہ ہم انہیں حقیقت سے آگاہ کریں، نہ کہ پہلی مرتبہ ہی ان پر اعتراضات کی لاٹھی لے کر برس پڑیں۔ اہل علم اور داعیانِ دین اور دیندار حضرات کو انسانیت کے لیے رحیم وشفیق ہونا چاہیے نہ کہ بدمزاح وغضب ناک۔

(4) زیرنظر تحریر میں شیطان اور د جال یا شیطانی علامات اور د جالی علامات ہم معنی اور ہم مطلب ہیں۔ایک کے ذکر کا مطلب دوسرے کا تذکرہ ہے اور ایک سے منسوب علامت دوسرے کی پہچان ہے۔قارئین کے لیے یہ بات تشویش کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ کسی علامت کے شمن میں شیطان کا تذکرہ ہے اور کہیں د جال کی طرف وہی چیز منسوب کی گئی

### وَجَالِ (3)

ہے۔اس لیے کہ میصرف بڑے چھوٹے کا فرق ہے، ورندانجیل کی تصریح کے مطابق دجال کی ساری غیر معمولی قوتوں کا رازیہ ہوگا کہ شیطان نے اپنی ساری طاقتیں اسے سونپ دی ہول گی۔اس لیے زیر نظر تحریمیں جب سی چیز کی ان میں سے سی ایک کی طرف نسبت کی جائے تو وہ دوسرے کے لیے بھی خود بخو دہجی جائے۔ان میں سے ایک تاریکیوں کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا تاریکیوں میں پھنسانے کا جال ہے۔ایک بن آ دم کوجہنم کے گڑھے میں گرانا چاہتا ہے تو دوسرا اس میں اس کا معاون اور دستِ راست ہے۔ کتاب وسنت میں دونوں سے اللہ کی پناہ چاہزے کی خلاف جہاد کی شرغیب دی گئی ہے۔

اب آیئے! ان علامات کی فہرست شروع کرتے ہیں۔ ان کا پس منظر، ان کے پیچھے چھپا فلسفہ اور مثالیس تو ساتھ ساتھ ذکر ہوں گی، البتہ ان علامات کو پھیلانے کا مقصد اجمالاً ساتھ ساتھ اور تفصیلاً آخر میں ذکر ہوگا۔ وہیں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر اسرار علامات کی بھر مار اور شیطانی نشانات کی یلغار کے سامنے بند کیسے باندھا جائے؟ ان کا تو ڈکسے ہو؟ اور ان کے شرسے بچنا اور بچانا کی وکرممکن ہوسکتا ہے؟

### تاج زرتين وحيوان عجيب

بهلی علامت-سنهرا تاخ اور عجیب الخلقت جانور:

تاج عرف عام میں شان وشوکت اور فخر وغرور کی شاہی نشانی سمجھا جاتا ہے۔خصوصاً جب سونے کا ہوتو اسراف، کبراور غرور ورفخوت کا متکبران فرعونی اظہار ہے۔ جب مردکوسونے کا انگوشی اور چاندی کے نگن کی اجازت نہیں تو تاج کی اجازت کیسے ہوگی؟ خاص کرسونے کا تاج تو کوئی ایسا شخص پہن ہی نہیں سکتا جسے آخرت میں عزت کا تاج پہننے کی ادنی سی بھی خواہش ہو۔ ایک مسلمان کے لیے تو عمامہ ہی وہ خوبصورت، دیدہ زیب اور وقار وعزت کی بابرکت و کر نور علامت ہے جواس کے لیے کا فی ہے۔ جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیند فر مایا، زیب تن فر مایا اور اسے" تاج" کہا، اس سے بڑھ کر سرکی زینت کیا ہو کتی ہو کہا ہوں ہو کہا ہو کہا ہوں ہو کہا ہو کہا ہوں ہو کہا ہو کہا ہوں ہو کہا ہوں ہو کہا ہوں ہو کہا ہو کہا ہوں ہو کہا ہو کہا ہوں ہو کہا ہو کہا ہوں ہو کہ کہا ہوں ہو کہا ہو ک

یمی علامت اس کے سب سے بڑے آلہ کار کی ہے جسے پوری دنیا کا بے مہار بادشاہ بنانے کے لیے شیطانی قو تیں پوراز ورلگارہی ہیں اور اس کے خروج سے پہلے اس کی مخصوص علامتوں کو کر کا ارضی کے باشندوں کے لیے مانوس اور جانی پہچانی بنانے کی کوشش کررہی ہیں۔ آپ کوشا یداس پر یقین نہ آئے ۔۔۔۔۔ معمول کے مطابق دکھائی دینے والی چیزوں کے بارے میں غیر معمولی باتوں پر یقین آتا بھی نہیں ۔۔۔۔ لیکن معمول کے مطابق نظر آنے والی چیزیں کی عقلی توجیہ اور فطری مناسبت کے برخلاف ہوں تو انسان سوچنے پر مجبور ہوہی جاتا چی ہے۔ ہم آپ سے بہی اُمیدر کھتے ہیں کہ آپ توجہ دلائے جانے کے بعد ایسے اجتماعی موضوعات پرغور دفکر سے لاتعلق نہیں رہیں گے ، جن کا سامنا پورے عالم بشریت کو ہے۔

### دَحِال (3)

سنہرے تاج کی شیطان یا اس کے نمائندہ اعظم (دجال اکبر) سے کیا مناسبت ہے؟
تاج کے پنچ بینامانوں قتم کی ناگوار حیوانی شبیہ کیا ہے؟ اس کو دونوں طرف سے سہاراد یے
والے تین تین جانوروں سے مرکب فرضی حیوان کس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا دجال
جب ظاہر ہوگا تو اس کے سر پر تاج ہوگا؟ ان سب چیزوں کا پس منظر شخصے کے لیے ہم
دساویات'اور''دجالیات' دونوں سے مددلیس کے۔ انجیل کی آخری کتاب' یو حناعارف کا
مکاشفہ' میں چند آیات ایس ہیں جو تاج کے علاوہ ان عجیب الخلقت جانوروں کی حقیقت
سے بھی پردہ اُٹھاتی ہیں، جنہوں نے اس شبیہ کو دونوں طرف سے تھام رکھا ہے، جن کے
سر پرتاج دھراہے۔ اس کتاب کے شروع میں ہے:

''ییوعمسے کا مکاشفہ جواسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہا پنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہوناضروری ہے۔''

اس مکاهفه میں سات فرشتوں کے تذکرے کے بعد شیطان کے بارے میں جواللہ کے نیک بندے بوختا عارف کو''کشف' کی حالت میں اڑ دھا جیسا نظر آتا ہے، کا تذکرہ ہے۔ شیطان کے تذکرے کے متصل بعد دجال کا تذکرہ ہے جو سمندر سے نکلتے حیوان کی شکل میں اس وقت کی نیک ہستی بوحنا عارف کو مکاهفہ کے دوران دکھایا گیا۔ یا در ہے کہ دجال کا مسکن سمندر میں ہے اور وہ'' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' قشم کی دوغلی مخلوق ہے۔ اس آگے جلتے ہیں۔ مکاهفہ میں ہے:

''اور میں نے ایک حیوان کوسمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کے دس سینگ اور سات سر تھے اور اس کے دیں سینگ اور سات سر تھے اور اس کے سینگوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔اور جوحیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندو ہے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا۔اور اس اژ دھانے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار اسے دے دیا۔اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہوئی۔اور چونکہ اس اژ دھا ہوگیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہوئی۔اور چونکہ اس اژ دھا

نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اڑ دھا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی ہیے کہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون اس سے لڑسکتا ہے؟ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔''[مکاففہ:باب13، آیت2 تا8، نیاعہد نامہ: ص 251]

ان آیات میں کئی باتیں غور کرنے کی ہیں۔حیوان کے سر پر کفرکے نام ( لینی اقوام متحدہ، پور پی یونین، جی سکس ، جی ایٹ یا مغربی مما لک کے'' ناٹو'' جیسے کسی اتحاد میں شامل مما لک کے نام ) درج ہونا،ا ژ دھا (یعنی ابلیس ) کی طرف سے اپنااختیاراس حیوان کو دینا، اس حیوان کی طرف سے اپنی اور اژ د ہا کی پرستش کروانا، کفر بکنے (بیعن جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ) کے لیے اس کوایک منہ ملنا، [سریر زخم کاری لگنے سے شایداس کا ایک آنکھ سے محروم ہونا مراد ہے، واللہ اعلم بالصواب ] اس کی شعبدہ بازیاں دیکھ کرلوگوں کا بیہ کہہ كراس كے پیچيے چل برنا كه اس حيوان سے كون لؤسكتا ہے؟ وغيره وغيره ..... بهت ى چیزیں ایسی ہیں جو''احادیث الفتن''اوران کی عصری تطبیق سے شغف رکھنے والوں کے لیے فکر کے بہت سے دریجے کھولتی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف اس حیوان کی شکل وصورت اور اس كة تاج يرتوجه ديس م كيونكه شيطان كى آله كار دجالى قوتول في اس يرغيرمحوس طريق ہے اتنی توجہ دی ہے کہ اس کی شبیہ بہت ہی چیزوں پر شیطانی علامت کے طور پر د جال کی آمد ہے پہلے اس کے لیے ذہن سازی کے حوالے سے موجود ہوتی ہے۔اس علامت کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ" برٹش کالج آف ہیرالڈری" (British College of Heraldry) کا ہے۔ یہ برطانیکا قومی ادارہ ہے جوسرکاری افسران اور ملاز مین کے لیے وردیاں ڈیزائن کرتا ہے۔اس نے اپنی گزشتہ کئی صدیوں کی تاریخ کے تناظر میں''راکل کوٹ آف آرمز''ڈیزائن کیا ہے۔اس میں وہ شبیہ ہے جس کے سریر تاج اور جس کے دائیں جانب گھوڑے کی شکل کا اور بائیں جانب شیر سے مشابہ جانورنظر آتا ہے۔ یہ شبیہ برطانوی افسران کی وردیوں، شاہی اداروں اور تعلیمی جامعات کے مونوگرام

ہے ہوتی ہوئی سگریٹ کے بیکٹوں اور شراب کی بوتلوں پر آن پینچی اور یہاں ایسی جمی کہان کی پیجیان بن گئی۔ پھراس نامانوس''شبیہ' کےخلاصے کےطور پر'' تاج'' کومختلف اداروں کے مونوگرام اور کمپنیوں کی مصنوعات کے ذریعے''رائل آرٹ''،''کنگ اسٹاکل' اور '' کراؤن ورائی'' کا نام دے کر پھیلایا اور عام کیا گیا، حتی کہ جارے ہاں کی بیکریوں، بلڈروں اور تعلیمی اداروں کوتو رہنے دیجیے بعض مسلم مما لک کے اداروں جونجی نہیں ،سر کاری ہیں، کےمونوگرام پربھی بغیرسویے سمجھے''سنہرا تاج''نقش کرنا نثروع کردیا گیا۔مثلاً:راقم کے سامنے اس وقت ایک برا در اسلامی ملک کے ' محکمئہ امنِ عام' کا مونوگر ام موجود ہے۔ اس کے بچے میں آنکھ کی شبیہ اور اس شبیہ کے عین اوپر سنہرا تاج ہے۔ یفش اس ادارے کی گاڑیوں پربھی ثبت ہےاور حج وعمرہ کے زائرین اسے عام ملاحظہ کرسکتے ہیں۔کہا جاسکتا ہے کہ یہاں بادشاہی نظام ہے۔ بیتاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن سوینے کی بات بدہے کہ اس اسلامی مملکت کے بادشاہ تو تاج پہنتے ہی نہیں ، اور حرمین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے توسنہرا تاج (جوظا ہر ہے سونے کا ہے اور سونا مرد کے لیے منوع ہے) پہننے کی اجازت ہی نہیں دی ، تو اسے سرکاری مونو گرام میں لگا ناغفلت کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ غفلت تو کسی ہے بھی ہوسکتی ہے۔اس پر کوئی ملامت نہیں۔البتہ توجہ دلائے جانے کے بعد غلطی پر اصراراچھی بات نہیں۔چلیں مان لیا کہاس برادر ملک میں بادشاہت کا نظام ہے اور تاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن پھراس بات کا کیا جواب دیا جائے گا کہ اس قابل احترام ملک کے ایک اور ادارے' الدفاع المدنی'' (شہری دفاع ) کے مونو گرام میں جزیرہ نمائے عرب کے وسط میں مکون ثبت ہے۔اس مکون کی یہاں کیا مناسبت ہے؟ عرب بھائیوں کے میڈیکل اسٹوروں میں جن کا نام''صیدلیہ'' ہوتا ہے، سانپ کی شبیدلازمی نمونے کے طور پرموجود ہوتی ہے۔سانپ کا دوااور شفا کے شعبے سے کیا تعلق؟

بات''سنہرے تاج'' کی ہورہی تھی۔ کہیں کہیں تو اس کی فقط شبیہ ہوتی ہے۔ جیسے شیل، ڈائیوواور والز کے لوگو میں،اس کویقینی طور پر تاج کہنا مشکل ہے،لیکن کہیں کہیں واضح

طور پر'' تاج''ہی ہوتا ہے، جوشیطان اکبر کی طرف سے عالمی بادشاہت کے لیے نامز دواحد امیدوار'' دجال اعظم'' کی بے بنیاد بادشاہت کے قیام کے لیے لوگوں کے ذہن ہموار کرکے ان میں دجال کی انسیت کا بیج ہونے کے لیے قسماقتم شکلوں میں پھیلایا جا تا ہے۔ آپ نے بلیک واٹر کےمونوگرام کوغور ہے دیکھا ہے۔ یہ چینے کا پنجہ معلوم ہوتا ہے، کیکن در حقیقت اس ینج کو تاج کی شکل دے کر بینوی دائرے میں دکھایا گیا ہے۔خصوصاً ان تجارتی یاتعلیمی اداروں میں جوہوتے تو مشرق کے باسی اور ذات کے جٹ ہیں کیکن انہیں ''شاہی محل''،''شاہی بیکری''،''شاہی طعام گاہ'' غرض کہ ہر چیز کو''رائل میڈ'' بنانے یا ''گولڈن کراؤن'' کے سائے تلے پنیتا ہوا دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا د کیھی اوررواروی میں شاہوں کی بیروایت فٹ یاتھیوں نے سجانی شروع کردی ہے۔اس عاجز کوتلاش کرتے کرتے ایسے مغربی ادارے کا مونوگرام بھی ملاجود مقری ان ون ' کانمونہ تھا۔ یعنی اس میں تاج کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا تھا کہ دائیں بائیں دوسینگ بن جائیں، پیج میں دوسانپایک عصاسے چمٹے ہوئے موں۔ بتایے "برادری" نے کوئی سرچھوڑی ہے؟ غور کیا جائے تو تاج کی شبیہ ملکہ برطانیہ ہے تو جڑتی ہے کہ اس کی شاہی کرسی میں تخت داؤدی جڑا ہوا ہے، عجیب الخلقت جانوروں کی حیوانی طاقت سے فائدہ اُٹھانے کا وہم برطانوی سرکار سے میل کھاتا ہے کہ اس نے خون آشام حیوانوں کی طرح پوری دنیا کے وسائل چوسے ہیں، کیکن ان دونوں چیزوں کا اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا جا ہے۔ انہیں فرعونی تاجوں کی جگدر حمانی عماموں کورواج دینا چاہیے۔اپنے دل میں بھی،اپنے سر پر بھی اوراپنے معاشرے پر بھی۔اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے اور شیطانی اثر ات کا خاتمہ ہوتا ہے۔

# اكلوتى آنكھاورتكون

دوسرى علامت-اكلوتى آنكهه:

حدیث پاک کی سب سے متند کتاب بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''میں تہمیں د جال کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ د نیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو د جال کی آمد اور اس کے شرسے محفوظ رہنے کے حوالے سے خبر دار نہ کیا ہو، کیکن میں تہمیں ایسی بات بتا تا ہوں جواس سے پہلے کسی نبی نبی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ د جال کی ایک آئھ ہوگی اور اللہ کی ایک آئھ نہیں۔''

(صحيح بخاري، كتاب الانبياء: 1 /47)

ایک آ کھوالا ہونا سخت عیب ہے، لیکن دجال اس فتیج عیب کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرنے سے نہیں شرمائے گا۔ چونکہ جھوٹ اور فریب اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے وہ اپنے خروج سے پہلے اپنے چیلوں کے ذر یعے اکلوتی کانی آ نکھ کودو آ نکھوں کے نشیے حسن وہ اپنے خروج سے پہلے اپنے چیلوں کے ذریعے اکلوتی کانی آ نکھ کودو آ نکھوں کی بہنیت سے زیادہ حسین، دوآ نکھوں کی طافت سے زیادہ طافت ور اور جڑواں آ نکھوں کی بہنیت اکلوتی آ نکھ کوزیادہ آبدار و تابدار باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس غرض کے لیے اکلوتی آ نکھ کو دنیا بھر میں متعارف کروایا جارہا ہے۔ کہیں اسے تیسری آ نکھ (Third Eye) کانام ویا جا تا ہے، کہیں سب کچھود کھنے والی آ نکھ (Beeing Eye) کا اور کہیں پس پردہ دیا جا تا ہے، جو کما نڈ اور کنٹرول کی دو کر گھورتے رہنے والی ''میسونک لارڈ کی آ نکھ'' کا لقب دیا جا تا ہے، جو کما نڈ اور کنٹرول کی علامت ہے۔ طاقت اور بھیرت کا مرکز ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بدنما چیز طاقت، ذبا نت اور نا قابل علامت ہے۔ طاقت اور بھیرت کا مرکز ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بدنما چیز طاقت، ذبا نت اور نا قابل میں میں دیر مرا نون ہوں یا اخبار کے اشتہارات، کم کیوٹر کے گرا فک ڈیز اکن ہوں یا فلموں، گانوں کی ڈیز ، رسالوں کے سرورق، ویڈ یوگیمز کم کرنے گھور کے گرا فک ڈیز اکن ہوں یا فلموں، گانوں کی ڈیز ، رسالوں کے سرورق، ویڈ یوگیمز کم کرنے گور نی کا فرنے کی کور کے گرا فک ڈیز اکن ہوں یا فرن کی ڈیز ، رسالوں کے سرورق، ویڈ یوگیمز

موں یا ٹی وی پروگرام، آپ کوییآ ک**ک**رمتعلقہ یا غیرمتعلقہ جگہوں پر بلکہ بغیر کسی تعلق اور مناسبت کے دکھائی دے گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مونوگرام میں تو ڈیز ائٹرز کو گویا اس کے علاوہ کوئی ڈیزائن سوجھتا ہی نہیں ،ان کی مرغوب ترین آ رائثی علامت یہی اکلوتی آ کھے ہے،اور کیوں نہ ہوکہ ریکینیال جس سر مایدداراورسر مایہ پرست قوم کے ہاتھ میں ہیں،اس کےنزدیک آکھ کا بینشان' اکلوتے الوہی مرکز' کی علامت ہے، جوایک نئے اور عالمی سیکولرنظام Novus) (ordo Seclorum کی چوٹی کی طاقت ہے، جو گمنام اور وحشت ناک دورا فتارہ اور وریان سمندری جزیرے میں مقید ہے، لیکن اس کے متعلق ہمیں باور کروایا جارہا ہے کہ وہ بلندی پررہ کر چوکسی سے سب کی نگرانی کررہی ہے۔اس کی کراہیت اورنفرت کوختم کرنے کے لیے مختلف بھونڈی حرکتیں کی جاتی ہیں۔مثلاً بمختلف مقبول شخصیات،ادا کاراور کئی ماڈلز کی الی تصویریں لی جاتی ہیں،جس میں ان کے بال ان کی ایک آئکھ کو چھیائے ہوئے ہوں اور زلفوں کے گھنے سائے سے چ کر اُنجرنے والی ایک آئکھ حسن کا استعارہ بنی ہوئی ہو۔ ہیئر اسٹائل کے غیرشرعی فیشوں میں تو گو یامجوب کی زلفیں دراز ہوتے ہی اس کی ایک آٹکھ غائب ہوجاتی ہے۔ کچھ مقبول عوام شخصیات کی تصاویرا یک طرف سے (ون سائیڈ ڈ) لے کر انہیں رسالوں کے سرورق پر چھایا جاتا ہے۔ پرندوں اور حیوانات،مثلاً: امن کی آشا '' فاخته'' یا جارحانه طاقت کی علامت'' عقاب'' کی الیی تصویریا آرٹ ورک بنایا جاتا ہے، جس میں وہ ایک طرف دیکھ رہے ہوں اور ایک جانب سے ان کی صرف ایک آنکھ نظر آرہی ہو۔ امریکا کے بیشتر سرکاری اداروں کے مونوگرام میں عقاب موجود ہوتا ہے اور چونکہ بیہ عقاب ایک طرف دیکیر ہا ہوتا ہے، لہذا خود بخو دیکے چثم ہوتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ کی ایسی تھیمہیں تو شارنہیں کی جاسکتیں جو'' تجریدی آرٹ'' کے نام پر بنائی جاتی ہیں اوران میں صرف ایک آنکه دکھائی جاتی ہے۔ بیصرف آرٹس کونسلوں میں نہیں ہوتیں، بسوں، کو چوں اور ٹرکوں کے''ٹرانسپورٹ آرٹ'' بربھی مکثرت ہوتی ہیں۔ٹی شرٹ، بی کیپ اور گلاسوں پیالوں میں بھی ایک آنکھ والاعقاب آپ کو بجاو بے جاملے گا، جودائیں یابائیں طرف دیکھنے

کے باعث غیرمحسوں طور پر یک چیٹم جارحانہ اور قہرانگیز حیوانی طاقت کا نشان ہے۔ بلیک واٹر کے مونو گرام کودیکھیے۔اس میں آئکدے کے اندر چیتے کا پنجہ ہے۔ بیاس شکل میں بنایا گیا ہے کہوہ شیطانی تاج معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ خباشت در خباشت ہے۔ 'ویژن' کالفظاتواتی بری طرح استعال ہواہے کہ اکثر و بیشتر اس کے''O'' میں آئکھ ضرور بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مضمون کے شروع میں سونی امریکسن کے مونوگرام کا ذکر ہوا۔ اس میں موجودہ آنکھ گلوب کی شکل کی ہے۔اس پر پردہ رکھنے کے لیےاس کے نیچ میں سے ایک لہر گزاری گئ ہے، کین یا کتان میں پٹیرول اور گیس کی ایک نئی کمپنی لانچ ہوئی ہے جس کا مونو گرام ہی گول سبز دائرہ ہے۔ شخشے پراُ بھرا ہوا گول سبز دائرہ مستندروایات کے مطابق د جال کی ایک آ کھ سبز شےشے جيسي ہوگی۔ (منداحد بن حنبل: 183، 21 ومجمع الزوائد: 337\، التاريخ الكبيرللاً مام البخارى: حدیث:1615)اس تخشے میں روشنی جیسی چیک بھی ہوگی۔ کیونکہ دوسری حدیث میں اسے حیکتے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ان ساری کارروائیوں کی بدولت انسان ایک آنکھ سے ہرطرح مانوس ہوتا جارہا ہے۔آپ کواگراس امریس مبالغہ محسوس ہوتو آپ نيك ير چليے جائيں اور' شيطانی آئكو' يا' اكلوتی آئكھ والےلوگو'' جبيها كوئی لفظ لكھ ديجيے۔ آپ کواتن بے شار شبہیں اورایسے ایسے اداروں کے لوگود کھنے کوملیں گے کہ آپ کواس تحریر میں بیان کیے گئے اکتثافی نکات مبالغ کے بجائے حقائق سے کم معلوم ہوں گے۔ کچھ مثالیں ہم چوتھی علامت'' تکونی آنکھ''می*ں بھی دیں گے*۔

یہ تو ایک پہلو ہوا۔ یعن 'دحقیقی آگھ'' کی مختلف شکلوں کا۔ اب دوسر ہے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ تشہیر کی ادار مے مختلف ادار وں اور ان کی مصنوعات کی تشہیر کے لیے گول یا بیضوی دائر ہے کو تز نمین کے لیے استعال کرتے ہیں۔ آرٹسٹ اور آرٹ ماسٹر دائر ہیا نیم دائرہ کو تز نمین کا بہترین ذریعہ جھتے ہیں۔ جیومیٹریکل اشکال کی اس جمالیاتی خصوصیت کو کام میں لاتے ہوئے دجالی تو تیں اسے گمنام مقام میں پوشیدہ ماور ائی طاقت اور' تباہی کے دیوتا'' کی نمایاں ترین علامت کی شبید کے لیے استعال کر رہی ہیں۔ آپ اپنے گردوپیش پر نظر رکھیں تو نمایاں ترین علامت کی شبید کے لیے استعال کر رہی ہیں۔ آپ اپنے گردوپیش پر نظر رکھیں تو

آپنوٹ کریں گے کہ بیعلامت اخبار، چینلز، اشتہارات، سائن بورڈ ز، لوگو، مونوگرام وغیرہ میں اس کثرت سے ہے گویا دنیا کو' ایک آئکھ والے دیوتا' کی نگرانی کا بھر پورتاثر دیا جارہا ہے۔ لگدرب العالمین کے سواکوئی نہیں جو ہر جگد موجود ہو۔ ہر جاندار اور بے جان کا نگران ہو۔ ہرادنی یا اعلی مخلوق کا رازق ومہر بان ہو۔ اکلوتی آئکھ والے جھوٹے دعوے دار کی بیاوقات نہیں کہ وہ ساری دنیا کواپی نگرانی میں لے سے۔ اس کے سیطلائٹ، اس کے خفیہ کیمرے، اس کے لیے جاسوی کرنے والے''جستاس' یا' حستاس اوارے''، معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بغنے والے''ناور'' اور''غیر ناور'' اوارے سب دھرے رہ جائیں گے اور حاکمیت اعلیٰ ایک وحدہ لاشریک کی ہوگی جس کی نا قابل شکست خدائی از ل سے ہاورا بدتک رہے گی۔

تىسرى علامت-تكون:

ریاضی اور جیومیٹری میں مثلث کی بحث میں ''معلوم زاویوں اور ضلعوں'' سے ''نامعلوم زاویوں اور ضلعوں'' تک رسائی بڑی دلچہ ہش سمجی جاتی ہے۔ انجیئر زاور کارگروں کے زیر استعال'' پرکار اور گنیا'' دوا یسے اوزار ہیں جو پیائش نا پنے، درست زاویے قائم کرنے اور خطوط ودائروں کوستقیم حالت میں رکھنے کے لیے سکہ بندآلات ہیں۔ مستری لوگ کہتے ہیں''جو چیز گئیا میں ہے وہ درست ہے، بکر گئیا چیز درست نہیں ہو سکتی۔'' ہیکل سلیمانی کے معمار تعمیر کے وقت انہی اوزاروں کوستون کھڑا کرنے اور ان ستونوں پر محرابوں اور چھتوں کا وزن تقسیم کرنے کے لیے مثلث کے قوانین سے کام لیت تھے۔ ہیکل کی تعمیر میں انسانوں کے ساتھ جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس تعمیر کی نگر انی اللہ کے سیچ نبی کی تعمیر میں انسانوں کے ساتھ جنات نے بھی۔ اللہ تعالی نے انسان و جنات کو ان کے تا بع کر دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق د جال اس دور کی پیداوار ہے۔ اس کی ماں ''جنتے'' تھی۔ کی جن بن جو کین جنات کی نسل سے ایک مؤنث فرد۔ آپ آل محتر مہ کو جوتی یا چڑیل بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے باپ پی عاشق ہوگئی۔ [ ملاحظہ ہو: برزنجی ، علامہ محمد رسول ، الا شاعة لا شراط النباعة ، اس کے باپ پی عاشق ہوگئی۔ [ ملاحظہ ہو: برزنجی ، علامہ محمد رسول ، الا شاعة لا شراط النباعة ،

ص:217: "كَانَتُ أُمُّهُ حِنِّيَّةً، فَعَشَقَتُ أَبَاهُ، فَأُوْلَدَتُ لَهُ شِقًا. " اللَّعْلَمِ تَوْج فرمائیں کے شق نامراد کے بعد نکاح بامراد کا تذکرہ نہیں ہے۔ فَعَنصَفَتُ اور فَولَدَتُ میں بیج کی کڑی غائب ہے۔ اعشق مجازی اپن جنس سے ہوتو بھی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔خلاف جنس سے ہوتو کیا کچھ نہ کرے گا؟ خاک کا آتش سے جوڑ ہی کیا ہے؟ ایک بچھی جاتی ہے، دوسری بردھکوں پر بردھکیں مارے تو بھی چین نہآئے۔فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے جواز کے لیے فریقین کا ایک ہی نوع ہے ہونا شرط ہے۔خلاف جنس ونوع سے نکاح نہیں ہوتا۔مثلاً: انسان اور جنات دوالگ الگ مخلوقات ہیں اور خشکی میں بسنے والا انسان اوریانی میں رہنے والا انسان یا جل بری دوا لگ الگ نوع ہیں۔ان کا باہمی نکاح جائز نہیں۔( دیکھیے: شامیالمعروف روالحتار: ج3ہص3) جب جناتی عاشقہ نے اپنی خفیہ طاقت کے بل ہوتے پرانسانی معثوق کورام کرلیا تو خاک وآگ کے اس ناجائز امتزاج سے ''احرم الحرام''،' شرالشرور''اور''افتن الفتن'' یعنی جناب د جالِ اکبرنمودار ہوئے۔ دوسرے قول کے مطابق مید حضرت آ دم وحضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے کی پیداوار ہے۔اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے" أنـ ذر ہ نـوح و الـنبيـون من بعده" (باب حجة الوداع، رقم الحديث: ٢٠٤٤) جس چيز سينوح عليه السلام اور بعدك انبیاء کمیہم السلام ڈراتے رہے،اس چیز کوان کے دور میں موجود ہونا چاہیے۔ایک دوسری مديث ين ارشاد ب: "مابين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبو من الدجال." (صحيح مسلم، باب قصة الحساسة، رقم الحديث: ٢٩٤٠) '' حضرت آ دم کی پیدائش ہے لے کر قیامت تک کے درمیان دجال ہے بڑی مخلوق نہیں۔'' توجہ رہے کہاس روایت میں دجال ہے برا فتنہ کوئی نہیں، کے بجائے د جال ہے برسی لینی لمي عمر كى كوئى اور مخلوق نبيس، كاذكر ب-والله اعلم بالصواب.

جادو برختین کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر جائز روحانی عملیات میں ناجائز سفلی عملیات میں ناجائز سفلی عملیات کوخلط کردیا جائے و دطلسم' وجود میں آجا تاہے۔ یعنی خیروشر کا ایسا گھما و جھرلوجس

کی کوئی توجیہ نہ کی جاسکے۔ جبیا کہ سامری جادوگر نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں تلے سے مٹی لے کر بچھڑے کے بت میں پھینک دی توطلسمی ڈھانچہ وجودمين آگيا تفايسونے كابے جان بچھڑالكين آواز ديتا تھا جاندار سے زيادہ زوردار۔عام لوگ جب اس راز کونہیں سمجھتے تو ضعیف الاعتقادی ان کوشرک اور تو ہم پرتی تک لے جاتی ہے۔ دجال جب انسان وجن ، خاک وآتش کے ملاپ سے پیدا ہوا تو اس میں نیم انسانی اور نیم جناتی صلاحیتیں وجود میں آگئیں۔اوپر سےغضب بیہ کہ خبیث شیاطین اس کی مدد کرتے اورطرح طرح کے محیرالعقول کام اس سے کروالیتے تھے۔اس برخلق خدا فتنے میں بڑنے گی تو حضرت سلیمان علیه السلام نے اسے قید میں ڈال دیا۔ (حوالے کے لیے درج بالا ماخذ المنظمهو:"وَكَانَتِ الشَّيَاطِيُنُ تَعُمَلُ لَهُ الْعَجَائِبَ، فَحَبَسَهُ سُلَيُمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَلَقَّبَهُ الْمَسِيعَ". )اب جب الله تعالى كى مرضى موكى تو فتنوں کے زور کے دور میں بیفتنوں کا فتنہ نمودار ہوگا۔اس کے مقید ہونے کے بعد شیاطین نے لوگوں کو بیہ باور کرایا کہ اس کی ساری طاقت جادو میں مضمرتھی ، بلکہ وہ یہاں تک چلے گئے كهمعاذ الله حضرت سليمان عليه السلام كوانسانو ل اورجنات سے كام لينے كى جوقدرت الله تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئ تھی، وہ بھی خدانخواستہ جادوئی عملیات کے بل بوتے برتھی۔ ان کے بروپیگنڈے کےمطابق ہیکل کےمعمارای جادو کے بل بوتے براونجے اونجے ستونوں پر بڑی بڑی محرابیں بناتے تھے۔ بڑے بڑے چٹان نما پھروں کوروئی کے گالوں یا یروں سے بھرے ہوئے تکیوں کی طرح اُٹھا کر بلندی تک لے جاتے اور ایک دوسرے کے اویر جمادیتے تھے۔جھوٹ کے اس پلنلاے کے مطابق مصر کے اہرام میں بوے بڑے جناتی سائز کے پھراسی جادوئی تسخیر کے ذریعے ایک دوسرے پر رکھ کر تکون کی شکل میں مصنوی پہاڑ کھڑے کرنے کے لیے استعال کیے گئے۔ بیسب شیاطین کا کفرہے۔اس کفر کےمطابق تکون، برکاراورگنیا'' آزاد جادوئی معماروں'' کی ظاہری علامتیں ہیں اوران کی باطنی قوتیں جادو کے وہ جنز منتر ،ٹونے ٹو نکے ،نقش وزائے ہیں جو کسی قدیم نسخے میں درج ہیں۔ بیقدیم نسخے کہاں ہیں؟ کسی خزانے بھرے صندوق میں دفن ہیں یا متبرک اسرائیلی آ ٹارِقدیمہ کے ساتھ کم ہو چکے ہیں یا' علم قبالہ'' (اس کا تلفظ'' کبالا'' بھی کیاجا تاہے ) کے ماہریہودی سفلی عاملوں کے پاس محر ف حالت میں سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جتنے کا لے جھوٹ اتن کمبی زبانیں۔ بیسیوں تاویلات اور فرسودہ جوابات ہیں جواس موقع پریہود کے جھوٹ کے عادی علمائے سوء کرتے ہیں۔جھوٹ کو پیج بنانے کے لیے جتنی بھونڈی تاویلیں ڈھونڈی جاسکتی ہیں،تقریبأسب،ی گھڑی گئی ہیںاور چونکہ جادوئی عملیات کا قدیم مجموعہ کسی کے پاس نہیں ، نہ ہوگا ، کیونکہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا ہی نہیں،اس لیے کچھ ظاہری علامات پر گزارہ کرنے کے لیے انہیں جادوئی اثرات کا حامل قرار دے کر دنیا میں جابجا پھیلایا جار ہا ہے۔ان علامات میں''مثلث'' یعنی تکون فہرست کے اوپر والے سرے پر آتی ہے۔اس کے پیچھے چھپی'' د خالی سر ک''روایات کولوگ نہیں جانة ، اس ليے بينوي آكھ يا سيضلعي تكون ديزائنرون اور آرشٹوں كا پينديده انتخاب ہے۔آج کل آپ تکون کی ایک خاص شکل کو جا بجاد یکھیں گے۔ بیرتین تیر ہیں جو تکون کے تین ضلع کے طور پر ایک دوسرے کی دم کے پیچیے مثلث کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔کوئی ضروری نہیں کہ بیڈیزائن بنانے اور چھاسے والے حضرات اس علامت کی مقصدیت سے آ گاہ ہوں۔ ہمارا گمان یہی ہے کہان کی اکثریت تکونی ڈیزائن کوسو ہے سمجھے بغیر بہت ہی الیک کمپنیوں یااداروں کےمونوگرام میں بھی ڈال دیتے ہیں جن کااس شیطانی سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔نہ وہ اس د جالی علامت کی تر ویج سے کوئی دلچیں رکھتے ہیں۔

آپ کواس بیان میں مبالغہ یاشدت احساس نظر آئے تو جلدی میں کوئی فیصلہ نہ سیجے۔
اپنے گرداگر دغور سیجے۔موٹر وے پر تکون کے بی میں کیمرہ نصب ہوتا ہے ادر نیچ لکھا ہوتا
ہے: '' کیمرے کی آ نکھ آپ کود کھے رہی ہے۔'' مجھے خدشہ ہے کہ مستقبل میں'' کیمرے کی
آئک'' کی جگہ'' اکلوتی آئک' لے لے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیمرے کی ایک ہی آئکھ ہوتی
ہے، لیکن عرض ہے کہ وہ تو گول ہوتی ہے، تکون نہیں ہوتی۔ تکون میں مقید اکلوتی آئکھ جو

روشنیاں بھیرتی ہے، میرمختلف امریکی اداروں کےمونوگرام میں بلاوجہ نصب نہیں ہوتی۔ امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کے سرکاری اداروں کے مونو گرام میں کوئی چیز اتنے تکرار اور تسلسل سے بلاسبب تو نہیں ہو سکتی۔ یہ برمودا تکون میں مقید ایک آ نکھ والے دیوتا کا علامتی استعارہ بھی تو ہوسکتی ہے۔آپ کواس بات پریقین نہ آئے گالیکن ہم آپ کو پنہیں کہیں گے کہ بہودی فلم ساز کمپنیوں نے اسے گا نوں اورفلموں کے ٹائٹل پرنصب کرنے سے لے کر اہرام کی شکل میں تغییر کردہ عمارات کی شکل میں ایک مہم کی طرح پھیلایا ہے۔ بیر عمارات امریکا و بورب میں بھی ہیں، دبئ میں' وافی شاپنگ مال' کی شکل میں بھی، اور عرض کرنے کی اجازت ہوتو ہتائے دیتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بننی شروع ہوگئ ہیں۔آپ ہم سے اس کا ثبوت طلب کریں گے۔ آپ کوحق ہے کہ ضرور طلب کریں ، لیکن آپ الیم چیز کا ثبوت اس عاجز سے طلب کر کے کیالطف اُٹھا سکتے ہیں جو جابجاا پنا ثبوت آپ کوخود دیتی اور ا پنا آپ منواتی ہے۔ یتح ریبس دن کھی،شام کواحسن آباد کے سائٹ ایریا کی طرف چہل قدمی کے لیے نکلےتو ''بینک الحبیب'' کے ساتھ ہی تکونی عمارت کا جدیدترین ڈیزائن جاری توجہ اپنی طرف تھینچ رہا تھا۔ اگلے دن بی آئی ڈی می کے پاس سلطان آباد کے بل کی تمریر پنچاتو سامنے ایک عمارت کی چوئی پر تکونی اہرام سب سے او پرتغمیر کیا گیا نظر آرہا تھا۔ خیر! آب ان سب چیزوں کوشلیم نہ کرنے کاحق رکھتے ہیں،کین ہم آپ سے زبردی اپی بات منوانانہیں چاہتے۔ہم اس کے ثبوت میں کئی درجن سے زیادہ تکونی آنکھ والی ان تصاویر کا حوالہ بھی نہیں دیں گے جوامر یکا و یورپ میں مقیم مسلمانوں نے جمع کی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ میں اس وقت موجود ہیں۔ہم شیطان کے بوجا گھروں سے لے کرویٹ کن سٹی میں بیٹے صلیب کے محافظ بوپ صاحب کی نشست گاہ کی پشتی دیوار پرنصب اس علامت کے پیچھے چھپے راز پربھی اصرار نہیں کریں گے۔ہم آپ سے سیبھی نہیں کہیں گے کہ آپ نیٹ پر جا ئيں اور پھر''شيطانی شلث'(Satanic TryEngle) کالفظ لکھردیں،آپ کو جواب میں خودمغرب کے غیرمسلم افراد کی جمع کردہ جومعلومات ملیں گی اس میں پیشیطانی مثلث

### وَجِال (3)

سیروں مختلف شکلوں میں دکھائی دے گی۔ ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ڈرائنگ روموں کے فرش پر بچھے قالین سے لے کر بیڈروموں میں بچھی چا دروں اور تکیوں تک، آرائشی اشیاء میں بیسی خواہد وقر ائن مانے کونہیں کہتا، میری میں بیسی بیسی کے فرائن مانے کونہیں کہتا، میری آپ سے بیسب شواہد وقر ائن مانے کونہیں کہتا، میری آپ سے نقط اتن درخواست ہوگی یہ ضمون کمل ہونے تک ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ہم کم بحثی سے بچتے ہوئے تحقیق ومشاہدے کے ذریعے حقیقت تک رسائی کی کوشش مل جل کرکرتے ہیں۔ اور اس غرض کے لیے دجال کی نمایندہ قوم یہود کے زدیکے" شلٹ" کی حشیت بہچانے سے اچھا مکھ آغاز اور کیا ہوگا؟ تو آپ اس سے بیم اللہ کرتے ہیں۔

### مثلث كاراز

یبودی روایات اور رسوم ورواج کو دیکها جائے تو "شلث" کا ایک خاص منہوم ومطلب ہے۔اس کے تین کو نے تین زبردست صفات کی ترجمانی کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جھوٹی ہیں،لیکن جھوٹ کو کے کرنا ہی تو فتنہ دجالیت کی اصل بنیاد اور خصوصیت ہے۔وہ تین چیزیں یہ ہیں: (1) خود مختاری۔ (2) طاقت۔ (3) ذہانت۔ یبودی شارحین اس کی تشریح اس خصوص انداز میں کچھاس طرح کرتے ہیں:

"فطرت میں موجود تمام اشیا" خدائی صفت خود مختاری" کا نتیجہ ہیں اور یہی وہ قانون قدرت ہے جو تمام چیز وں کو" وجود کا جواز" فراہم کرتا ہے۔ پھر ہر چیز کے پاس" طاقت اور دانش" کا ایک درجہ آجاتا ہے جوار تقائی ترقی کو ممکن بناتا ہے۔ بالاً خرصفت ذہانت کے تحت اس کو حتی شکل مل جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی کا کنات میں بھی ہر مخلوق چیز کے یہی تین انتسابات ہوتے ہیں۔ تمام فداہب میں مختلف ناموں سے ان تین انتسابات کا حوالہ ملتا ہے: (1) عیسائیت میں باپ بیٹا اور روح القدس۔ (2) مصری روایات میں اور ہورس۔ (3) ہندومت میں برہا، وشنو اور شیواجی۔ (4) ہرمز، متر ااور اہرمن فارس روایات میں۔ (5) بدھا، سکھا اور دھر ما بدھ مت میں۔ (6) زیوس، ایسائی نہ نہیات میں۔

"اہرام صرف ایک مثلث نہیں ہے، بلکہ یہ مربع بھی ہے کیونکہ اس کی چاراطراف ہیں۔ 7=4+3۔ سات کے عدد کوالیو ٹیریسزم (وہ نظام جس میں ایک "مخصوص گروہ" کو "مخصوص علم" کے قابل سمجھا گیا ہو) میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ" شعور ومعرفت کے سات مراحل" کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو پہلے خدائی شعور آزادی

### دَحَال (3)

وخود مختاری کے ساتھ مل کرایک خاص ترتیب سے دوبارہ ایک ساتھ آتے ہیں۔اس خدائی شعورِ آزادی وخود مختاری کو ہندومت میں آتمان کا نام دیا گیاہے۔''

آپ نے اقتباس ملاحظہ کیا۔ اس میں جابجا ابہام اور اجنبیت و نامانوسیت ہے۔ اس میں استعالی شدہ گاڑھی اصطلاحات ذو معنی ہیں۔ اس پر مشزاد وہ الفاظ ہیں جو انتہائی معنی خیز ہیں۔ مثلاً: ''خدائی صفت خود مخاری کا نتیجہ''، ''طاقت و دانش کا ایک درجہ''، ''شعور ومعرفت کے سات مراحل''، ''مخصوص گروہ کا مخصوص علم' ' اسس پیسب پچھ دراصل گور کھ دھندا ہے۔ دجال کے پیروکار صبیونی د ماغوں اور روحانی یہود یوں کا ڈالا ہوا بکھیڑا ہے۔ سیدھی ہی بات ہے کہ تکون تین دجائی صفات کی نمایندہ علامت ہے '(1) اللہ رب العالمین کی حاکمیت سے آزادی وخود مخاری۔ (2) شیطانی اور جادوئی طاقت ۔ (3) عیارانہ ومکارانہ خصلت ۔ ان مینوں کی مدد سے جھوٹے خدا کی جھوٹی خدائی کا نقارہ بجایا جارہا ہے اور اس پر دہ رکھنے کے لیے اسے بھی ''مخصوص گروہ کو حاصل مخصوص علم'' کہا جاتا ہے اور اس پر دہ رکھنے کے لیے اسے بھی ''مخصوص گروہ کو حاصل مخصوص علم'' کہا جاتا ہے اور بھی دوسرے شرکیہ مذا ہب سے اشتراک کا سہارا لے کردھوکا دیا جاتا ہے۔

یہودیت اور یہودی روایات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ''مثلث کے بھید' سے ایک اور طرح سے بھی پردہ اُٹھتا ہے۔ اللہ کے غضب کا شکار اور دجال سے مددی اُمیدواراس قوم کے جا ہلانہ فلنفے کے مطابق کا کنات کی حقیقت ایک مثلث ہے۔ اس میں خدا کی ذات سب سے او پر ہے، جبکہ نیچے ایک جانب'' تصورات'' کی اور دوسری طرف''موجودات' کی دنیا ہے۔ یہ مثلث کی ایک سادہ می تشرح ہے جوواضح ہے اور سجھ میں آتی ہے۔ اس میں اُلجھن یا پچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سیرھی مثلث کے او پر اُلٹی مثلث رکھ دی جائے جسیا کہ اسرائیل کے جھنڈے میں ہے، اس سے چھکونوں والاستارہ بن جائے گا جس کے جسیا کہ اسرائیل کے جھنڈے میں ہے، اس سے چھکونوں والاستارہ بن جائے گا جس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کا خاص نشان ہے، لیکن ہے جائے والے بہت کم ہیں کہ بینشان جن دوا ہے: اس کا مراد ہے؟ دوسری مثلث جو پہلے''مشقیم مثلث ' کے او پر''معکوں مثلث ' کی شکل میں شبت ہے۔ اس کا مثلث جو پہلے''مشقیم مثلث' کے او پر''معکوں مثلث' کی شکل میں شبت ہے۔ اس کا

### وَجَال(3)

سب سے نجلا کنارہ د جال کو، دائیں طرف کا ذبانت اور بائیں طرف کا طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں د جال کی حاکمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان مثلثوں کے اوپر ینچے دونیلی بٹیاں ہیں۔

ورج بالاتشریح کے تناظر میں اوپر کی نیلی پٹی آ سان کو ظاہر کرتی ہے جہاں اللہ رب العالمين موجود ہےاورینیچ کی پٹی سمندر کو جہاں کسی جگہ د جال ملعون پوشیدہ ہے۔سیا خدا آسان کی بلندیوں میں عرش عظیم پراینے جلال وجمال اورعزت وکبریائی کےساتھ موجود ہے اور خدائی کا جھوٹا دعوے دارسمندر کی پنہائیوں میں کسی نامعلوم جزیرے کی اندھیریوں میں مقید ہے۔ اللہ پاک وحدۂ لاشریک ہے، بے عیب اور بے نیاز ذات ہے، آسانوں وزمینوں کا نور ہے، محبت وشفقت کا سرچشمہ ہے۔ انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی نورانی روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔معاف کرتا ہے اورمعاف کرنے کو پیند کرتا ہے۔جبکہ خود کواللہ تعالی کی محبوب قوم کہنے والے بنی اسرائیل نے اپنے گناموں کے سبب الله كي رحت سے مايوس موكر جي "مسيائے اعظم" اور" نجات د منده" مانا ہے، وه خسیس اور رذیل قتم کی ایک نیم وحثی مخلوق ہے، تمام عیبوں کاعیب بلکہ عیوب کی مُحدثہ ہے، اس کی ذات نفرت وصلالت کامنیع ہے، وہ انسانیت کو دجل وفریب اور دھوکا وفراڈ سے رحت ومغفرت کی چھتری تلے سے نکال کراندھیری تاریکیوں کی طرف،خوشحالی اور کامیابی سے محروم کر کے بربادی اور رسوائی کی طرف لے جانے کو اپنامشن بنائے ہوئے ہے۔اللّٰدرب العزت، ذوالجلال والاكرام ہے۔ خالق السموات والارض ہے۔ حی وقیوم ہے۔ لایزال ولا یموت ہے۔اس کی سی خدائی کے مقابلے میں سفلی زمینی مخلوق کی جھوٹی خدائی کے ذريعے اللّٰد كى كا ئنات اوراس كى مخلوق پر اپنا جابرانه تسلط قائم كرنا پيسيدهي مثلث پر ألثي مثلث کا'' ہمید'' ہے۔ بھی بیمثلث اکیلی ہوتی ہے اور بھی دوسری مثلث کے ساتھ۔ بھی بیہ سیدھی ہوگی اور کبھی اُلٹی۔ ہرصورت میں بیشر کا راز اور بدی کا پیغام اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔ یہاں واضح رہے کہ یہودی شارحین دھوکا دینے کے لیے کہتے ہیں:'' تین کا عد دخدا کی طرف منسوب تین چیزوں کی ترجمانی کرتاہے' ....لیکن ان کی تحریرات میں خداہے مراد الله رب العالمين نهيس، ان كا جھوٹا مسيحا يعني د جال اعظم ہے جسے وہ '' كا ئنات كاعظيم ترين معمار'' "Great Arctect of Univers" کہتے ہیں۔وہ معمار جوہیکل سلیمانی کی تغمیر میں شریک تھا اور پھراسے سلیمان بادشاہ (علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام) نے شیطانی کرتو توں کی بنا پر جزیرے میں قید کردیا تھا۔ وہ اپنے اس جھوٹے مسیحا کومختصراً ''G'' کے حرف سے تعبیر کرتے ہیں۔آپ اگر نیویارک گئے ہوں (جے جیویارک کہنا جاہیے) تو وہاں مجسمہ آزادی کے نیچے بنائی گئی پر کار، گنیااور تکون ملاحظہ تیجیےاور پھرکسی تعلیم یافتہ امریکی سے یوچھ لیجے گا کہ G کا حرف کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے اگر God مراد ہے تو اسے ان دواوز اروں سے بننے والی تکون کے پیچ میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اللہ احکم الحا نمین کا یاک نام توجھے کی چوٹی پر ہونا جا ہیے جیسا کہ سلمان اسے میناروں کی آخری بلندی پرعزت واحترام سے نصب کرتے ہیں۔آپ لوگوں نے جو کہ "In God we Trust" کے دعوے دار ہوں، اور کوئی معزز جگہ نہیں ملی تو اسے اپنے نوٹ پر لکھ دیا جو دن میں ہزاروں ہاتھوں میں مسلا جاتا ہے۔آپ لوگوں نے یہاں بھی"G" کی علامت کومجسمہ کی جڑمیں مستریوں کے نام کے ساتھ لکھاہے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب امریکن گریجویٹوں کے یاس نہیں، کیونکہ امریکن قوم نے اپنی سوچ وفکران کے باس گردی رکھوادی ہے جواس کے اور پوری انسانیت کے دشن ہیں۔ای آکھ کے بجار بول کے پاس جوانہیں اقترار کی چوٹی ہے گھوررہی ہےاورجس سے گندی اورحرام طاقت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم ایک اور مشہور د جالی علامت کی طرف منتقل ہوسکتے ہیں جو کہ اوپر بیان کی گئی دوسری اور تیسری دومشہور علامتوں (آئکھاور تکون) کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے۔

# تكوني أنكه

چوهی علامت- تکون میں مقید آ نکھ:

آپ نے بھی ایک ڈالر کے نوٹ کی پشت پرنظر ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی تو یقین مایے کہ وہاں الیمی شیطانی اور جادوئی علامت ہے جوایئے تئیں آپ پرنظر ڈال رہی ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے أسيح الد جال (مسيح كاذب) كى نشانى بتائى ہے كہوہ " كيچيشم" لعنى ایک آنکھر کھنے والا ہوگا۔ ڈالر کی پشت پر اہرا می تکون کی بلندی پرمصنوی روشنیوں کی فرضی کرنیں بھیرتی آئکھ وہی اکلوتی آئکھ ہے جے "بہودی دجالی اصطلاحات" اور "میسونک ڈ کشنری'' میں''سب کچھ دیکھنے والی آنکھ'' (All Seeing Eye) کہا جاتا ہے۔اس کو اہرام کی چوٹی پرنصب کرنے کا مطلب ہے ہے کہ پیطافت واقتدار کی بلندی پر فائز ہوکر چوکسی سے سب کی تگرانی کررہی ہے۔ تکونی اہرام کی چوٹی پرنصب تیز شعاعیں خارج کرتی یہ پُراسرار آ نکھ صرف امریکی کرنسی پر ہی نہیں ، کچھ دیگر امریکی سرکاری اداروں کے مونوگر ام میں بھی یائی جاتی ہے اور خوب وضاحت کے ساتھ یائی جاتی ہے۔مثلاً: امریکا کا ایک سرکاری ادارہ ہے''انفارمیشن ایورنس ڈیارٹمنٹ'' Information Awereness) (Departement)س کے مونو گرام میں گلوب دکھایا گیاہے۔ گلوب کے ساتھ اہرام ہے اورابرام کی چوٹی پرنصب ایک آئھ ہے .....اکلوتی آئکھ .... جو بوری دنیایر برمودا تکون سے حاصل کردہ حساس شعاعیں ڈال رہی ہے۔اس طرح کا ڈیزائن متعددامر کی اداروں کے ''لوگو'' میں پایا جاتا ہے۔ بیچض اتفاق ہے پاکسی طے شدہ منصوبے کا حصہ……؟ اس کو جانجنے کے لیے ہمیں اس بات کی کھوج لگانی پڑے گی کہ یہ آنکھ ہے کیا؟ آیئے! ذرایبودی شارعین کی تحریرات کود کیھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اصل راز ظاہر نہیں کرتے ،

بات گھما پھرا کر کہتے ہیں۔اہرام اوراس پرموجودا کلوتی آ نکھ کے فلیفے کو یہودی قوم کے زعماء یوں بیان کرتے ہیں:

''سیاست اس تمام طریقه کار کی ایک چھوٹی ا کائی ہے اور بادشاہ یا حکمران کواس اہرام کی چوئی پر ہونا جاہیے جو (باوشاہ)'' آزادی وخودمختاری کا تر جمان'' ہے۔ وزرااوراعیانِ حکومت،محبت اور دانش کے ترجمان (جو کہ اس حکمران کے منصوبے کو پایی پیمیل تک بہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں) اور عام آبادی جو کہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق احکامات بجالاتی ہے،ایک قوم کی صورت اختیار کرتی ہے (اس سے تیسر مے شعور کی طرف اشارہ ہے لینی ذہانت جو کہ شکل بناتی ہے ) یہ 'عاقلانہ فلفے' کے مطابق حکومت کی بہترین شکل ہے۔' آپ نے اقتباس پڑھ لیا؟ اس میں کچھ بہم اصطلاحات ہیں۔ان کا آپ کیا مطلب مستجھے؟ خوب سمجھ لیجیے کہ'' آزادی وخود مختاری'' سے یہاں مراد الله رب العالمین کے قوانین ہے آزادی اور بے لگام شہوت پرستانہ خودمختار زندگی ہے۔ بادشاہ سے مراد برطانید کی ملکہ عظمٰی یااسرائیل کا وزیراعظم نہیں ، دجال اکبر ہے ، جوگلوبل ویلج کا پریذیڈنٹ اور جدید فتنہ زدہ دنیا کاسر براہ اعظم بننے کے لیے بے تاب ہے۔ وزرا سے مراد د جال کی عالمی تنظیم' فری میسن'' کے گرینڈ ماسٹراورڈیٹی ماسٹرز ہیں۔عام آبادی جو بادشاہ کی مرضی کےمطابق کام بجا لاتی ہے، وہ'' جنٹائل''اور'' گویم'' ہیں یعنی غیریہودی آبادی جس کے متعلق 70 منتخب افراد پرمشمل گریندٔ جیوری اور 12 منتخب سرداروں پرمشمل سپر باؤی ( حضرت مویٰ علیه السلام نے اپنے ساتھ کو وطور پر لے جانے کے لیے ستر افراد منتخب کیے تصاور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے بارہ سردار تھے جونقیب کہلاتے تھے ) فیصلہ کرے گی کہان میں سے کتنوں کو ز مین پرر ہنا جیا ہیے اور کتنے زمین کی کمر پر بوجھ ہیں جن کا صفایا کردینا ضروری ہے۔ تکون اور اس میں نصب آئکھ ڈالر کی شکل میں دنیا بھر میں گردش تو کررہی تھی ، اب

196

مختلف شکلوں میں مناسب اور غیرمناسب،متعلق اور غیرمتعلق انداز میں، نیون سائن،

ہورڈ نگ بورڈ ،مونوگرام،لوگووغیرہ میںنظرآ نے لگی ہے۔کمپیوٹر پروگرامز،فلم،تھیٹر،ٹی دی

### وُتِال (3)

چینلز،موسیقی اور ڈراموں کے استیج،ادا کاروں کے لباس میں بھی پیعلامت کھدی ہوئی ملے گی۔ حد تو بہ ہے کہ پوپ صاحب کی نشست گاہ کی پشتی دیوار تک بھی اس دوآ تھہ دجالی علامت ( یعنی علامت درعلامت ..... تکون اوراس میں آ کھ ) کی رسائی ہو پیکی ہے اور وہاں بھی یہآ یے وگھورتی ، تاڑتی اور کچھ کہتی نظر آئے گی ۔مغرب میں تو شیطان کے ایسے چیلے بھی موجود ہیں جوالیی منحوں علامات کومتبرک سمجھ کرایے جسم پر گودوا لیتے ہیں یا پھرمختف مواقع یرانگلیوں سے بیشکل بنا کر''طاقت کے اس اکلوتے مرکز'' سے''ماورائی طاقت' حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوخو د تو سمندر کی اندھیریوں میں کہیں مقید ہے اور دوسروں کو روشنیوں سے منور اور طاقت سے بہرہ ور کرنے کا جھانسہ دیتا ہے۔انگلیوں سے مثلث بنانے کے لیے بیرفتنہ ز دہ لوگ دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں کو خاص انداز میں جوڑتے ہیں۔شہادت کی انگلی اور پیج کی انگلی کو جوڑ کر تھیلی کی پشت کواپنی طرف کیا جائے تو بھی تکون وجود میں آ جاتی ہے۔ائے آیا تفاق بھی کہدیکتے ہیں کہ بے دھیانی میں انگلیوں ہے کھیلتے ہوئے الی شکل بن گئی۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔اس کا کیا کریں کہ وہ اس دی تکون کوایک آنکھ کے سامنے لاکرتصور کھنچواتے ہیں۔اس طرح آخری نتیج کے طور پر فرضی تکون کی کھڑی (window) میں سے حقیقی آئکھ جھا نک رہی ہوتی ہے۔ کھڑی کے لفظ سے آپ کے ذہن میں کوئی در بچہ تو نہیں کھلا؟ جی ہاں! ونڈوز کے معنی کھڑکی کے ہیں اور کمپیوٹر اسکرین کی کھڑ کی ہے دنیا بھر کو جھا نک کر دیکھنے کا کام خود بل گیٹس کے مطابق اس لفظ کی اصل''وجهُ تشميه' ہے۔

ابل اسلام پر لازم ہے کہ شرک و کفر اور جادوٹونے کی اس شیطانی علامت کومٹانے اور رحمانی علامات کوفروغ دینے کے لیے کام کریں۔ ہماری میمراز نہیں کہ ٹریفک کے نشانات میں تکون کا استعمال درست نہیں، نہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ سوئی گیس یاسی این جی گیس کا علامتی ڈیزائن تکون اور تکون کے بچ میں جلتی آگ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ A کے حرف کو مختلف تکونی شکلیں دے کر جومونوگرام بنائے جاتے ہیں، مثلاً:

وارد کا یا اے آروائی کا مونوگرام، ان کو بالقصد د جالی تکون کی شکل دی گئی ہے نہیں! ہم پیہ نہیں کہتے۔ ہماری استح ریکا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ احتمال کوبھی لا زمی حقیقت ما نا جائے۔ نہ ہمارامقصد بہہے کہ تکون کی طرح کی ہرشکل مثلاً:الائیڈ بینک کا نیاڈیزائن اسی پس منظر کے تحت بنایا گیا ہے، نہ ہم پیکہنا چا ہتے ہیں کہ ہر بیضوی تزئین مثلاً: یو لی ایل کا نیالوگو، یا ہر گول شکل جیسے آج یا کیوٹی وی کا مونوگرام، یبھی لاز ما آنکھ ہی ہیں۔ ہمارا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمارے ہاں ایک معروف آئل کمپنی کے لوگو میں A کی شکل کے اندریک چشم عقاب قصداً بنایا گیا ہے۔ نہیں! دوسری جیومیٹریکل اشکال کی طرح بیاشکال اور حروف بھی درست مقاصد کے لیےاستعال ہوسکتے ہیں الیکن ڈالر کی طرح تکون میں آ نکھقش کرنایا جیوموسیقی چینل کی طرح اس میں شعلے بڑھکا کر آگ کوسفلی خواہشات کے ابھارنے کا ذریعہ بناکر دکھانے کی آخر کیا تک ہے؟ انسان کو تنشد ذہیں ہونا جا ہے۔اعتدال اچھی چیز ہے۔لیکن متساہل یا متغافل ہونا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ اگر وہم اور حقیقت میں فرق کرنے کے لیے انہیں کسوٹی پر پر کھنا جا ہتے ہیں تو نیٹ پر جا کیں اور''شیطانی آئکھ' ( satenic eye) یا''ابلیسی تکون''(dole tryengle) لکھ دیں پھرتماشا دیکھیے کہ ہزاروں نہیں تو سکڑوں تھیمہیں آپ کےسامنے قص کرتی ہیں یانہیں؟

# لهرا تاسانب اورآ تشيس اژ دها

بإنجوين علامت-سانپ اورا ژدها:

سانپ تمام جانوروں میں موذی، ایذا پنداورخوفناک وزہرناک سمجھا جاتا ہے۔ جانورانسان سے وفاداری میں بے مثال ہیں لیکن میدوہ جانور ہے جو ہرذی روح کا کھلا دشمن ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے جو بنی آ دم کا کھلا دشمن ہے، اسی موذی جانور کی شبیہ پندگی گئی ہے۔ تورات کی پہلی سورت'' پیدائش'' جس میں کا ئنات کی ابتدا اور اولین تخلیق کا ذکر ہے، اس کے شروع کی بیآیات ملاحظ فرمائے:

''اورسانپکل دشی جانوروں ہے جن کو خداوند خدانے بنایا تھا چالاک تھا اوراس نے عورت ہے کہا: کیا واقعی خدانے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا کھل تم نہ کھانا۔عورت نے سانپ ہے کہا کہ باغ کے درختوں کا کھل تو ہم کھاتے ہیں۔ پر جو درخت باغ کے نی میں ہے، اس کے کھل کی بابت خدانے کہا ہے کہ تم نے تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مرجاؤگے۔ تب سانپ نے عورت ہے کہا کہ تم ہرگز نہ مروگے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس مرجاؤگے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مروگے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤگے تمہاری آئھیں کھل جا ئیں گی۔اور تم خداکی مانند نیک وہد کے جانے والے بن جاؤگے۔عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آئکھوں کو خشمنا معلوم ہوتا ہے اور عشل بخشنے کے لیے خوب ہوتا اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہرکو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آئکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ خداوند کی آواز ہو گھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھاسی اور آ دم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا نے دماور دیے ان خداوند خدا نے دماور کھوں کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے دم کو پکار ااور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے دختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکار ااور اس

سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں نے باغ میں تیری آ واز سی اور میں ڈرا کیونکہ میں نگا تھا اور میں نے اپنے آپ و چھپایا۔ اس نے کہا تھے کس نے بتایا کہ تو نگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے بچھ کو تھم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آ دم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میر ہے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور خدا و ندخدا نے سانپ سے کھایا۔ تب خدا و ندخدا نے عرب سانچ پایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون تھ ہرا۔ تو اپنے پیٹ کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چو پایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون تھ ہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چائے گا۔ اور میں تیرے اور عورت کے در میان اور تیری نسل اور عورت کے در میان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سرکو کچلے گا اور تو اس کی ایر ٹی پر کائے گا۔'

[پيدائش:باب، آيت: 1 تا16]

اس مفہوم کی روایات مفسرین نے بھی نقل کی ہیں جومشہور تفاسیر میں موجود ہیں۔مثلاً دیکھیے :تفسیرابن کثیر :ا/ ۲۱۸ تفسیر طبری:ا/ ۳۳۷ تفسیر کشاف:ا/ ۱۲۸وغیرہ۔

قرآن مجید میں ذکر ہے فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں منتر پڑھ کرز مین پرڈالیس تو وہ سانپ کی شکل میں بدل گئیں اور ایبالگا کہ حضرت موی علیہ السلام کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جادو کی دنیا میں سانپ کی خاص علامتی اہمیت ہے اور یہ فلی طاقت اور شیطانی قوت کی نمایندہ شہیہ ہے۔ دنیا کی قاص علامتی اہمیت ہے اور یہ فلی طاقت اور شیطانی قوت کی نمایندہ شہیہ ہے۔ دنیا کی تقریباتمام قابل ذکر زبانوں کے محاروں اور استعاروں میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا نام مانا جاتا ہے۔ ماہرین تعبیر کے نزدیکہ خواب میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ غرضیکہ سانپ یا اس کی شبیہ شربی شرہے۔ یہ شیطان کی فطری دشمنی اور زہر یلی طاقت کا استعارہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوں اور وحشت ناک شکل کو جسے طاقت کا استعارہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوں اور وحشت ناک شکل کو جسے نفرت، کراہت اور اذیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، ان اداروں کی مانوں علامت بناکر بیش کر کے کو کوشش کی جارہی ہوانیا نیت کے خادم اور محسن سمجھے جاتے ہیں۔ صحت اور

محکمہ ہائے صحت سے سانپ جیسی موذی مخلوق کا کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ لیکن عالمی ادار ہُ صحت سے لے کرمیڈ یکل اسٹور، لیبارٹریز اور شعبۂ صحت سے متعلقہ اداروں تک آپ کو یہ جانور کنڈلی مارے،جسم لہراتے، بل کھاتے یا بھن اُٹھائے نظر آ رہا ہوگا۔سوچیے توسہی مسجائی کا مرہم بانٹنے اور بیاری کا تریاق تقسیم کرنے والوں ہے اس موذی مخلوق اور کریہہ الفطرت شبیه کا کیا واسطہ ہوسکتا ہے؟ لیکن دجل اس کوتو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن محسن ومشفق ہدرد کے روپ میں پیش کیا جائے۔ تا کہلوگ اس سے نفرت نہ کریں ، اس سے مانوس ہوجا کیں۔ انہیں اس ہے گھن نہ آئے ،انسیت محسوں کرنے لگیں۔سانپ کی طرح بل کھاتی لہریں جو رسیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، بھی جاد واور شیطان سے منسوب علامت ہیں، جیسے کہ پییس کےلوگومیں دکھائی گئی ہیں۔شیطان کی یہی شکل فائٹرز،ریسلرز اور ہیروز کےلباس برا ژ دھا کی شکل میں پیش کی جارہی ہے اور قوت وطافت کاسمبل مانی جاتی ہے۔انگریزی حرف A کوجس طرح تکون کے ڈیزائن میں اور o،e یا Q کوآئکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح S کے حرف کو بآسانی سانپ کی علامتی شکل بنالیاجا تا ہے۔اس S کے سرے پرایک نقط بھی لگادیں توبیہ بالکل تیارسانپ ہے جیسا کہ''سپر''نام کے چینلز یاسپراسٹور کی پیشانی پر بآسانی دیکھا جاسکتا ہے۔جس دن اس عاجز نے پیخر رکھی اس کے اگلے روز ایک ہی این جی اسٹیشن پر گاڑی رکی تو سامنے اسٹور کی پیبٹانی پر''سپر مارے'' ککھا ہوا تھا اور سپر کی شکل میں سانپ اینے سر پرموجود زہر لیے نقطے کے ساتھ لہرار ہاتھا۔ واپسی میں سڑک کی دوسری جانب ہی این جی اشیشن پررُ کے تواس پر ہی این جی کے نام کامخفف'' S'' کی شکل میں جا بجا سجا ہوا تھا۔ایس کوخوبصورت شکل دینے کے لیے جوڈیز ائٹنگ کی گئی تھی اس میں اور سانپ میں بس زہر کی پوٹلی کا فرق تھااور کوئی کسر نہتھی۔ کیونکہ ایس کےشروع میں لگا ہوا نکتہ ایک نقطے والے گنجے سانپ کی ہو بہونقالی کرر ہاتھا۔ سانپ دوسری دجالی علامتوں میں سے اس اعتبار ہے کچھآ گے کی چیز ہے کہ بعض جاہل اور تو ہم پرست فرقے اژ دھامیں خدائی قو توں کی کارفر مائی تسلیم کر کے اس کی پوجا شروع کردیتے ہیں۔ یعنی اسے دیوتا وُں کا اوتار سمجھتے

### وُقِال(3)

ہیں۔درحقیقت شیطان ان سے اپی عبادت کروار ہا ہوتا ہے۔جیسا کہ کچھ بدنصیب سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو شیطان سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہوجاتا ہے کہ سورج اس کے دوسینگوں کے بچ میں آجاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انا کی تسکین کر لیتا ہے کہ میرے ورغلانے پرجو بی آدم سورج کی یا کسی اور چیز کی پوجا کررہے ہیں، وہ گویا کہ میری پوجا کررہے ہیں، وہ گویا کہ میری پوجا کررہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دشنی کا عہد بھی پورا ہوجاتا ہے اوراس کی جھوٹی انا نیت کوسلی بھی مل جاتی ہے۔ پس این آدم کوزیب نہیں دیتا کہ اپنے آبائی دشمن کی شمیمیں سجاتا پھرے یا اس کے شیطانی اثرات والی شکلوں کو آویزاں کر کے دشمن کی خوثی میں اضافے کا باعث ہے۔

### جادو کےاوزار

چھٹی علامت-کھویڑی اور ہڈیاں:

جولوگ جادوجیسا گندا کام کرتے ہیں ان کے پاس جنتر منتر کا جاپ کرتے وقت مردے کی کھویڑی یا ہڈیاں ضرورموجود ہوتی ہیں۔عرف عام میں جب دو ہڈیاں کراس میں بنا کران کے بیچ میں کھویڑی ثبت کی جائے تو پیخوف وخطرے کی علامت مجھی جاتی ہیں، کیکن مزیدارسوال بیہ ہے کہ دہشت اور شیطنت کی بیعلامت بچوں کی ٹوپیوں ،نو جوانوں کی شرٹوں یا جائے کی پیالیوں پر کیوں چسیاں کی جاتی ہے؟ جو چیز سالہاسال سے سفلی عاملوں اور جاد وٹونے کرنے والوں کی نایا ک خلوت گاہوں کے ساتھ مخصوص تھی ، وہ آ ہت ہ آ ہت ہسر اور سینے پر کیوں سجائے جانے لگی ہے؟ جادو،خطرناک قتم کے شرکیہ ٹوٹکوں اورایمان سلب كرلينے والے عمليات كے ساتھ مخصوص بيرعلامت اپنے بيچھے مخصوص جادوكي اثرات حجمور جاتی ہے۔سب سے برااثر ذہنوں کامنے ہوجانا ہے۔اللدرب العالمین کی رحت سے مایوس ہوجانا اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہوکر دنیا پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست بن جانا ہے۔ کرۂ ارض کے باشندےان علامتوں کی جادوئی تا ثیر کے سبب درج بالاروحانی امراض میں مبتلا ہوتے جارہے ہیں اورانہیں نہیں معلوم کہان میں بیاان کی معصوم اولا دمیں ان باطنی بیار بول کے جراثیم کی نموکا سبب کیا ہے اوراس کا علاج کیسے ہوسکتا ہے؟ مردے کی کھویڑی اور ہڈیوں (اسکل اینڈ بونز) کے ساتھ ایک عدد بھی آپ لکھا ہوادیکھیں گے 322 ..... ب یراسرارعدد شیطانی اثرات کا حامل اور 666 کے بعدسب سے بڑا شیطانی عدد ہے کھویڑی اور مِڈیاں اس ہندہے کے ساتھ مل کراپیا جادوئی نقش تشکیل دیتی ہیں جو گندےاور نایاک اثرات کا حامل ہے۔انسان کا خالق و ما لک الله رب العزت ہے۔خیرا ورشر صرف اور صرف

#### دُخِال(3)

اس کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی اور بدی کی تمام قو تیں اس کے قبضہ گذرت میں اور اس کے امر کے ماتحت وتا بع ہیں۔علمائے اسلام نے فر مایا ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر اور مد وطلب کرنے والی یا بدی اورشر سے محفوظ رہنے کی وُعا پرمشتمل مقدس آیات وکلمات کو چندشرا لط کے ساتھ بطور تعویذیا برکت ساتھ رکھنا درست ہے۔ مبارک آیات اور مسنون کلمات اور ما ثور دُعاوُں کوچھوڑ کر جادوئی شبیرسریا سینے یہ ہجالینایا کھانے پینے کے برتنوں پیقش کرلینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ (۱) انہیں مؤثر بالذات نہ سمجھے۔مؤثر حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے۔(۲) درج شدہ کلمات معلوم المعنی اور شیح المعنی ہوں۔اجنبی زبانوں کے غیر معلوم المعنی الفاظ یا شرکیه کلمات نه ہوں جن میں غیر اللہ سے مدد ما کگی گئی ہو۔ (۳۷) جائز مقصد کے لیے ہی تعویز کیا جائے۔نا جائز کام کے لیے نہیں۔اب پیرہاری ناوا قفیت ہے کہ متبرک کلمات سے استفادہ کرتے ہوئے ان شرائط کا خیال نہیں رکھتے اور دشمن کے طریق کار سے واتفیت نہیں ہوتی تو ایسے نقوش یا خاکوں کی اشاعت کا واسطہ بن جاتے ہیں جن میں رحمانی نہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔اس کاحل ہے ہے کہ اہل حق علائے وین سے ربط رکھا جائے۔زندگی کے اہم کام ان سے یوچھ یوچھ کر کیے جائیں۔ دکھ سکھ میں ان سے را ہنمائی لی جائے۔ان کے حلقے سے جڑ کر،ان کی اصلاحی تربیت سے فائدہ اٹھا کر اپنا عقیدہ او عمل درست کیا جائے۔ تا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی فیتی یونجی سلامت ہو۔اے کوئی لٹیرالوٹ کرنہ لے گیا ہو۔

## جادوئی نشانات

ساتویں علامت - بکرے کے سینگ ،اُلو کے کان:

كرے يابيل كے دوسينگ يا ألو كے كان بھى جادوكى نشانات ميں سے ہيں۔آج تک بیہ جنات کے ساتھ مخصوص تھے یا ڈراؤنی مخلوقات، دیو، بھوت وغیرہ کی علامت سمجھے جاتے تھے۔اب یہی ڈراؤنی چیزاتن ماڈرن ہوگئ ہے کہصدرامر یکا بھی طاقت واقتد ارکے اظہار کے لیے یاعوام کے پُر جوش استقبالیہ نعروں کا جواب دینے کے لیے ہاتھ ہلا کر جواب دینا جاہے تو بچ کی دوانگلیاں انگوٹھے سے بند کرکے کنارے کی دوانگلیاں (شہادت کی انگلی اور چھنگلیا) کھڑی کرلیتا ہے۔لوگ سبھتے ہیں وکٹری سے ملتی جلتی کوئی شکل یا وکٹری کا ایڈوانس ڈیزائن بنایا ہے۔ درحقیقت وہ شیطان کی ہے بول رہا ہوتا ہے اور اپنی شہرت، عزت اورمنزلت کوشیطان کی عطاسمجھ کراس کے شکریے کا اظہار کرر ہا ہوتا ہے۔مسلمان کلے کی اُنگلی بلند کر کے ایک عظیم اللہ کی وحدانیت کا اقر اروا ظہار کرتے ہیں۔نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ ہرنمازی دن میں کم از کم گیارہ مرتبہ تشہد کے دوران انگلی سے توحید کا اشارہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے:'' یہ انگلی شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت اور بھاری ہوتی ہے۔'' (مسند احمد، بروایت ابن عمر رضی الله عنه:۲/ ۴۹۸) جبکه شیطان کے پجاری اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا کے برجار کے لیے دوانگلیوں سے شیطان کے سینگ کی طرف اشارہ کر کے اپنی وفاداری کاا ظہار کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمررضی الله عنهمار وایت کرتے بین که حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے، جبکه آپ صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله عنها کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:'' فتنہ وہاں

#### دَجَال(3)

سے ہوگا جہاں سے''شیطان کا سینگ'' نکلے گا۔'' ( بخاری شریف، باب ما جاء فی بیوت اُز واج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ،رقم الحدیث:۳۱۰۳)

حدیث شریف میں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا جاوروجريي بيان كى كل ج: "فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَـرْنَهی شَیْطَان " که سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ یعنی طلوع اورغروبؑ کے وقت سورج کی طرف پیشت اور کر ہُ ارض کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ سورج کی تکہاس کے سینگوں کے بچے میں آ جائے ۔سورج کے بچاری جب''سن گاڈ'' سے منتیں مانتے اور مرادیں مانگتے ہیں تو شیطان کودل بہلانے کا موقع مل جا تاہے کہ چلو مجھے کچھ وہمیوں نے بڑا مان لیا، کہ بلاواسطہ نہ ہی تو بالواسطہ میری عبادت کر رہے ہیں۔اگر چہ شیطان کی بلاوا سط عبادت کرنے والے بھی اس فتنہ زوہ دور میں کم نہیں، ز مانہ قدیم کے جاہلی دور سے کچھزیادہ ہی ہیں۔اس کو بیعا جز انشاء اللہ ایک مستقل مضمون میں بیان کرے گا،لیکن شیطان جیسے خود فریب کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بالواسط عبادت ہی کافی ہے۔جووہ اینے سینگوں کے درمیان سورج پھنسا کر کروالیتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ 'سینگ' شیطان کی مخصوص علامت اور پہچان ہے۔ بیسینگ بکرے کے ہوں یا بیل کے، بہرصورت علامتی تشبیہ کے طور پر ایک ہی چیز کی نمایندگی کرتے ہیں اور وہ چیز کسی بھی طرح خیرہیں، 'شرِ کثیر'' سے عبارت ہے۔

اب ذرادجل کی انتہا ملاحظہ کیجے۔ خبیث شیاطین اور کریہ المنظر جنات کے دوسینگ جہالت اور نفرت کی علامت تھے، کیکن شیطان سے حرام طاقت اور ناجائز مدوحاصل کرنے کے خواہش مند طاغوت کے بچار یول نے اسے کا میا بی اور شہرت کا ٹوٹکا بنادیا ہے۔ بھی آپ کی فوڈ ریسٹورنٹ پر جائیں تو دائیں بائیں غور سے نظر ڈالیے گا۔ سائن بورڈ پر یااس کے قریب ہی انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے سینگ بلاوجہ، بلاموقع اور بغیر کسی مناسبت کے مند چڑاتے نظر آپیں گے۔ اگر ایسا ہوتو ریسٹورنٹ کے مالک کو کم از کم ایک مرتبہ سمجھانے کی

کوشش کیجیےگا کہ اللہ خیر الرازقین کا پاک نام اور خانہ کعبہ، روضۂ اطہر یا مبحد اقصالی کی مقد س شبیہ کو چھوڑ کرتم نے بیکس کی نمایندہ شبیہ یہاں ٹانگ لی ہے؟ کم از کم ایک مرتبہ سمجھانا تو آپ پر فرض ہے۔ اس کے بعد بھی جب تک اسے بات سمجھ نہ آئے، سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ورسول سے محبت کی علامت اور شیطان لعین اور دجال کے پیروکاروں سے نفرت کی علامت ہے۔ یادر کھیے! اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت الی چیز ہے جواس دن عرش کا سامہ نصیب کرواد ہے گی جس دن عرش کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا اور ابن آ دم اس دن سے زیادہ سائے کامختاج بھی نہ ہوا ہوگا۔

# شطرنج کی بساط

آ تھو س علامت- ڈیل اسکوائر:

آج کل تو متنوع اقسام وانواع کے قدرتی پھروں اور مصنوی مواد کی بنی ہوئی اتن ٹاکلیں وجود میں آگئی ہیں کہ ان کا شار مشکل ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک خاص طرح کی دورنگی ۔ یعنی سیاہ اور سفید خانوں پر مشتمل ۔ ورنگی ٹاکلیں بہت مقبول تھیں ۔ جی ہاں! صرف دورنگی ۔ یعنی سیاہ اور سفید خانوں پر مشتمل ۔ آئی ہے میں جالیس سال قبل فرش کی تزمین کا بیانداز بہت مقبول تھا۔ اب بیپٹرول پمپوں اور فاسٹ فوڈ رئیٹورنٹ میں منگ میں رنگ اور فاسٹ فوڈ رئیٹورنٹ میں میں رنگ اور فاسٹ فوڈ رئیٹورنٹ میں میں رنگ اور شامل کر فاطر آتا ہے۔ کچھ عرصے بعد شاید اصل رنگ ( کا لے اور سفید چوکور خانے ) اور شامل دوبارہ آجائے گا۔ ٹو بیوں اور ٹی شرٹوں اور شاپر زمیں بھی نمود ار ہونا شروع ہوگیا ہے۔ میں دوبارہ آجائے گا۔ ٹو بیوں اور ٹی شرٹوں اور شاپر زمیں بھی نمود ار ہونا شروع ہوگیا ہے۔

فی الحال یہ کم یا متروک ہوگیا ہے۔ اب سیاہ اور سفید کی جگہ سرخ اور سفید یا نیلے اور سفید چوکور خانین کے لیے استعال ہوتے ہیں ، لیکن دنیا میں دوشم کی جگہ ہیں ایسی ہیں جہاں اسی خانے دار ڈیز ائننگ کا چلن ہے اور وہاں اب تک شطرنج کے بساط جیسے دور نگے چوکور خانوں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک تو شیطان کی عبادت گا ہیں اور دوسری شیطان کے چیلوں کی اجتماع گاہیں یعنی فری میسن لا جز۔ ان دونوں جگہوں میں دوشم کے رنگوں پر مشممل فرش کے ساتھ دوستون بھی لاز ماد کھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم فرش پر بچھے ان دورنگوں اور فرش کے ساتھ دوستون بھی لاز ماد کھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم فرش پر بچھے ان دورنگوں اور فرش پر سامنے کھڑے ان دوستونوں کی غرض وغایت سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہم فرش پر بھی ہی ہتاتے چلتے ہیں کہ مذکورہ بالا دوجگہوں کے علاوہ بعض امر یکی سرکاری اداروں کے فرش پر بھی ہی بی' سادہ ڈیز ائنگ' پر مشتمل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر جھوڑ دیتے ہیں۔

### دَحِال (3)

ریکس جو شخص شیطان کی پوجا کر کے اسکے قریب ہونا چاہتا ہے، جادویا سفلی عملیات کر کے شیطان کی عارضی ، فانی اور باطل طاقت ہے مدد لینا چاہتا ہے تو شیطان اپنی محدود طاقت اور قیامت تک ملئے والی محدود مہلت کے بل بوتے پراس کی حرام خواہشات کی تکمیل اور ناجا ئز مقاصد میں ایک حد تک ( یعنی جتنی قادر مطلق نے اسے چھوٹ دی ہے ) مدد کرتا ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر غیر معمولی شعبد ہے بھی بھی ظاہر کروا تا ہے۔ اسے '' استدرائ '' ( مہلت اور ڈھیل ) کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ترین روحانی اقد اراپنانی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ترین روحانی خیرخوائی کرنی پڑتی ہیں۔ اسوہ حسنہ پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت اور خیرخوائی کرنی پڑتی ہے ، جبکہ شیطان کی مدد حاصل کرنے کے لیے نفس پستی پر شتمل حیوانی کی مرد خاصل کرنے کے لیے نفس پستی پر شتمل حیوانی کام کرنے پڑتے ہیں۔ ''کالی ما تا'' یا''لونا چماری'' کے قدموں میں بے گناہ انسانی خون کی ہمینٹ چڑھانی پڑتی ہے ، تب کہیں جاکر شیطان کی کواپنا چیلہ بنا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی کواپناولی بنالیت ہیں تواہے اپنی رحمت سے بھی مایوس نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا، وفاداراور مروت ولحاظ رکھنے والاکون ہوگا؟ لیکن شیطان جب کسی کو چیلہ بنالیتا ہے تواس سے بھی وفائہیں کرتا۔ وہ اس سے مزیدگندی حرکتیں کروانے کے لیے اس کی مددروک دیتا ہے یاا گلے در ہے میں ترقی پانے کے لیے اسے مزیدگندی حرکتوں پر اکساتا ہے۔ اور پھر لذت، شہوت اور حیوانیت کا عادی سے بدنھیں بشخص اپنا مقام پھر سے ماصل کرنے کے لیے نئی نئی سفی تدبیریں اور حرام ٹونے ٹو کھی کرتا ہے۔ ان میں سے بہت ماصل کرنے کے لیے نئی نئی سفی تدبیریں اور حرام ٹونے ٹو کھی کرتا ہے۔ ان میں سے بہت میں رسومات سیاہ اور سفید خانے دار فرش پر کی جاتی ہیں۔ انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ ان خوش اور متوجہ کرے۔ آگ کے گرد پر ہنہ رقص، تیز موسیقی کی شہوت انگیز دھن، گھپ خوش اور متوجہ کرے۔ آگ کے گرد پر ہنہ رقص، تیز موسیقی کی شہوت انگیز دھن، گھپ نیادہ خوش اور متوجہ کرے۔ آگ کے گرد پر ہنہ رقص، تیز موسیقی کی شہوت اور سب سے زیادہ نیادہ خوش کی بھینٹ سیست کی حالت میں کا لے کر توت اور سب سے زیادہ خور ناک سے کہ بے تھورانسانی جانوں کی جھینٹ سیست سے تری ملے سے نیادہ نیادہ خور ناک سے کہ بے تو شعورانسانی جانوں کی جھینٹ سید تری ممل سب سے زیادہ نیادہ خور ناک سے کہ بے تھورانسانی جانوں کی جھینٹ سیست سے تری موسیقی کے میں شیطانی جو تھورانسانی جانوں کی جھینٹ سیست سے تری موسیقی کی شہوت اور سب سے زیادہ خطرناک سے کہ بے تو شعورانسانی جانوں کی جھینٹ سید تری موسیق کی میں سے تریادہ نیادہ خور ناک سے کہ بے تو شعورانسانی جانوں کی جھینٹ سیس شیطانی کر تو تو اور نسانی جانوں کی جھینٹ سید کی موسیق کو تو کو کر تو تو کی میں بھیت کی موسیق کی موسیق کی موسیق کی کر تو تو کر تو ت

خطرناک،شیطان کوسب سے زیاد ہ خوش کرنے والا اور شیطان کے چیلوں کوسب سے زیاد ہ شیطانی قوت فراہم کرنے والا ہے۔ یا کتان میں بیمل بلوچتان میں منگلاج کے پہاڑوں میں قائم استھانوں میں ہوتا ہے اورمغرب میں شیطان کی عبادت گاہوں میں۔ فرق بیہ ہے کہ یا کستان وہندوستان اور بنگلہ دلیش میں حقیقی انسان کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے جبکہ مغرب میں قوانین کی تختی کے باعث''ڈومی'' سے کام لیا جاتا ہے۔مشرق ہویا مغرب، پیمل سیاہ اورسفید خانوں والےفرش پر ہوتا ہے۔اس کو' ڈوبل اسکوائز'' کہتے ہیں یعنی'' دہرا مربع''۔ایک مربع کے اوپر دوسرا مربع ۔خفیہ دجالی سوسائٹی کی زبان میں پہلے مربعے سے روشنی اور دوسرے سے اندھیرا مراد ہے۔ایک مربع کا مطلب ہے کہ اس چیز کا مکمل احاطہ کر کے اس پر قابو پالینا جوٹھیک اور جائز ہے۔ایک مربع پر دوسرے مربع کا ہونا اس بات کی عکاسی ہے کہان سب بر کنٹرول حاصل کرنا جوٹھیک ہےاور جوغلط ہے۔وہ سب کچھ جو جائز ہے اور جونا جائز ہے۔وہ سب کچھ جومثبت ہے اور جومنفی ہے۔ بدالفاظ دیگر خیر اورشر، بدی اور نیکی ، دونوں چیزوں پر کنٹرول کا دعویٰ جو ظاہر ہے۔ میں خدائی کے جھوٹے دعوے کے متر ادف ہے۔ انگریزی زبان کی دواصطلاحات "Fair and Square" اور "Square Deal"ای مفہوم سے اخذ کرتے ہوئے مرتب کی گئی ہیں۔ برطانوی یارلیمنٹ کی لائی کے عین وسط میں''ڈیل اسکوائر'' کامخصوص نشان ہے اوراس کے اردگرد دنیا بھر کی پولیس فورسز کے بیجز اس نشان کے گردشت ہیں۔ بیدٹریزائن اتفاقیہ نہیں، اس مفہوم کے پیش نظر ہے کہ دنیا میں ہر چیزیر ہمارا کنٹرول ہے۔ جوٹھیک ہےاس پربھی اور جو غلط ہے اس پر بھی۔ان دومر بعول کے سامنے دوستون بھی ہوتے ہیں۔ پیجمی اسی مفہوم و مطلب کی علامتی عکاسی ہے۔ یعنی جو چیز فرش پر بڑی ہے وہی چیز سامنے کھڑی ہے۔ روشنی اورا ندهیرانیکی اور بدی خوبی اور خامی اور پھران دونوں برکممل کنٹرول کا حجموٹا دعویٰ۔ پھر جھوٹی طاقت حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام حتی کہ بے گناہ انسانی خون کی بھینٹ ۔روشنی یعنی سفید مربع سے خیر اور اندھیر ہے یعنی سیاہ مربع سے شرمراد ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ

### وَجَالِ (3)

کیوں ہیں؟ اندھیرے کے بجاریوں کا روشنیوں کی کرنوں سے کیاتعلق؟ اس کے لیے پراسرار دنیا کی خفیہ زبان سے استفادہ کرنا ہوگا۔ آپ بینہ بھیے کہ آج کل کی مہذب مغربی دنیا میں کی انسان کو شیطان کے چرنوں میں جھینٹ چڑھانے جیسی خوفناک جاہلانہ حرکت کہاں اور کیونکر ہوتی ہوگی؟ بی عاجز ان شاءاللہ اس پرایک مستقل مضمون لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے جس میں ان جگہوں کی نشان دہی کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑی شیطانی قربان گاہ کا تذکرہ بھی ہوگا جوامر کی ریاست" کیلی فورنیا" کے شہرسان فرانسکو میں ایک جنگل میں بھیل کے قریب قائم ہے۔ بیالبتہ ضرور ہے کہ قانون کی گرفت اور میڈیا کی نظر میں آنے جسل کے قریب قائم ہے۔ بیالبتہ ضرور ہے کہ قانون کی گرفت اور میڈیا کی نظر میں آنے ہے۔ بھی کام چلالیا جاتا ہے۔ اس پر قرائن وشواہد کے ساتھ گفتگو ان شاء اللہ" بوسمین گروؤ" والے مضمون میں ہوگا۔ اب ہم قربان گاہ کے فرش کے خصوص رنگ کی حقیقت، پس منظر اور مخصوص فلسفہ کی وضاحت کی طرف واپس آتے ہیں۔

اس طرح کے گندے اعمال کی طاقت بڑھانے میں دیگر ناجائز مؤثر عناصر مثلاً:
جنابت کی حالت میں ہونا، شراب اور دوسری گندی چیزوں کے حرام نشے میں ہونا، حرام
جانوروں یا ذرئح شدہ انسان کے خون سے چھنٹے دیناوغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔۔اس طرح کا ایک مؤثر
عضر بیخانے دارفرش بھی ہے جس کا علامتی مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بیگندے کا م کرنے والے
بڑع خود خدا اور اس کے نورسے دور ہوکر شیطان اور اس کی تاریکی سے مددحاصل کرنا چاہتے
ہیں، کیونکہ ان کے مطابق شیطان لعین دراصل جنت سے نکالی گئ طاقتور روح (فرشتہ) ہے
اور (معاذ اللہ) اللہ رب العالمین، ارحم الراحمین نے اسے جنت سے نکال کر اس کے ساتھ
ناانصافی کی تھی۔ اب وہ اپنی غیر معمولی طاقت کو استعال کر کے اس ناانصافی کا بدلہ لینا چاہتا
ہے اور ہم اس کی طاقت سے استفادہ کر کے اپنی تقدیر سے ناگوار چیزیں ختم کر کے اپنی مضی کی زندگی بنانا اور من چاہی خواہشات پوری کرنا چاہتے

قارئین کرام! بہے وہ دھوکا جس میں''شیطان کے بچاری''اپی کم عقلی اور بدنصیبی کی

وجد سے گرفتار ہیں۔اس وشمن کو دوست سجھتے ہیں جو دومندوالے کڑیالے سانپ کی طرح ہے۔ایک سے پکیارتا ہے تو دوسرے سے ڈستا ہے۔شیطان کوانسانی دنیا میں دخل اندازی کا محدود اختیار ہے۔ یہ اختیار اس وقت کسی قدر وسیع ہوجاتا ہے جب شیطان کے چیلے مخصوص جادوئی یا شیطانی رسوم ادا کرتے ہیں۔ان رسومات کے لیے مخصوص وقت مخصوص ماحول اورخصوص کیفیات کی طرح مخصوص جگہ بھی جا ہیے۔ چوکورخانے دارفرش انہی مخصوص جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ حیرت کی بات سے کہ چوکور خانے دارمخصوص جگہ فری میسن لا جوں اورعلم'' کبالا'' کے ماہر یہودی ملحدوں کی زیرنگرانی چلنے والے جادوگھروں کی طرح ''وائٹ ہاؤس'' میں بھی یا یا جاتا ہے۔آپ جیران نہ ہوئے! وہائٹ ہاؤس کی طرح کیمپ ڈیوڈ میں بھی جادوئی حصار باندھ کرانسانی ذہنوں کومنخر کرنے والے جادواور بیناٹزم کے ماہرین اس طرح کے فرش کواینے خفیہ جادوئی ٹوکلوں کی کامیابی کے لیےرو بیمل لائی جانے والى يرسر ى روايات "كالازمى حصة مجصة بين انورسادات، ياسرعرفات اوريرويزمشرف جیسے حکمرانوں کا استقبال کیمیہ ڈیوڈ میں اسی ذہنی دباؤ کی سوغات کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے متعلق ہمارے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں آئسیجن کی کمی سے ہونے والے ذہنی دباؤ کے تحت ایسے فیصلے کرتے ہیں۔الغرض اس نشان اور اس طرح کی دیگرعلامات کے اندرنایا ک جادو کی اثرات ہیں۔جن سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے ،معو ذ تین پڑھ کرخود یردم کرتے رہنے ،تعوذ کے کلمات پرمشمل مسنون دُعاوُں کا ورد کرنے اور گناہوں ہے بیجتے ہوئے،اینے گردمسنون اعمال کا حصار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔

## بھڑ کتے شعلےاور پُراسرار ہند سے

نو س علامت- آگ اور شعلے:

شیطان اور تمام جنات آگ ہے بنے ہیں۔آگ کی فطرت میں بھڑ کنا،تعلّی دکھانا، برتری ظاہر کرنا اور اپنا آپ منوانا ہے۔شیطان انسان کا ایسادشن ہے کہاس کی طرف جو چیزیں بھی منسوب ہیں،اس نے انسان کو گمراہ کر کے تقریباً ان تمام چیزوں کی پرستش کروائی ہے۔ دنیامیں بہت سے فرقے آگ،سانپ،اژ دھا،بیل،اُلو وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں ورنہ کم از کم ان حقیر وخسیس اور فانی وعاجز چیز وں کومقدس یاعظمت کے قابل جانتے ہیں۔ مجوی ہزاروں سال ہے اس آگ کی پرستش کرتے آئے ہیں جس کو وہ اینے ہاتھوں جلایا کرتے تھےاور پھراہے بچھنے ہے محفوظ رکھنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے۔ ہندوستان اور افریقہ کے بہت سے قبائل سانپ یاا ژ دھے کوطاقت وقوت کامنیع اور دیوتاؤں کااوتارتسم کی مخلوق سمجھتے ہیں۔شیطان کی طرف سے انسان کو گمراہ کرنے اور اسے بہکا کر دھوکا دینے کے بعداس پر ہننے کا سلسلہ زمانہ قدیم کے تاریک دور پرختم نہیں ہوا، آج کی متمدن اور ترقی یا فتہ مجھی جانے والی دنیا میں بھی شیطان سے منسوب علامتوں کومقدس سمجھا جاتا ہے اوراس طرح شیطان کی تعظیم کر کے اس ہے اپنی خواہشات کے حصول میں مدد مانگی جاتی ہے۔فلم انڈسٹری اور پاپ میوزک کی کالی دنیامیں تو خصوصیت سے ادا کاروں اور گلوکاروں کے منہ سے شیطان کی بوجایاس کی تعظیم پر مشتمل گانے کے بول یا مکا لمے کہلوائے جاتے ہیں۔ یہ بول آہستہ آہستہ زبان زرعام ہوجاتے ہیں۔شائقین اور ناظرین تفریح تفریح میں وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جس سے شیطان اور شیطانی قو توں کا مقصد پورا ہوجا تا ہے۔اسی طرح ان میں شیطانی علامات بھی مختلف انداز ہے رنگ اور ہیت بدل بدل کر پیش کی جاتی ہیں۔ان

### وَقِال (3)

میں اکلوتی آئکھ اور تکون کے علاوہ آگ کی کار فرمائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں انسان کی بذهبی ہے کہ کچھ لوگ اس علامت کواتنا پھیلانا چاہتے ہیں کہ'' آگ'' چینل میں ہی نہیں، بہت سے دیگر مناظر بلکہ گانے اور فلموں کی کیسٹوں ہی ڈیز کے ٹائٹل میں کسی نہ کسی شکل میں آگ جلتی ہوئی یا اس کی لپٹیں بحر کتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بیصرف انسان کی سفلی حیوانی خواہشات کو بحر کتا ہوا دکھانے کا استعارہ نہیں، بلکہ شیطان کے مرکزی مادہ تخلیق کو انسان کے لئے معظم و مکرم بنا کر دکھانے کی علامتی کوشش ہے۔ اس کوشش کے نتائج سے آخری فائدہ بدی کی طاقتوں کا منبع و محور'' د جال اکبر' اٹھائے گا۔

واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور کے والدین پاپ میوزک سنتے اور فلمیں دیکھتے وقت یا اپنے بچوں کواس کی اجازت دیتے وقت صرف عملی گناہ ہی نہیں کررہے،عقیدے سے انحراف اور شیطان کے پجاریوں کے آلہ کا ربھی بن رہے ہوتے ہیں۔اس کی پچھ تفصیل ہم اللہ کی مدو ہے'' د جال II '' میں بیان کر چکے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے جدید تہذیب میں فیشن مجھی جانے والی بیہ چیزیں صرف فسق وفجور ہی نہیں ، شرک وشیطان برتی کی تعلیم بھی دے رہی ہیں ۔متمدن دنیا کی ان روشنیوں میں قدیم جاہلیت کی خوفناک تاریکیاں چھپی ہوئی ہیں ۔ صرف انداز بدل گیا ہے، شیطان کی انسان دشمن اصلیت اور اس کی شرکیہ مہمنہیں بدلی۔ وہ آج بھی آ دم کے بیٹوں سے انقام لینے کے لیے انہیں خلافِ شرع چیزوں میں لگا کراپی جھوٹی انا کی تسکین کررہا ہے۔اس فتنہ زدہ دور میں تو شریعت کے خلاف جو بھی چیز ہو،اس سے سخت احتیاط کرنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔خصوصا مغربی تہذیب جو جاہلیت جدیدہ کی بودی بنیادوں پر کھڑی ہے۔مغربی موسیقی،مغربی فنون لطیفه،آرك، ادب، کلچروغیره مغربی قلمی دنیا کی بے ہودہ روایات اورنت نئی شیطانی ایجادات تو ہیں ہی سرایا فتنہ۔فتنوں کے اس دور میں اور گناہوں سے بھری اس دنیا میں، انسانوں کواللہ کی رحت کے نور کی ضرورت ہے نہ کہ آگ کی لیٹوں کی۔ وہی آگ جس کے بارے میں تھم ہے جس چیز کوچھوتی ہواہے قبر میں نہ لگایا جائے تا کہ جنت کے باغ میں جہنم کی تختی نہ

## <u> وَجَال (3)</u>

آئے۔ اس آگ سے اور نفسانیت اور شہوانیت کی اس علامت سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی یاد سے، اس کا دھیان جمانے سے اور اس کی طرف دل کی توجہ جمانے سے اُتر تی ہے۔ جولوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پر تو اس رحمت کی برسات اُتر تی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے جڑنا چاہیے۔ ان کی صحبت کی برکت سے استفادہ کرنا چاہیے۔

## شیطانی ہند سے

### دسویں علامت- پراسرار ہند ہے:

ماہرین لسانیات کےمطابق ایک ہی زبان کو لکھنے کے ایک سے زیادہ رسم الخط ہوسکتے ہیں۔ نیز ایک ہی زبان کوحروف اور ہندسوں دونوں کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے۔اس طرح سے کہ ہرحرف کی کوئی قیمت مقرر کر لی جائے جوظا ہر ہے ہندہے کی شکل میں ہوگی۔مثلاً: عربی زبان کو لے لیجیے۔اس کے ہرحرف کے لیے آپ اگر کوئی ہندسہ مقرر کرلیس تو حروف کے بجائے ہندسوں کے ذریعے مافی الضمیر کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔مثلاً: عربی کے 29 حروف حجی ہیں۔اگر پہلے نوحروف کے لیے اکائی کے ہندہے،ا گلے نوحروف کے لیے دہائی کے ہند سے اور اس کے بعد والے حروف کے لیے سکڑے کے ہند سے مقرر کر لیے جائیں تو جوبات الف،ب،ج، ج.....حروف کے ذریعے کی جارہی تھی وہی 1،2،3..... ہندسوں کے ذریعے بھی بولی یا کھی جاسکتی ہے۔اس کو' ابجد کا نظام'' کہتے ہیں۔یعنی حروف کے بجائے ہندسوں میں لکھنا۔ایک آیت یا جملے میں اگر دس حروف استعمال ہوتے ہیں،ان حروف کے قائم مقام دس ہندسوں کواگرتر تیب دے کر جمع کرلیا جائے تو جوحاصل آئے گا، وہ ایک طرح کا کوڈ ہوگا جس میں ان حروف کی تا ثیر جمع ہوگی جنہیں مختصر کرنے کے لیے اعداد کی شکل میں لكه ليا كيا تفاقيح العقيده اورمتبع شريعت عامل حضرات جوتعويذ لكصته بين،اس مين مختلف خانوں میں لکھے ہوئے اعداد مختلف کلمات کے حروف کا متبادل ہوتے ہیں۔ پیکمات اگر صحیح المعنى بيں ياكسي آيت يا وُعا كامخفف ہيں توبيتعويذ انہي اثرات كا حامل ہوتاہے جواثرات ان اصل کلمات یا دُعاوُں میں یائے جاتے تھے۔تعویذ چونکہ بار بار لکھنے ہوتے ہیں،اس لیے طوالت سے بچنے کے لیے میخضرطریق کارا پنالیاجا تا ہے۔ یہ تو ہوار حمانی عملیات کا طریق ان اعداد میں سب سے مشہور شیطانی عدد چھ سوچھیا سٹھ (666) ہے۔ اس کا پس منظر اور اہلیس کے ساتھ اس کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ قدیم ترین فہ ہمی حوالوں کے ساتھ جدید مغربی مصنفین کی تحریرات سے بھی افتباسات پیش کریں تا کہ بات کو استناد میں گوندھ کر تو ثیق سے بھی کر کے آگے بڑھایا جا سکے۔ تو آ ہے! سب سے پہلے انجیل کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں موجود چندا ہم اشاروں کا مطلب اور ان کی تطبیق وتشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن سے تاریخ اور عصری اکتشافات آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ پردہ اُٹھار ہے ہیں اور جن کی طرف سے عاجز اپنے کا کموں میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہے۔ پردہ اُٹھار ہے ہیں اور جن کی طرف سے عاجز اپنے کا کموں میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہے۔

'' پھر میں نے ایک اور حیوان کوز مین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کے''برّ ہ'' کے سے دوسینگ تصاورا از دھا کی طرح بولتا تھا۔ یہ پہلے حیوان کا ساراا ختیاراس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا،

218

### وَجَالِ (3)

جس کا زخم کاری اچھاہوگیا تھا۔ اور وہ ہڑے ہڑے نشان دکھا تاتھا۔ یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسان سے زمین پر آگ نازل کردیتا تھا۔ زمین کے رہنے والوں کوان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گراہ کردیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا جس حیوان کے تلوار گئی تھی اور وہ زندہ ہوگیا اس کا بت بناؤ۔ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح چھو نکنے کا اختیار دیا گیا تا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جینے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں، ان کوئل بھی کرائے۔ کا بت بولے بھو نے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یاان کے ماتھ پرایک ایک چھاپ کرادی۔ تاکہ اس کے سواجس پرنشان یعنی اس حیوان کا نام یااس کے نام کا عدد ہواورکوئی خرید وفروخت نہ کرسکے۔ حکمت کا بیموقع ہے۔ جو بچھر کھتا کا نام یااس کے نام کاعد دہواورکوئی خرید وفروخت نہ کرسکے۔ حکمت کا بیموقع ہے۔ جو بچھر کھتا

اس عبارت میں دوحیوانوں کا ذکر ہے۔ "پہلے حیوان" کا تذکرہ ہم پہلی علامت" تاج پوش شبیہ " کے شمن میں کر چکے ہیں کہ اس سے مراد دجال ہے۔ دوسرے حیوان سے کون مراد ہے؟ بیا ہم سوال ہے۔ اس کا جواب اگر ہم سیحی شارطین کے ہاں تلاش کریں تو وہ زبردست کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ 1957ء کا چھپا ہوا انجیل کا جونسخداس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کے جاشیے میں ہمیں درج بالا دوحیوانوں کے متعلق پیشر بیجات کھی ہوئی ملتی ہیں: کوستاتے ہیں۔ سات سوسات بادشاہ لیغنی سات زور آور بادشا ہتیں ہیں۔ ساتویں

[مكاشفه:باب13، تيت نمبر 11 سے 18]

بادشاہت'' گناہ کے اس شخص'' کے ساتھ دنیا کے آخر میں ظاہر ہوگ۔'' O....'' بید دوسرا حیوان بت پرست، کا ہن اور جاد وگر لوگ ہیں، کیونکہ وہ بت پرتی کو تھامتے اور بادشا ہوں کو بہرکاتے تھے۔''

O......' وه حیوان یابت پرست روح ہے جوسات پہاڑوں پر برساتھایا شیطان کا اختیار

219

### دُجِّال (3)

ہے جو سے کے دنیامیں آنے سے پہلے نہایت بڑا تھا، کیکن سے کے ظاہر ہونے کے بعد کم ہوا، مگر دنیا کے آخر میں جبوہ ' گناہ کا شخص' آئے گاشیطان پھر ساری طاقت سے اُٹھے گا۔''

ان عبارات میں''گناہ کے شخص'' سے'' وجال اکبر'' مراد ہے۔اسے مٰدکورہ بالا آیات ہے قبل کی آیات اور بعد کی آیات میں پہلاحیوان کہا گیا ہے۔ دوسرے حیوان سے جواس پہلے حیوان یعنی''کمسیح الدجال'' کی مدد کرے گا، وہ طاقت مراد ہے جو د جالی تہذیب کی علمبر دار ہوگی۔اس کے ہراول دستہ کے طور پر کام کرے گی ،اس کے نکلنے سے پہلے اس کے لیےراہ ہموار کرے گی اور اس کے نکلنے کے بعد اس کی بنیادی طاقت اور دست و باز وہوگ ۔ ظاہر ہے کہ بیقوم یہود کی تشکیل کردہ''صہیونی طاقت'' ہے جس کا مرکز امریکا، برطانیہ اور اسرائیل کی تکون میں ہے۔مسیحی شارحین وحی کے سیچ علم سے محرومی کے سبب اپنی مسیحی برادری کو انجیل کی مدایات اس تفصیل وتشری سے نہیں بہنچا سکے جسیا کہ اہلِ اسلام کے علمائے كرام نے فريضه انجام ديا ہے اور ديتے چلے آئے ہيں۔حيوان سے''بت برست روما'' ہرگز مرادنہیں، روم والے انجیل کے نزول کے وقت بت برست تھے مگر اب تو وہ عیسائی ہو چکے ہیں،لہذااس سے لازی طور پر شیطانی قوتیں مراد ہیں جو دجال کی مدد کریں گی۔ان کی مدد سے جب د جال دنیا کے وسائل پر اختیار حاصل کرے گا تو وہ ہر فر د کواور دولت کی ہرا کائی کواینے تسلط اورنگرانی میں رکھنے کے لیے جود د کام کرے گا،ان کی طرف انجیل کی ان آیات میں اُشارہ کردیا گیا ہے۔انجیل کےمطابق ان میں سے پہلی چیز ہے، ہر شخص کے داہنے ہاتھ یا ماتھ پر چھاپ اور دوسری وہ نشان یعنی اس حیوان کا نام یااس کے نام کاعد د کہ جس کے بغیر دنیامیں کوئی لین دین نہ ہو سکے گا۔اگر آج کی دنیا پرنظر ڈ الی جائے تو اُن دو چیز وں میں ہے پہلی چیز کا مطلب وہ'' ڈیوائس'' ہے جو ہر مخف کے جسم میں کہیں گلی ہوگی یا شناختی کارڈمیں چسیاں ہوگی۔اس کاربط سیٹلائٹ سے ہوگا اورکوئی بھی شخص دنیا کے سات براعظموں میں جہاں بھی ہوگا، وہ' خفیہ آئکھ' کی نظراورنگرانی میں ہوگا۔ دوسری چیزوہ ''چپ'' ہے جو کریڈٹ کارڈیاالیکٹرونک منی کی کسی ترقی یافتہ شکل میں نصب ہوگی اور پوری د نیامیں اس کے بغیر لین دین نہ ہوسکے گا اور اس کے ذریعے وہی لین دین کر سکے گا جواس شیطانی حیوان لینی د جال اعظم اوراس کے یہودی ہرکاروں کی نظر میں''شفاف''ہوگا۔ یہ فقط ہمارا تجزیہ نہیں،مغرب کے پچھ بیدارمغزقلم کاربھی یہی پچھ کہتے ہیں۔ڈاکٹر جان کولمین مشہور محقق مصنف ہیں،ان کی گئی کتابیں شہرت عام ومقبولیت حاصل کرچکی ہیں۔وہ اپنی مشہور محقق مصنف ہیں،ان کی گئی کتابیں شہرت مام ومتبال کی دنیا اور اس پر نافذ عالمی کتاب'' Conspirators Hierarchy'' میں مستقبل کی دنیا اور اس پر نافذ عالمی حکومت کا نقشہ پچھاس انداز میں کھینے ہیں:

" ہر خص کے ذہن میں بیعقیدہ راسخ کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی عکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شاختی نمبر لگادیا جائے گا۔ بیشناختی نمبر برسلز، بلجیم، کے نیو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا [جی ہاں! اسی سپر کمپیوٹر میں جہاں نادرا اور دیگر اداروں کے پاس جع شدہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ راقم ] اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجبنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ سی آئی اے، ایف بی آئی، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آر ایس، فیما، سوشل سیکیورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کرکے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراج امریکا میں تمام شہریوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔"

''معاثی نظام ، حکمران طبقے کا مرہون منت ہوگا۔ وہ صرف آئی خوراک اور خد مات کی اجازت دے گا جس سے عوام یعنی غلاموں کی زندگی برقرار رہے۔ تمام دولت کمیٹی آف 300 (فری میسنری) کے متاز ارکان کے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ ہر فرد کو ذہمن نشین کرادیا جائے گاوہ اپنی بقائے لیے ریاست کامخاج ہے۔''

''طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نقدی یا سکے نہیں دیے جا کیں گے۔تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا۔ (اور آخرکاراسے مائیکروچپ پلائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔) '' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جا کیں گے۔ جب ایسے لوگٹ فریداری کے لیے جا کیں گے تو نہیں پاچلے گا کہ ان کا کارڈ''بلیک لسٹ'' کردیا گیا ہے۔وہ فریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ پرانے سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو تحصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکا مربیں، ان

#### وَتِبَالِ (3)

کی جگہ مزائے قید بھگتنے کے لیےان کے کسی گھروالے کو پکڑلیا جائے گا۔''

ان تین اقتباسات میں سے پہلے اقتباس میں ' چھاپ' کی اور دوسر ہے میں اس نشان یا ' عدد' کی تشریح ہے جس کے بغیر کوئی آٹھ آنے کی مونگ پھلی یا دورو پے کی گاجریں بھی نہ خرید سکے گا۔ آپ کو اگر کہیں سے برطانیہ کا پونڈ ہاتھ لگے تو اسے اُلٹا کر نے خور کریں۔ اس پر 666 کے ہند سے کی شبیہ ملے گی جو آہتہ آہتہ ستقبل میں وضع کیے جانے والے ڈیز ائن میں مزید واضح ہوجائے گی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر جو'' کو ڈیار' چھپا ہوا ہوتا میں مزید واضح ہوجائے گی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر جو'' کو ڈیار' چھپا ہوا ہوتا کے معیشت پر دجالی تسلط کی دھیرے دھیرے بردھتی ہوئی گرفت کی طرف متوجہ کررہا ہوگا۔ معیشت پر دجالی تسلط کی دھیرے دھیرے بردھتی ہوئی گرفت کی طرف متوجہ کررہا ہوگا۔

666 کے بعدسب سے بڑا شیطانی ہندسہ 322 ہے۔ بیعموماً جادوگروں کےمشہور ہتھیار' کھویڑی اور ہڑیاں' کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ یبودیوں کے خفیہ جادوگری علم "كبالا" ميں اس كى خاص اہميت ہے اور اسے انتہائى كارگراور مؤثر اثر ات كا حامل سمجھا جاتا ہے۔666 اور 322 کے بعد شیطانی جادوئی اعداد کی فہرست میں 13 اور 33 آتے ہیں۔ ان اعداد کوبھی فری میسن کے سامراجی جادوئی ماہرین نے اپنے لیے خفیہ نثان تھہرایا ہے۔ قوم یہود کی سرِ ی جادوئی روایات اوران اعداد کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ تیعلق امریکا کے سرکاری اداروں اورنجی کمپنیوں کےنشانات میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔مثلٰ:امریکی اسٹیٹ آف ڈیارٹمنٹ کے نشان میں دو چیزیں آپ کوواضح اور متاز نظر آئیں گی جوامریکی ڈ الر کی طرح امریکی اداروں کی بہچان ہیں: عقاب اورستارے۔ان دونوں میں کسی نہ کسی طرح 13 کاعدد پایا جاتا ہے۔عقاب کے دائیں پنج میں تیراور بائیں میںٹہنی ہے۔ تیر 13 ہیں اور ٹبنی کے بیتے بھی 13 ہیں۔ستاروں کو گنیں تو ان کا عدد بھی 13 ہے۔فلموں اور گانوں میں بھی دوسری د جالی علامات کے ساتھ ساتھ اس عدد کی کارفر مائی د کھائی د ہے ہی جاتی ہے۔مثلاً: امریکا میں بسنے والے کچھ مسلمان محققین کے مطابق مشہور امریکی گلوکارہ میڈونا جس کوامر کی میڈیا کے نامور نام (جو ظاہر ہے کہ شیطانی صہیونی گروہ سے تعلق

## وَحِالِ (3)

ر کھتے ہیں )سحرانگیز شخصیت بتاتے ہیں،اس کے گانوں کی مقبولیت میں اس کی صلاحیت اور یہودی میڈیا کی حمایت کے علاوہ'' کبالا'' کے''سِرّ ی علم'' کے ماہر یہودی ساحرین کا بھی خاص عمل دخل ہے۔ امر یکا میں مقیم وہ مسلمان جو دجال کی شیطانی مہم ہے آگاہی رکھتے ہیں،ان کےمطابق بیعورت خود بھی شیطانی فدہب کی پیردکارہے۔اس کے شوہرسے جدائی کا سبب اس کا شیطانی مذہب ہی تھا اور بیدو سروں کو بھی شیطان کی غلامی میں مبتلا کرنے کی تگ ودو میں لگی رہتی ہے۔اس کے گانوں میں شیطان کی بوجایاٹ ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ ایسے شواہداور قرائن یائے جاتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی آلہ كاربيساحرهٔ عالم شيطان كى يوجا كى طرف سامعين اور ناظرين كوغيرمحسوس طورير مأئل كرر ہى ہے۔اس کے گانوں کے لیے تیار کردہ اتنج کے لیے اتنے ہی قدمیے ہوتے ہیں جتنے فری میسنری کے جادوئی گھروں کی سیرهیوں میں بعنی تیرہ عدد۔52 سال کی عمر میں لٹکے ہوئے بدن کی میخی ہوئی سرجری کروا کر شیطانی حرکتوں کو پھر سے زندہ کرنے والی بیم نصیب خاتون گانے میں بھی کتا بن جاتی ہے، بھی کو ا، بھی کالی مائی جیسی مخلوق، اس کے مشہور گانوں کے(Back) بیکٹریک پرشیطان کو یکارنے کی آواز صاف سنائی دیتی ہے لیعنی سامنے کے الفاظ (فارورڈٹریک) کچھاور ہیں اور پیچھے گانے کے الفاظ کچھاور ہیں جس میں شیطان کو مدد کے لیے پکارا جار ہا ہوتا ہے۔'' دجال II'' میں'' دجالی ریاست کے قیام کے لیے ڈپنی شغیر کی کوشش' کے عنوان کے تحت اسے نفصیل سے بیان کیا جاچکا ہے۔ بیسارا گور کھ دھندا بہودی میڈیا نے فلم اور موسیقی کی دنیا کو کنٹرول کرنے والے بہودی ماہرین کے ساتھ مل کر بنایا ہے اوران کے پھیلائے ہوئے ریہ جادوئی اور شیطانی اعداد در حقیقت خدا کے مقابلے میں شیطان کی عبادت اور اس سے استعانت کا بھونڈا استعارہ ہیں۔ چونکہ شیطان کی قوتیں فریبی اور فانی ہیں ،اس کا جال مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ بودااور کمزور ہے،اس کیےاللہ رب العزت پر کامل یقین اوراس کی مدد کو حاصل کرنے والےشرعی اعمال اس شیطانی سلسلے کے تارو یود کو یوں بکھیر ڈالتے ہیں گویاوہ تبھی تھے ہی نہیں۔

## <u>وَحِال (3)</u>

## اوندهاستاره

گيار هوي علامت-اوندهي نوک والاستاره:

مضمون کے شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کچھ علامتیں ضمنی ہیں۔ان کوہم آخر میں بیان کریں گے۔ منمنی کا ایک مطلب یہ ہے اس کو شیطان کے پرستار مخصوص مطلب میں بھی استعال کرتے ہیں اور عام استعال بھی یکساں طور پر ہوتا ہے۔ گویا یہ آ دھوآ دھ کا معاملہ ہے۔ان علامات میں سرفہرست یانچ کونوں والا اوندھاستارہ ہے۔ بیا گرچیدہ یگرجیومیٹریکل اشکال کی طرح ایک خوبصورت اور حجتی ہوئی شکل ہے جو بے دھڑک مختلف عنوانات اور حوالوں سے استعال ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ کسی چیز کو بلاوجہ مشکوک یا متر وک قرار نہیں دیا جاسکتا کیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس کی ایک خاص صورت بیاپس پردہ رہ کر''نیو ورلڈآ رڈ ز' نافذ کرنے والوں کے براسرار جادو کی ہتھیا روں میں سےایک ہتھیا ر کے طور پر بھی استعال ہوتی ہے ضمنی علامات میں شار کیے جانے کی وجہ بیہ ہے اس عاجز کی تحقیق کے مطابق بیصرف اسی صورت میں شیطانی نشان قرار دیا جاتا ہے اور جادو کی رسومات میں استعال ہوتا ہے جب بیر پنج گوشہ ستارہ''اوندھا'' ہو۔اوندھا ہونے سے مرادیہ ہے کہاس کی پانچویں نوک بالکل نینچے کی طرف ہو۔اس صورت میں خود بخو داس کی اوپر کی دونو کیس بکرے کی سینگ کی شکل میں او پراٹھ جاتی ہیں ، دوبکرے کے کان کی شکل میں دائیں بائیں مڑ جاتی ہیں اور یانچویں میں بکرے کی تھوڑی ساجاتی ہے۔اس مخصوص ہیئت میں پیشیطان کے چبرے کی شبیہ بن جاتی ہے اور شیطانی روحوں کو حاضر و غائب کرنے یا اندھیرے کی طاقتوں سے مدد لینے اور طلسماتی کاموں میں مافوق الفطرت حرام تاثیر پیدا کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔ سفلی جادوگروں کی سامری روایات کے مطابق: ''جب اس کے گر ددائرہ

### دَحِال (3)

کھینچا ہوتو یہ علامت عناصرار بعہ ( زمین ، یانی ، ہوا اور آگ ) کی نمائندگی کرتی ہے جن کا ایک روح (جنت سے نکالی ہوئی بدروح لینی شیطان )احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ تب یہ مضبوط علامت میں تبدیل ہوجاتی ہے جس کی پکڑ سے نکلنا ماہر روحانی شخصیات یعنی سفلی عاملین کےعلاوہ مشکل ہوتا ہے۔'' شیطان کے چیلے برائی کوعلامتی طور پر ظاہر کرنے اور شیطان سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک نوک نیچے رکھ کر استعال کرتے ہیں، چاہےاس کے گرددائرہ ہویا نہ ہو، جبکہ عام لوگ جن کا اس شیطانی چکر سے واسط نہیں ، اسے ایک نوک اوپرر کھ کریا بغیر کسی خاص سمت میں رخ دیے، اسے استعال کرتے ہیں، نوک یا دائرے کے فلسفے کا انہیں علم نہیں ہوتا ، وہ تو محض آراکثی علامت کے طور پراسے مختلف شکلوں میں سچاتے ہیں۔ انہیں اس میں مضمر متضا دحقیقت کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ شیطان اوراس کے چیلوں کی ذات اور رسوائی کی انتہا ملاحظہ تیجیے کہ اہل ایمان تو اللہ کی تو حیداور بڑائی ڈیجے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں،تلواروں کےسائے تلےاور شکینوں کی نوک پراس کی گواہی دیتے ہیں، شیطان کے بجاری اس کے برعکس چوری چھے، لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کراس کی کسی علامت کو چورضمیروں کی طرح پیچھےرہ کر پھیلاتے ہیں،ان میں اتن سکت نہیں کہ اینے جھوٹے معبود کا کوئی وصف اگر حقیق ہے تواسے حق سمجھ کر حقیقت کی طرح کھل کربیان کر سكيں۔ ذلت بلكه لعنت كى اس سے بدترين صورت اور كيا ہوگى جوشيطان كے پيچھے چلنے والول كامقدرہے۔

## انجام گلستال کیا ہوگا؟

بارہویں علامت-الو کے کان:

اردو کے ایک مشہور شعر کا مصرع ہے جو کسی قوم کے اسباب زوال کی مختلف وجوہ میں سے ایک اہم وجہ بیان کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ع

مرشاخ بيالو بيضاب، انجام كلستان كيا موكا؟

الّوكو ہمارے ہاں حماقت ،غباوت اور حقارت كا دوسرانا مسمجھا جا تاہے،''ہما''نا مى برند ہ کسی کے سریر بیٹھ جائے تواس کی خوش نصیبی کی انتہااورا آو کاکسی گھر میں بسیرا کرنا بڈھیبی کی علامت قراردیاجا تاہے ہیکن اہل مغرب کے بیانے جس طرح ہم مشرق کے باسیوں سے لین دین میں مختلف ہیں،اسی طرح یہاں بھی ان کا عرف و دستور ہمارےرواج اور زبان ہے الگ ہے۔خصوصا وہ اہل مغرب جو اسلامی دنیا کوتو قد امت برتی کا طعنہ دیتے ہیں، لیکن خود بدترین شم کی تو ہم برتی میں مبتلا ہیں۔الو کی خلقت چونکہ کچھاس طرح کی ہے کہ اسے دن کو پچھنظر نہیں آتا، رات ہوتی ہے تو اندھیرااس کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے،اس لیے بیدن کو ویرانوں میں بسیرا کرتا اور رات کواپنی سرگرمیوں یہ نکاتا ہے۔بس اسی چیز نے اسے جادوگروں اورشیطنت برستوں کے لیے پراسرار اورمنفی سرگرمیوں کے لیے کارآ مد بنادیا ہے۔اس غریب کوخبر بھی نہ ہوتی ہوگی کہ اس کے بھری عیب اور تنہائی پیندی کوفریبی اور وہمی سامریت پرستوں نے کیسارنگ دے دیا ہے؟ توہم پرستوں کے نزدیک اس کی مقبولیت، تا ثیراور تقدس کا انداز ہ اس امر ہے بخو بی ہوسکتا ہے کہ وہ اسے یااس کےمختلف اعضا کو جادوٹونے میں تاثیر کے لیے استعال کرنے کے علاوہ اسے ماورائی طاقت کے حصول کا ذریعیشجصتے ہیں۔امریکا جیسے مہذب ملک میں ان وہمی تصورات کی کارفر مائی اس

226

## <u> وَجَال (3)</u>

حد تک اونچی سطح پر ہے کہ امریکا کے ڈالر کے ایک کونے پرایک جھوٹا سااتو (یعنی اتو کا پٹھا) جالی سے جھانک رہاہے۔امریکا کے بیشنل بریس کلب کے مونوگرام میں ایک درمیانے سائز کا الو یوری شان حماقت کے ساتھ براجمان ہے، جبکہ واشنگٹن ڈی سی کی عمارت کا آرکیکچر فضا سے ملاحظہ کیا جائے تو ایک دیو ہیکل الو یعنی ٹھیک ٹھاک قتم کاعظیم الجثۃ الو آتکھیں مٹکائے دکھائی دیتاہے۔امریکا میں شیطان پرستوں کا ایک گروہ ہے جس نے اپنے کلب (بوہیمین گروو،سان فرانسسکو، کیلی فورنیا) کا تعارفی نشان ہی الو کوقرار دیا ہے۔ دنیامیں کچھ عمار تیں ایسی بن رہی ہیں جن کے بارے میں اہل نظر کی رائے ہے کہ وہ الو کے کان اور آئکھوں کی شبیہ کو مدنظر رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ گویا کہ الّو بے جارے کے دو ہی اعضا ہمارے ماں مضحکہ خیز اور نامبارک سمجھے جاتے تھے۔ کمبوترے کان اور ذبانت سے محروم ، حماقت سے بھر یور گول مٹول آ تکھیں ۔خیر سے دونوں ہی کومغرب میں وہ قدر ومنزلت ملی ہے کہ کم ہی کسی کے حصے میں آئی ہو گی۔شیطان پرستوں اور دجل کاروں کی پیاعلامت ہمار ہے مخصوص عرف اور رواج کی بنا پر ہمارے ہاں کم استعال ہوتی ہے، کیکن مغرب میں اس کااستعمال بھی زوروں پر ہے۔اس لیے ہم نے اسٹے منی اورغیر معروف نشانیوں میں شار کیا ہے، ورنہ تو مغرب میں الو کے یکھے تو با قاعدہ اس کی بوجا کرتے ہیں۔اس برہم ''بویمبین گروو'' پر <u>لکھ گئے م</u>ضمون میں انشاءالڈ تفصیل ہے گفتگو کریں گے۔

## بین السطور سے سطور کی طرف

بارہ شیطانی علامات کا تذکرہ تو کمل ہوا۔ دس اصلی اور دوخمنی۔ یہ قصہ ہم نے کیوں چھیڑا اور اس ساری در دسری کا مقصد کیا ہے؟ پھرسب سے بڑھ کریے کہ اس شیطانی مہم کا شکار ہونے سے ہم کیسے نج سکتے ہیں؟ رحمان کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پراس شیطانی قتم اور دجالی فتنے کے مقابلے کے حوالے سے پچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں یا ہم یونہی خود کو اور انسانیت کو شیطانی مہمات کے سامنے بے دست و پا ہدف بنیا دی کھتے رہیں؟ ان سوالات کا جواب ہم ان سطور کے بین السطور میں دیتے رہے ہیں۔ اب موقع آگیا ہے کہ اس کی تفصیلی وضاحت کردینی جا ہے۔ کہ اس کی تفصیلی وضاحت کردینی جا ہے۔ کہ بین السطور میں دیتے رہے ہیں۔ اب موقع آگیا ہے کہ اس کی تفصیلی وضاحت کردینی جا ہے۔ کہ بعد ہم ان شاء اللہ درج بالانکات کی طرف لوٹ آئیں گے۔ برحسب مقدور گفتگو کرنے کے بعد ہم ان شاء اللہ درج بالانکات کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ان علامات کے پھیلا نے سے د جالی تو توں کا مقصد:

قارئین کے دل میں مضمون کی ابتدا سے بلکہ عنوان پڑھ کر ہی قدرتی طور پرایک سوال پیدا ہوا ہوگا۔ یعنی شیطانی قوتوں کی طرف سے ان دجالی علامات کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہودی میڈیا اور صہیونی منصوبہ سازاس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پس پردہ رہ کران مشتبہ علامتوں کورواج دینے کی مہم سے بید شمنِ انسانیت دجالی گروہ چاہتا کیا ہے؟

شیطان کے بجاریوں اور شیطان کے سب سے بڑے ہتھیاراور شیطانی قوتوں کے سب سے بڑے ہتھیاراور شیطانی قوتوں کے سب سے بڑے جمایت یا فتہ ہرکارے'' د جال اکبر'' کے چیلوں کی طرف سے ان علامات اور نشانات کو اشاروں کنایوں میں پھیلانے کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا طبعیاتی ہے اور دوسرا ماوراء الطبعیاتی۔ایک کاتعلق ظاہری اسباب سے ہے اور دوسرے کا باطنی تا ثیرات سے۔ہم بساط بھر کوشش کریں گے کہ دونوں کی آسان تشریح کرسکیں۔

### <u> دَجَال (3)</u>

## (1) دجال کے لیے میدان ہموار کرنا:

پہلامقصد ہے کر ۂ ارضی کے باشندوں خصوصاً تر قی یافتہ مغربی مما لک اور بالخصوص مسلم ممالک میں دجال کے خروج کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا تا کہ جب سرایا دجل وفریب اس فتنهٔ عظمٰی کاظہور ہوتو مہذب انسانی دنیااس غیرمہذب حیوانی شتوگٹرے سے نامانوس نہ ہو، نہاسے اجنبی یا اپنے احساس وشعور ہے دورمحسوں کر ہے۔اس کے ساتھ مخصوص علامتیں اتنی مرتبدان کی نظروں سے گزری ہوں، کان میں پڑی ہوں، دل ود ماغ میں جگہ بنا چکی ہوں کہ انہیں سب کچھا بناا بناء دیکھا بھالا اورشعور واحساس سےقریب قریب محسوں ہو۔ خاص کر وه علامتیں جو درحقیقت عام انسانی عقل اور عرف عام میں عیب مجھی جاتی ہیں ۔مثلاً: اندر کو دهنسی ہوئی یا باہر کواُ بھری ہوئی آ نکھ ..... یاان سے نفرت کی جاتی ہے،مثلاً: سانب،سینگ، کھویڑی اور مڈیاں وغیرہ ..... یا ان کے جادوئی وشیطانی پس منظر کی بنا پرلوگ ان سے کراہت محسوں کرتے ہیں،مثلاً: جادوئی اعدادیا آگ وغیرہ .....ان سب سے آج کی مہذب اورتعلیم یافتہ دنیاالیی آشنااور مانوس ہوجائے اور دجال کےخروج سے پہلے ہی ہر طرف دجالیات کاابیاچرچا ہوجائے کہ ہر بڑا چھوٹااس فتنے کی حشر سامانیوں کومعمول کی چیز اورانسانیت کےاس تثمن کو بنی نوع انسان کے لیے خیرخواہی کامجسم روپ سمجھنے لگے۔اس کی ایک مثال ہم دوسری علامت''اکلوتی آئکھ''میں دے کیے ہیں۔ایک آئکھ کواتنامشہور کیا جار ہاہے کہ رفتہ رفتہ دوآ تکھیں حسینوں کاحسن اور مہجبینوں کا استعارہ نہیں بلکہ ایک آئکھ حسن کی علامت اور طاقت کامنبع سمجھی جانے گئے گی۔ یہی وہ دجل وفریب ہوگا جس کا شکار انسانىت اين تارىخ مىں كھى نہيں ہوئى ہوگى \_

## (2) شیطان سے مددحاصل کرنا:

ورسرامقصد پراسرار ہے اور ماوراء الطبعیات سے تعلق رکھتا ہے۔ شیطان کے چیلے ان علامات سے نہ صرف مید کہ شیطانی طاقت اور شیطان کی حمایت حاصل ہونے کا یقین رکھتے ہیں بلکہ اس میں ایس شیطانی تا شیر کے قائل ہیں جو شیطان کی توجھینچتی ہے اور اسے خداکی

### وَجَالِ (3)

طرف سے بطور آ زمائش ومہلت دی گئی، گندی طاقت کوشیطان کے بچار یوں کے حق میں استعال کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ یوں تجھیے جس طرح مسلمان مقدس مقامات کی شہیہ یا متبرک کلمات کا عکس اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی طرف سے نازل شدہ برکت کے حصول کے لیے شائع کرتے، پھیلاتے اور آ ویزاں کرتے ہیں، شیطان کے چیلے بالکل اسی طرح اس لعین کوخوش یا متوجہ کرنے کے لیے ان علامات کو پھیلانے اور ان کی تشہیر کر کے لوگوں کو ان سے مانوس کرتے ہیں تا کہ شیطان اپنی اوقات کے اندر رہتے ہوئے ان کی ناجائز سفلی خواہشات کی تھمیل میں ان کی مدد کرے اور اس کے بدلے بیزیادہ سے زیادہ دولت وشہرت حاصل کرسکیس اور حتی الوسع حیوانی لذت اور شہوت پوری کرسکیس۔

## اصل مقصد کی طرف:

اس سوال کے جواب سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس تحریر کے اصل مقصد کی طرف لوٹے ہیں۔ شرکا تذکرہ شربی پھیلاتا ہے، یہ خیرصرف اس وقت بن سکتا ہے جب شرک تر دیدگی جائے ، بن کا گرز باطل کے سر پراس زورسے ماراجائے کہ اس کا بھیجانگل جائے، جب ہم نے سیمحھلیا اورمحض اندازے قیافے سے نہیں ، شواہد وقر ائن کی رُوسے بجھلیا کہ ان پراسرار علامات کے چیجے 'اسرار' وغیرہ کچھنیں ، محض شیطان کی رسوائی اور بنی آ دم سے انقام کی داستان ہے تو اب ہمیں جس علامت کے بارے میں لیقین ہو ۔۔۔۔ مضمون کے آغاز میں کہد دیا گیا تھا کہ بھی بات کا اعتبار ہے، وہمی شک وشبہات کی کوئی حیثیت نہیں ،۔۔۔۔ تو جو علامات بھینی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔۔۔۔۔۔۔۔ کیا ایک منظم مہم کے سامنے اتنا کافی ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ دفاع ہی کرتے رہیں گے؟ اس طرح تو یہ دنیا ندھیری واردا تو ل کا شکار ہوکر شیطان کی ستی بن جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ طرح تو یہ دنیا اندھیری واردا تو ل کا شکار ہوکر شیطان کی ستی بن جائے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالی کو راضی کرنے یا شیطنت کو دھتکار نے اور اس کے آلہ کاروں کو ناکام ہمیں بھی اللہ تعالی کو راضی کی رضا کی خاطر ہاتھ ہیر ہلانے پڑیں گے۔۔اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے۔وہ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں جوخلوص سے تھرا ہواور مشقت بہت بلند ہے۔وہ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں جوخلوص سے تھرا ہواور مشقت بہت بلند ہے۔وہ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں جوخلوص سے تھرا ہواور مشقت

### <u> دُمِّال (3)</u>

و آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے جگہ اور ماحول کی مناسبت سے اختیار کیا جائے۔ فتنوں کے اس دور میں انسانیت کوفتنوں سے بچانے کی کوشش (ان شاء اللہ) اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں مرحلہ وار درج ذیل تر تیب اختیار کرنی چا ہے تا کہ نہ ہم خوفز دہ ہوں اور نہ کسی اور کوم عوب وخوفز دہ کریں۔ ہم حق کے علمبر دار ہوں اور بلاخوف و جھجک اپنافرض انجام دیں۔ اس سلسلے میں ہم برادران اسلام کی خدمت میں چند با تیں عرض کریں گے۔ بیگز ارشات دراصل فتنوں کے اس دور میں ایک طرح کا مربوط اور مرتب لائح عمل ہیں جس کے مطابق زندگی کا معمول بنانے سے مان شاء اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ونصرت بھی حاصل ہوگی۔ د جال آ اور II میں اس طرح کی تد ابیر بیان کی جانچی ہیں۔ یہاں اسلوب پچھالگ ہوگی۔ د جال آ اور II میں اس طرح کی تد ابیر بیان کی جانچی ہیں۔ یہاں اسلوب پچھالگ

## بها پہلی اورآ خری بات

اس شیطانی منصوبے اور د جالی مہم کے خلاف لائح عمل کے نکات ترتیب وار کچھ یوں ہیں۔اس میں سے پہلی اور آخری بات پوری بحث کا خلاصہ اور جان ہیں۔

پہلی بات: سی تو بہنہایت ضروری ہے:

سب سے پہلے تو ہمیں ہرطرح کے گناہوں سے تچی توبدکرنی چاہیے۔اس فتنزدہ دور میں سچی توبداورر جوع الی الله بی ہمیں آز مائشوں مے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ہے وُعا كرنى حابياب تك بخبرى ميں اگر كسى شيطانى علامت كواپ لباس، جوتے ،اشتهارياكسى اورشکل میں برتا ہو، زبان سے اس کا اظہار کیا ہوتو اس کواللہ یاک معاف فرمادیں۔ آیندہ کے لیےایسےاعمال کی توفیق مل جائے جوان شیطانی اعمال کودھ تکارنے اوران کےخلاف جدوجہد کا ذریعہ ہوں۔شیطان کا مکروفریب مکڑی کے جالے کی طرح انتہائی بودااوراس کے منصوبے اور چالیں انتہائی کمزور ہیں۔ دل کی توجہ ہے ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے ، اس کی کبریائی بیان کرنے یا ایک لاحول پڑھنے کی دریہوتی ہے، بیواویلا کرتا ہوا،سر میں مٹی ڈالتا ہوا بھا گتا ہے۔مغربی دنیا تو وحی الہی کی مقدس ومبارک تعلیمات اوراس کےنور وحفاظتی حصار سے محروم ہے۔اس لیےوہ شیطانی قوتوں کی ملغار کےسامنے بہتی چلی گئی۔اہل اسلام کواللہ تعالیٰ نے بابرکت کتاب اور سیحی تعلیمات دی ہیں ۔مسلم اُمہ کے پاس اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اصل حالت میں موجود ہیں ،جن میں آخرز مانوں کے فتنوں کی وضاحت خوب تفصیل ہے کی گئی ہے،اسے جا ہے کہ ساری دنیا کے لیے خیراور سلامتی کی داعی بن جائے اورمغرب کے شیطان گزیدہ اور تئم رسیدہ انسانوں کو گناہوں اور گمراہیوں کے اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرے جس میں شیطان کے پیروکاروں اور دجال کے آلہ 232

### وَجَالِ (3)

کاروں نے اسے دھکیلنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے فضل اوراس کی توفیق سے سچی تو بنصیب ہوجائے تواس کے بعداس پر قائم رہنے کے لیے دوکام سیجیے۔ سے سچی تو بہنصیب ہوجائے تواس کے بعداس پر قائم رہنے کے لیے دوکام سیجیے۔ (2) اصلاحی حلقے سے جڑجا ہے :

توبہ کے بعدا گلاکام پرہےایے ''علم عمل'' کوشریعت وسنت سے قریب ترلانے کی جدو جهد سيجيے۔اس كا آسان طريقه بيہ ہے ايسے ملمي واصلاحي حلقوں سے جڑجائے جہال اہل حق علمائے کرام اور مشائخ عظام شریعت وسنت کا نور پھیلا رہے ہیں اور فتنوں کے اس دور میں اینے برول تلے آنے والے امتوں کے ایمان کی یول حفاظت کررہے ہیں جیسے مرغی اینے نادان اور کمزور بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک نومسلم یادری سے راقم الحروف نے یو چھا: "جبآب کفارکی صف میں تصاور مسلمانوں کومرتد بنانے کی کوشش کررہے تصفق مسلمانوں میں سب سے زیادہ کس طبقے کواینے کام میں رکاوٹ سجھتے تھے یا ہماری کس تح یک سے خطرہ محسوں کرتے تھے؟''انہوں نے برجستہ کہا:'' دوقتم کےمسلمانوں کو۔ایک وہ جو مسلمانوں کومبجد سے جوڑے۔ جومبجد سے جڑ جا تا ہے وہ اللّٰد تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله عليه وسلم ہے جڑ جاتا ہے اور ہم تو لوگوں کو اللہ اور رسول ہے دور کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جو جہاد کی بات کریں ۔ یعنی عملاً جہاد کریں یا نہ، کیکن صرف جہاد کوفرض عین بتا ئیں ،لوگوں کو پیمجھا ئیں کہ قال فی سبیل الله شری فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ یہ ہمارے لیےسب سے زیادہ خطرناک تھے۔ان کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔'' محترم قارئین! دراصل ان علمی واصلاحی حلقوں ، جومسا جد ومدارس اور خانقا ہوں میں قائم ہوتے ہیں، سے جڑنے کی بہت ہی برکات ہیں۔ایک اہم فائدہ اورعظیم برکت یہ ہوتی ہے،انسان کی سب سے قیمتی متاع یعنی اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔اس کومسنون اعمال ہے شناسائی پیدا ہوتی ہے۔مسنون زندگی اپنانے کا شوق اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ یہالیمی چیز ہے جس کی برکت سے انشاء اللہ آپ شروفتن اور شیطانی مہمات کے باطنی ونفساتی جراثیم ہے محفوظ رہیں گے۔

## <u>وَقِال (3)</u>

(3) جدیدیت کے جھانسے میں نہ آئے:

اس کے بعد جدیدیت کے فتنے سے بیخنے کی کوشش سیجیے۔ نی چیزوں سے متاثر ہونے كے بجائے اين اس قديم اوراصلي دين اوراس كي مبارك تعليمات سے چيٹے رہنے كى فكر كيجيے جو برحق اورسرایا صدق ہے۔ جدیدیت کالیبل گی چیزوں خصوصا مغرب سے آئی ہوئی چیزوں اورمغرب ز دہ لوگوں ہے بچیے ۔ان کے نظریات وافکار ہے بھی اوران کی تہذیب و روایات ہے بھی۔ بیلوگ باتوں باتوں میں انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔مثلاً مغرب زدہ دینی اسکالرہمیں'' ماڈرن اسلام''سمجھانے کی کوشش کرتے میں جبکہ ماڈرن اسلام کوئی چیز نہیں۔انسان یا تومسلمان ہے یا پچھاور ہے۔ پیچ کا دوغلا راستہ نفاق ہے۔اسی طرح ناول، کارٹون اورفلموں کے ذریعے اہل مغرب اپنے دجالی نظریات ہمارے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ جادوئی اعتقادات کی ترویج کے لیے فرضی مخلوق اور وہمی شخصیات کے قصے کہانیاں لکھتے اوران پرفلمیں بناتے ہیں۔اڑنے والا اڑ دھا،سینگوں والا نا قابل شكست ميولا، پُرون والي خلائي مخلوق، نجلا دهرٌ گھوڑ ہے جبيبااوراو پر كاانسانوں جبيبا، ماورا ئي طاقتول کی حامل پراسرار فرضی شخصیات، بیسب کیچه دراصل انسان کو ذہنی طور پر مرعوب کرنے اور نفسیاتی شکست اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے کے بعداس پر قابویانے کی کوششیں ہیں۔لہذا خود کواور اینے متعلقین کوفرضی ناول، کہانیاں پڑھنے اور فلمیں اور کارٹون وغیرہ د کیھنے سے بچا کیں۔ نیز ایسے نیم مذہبی اور نیم مغربی اسکالروں کے بیانات نہ سنیں جوخود سیرت رسول صلی الله علیہ وسلم اور اسو ہ حسنہ ہے محروم ہیں تحریف کے نام پر جدیدیت کے فتنعظمیٰ کا شکار ہیں اور اس راستے سے وہ ہمیں اباحیت اور پھر د حالیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں اس طرح کی مخلوق سے متاثر انسان تاریکی کے علمبر دار اورنامانوس قتم کی فتنه باز وفتنه پر ورمخلوق'' د جال اکبر'' کا آسان ترین شکار ہوگا۔ (4) شريعت وسنت كوطر زِحيات بنايئة:

جواللّٰد کا قرب جاِہتا ہے، وہ شریعت وسنت کوطر زِ حیات بنائے اور شیطانی کاموں اور

234

دجائی فتنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان دونوں کا فتنہ شراور باطل پرتی کا فتنہ ہے۔ اس کا علاج خیر کو پھیلانے اور خدا پرتی کو عام کرنے میں ہے۔ جہاں شریعت کا حکم زندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، وہاں شیطان شکست کھائے گا اور واویلا کرتے ہوئے بھاگے گا۔ جہاں انسان گناہ کرے گا، حیوانات کی طرح نفس پرتی میں مبتلا ہوگا، وہاں شیطان کا کام آسان ہوگا اور انسانیت فتنہ دجال کے بھندوں میں پھنتی چلی جائے گی۔ اللہ ورسول سے محبت کرنے والوں کے لیے بیامتحان کا وقت اور غیرت دکھانے کا لمحہ ہے کہ وہ اپنے خالق وہا لک رب کے دین اور اپنے مشفق نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اُمت کی ہدایت اور استقامت کے لیے کیا بچھ کرتے ہیں اور اسپنے اور ساری دنیا کے دشمنوں اور ان کے چیلوں کے مقابلے میں کئی مشقت اُٹھاتے اور استقامت کا مطاہرہ کرتے ہیں؟

(5)مسنون اعمال اورمسنون دُعاوُل كاا ہتمام تيجيے:

علاوہ ازیں: دجال کا فتنہ شیطان کاعظیم فتنہ ہے۔ اس سے دفاع کے لیے رہمانی حصار میں آنے کے میں آنا ضروری ہے۔ رحیم ورحمان ذات کی مدداور اس کی حفاظت کے حصار میں آنے کے لیے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پڑئل ہتبع سنت مشایخ کرام کی صحبت اور مسنون اعمال ہی واحد ذریعہ ہیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات اور آخری رکوع کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ دجال اور اس کے زہر میلے اثر ات و جراثیم کے خلاف مضبوط ترین حصار اور موثر ترین ہتھیار ہے۔ ان کا صبح شام ورد کیجے۔ اسی طرح ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیجے جنہیں محدثین کی اصطلاح میں ''تعق ذات' کہا جاتا ہے یعنی جن میں ''اعوذ'' کا لفظ آتا ہے اور ان کے ذریعے ہمارے حسن حقیق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتوں اور نا گوار چیزوں سے پناہ ما نگنے کی تلقین تعلیم کی ہے۔ یہ دعاء:

"اَللَّهُمَّ اِنِّى أَعُوْدُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزُنِ، وَأَعُودُبِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُودُبِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُحُلِ، وَأَعُودُبِكَ مِنُ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهُر الرِّجَال."

#### دُقِال(3)

يْرْ"أَللْهُمَّ إِنِّيُ أَعُوُذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتُنَهِ الْمَسِيُحِ الدَّجَّالِ." (صحيح بخارى، كتاب الدعوات: 2/ 944)

ة خرى بات: نظرية جهاد كوزنده سيجيه:

آخری بات بیر که نحوس شیطانی علامات اور مکروه د جالی نشانات کی روک تھام کیجیے۔اس کی جگہاللّہ کی شبیج اور تقدیس کو عام سیجیے۔ رحمانی شعائر کا احتر ام سیجیے۔ گناہ حچھوڑ نے اور حیمروانے کی ترغیب دیجیے اور د جالی فتنے کے واحد حل' جہاد فی سبیل اللہ'' کے عظیم فرض کی ادائی کی فکر کیجیے۔اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حلال کمایئے اوراینی جان کواللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رکھے۔نظریۂ جہاد کوزندہ کیجیاور قال فی سبیل اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی در ہے میں جڑ جائے۔ جان ، مال ، زبان ..... دامے ، درمے ، ننجے ....کسی نه کسی شکل میں فرضِ'' قبال فی سبیل الله''ادا سیجیے۔اس سے عافل رہنا اجمّا می خودکشی ہے۔ یہ ذلت والی زندگی کو قبول کرنے حسرت ناک موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔لہذا ہر حال میں اس میں کسی نہ کسی شکل میں اس سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ بیکسی بھی اشکال کی بنا پرساقطنہیں ہے۔روز قیامت بیسوال نہیں ہوگا کہ نیکی کی جدوجہد میں تمنی کامیابی حاصل کی؟ سوال میہوگا کہ نیکی پھیلانے اور بدی کے خاتمے کے لیےاپنی مقدور بھرکوشش کیوں نہیں کی؟ ہم سب کو وہ لمحہ یاد رکھنا جا ہے جب ہم سے بیسوال ہوگا، لاز ما ہوگا اور برسرعام ہوگا۔ پھر ہمارے سامنے خیر کے داعیوں اور اسلام کے سیاہیوں کو اعزازات وانعامات ملیں گےاور خیروشر کے معر کے میں پھسٹری بن دکھانے والوں کوحسر ت اورار مان کے علاوہ حیارہ نہ ہوگا۔ ہمیں اس وقت کی حسرت اور ندامت سے بیچنے کے لیے آج کی مہلت سے فائدہ اُٹھالینا جا ہیے۔ فتنۂ عظیم کے مقابلے میں قلیل عمل کا اجران شاءاللہ بہت عظیم اور ہمارے تصورے بالاترہے۔

## بلیک واٹر ہے آرٹی فشل واٹر تک

دجالی ریاست کے قیام کے لیے فطری قو توں کو *سخر کرنے کی ا*بلیسی کوششیں فارسی کامشہورشعر ہے:''خاموثی معنی دارد کہ درگفتن نمی آید' لیعنی خاموثی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے جو بولتی زبانوں سے زیادہ معنی خیز اور اثر انگیز ہوتی ہے۔حضرت مجد دالف ٹانی رحمہاللّٰداینے مریدین اور رؤسا وامراکی بھری محفلوں میں خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے۔ کسی نے یو چھا:''حضرت! آپ بولتے نہیں کہ حاضرین کو فائدہ ہو۔'' فرمایا:''جس نے ہماری خاموثی سے کچھ نہ سمجھا وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہ سمجھے گا۔'' سیلاب جب تباہیوں کے دور کی ابتدا کرر ہاتھا، تو احباب کی ایک محفل میں عزیز مسید عدنان کا کاخیل نے يوچها: ' يهجه نبيس آيا كه سيلاب عذاب ہے تو سرحداور جنوبی پنجاب ميں زيادہ كيوں آيا ہے؟ یہ دونوں علاقے تو دین داری کے حوالے ہے معروف ہیں۔'' کچھ دوستوں نے اس عاجز کی طرف دیکھا کہ پچھ بولے گا۔ میں خاموش رہا تو ایک اور صاحب نے اس سوال پر دوسرے سوال کی تھیں لگائی:''ہاں! بیلوگ سخت ابتلامیں ہیں جبکہ پنجاب کے وہ بڑے شہر جو ماہ رمضان میں بھی اپنی کارستانیوں کےحوالے سےمعروف ہیں،امن وامان سے ہیں۔'' اب بولنا کچه ضروری موگیا تھالیکن بیعا جز فقط اتنا کہه کرخاموش رہا:''اللہ تعالیٰ سب کواینے امن وامان میں رکھے'' بعد میں شاہ صاحب کوا لگ کر کے کہا:'' پیسلاب، ہیٹی کے زلز لے اورجدہ کے سیلاب کی طرح مصنوعی ہے۔ان علاقوں کے بعد بیآ ہستہ آ ہستہ اورآ گے برھے گا، پھرستم گرنامہرباں، خیرخواہ مہربانوں کے روپ میں نازل ہونا شروع ہوجا ئیں گے۔'' عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے شاید د جال I کا متعلقہ حصہ یڑھ رکھا تھا۔ پھرانہیں اس عاجز کے مختصر طرز گفتگو ہے آگا ہی بھی تھی۔مزید پچھ نہ یو چھا

#### دَجَال (3)

البتہ استفسار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے یہ کہہ کر گفتگوختم کردی:
''عنقریب نیٹ پراور پھراخباروں میں یہ بات آنی شروع ہوجائے گی لیکن حب معمول نظرانداز کردی جائے گی۔'اس واقعے کوتقر یباً دو ہفتے ہوگئے ہیں۔اس عرصے میں ہم اہلِ وطن کے دکھ درد سمیٹنے اور مقدور بھر خدمت میں مصروف رہ واور بوجوہ مختلف ناموں سے ہمارے مضامین چھپتے رہے۔انظار تھا کہیں سے جمود ٹوٹے تو ہم پچھ بولیس ورنہ فقیروں کی ہمارے مضامین چھپتے رہے۔انظار تھا کہیں سے جمود ٹوٹے تو ہم پچھ بولیس ورنہ فقیروں کی کون سنتا ہے؟ حتیٰ کہوہ خبر کل جمعہ کے دن قومی اخبارات کے پہلے صفحے پرآگئ ہے جس کی طرف بندہ آج سے تین سال پہلے'' وجال آ'' میں قدرتی وسائل پر دجالی قوتوں کے قبضے کے طرف بندہ آج سے تین سال پہلے'' دجال آ'' میں قدرتی وسائل پر دجالی قوتوں کے قبضے کے طرف بندہ آج ہے۔ ہواں سے کھر پی کاراوراس کے نتائج کے عنوان سے تفصیل سے کھر چکا تھا۔ خبر کاعش آپ مضمون کے ساتھ دیکھر ہے ہیں۔ پہلے'' دجال آ'' کے دو پیرا گراف پڑھ کے بچھر ہواس خبر کامتن دیکھ کے۔مواز نہ اور نتائج کا کا خذ آپ کا کام ہے جبکہ کل اور لائح مل متذکرہ کتاب کے علاوہ گئی مرتبہ بیان کیا جاچکا ہے۔'' دجال آ'' صفحہ 261 پر عرض کیا تھا:

''امریکی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسموں میں تبدیلی سے براو راست تعلق رکھتا ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف موسموں میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ کرہ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ اس پروجیک کا نام Haarp یعنی ''ہائی فریکوئنسی ایکٹوآرورل ریسرچ پروجیک'' ہے۔ اس کے تحت 1960ء کے عشر سے یہ تجربات ہورہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے (پیریم پاوڈر وغیرہ) چھٹر کے جا کیں جس سے مصنوعی بارش کی جاسکے۔ یہ ساری کوشیں قدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی ہیں تاکہ دجال جسے چا جا رش سے نوازے جسے چا ہے تھط سالی میں مبتلا کردے۔ جس سے وہ خوش ہواس کی زمین میں ہریالی لہرائے اور جس سے جہ تحط سالی میں مبتلا کردے۔ جس سے وہ خوش ہواس کی زمین میں ہریالی لہرائے اور جس سے جب گھٹر اور قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کو استعال کرنا اور فروغ دینا چا ہیے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون اور فطری خوراک) استعال کریں اور مصنوعی اشیاء یا مصنوعی طریقے سے خوراک (مسنون اور فطری خوراک) استعال کریں اور مصنوعی اشیاء یا مصنوعی طریقے سے خوراک (مسنون اور فطری خوراک) استعال کریں اور مصنوعی اشیاء یا مصنوعی طریقے سے

238

#### وَجِال(3)

محفوظ كرده اشياسے خودكو بچائيں جوآ كے چل كر دجالى غذائيں بنے والى ہيں۔''

دوصفح بعدی عبارت بھی دکھ لیجے: ''آپ نے محسوں کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آرہی ہیں اور موسم اور ماحول سکین تباہی سے دو چار ہور ہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شائع ہور ہے ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان ، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئی ہے۔ میں اضافے سے طوفان ، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئی ہے۔ اگر چہ اس کو فطری عمل قرار دیا جارہا ہے لیکن در حقیقت یہ شخیر کا ئنات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا نتیجہ اور موسموں کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ دکی نسل سے عالمی باوشاہ کے عالمی غالمی غلے کی خاطر کرر ہے ہیں۔'

اباس خبرکامطالعہ کر لیجے جونیٹ سے ہوتی ہوئی بالآ خراخبارات کے صفح پرآگی ہے۔

''پاکتان میں غیر معمولی بارشوں اوران کے نتیج میں رونما ہونے والے سلاب کا اسبب تلاش کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماحول کو کنٹرول کرنے والی خفیہ امریکی نیمینالوجیز پرنظرر کھتے ہیں۔ امریکی ہارپ ٹیکنالوجی پرحالیہ سلاب کا الزام عائد کیا جارہ ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے بالائی فضا میں برقی مقناطیسی لہوں کا جال جارہ ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے بالائی فضا میں برقی مقناطیسی لہوں کا جال جی کھیا کرموسم کے لگے بند ھے ڈھانچ کو تہس نہیں کردیا جاتا ہے اور اس کے نتیج میں موسلادھار بارشیں ہوتی ہیں۔ سیلاب آتے ہیں اور برفباری بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس شکنالوجی کو انجینئر ڈزلزلوں اور سمندری طوفا نوں کی پشت پرکار فرما بتایا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پرختلف ذرائع سے منظرعام پرآنے والی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکتان میں بارشوں کے سلسلے کو ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے طول دیا گیا۔ صرف چاردنوں میں سب پچھ بدل گیا۔ و نیا بھر کے موسمیاتی ماہرین نے بھی اس حوالے سے پچھ نہیں کہا تھا۔ کوئی اغتاہ بھی جارئ نہیں کیا گیا تھا۔ ہارپ (ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسر چ پروگرام) امریکی فوج کا ایک حساس پروگرام ہارپ (ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسر چ پروگرام) امریکی فوج کا ایک حساس پروگرام ہارپ (ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسر چ پروگرام) امریکی فوج کا ایک حساس پروگرام ہارپ (ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسر چ پروگرام) امریکی فوج کا ایک حساس پروگرام ہوگئی برسوں سے متنازع چلا آر ہا ہے۔ 1997ء میں اس وقت

#### دَ<del>حَال (3)</del>

کے امریکی وزیر دفاع ولیم کوئن نے بھی اس پروگرام کومتنازع قرار دیا تھا۔ باخبر ذراکع بتاتے ہیں ہارپ بھی ان پروگراموں کا حصہ ہے جو 2020ء تک پوری دنیا پر امریکی تصرف بینی بنانے کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ موسمیاتی نظام کے ڈھانچ کو بدل کر بہت سے ممالک کوشد بیر معاشی بحران سے دو چارہ کیا جا سکتا ہے۔ روس کے معروف اسکالراور اسٹر بخب کلچرفا کو نٹریشن کے نائب سربراہ آندرے اریشیف نے روس کے جنگلوں میں لگنے والی بھیا تک آگ کو بھی امریکی ہارپ ٹیکنالوجی کے استعال کا نتیج قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینی دریاؤں کی طرح دومیل کی بلندی پر بخارات کی شکل میں بھی دریا پائے جاتے ہیں۔ دنیا بحر میں ایسے دس فضائی دریا ہیں جن کا ماستہ روک کر غیر معمولی بارش اور سیلاب کی راہ ہموار کی جاستی ہے۔ ہارپ اور دیگر متعلقہ میکنالوجیز کی مدد سے بارانی ہواؤں کے نظام کو غیر متوازن کر کے بارش کا قدرتی مقام اور فریاش تردیل کر دی جارتی ہیں آتا ہے اور فردامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور فردامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور خودامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور خودامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور خودامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور خودامریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور

(روزنامهأمت:جعه 27اگست2010ء)

مشکلات تو آپ نے سن لیں ہے کہ صرف '' بی اینڈ بی' اینڈ بی' اینی برونائی اور بحرین دو بہت چھوٹے اور انتہائی مالدار مسلم ملک ایسے ہیں کہ اپنی دولت کاخمس یعنی 20 فیصد جو معد نیات کی زکوۃ کا شری نصاب ہے، اداکر نے لگیس تو مسلمانوں کو ہیرونی امداداور ہیرونی امداداور ہیرونی امداد کی دہائی دماؤہ جو کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی سے قرض لینے اور دنیا بھر میں امداد کی دہائی دہائی دہائی دہائی سے اور خوار پھرنے کا خطرہ ہوگا ، لیکن مسلمان حکمران اپنے اُڑن کھٹولوں کو نئے سرے سے سونے سے سنہراکرر ہے ہیں اور مہر بان سم گراپنے لاؤلشکر کے ساتھ وہ امدادی سامان لے کر بے دھڑک آرہے ہیں جس کی جانچ پڑتال کی بھی کسی سابھ ادا کارکوضر درت ہے نہ سابھ مدایت ہے تو سابھ ادر کی ساتھ وہ امدادی ساتھ لارہا ہے دورکیا پچھ ساتھ لارہا ہے اورکیا پچھ بہاکر لے جائے گا؟ خبر آئی ہے کہ برونائی کے سلطان حسن بلقیا کی ہدایت پر ہورکیا پچھ بہاکر لے جائے گا؟ خبر آئی ہے کہ برونائی کے سلطان حسن بلقیا کی ہدایت پر

233 ملین ڈالر کی مالیت کے جہاز وں کواز سرنو تزئین کر کےسونے سے بنی ہوئی اشیا ہے سجایا گیا ہے اور ہر چھوٹے بڑے فریم اور فرنیچر کو خالص سونے کی پلیٹوں سے تیار کیا گیا ہے۔موصوف20 بلین ڈالر کی جائیداد کے مالک ہیں۔اگروہ اوران کے طبقے کے مسلمان زردارامرا.....ېم وطن بول يا بهم نه بهب....ا پنى تجورى بند، دولت كا دُ ها ئى فيصد يعنى صرف ز کو ہ بھی ادا کر دیں تو ہم امریکی امداد کے تھیلوں سے گرا ہوا آٹا سڑکوں پر سے چن کر کھانے اور 'نوم دفاع'' کی جگه' سال دفاع'' منانے سے کی سکتے ہیں لیکن ہم تو پہلے سے موجود ''شہبازوں'' کو بچانے کے لیے''جمال شاہوں'' کوڈ بونے سے بھی دریغ نہیں کررہے۔ مُر دوں کی قبروں پر چراغ جلائے رکھنے کے لیے زندوں کے گھروں میں اندھیرا کیا جارہا ہے۔ این جی اوز کے مطابق 72 ہزار بچوں کی زندگی کوخطرہ ہے، اس لیے وہ امدادی کارروائیاں جاری رکھیں گی،لیکن جو بچے امدادی کیمپوں سے غائب ہورہے ہیں یا کیے جارہے ہیں،انہیں کس سے خطرہ ہے؟ اس کا کوئی ذکرنہیں۔زرداروں کوزرگری سے فرصت ملنے تک،''راز دار'' رازوں کے راز تک ہی نہ بھنے جا کیں۔خدانخواستہ خاکم بدہن زرر ہے نہ ا پٹم کا ذرہ۔ اللّٰدرحم کرے۔ وُعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہے۔ رجوع الی اللّٰداور خدمتِ خلق دونوں سے دریغ نہ کیا جائے۔ ہمیں اپنے کام میں لگار ہنا جا ہیے۔زمین والے جو کچھ منصوبے بنائیں آسان والے کی بادشاہی آسانوں اورزمینوں پر قائم دائم ہے اوراس کی تدبیرسب تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے بہتر ہے۔

# نیلی برف اورگرم بارش

''مصنوعی سیلاب'' والامضمون پڑھ کر قارئین کے دلچیپ،متنوع اور مختلف تاثرات موصول ہوئے۔ آج کی مجلس میں آپ کوان تاثرات میں شریک کرنا جا ہوں گا۔ عقیدہ اور عقیدت:

بعض تصیر قسم کے دیندارا حباب کا کہنا تھا بیتو اللہ کے کاموں میں مداخلت ہے۔اس کا اختیار کسی کو کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ ان حضرات کی توجہ ان احادیث کی طرف نہیں گئی جن میں د جال کو دی گئی ان غیر معمولی شعبدہ نما صلاحیتوں کا ذکر ہے جواس ہے بھی آ گے کی چیز ہیں اور جن کی بنا پر وہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔جس کو ( یعنی منافقین کو ) جا ہے گا خوشحال وسرشار کردے گا اور جس کو (یعن مخلص مونین کو ) چاہے گاروٹی یانی بند کردے گا۔ اس کے ساتھ خوراک کے ذخیر ہے بھی ہوں گے اور جنت نماباغ بھی۔قدرتی وسائل بربھی اس نے قبضہ کررکھا ہوگا اور انسانی زندگیوں سے کھیلنے پر بھی قدرت حاصل کررکھی ہوگی۔ د جال کور ہنے دیں ۔مغرب جہاں د جالی تہذیب جنم لے کرفروغ یار ہی ہے وہاں دیکھے لیں۔ بھیرے شروع ہونے والاکلوننگ کا سلسلہ، گائے ،افٹنی اور انسانوں تک جا پہنچا ہے۔ تو کیا اسے خدائی اختیارات کا حصول کہیں گے؟ نہیں ہر گزنہیں! یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمالِ قدرت اور کمال تخلیق کا ایک اور ثبوت ہے۔ رب تعالیٰ نے نہ صرف پیر کہ انسان اور دیگر جانداروں کو پیدا کیا بلکہ انسان کےجسم میں ایسے ہزاروں خلیے پیدا کردیے جن سے ہرانسان جیسے ہزاروںانسان بن سکتے ہیں ۔کلوننگ کے ذریعے سائنس دانوں نے ازخودکو کی چیزتخلیق نہیں کی۔اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق کے اندریہلے سے موجود ایک پوشیدہ چیز کو ظاہر کر کے اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک اور مظہر دنیا کے سامنے لایا ہے۔ اسی احسن الخالقین کی شانِ

### <u> رُحِال (3)</u>

خلاقیت کا ایک اور پہلود نیا کے سامنے آشکارا ہوا ہے۔ نہ یہ کہ گہنے موتے اور لیبارٹر یوں میں پیشاب پاخانہ کا تجزیہ کر کے پیبہ کمانے والے سائنس دان معاذ اللہ خدائی میں شریک ہوگئے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آسان پر موجود بادلوں یاز مین پر پہلے سے جی برف پر مقاطیسی شعاعیں ڈال کر انہیں پھلادیا جائے اور پانی کی ایک بڑی مقدار جے اللہ تعالی نے پہلے سے تخلیق کرر کھا ہے، کو ایک دم انسانی آبادیوں پر چھوڑ دیا جائے تو اس دجائی حرکت میں خدائی صفت کہاں سے آگئی؟ بیتو بے گناہ اور سادہ لوح انسانیت کو کرب واذیت میں جتلا کرنے والی شیطانی حرکت ہوئی جو دجائی تو توں کی ان کا وشوں کا حصہ ہے واذیت میں جتلا کرنے والی شیطانی حرکت ہوئی جو دجائی تو توں کی ان کا وشوں کا حصہ ہم حرکت سے نہ عقیدے کے اعتبار سے کی وہم میں پڑنا چا ہے نہ اسے خلاف حقیقت یا خلاف عقیدت نے خلاف حقیدت یا خلاف عقیدت کے اعتبار سے کی وہم میں پڑنا چا ہے نہ اسے خلاف حقیقت یا خلاف عقیدت قرار دے کرنظرانداز کرنا چا ہے۔

خوف يا أميد؟

 وقت تک تواتر ہے دیا جاتا ہے جب تک وشمن کی ملغار فرزانوں کے سر پرنہیں آئیپنچتی!

بعض حضرات کو جدید سائنس کی انکشافاتی شعبدہ بازیوں پراتنا تعجب ہوتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوجاتے ہیں یاان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ بید دنوں رقبم کم کن نظر ہیں۔ اگرانسان کا چاند پر جانا ثابت ہوجائے تو اس میں اسلامی عقائد کے خلاف کون سی بات ہوگی یا کون سام عجزانہ میں کا کمال ہوگا؟ کیا جنات پلک جھیکتے میں اس دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں چلے جاتے؟ جاند سے بھی اوپر آسانوں پر جا کرفرشتوں کی باتیں ہیں سنتے ؟اس میں کمال کیا ہوا؟ اُلٹا پھر کاتھیٹر کھا کرمردود ہوکر بھاگتے ہیں۔اگر جنات بغیر کسی سواری کےخلامیں چلے جاتے ہیں تو عالمی تنخیر کے منصوبے برعمل کرنے والے پچھ بدنیت انسانوں نے سواری پرچڑھ کرچا ند تک رسائی حاصل کر لی تو اس میں اتنی بردی کون ہی بات ہے کہ ہم اس کوشرعی مسلمات کے خلاف اور اس کے انکار کوصحت اعتقاد کے لیے لازم قرار دینے لگیں؟ شیطان کواگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی عمر اور سات براعظموں میں موجود ہر مخض کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت دے رکھی ہےتو کیا شیطان کے چیلوں (شیطان کا سب سے بڑا چیلہ دجال اعظم) کواس طرح کی صلاحیت نہیں دی جاسکتی؟ پھر ایمان دالوں کی آز مائش ہی کیا ہوگی؟ انہیں امتحان ہے گزرے بغیر جنت کس بنیاد بر ملے گی؟ مسلمان کا بمان دوٹوک اور کھر اہونا جا ہے۔اس طرح کے شیطانی شعبدہ بازوں سےاس کو وسوسول كاشكارنه مونا جابيه البته دلائل وشوامدكي بنا برخقيق وتجسس اور تنقيد وتمحيص مهارا فرض ہے۔آ یے اہلِ مشرق کے مشاہرے اور اہلِ مغرب کے تجزیے پرایک نظر والتے ہیں۔ ابل مشرق كامشامده:

گزشتہ دنوں آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں جانا ہوا۔ وہاں کے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بارشیں زیادہ نہیں ہوئیں۔ یہاں جس غیر معمولی سیلاب نے تباہی مچائی وہ پہاڑوں پرجمی'' نیلی برف' کے بیکدم کچھلنے اور پھر''گرم بارش'' برسنے سے ہوا۔ نیلی برف اس برف کو کہتے ہیں جو ہرسال جینے اور کچھلنے والی برف کے نیچے بیسیوں فٹ نیچے صدیوں سے جی ہوئی ہے۔ ''کیل' اور' دواریال' نامی دوردراز علاقوں کے بڑے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ایک دھاکا ہوا جس سے اُڑنے والی برف کے طکڑے میلوں دور تک گھروں میں جا گرے۔ اس کے بعد''گرم بارش' ہوئی۔ اس میں بھیگنے سے انسان کوسر دی نہیں گئی گرمی جا گئی ہے۔ موجودہ سیلاب کی ابتدا کشمیر سے ہوئی تھی اور کشمیر کے سیلاب کی ابتدا'' نیلی برف' گئی ہے۔ موجودہ سیلاب کی ابتدا کشمیر سے ہوئی تھی۔ یورے پاکتان میں پھر جو پھے ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا اور''گرم بارش' سے ہوئی تھی۔ پورے پاکتان میں پھر جو پھے ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ جس طرح ہواوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بیسب کیا ہے؟ قدرتی وسائل اور فطری موسم کو ایپ قابو میں کرکے جارحانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے دجالی منصوب کے مزید مظاہرا بھی دنیا دیکھے گی۔ نجانے اس وقت فقیر کہاں ہوگا؟ انسان سمجھنا چا ہے تو تھوڑ ابھی مظاہرا بھی دنیا دیکھے گی۔ نجانے اس وقت فقیر کہاں ہوگا؟ انسان سمجھنا چا ہے تو تھوڑ ابھی بہت ہے۔ نہ سمجھنے پراڑ ارہے زیادہ بھی کم پڑجا تا ہے۔

اہلِ مغرب کا تجزیہ:

مغرب میں جوانل نظر دجائی قو توں کے آلہ کا رئیس وہ اس طرح کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں الیکن سے عاجز پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ اس کی غرض وغایت کوزیا وہ گہرائی سے نہیں بچھتے خان کی تحقیقات کے نتائ کہ دجل وفریب کے اس پر دے کوچاک کرسکتے ہیں جوانسانی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے نے اپنے آگے تان رکھا ہے۔ ان کے مطابق بدیر اسرار نامعلوم قوت جو مختلف ملکوں کے موسی حالات کو حیران کن طور پر تبدیل کرنے میں ملوث بتائی جاتی ہے ، عالمی ماہرین کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کا ایک خفیہ ادارہ 'نہارپ' (Haarp) ہے۔ مالمی ماہرین کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کا ایک خفیہ ادارہ 'نہارپ' ول حاصل کرنے کی ہارپ کا پورانام Program ہے۔ مختصر الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ ہارپ موسم پر کنٹرول حاصل کرنے کی جدید ترین صلاحیت ہے جس کے ذریعے بالائی فضا کے ایک مخصوص حصے کو نی تلی مقدار میں برتی تو انائی سے نشانہ بنا کر ہرتسم کے سمندری طوفان (Hurricane) کھن گرج کے ساتھ طوفانی بارش ، سیلاب اور بگولوں والے طوفان (Tormadoes) کے علاوہ خشک سالی سے بھی اہلی زمین کو دو چار کیا جاسکتا ہے ۔ عالمی سطح پر موسموں کو کنٹرول کرنے والا بیمرکز امریکی بھی اہلی زمین کو دو چار کیا جاسکتا ہے ۔ عالمی سطح پر موسموں کو کنٹرول کرنے والا بیمرکز امریکی

ریاست الاسکامیں کا کونا کے ویران مقام پر 25 کروڑ ڈالر کی لاگت ہے تقریباً 20 سال کے عرصے میں مکمل کیا گیا ہے۔114 میٹرر قبے پر پھیلا ہواہارپ مرکز 360ریڈیوٹر آسمیٹر ز اور 180 انٹینا پر مشتمل ہے۔ 22 میٹر تک بلندیدانٹینا تابی کے ہتھیار ہیں جہاں سے گئ ارب وائس قوت کی برقی توانائی ہائی فریکوئنسی ریٹریائی لہروں کے ذریعے زمینی فضا سے او پر موجود برقائی ہوئی حفاظتی تہدی جانب چیکی جاتی ہے جے Lonosphere کہتے ہیں۔ کرہ ز مین کے حارول طرف 40 سے 600 میل اوپر تک موجود ہیں۔ یہ وہی حفاظتی تہ ہے جو روئے زمین پرزندگی کے کیے سورج کی ہالا ئے بنفٹی خطرناک تابکاری ہیٹر ہے۔ دنیا کے جس شالی خطے سے اسے بنایا گیا ہے، وہ اس لحاظ ہے آئیڈیل ہے کہ سائنس دان وہاں سے بالائی فضاکی جانب برقی توانائی پھینئے اور اسے زمین پر واپس لانے میں اپنی خواہش کے مطابق کامیاب رہتے ہیں۔اس منصوبے کا سب سے اہم خفیہ مقصد یہی تھا کہ Lonosphere کو کیسے اور کہاں شعاعوں کے ذریعے نشانہ بنایا جائے کہ تا بکارلہریں واپس ٹھیک اسی مقام پر ز مین سے نکرائیں جہاں سائنس دان جا ہے ہیں اور اس کے نتیجے میں مطلوبیتم کی تاہی یا موسم کی تبدیلی کا ہدف حاصل کیا جائے؟ سونا می میں پیشعاعیں ہدف پرتھیں جبکہ کترینا میں ہدف ہے چوک گئی تھیں۔جس دن ان شعاعوں کا حسب منشا سو فیصد درست استعال دریافت کرلیا گیایا جس دن برمودا تکون میں کارفر مامقناطیسی شعاعوں برکممل کنٹرول حاصل کرلیا گیا اس دن دنیا جھوٹی خدائی اورمظلوم انسانیت پر ناجائز تسخیر کے سفا کانہ مظاہر کا وحشت ناک مظاہرہ دیکھے گی۔

تعبير كافرق:

امر ایکا کے خفیہ موسمیاتی جنگی منصوب''ہارپ'' ہے متعلق متعدد دستاویزی کتابیں کھی جا چکی ہیں جبکہ دستاویزی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔اس سلسلے کی سب سے مشہور کتاب'' اینجلز ڈونٹ پلے دس ہارپ، ایڈوانسز ان ٹیسلا میکنالوجی'' ہے۔ٹیسلا میکنالوجی پریہ عاجز '' دجال ا'' میں تفصیل سے لکھے چکا ہے۔'' دجال ا''ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں لکھی گئی اکثر باتوں کی مشاہداتی تصدیق اتی جلدسا منے آنے پر بھی خود مصنف کو بھی تعجب ہونے لگتا ہے۔ ندکورہ بالا کتاب کے مصنف تک بیکنج اور جن مینگ نے پوری دنیا کی ملکیت Lonsphere کو امریکی فوج کی جانب سے اپنے ندموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر شدید تقید کرتے ہوئے کہا ہے: ''جمہوری حکومتوں کو اپنی پالیسیاں بالکل صاف اور واضح رکھنی چاہمیں جبکہ ہمارے ہاں خاص طور پر ملٹری سائنس کوسات پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔''اس خطرناک امریکی پروگرام (جسے راقم الحروف ایک بار پھر دجالی پروگرام قرار وسیتے ہوئے ذرہ بھی نہیں ہچکچائے گا) سے متعلق دیگر اہم کتا بوں میں ''ایرا واشنگٹن'' کی تصنیف کردہ '' ہارپ ۔ دی پاتھ آف ڈسٹر کشن' اور مصنف جیری اسمتھ کی دو کتا ہیں ''ہارپ، دی الٹی میٹ ویپن آف کا نسپر کی' اور 'ویدروارفیئر'' شامل ہیں۔

روس کے جنگلوں سے لے کر ہیٹی اور چلی کے زلز لے تک اور جدہ کے سیلاب سے لے کر پاکستان میں آئے طوفان تک جوقوت کا رفر ما ہے اسے مغرب میں ' د تخ یبی سائنس'' کہا جا تا ہے، جبکہ ہم اسے د جالی قو توں کی کارستانیوں کا نام دیتے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کون تی تجبیر حقیقت کے زیادہ قریب اور واقعات پرزیادہ منظبق ہوتی ہے؟

## لارڈ کے تخت کی بنیاد

مسجداقصلی کے انہدام اور یہودی بستیوں کے قیام کاصہیونی فلسفہ بے نقاب بہلی اور آخری بار:

اسرائیل کی تاریخ ..... شاید ..... اینی" آخری بار" کی طرف جار ہی ہے، تبھی اس کے سر پرست اعلیٰ امر یکا نے تاریخ میں'' پہلی بار''ان اسرائیلی بستیوں کی تغمیر کی ندمت کی ہے جو آج تک اس کی آشیر باد سے آباد ہوتی چلی آئی تھیں۔امریکی وزیرخارجہمحترمہ ہیلری کلنٹن صاحبہ نے اے امریکی نائب صدر جوزف بائیڈن کی اہانت قرار دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم نے نئی بستیوں کی تعمیر کا اعلان اس وقت کیا جب امریکی نائب صدر اسرائیل کے دورے کے لیے ''مسجا کی سرزمین'' برقدم رنج فر مار ہے تھے۔اسرائیلی وزیراعظم نے حب معمول روایتی چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے تغییر کے اس منصوبے کی''انگوائری کا حکم'' دے دیا ہے۔ امریکی صدر نے ان کی معذرت قبول کرنے ہےا نکار کرتے ہوئے ان کے اعلان کوامن عمل کے لیے تاہ کن اوراین ہیک قرار دیا ہے۔ممکن ہے امر کی صدراور وزیر خارجہ کے بیانات'' تجاہل عار فانہ'' نہ ہوں، کین میہ بات یقین ہے کہ بنی اسرائیل کی ریاست کے سربراہ کا پیاعتذار اور انکوائری '' تغافل مکارانہ' ہے۔ وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بستیوں کی پیقیر'' اُس فریق' کے خلاف' 'تطهیر' کا'' باطنی منصوب' ہے جس کا تعلق' الوہی دائرے' میں شامل ہوکر'' نجات کے حصول' ہے بھی ہے اور''مطلق حاکمیت' کے قیام کے لیے''مسیانہ آئیڈیالوجی' ہے بھی۔ بیہ ا کیا ایسا'' غیر منطقی انجام'' ہے جوشیطان کی توت اوراس کی''ارضی تجسیم'' کوتو ژکر''یاک کرنے کاعمل'' بھی ہے اور خدا ک'' منتخب مخلوق'' کے'' قدیم گھر'' کو دوبارہ روثنی اور زندگی کی طرف لانے کا''الوہی عمل'' بھی ہے۔

## عبرانی اوب کی گاڑھی اصطلاحات:

راقم کواحساس ہےاویر کی آخری چندسطروں میں بہت زیادہ گاڑھی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں جواکثر قارئین کے لیے اجنبی اور نامانوس ہول گی۔دراصل جب تک قوم یہوداور یہودیت کے بارے مٰیں خودکٹریہودیوں کی عبرانی میں اپنے بارے میں لکھی گئی تحریروں کو نہ بیڑھا جائے تب تک ان حقائق نے واقفیت حاصل نہیں کی جاسکتی جو اسرائیلی یہودی معاشرے میں موجود اور موجودہ بنی اسرائیل کی نفسیات پر اثر انداز ہیں۔غیریہودیوں کورہنے دیجیے، اسرائیل سے باہر رہنے والے يبودى بھى اسرائيل كے يبودى معاشرے ميں يائے جانے والى اس بنياديرسى سے جوجنون كى آخرى حدول کوچھورہی ہے، نیز اسکے پیچھے کار فرما''ماوراءالطبعیاتی عوامل'' سے اس لیے واقفیت نہیں رکھتے کہ وہ جدیدیم بہودی رجحانات کا مطالعہ عبرانی میں کھی گئی یہودی مصنفین کی تحریروں کی روشنی میں نہیں كرسكة \_انگريزي مين قوم يهود كے نظريات ورجحانات پرجو پچولكعا جاتا ہے، وہ بني اسرائيل كي حقيقي ذہنیت کے حوالے سے بنیادی حقائق کو' با قاعد گی سے نظرانداز'' کرنے برشتمل ہوتا ہے۔

اختیاری اورغیراختیاری وجوبات:

اس کی ایک وجہتویہ ہے کہ یہ لکھنے والے (حاہدہ وہ رابرٹ فسک جیسے معتدل اسکالر کیوں نہ ہو) عبرانی مآخذ سے براہِ راست استفادہ کا بیں کریاتے، نہان کی توجہان اصل مآخذ کے متند ترجموں پر ہوتی ہے، نہ وہ عبرانی جاننے والے فلسطینی اسکالرز کی تحریروں کو انصاف پر ہمنی ترجمانی قراردیتے ہیں،لہٰداوہ بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات پرسطی تتم کی علمیت تو بگھار لیتے ہیں،کیکن اپنے پڑھنے والوں کو یہودی معاشرے اور قوم یہود کی نفسیات کا راست فہم عطانہیں کر سکتے۔ بیرتو غیراختیاری وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ اختیاری ہے اور ملکے سے ملکے الفاظ میں اس کی تعبیر کی جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ انگریزی بولنے والےممالک کی کتابوں کی دکانوں کی الماریاں جن مشہور زمانہ مصنفین کی فلسطین پرکھی گئی کتابوں کے بوجھ تلے کراہ رہی ہیں،ان کی اکثریت (انگریزی خواں طبقے سے معذرت کے ساتھ ) منافق ہے۔ وہ اسرائیل میں ظہور پذیر ہونے والے رجحانات اور اقدامات کا جامع تجزینہیں کرتے اور گمراہ کن حد تک غیرواقعی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ارضِ فلسطین پراسرائیلی بستیول کی تعمیر کی' یہودی روحانیت' کے تناظر میں'' متصوفانہ توجیہ'' اتن چیران کن نہیں جتنا کہ نائب امریکی صدر کی آمدے موقع کواس اعلان کے لیے مخصوص کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہان مبہم باتوں کے حوالے ہے قارئین کوزیادہ دیر تجسس واسرار میں نہر کھیں اور یہودی ماخذ کے حوالے سے ترتیب واران کی تشریح کریں۔

غاصبانه کارروائیوں کے دو پہلو:

فلسطین کی بابرکت زمین پر یہودی بستیوں کی تعمیر کا ایک تو مادی اور سیاسی پہلو ہے جود نیا کے سامنے واضح ہے اور یہودی بنیاد پرست را ہنماؤں کے درج ذیل بیانات سے مزید واضح ہوجاتا ہے جوہم مغربی اور یہودی پریس سے نقل کریں گے۔ دوسرا یہلور وحانی یا مابعد الطبعیاتی ہے جے یہودی دانشوروں کی اصطلاح میں 'اسرائیل کی بازیافت کی مسیحانہ جہت' کہاجاتا ہے۔ یہودی دانشوروں کی احام بلانہ زعم:

ابتداہم پہلےنظریے سے کرتے ہیں۔اس کی دومثالوں پراکتفا کافی ہوگا۔

(1) ایلیا زر والڈ مین اسرائیل کامشہور''رِ بائی'' ہے (ید لفظ اصل میں''رِ بی'' ہے بمعنی خدا پرست ندہبی پیشوا، لیکن چونکہ اس کا تلفظ عام قاری'' رَبی'' کرتا ہے، اس لیے ہم''رِ بائی'' کا لفظ استعال کریں گے۔) یہ دریائے اُردن کے مغربی کنارے میں غاصبانہ طور پر قائم کی گئی ایک بستی ''کریت اربا'' کے مشہور'' یشیوا'' یعنی ندہبی تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے۔ یہ اپنی مقتدر ندہبی حیثیت کے سبب مختلف یہودی جرائد میں وقتاً فو قتاً اس قسم کے مضامین لکھتا ہے جو دنیا بھر کے حیثیت کے سبب مختلف یہودی جرائد میں وقتاً فو قتاً اس قسم کے مضامین لکھتا ہے جو دنیا بھر کے یہودی توجہ اوراحر ام سے پڑھتے اوراس کا دیا ہوا ذہن لیتے ہیں۔ 21 جون 2002ء کو نیویارک سے شائع ہونے والے مشہور یہودی جریدے''جیوش پریس'' میں اس نے اپنے ایک مضمون میں سے شائع ہونے والے مشہور یہودی جریدے''جیوش پریس'' میں اس نے اپنے ایک مضمون میں سے قسم کا تکلف کے بغیر فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کے حوالے سے کھل کر تکھا:

''اسرائیل کے فرزندوں کا اسرائیل کی سرزمین سے منفر تعلق ہے جس کا موازنہ کی بھی توم کے اس وطن کے ساتھ تعلق سے نہیں کیا جاسکتا۔ ہماراتعلق تو زمین آسان کی تخلیق کے وقت وجود پذیر ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھ کا مقدر ہے کہ یہودیوں کوزندگی دیں اور یہودیوں کا مقدر ہے کہ وہ سرزمین کوزندگی

250

دیں۔جس طرح جلاوطن یہودیول کو' قبرستان میں موجود بدیول' سے تشبید دیا گیاہے، اس طرح يبوديول سے خالى ارضِ اسرائيل كواليك' ويران مقام' كہا گياہے۔ بيفر مان رياستِ اسرائيل كے جنم کاحقیقی سبب ہیں۔ بیروشنی ریاستِ اسرائیل کو گھیرے ہوئے ملکوں کی تاریخ میں داخل ہوجائے گ۔ ہم جوڈیااور ساریا میں غیرمکی علاقوں پر قابض نہیں ہورہے۔ بیقو جارا قدیم گھرہے۔ اور خدا کاشکرہے كہم اسے دوبارہ زندگی كى طرف لے آئے ہيں۔ بقتمتی سے بشاميں ہمارے كچھ قديم شہراب بھی غیرملکیوں کے غیرقانونی قبضے میں ہیں [ یعنی مقامی فلسطینی مسلمانوں کی آبائی ملکیت میں ہیں: راقم ] جو کہ اسرائیل کی نحات کے''الوہی عمل''میں خلل انداز ہوئے ہیں۔ یہودی عقیدے اور ٹحات کے حوالے سے ہماری ذ مدداری ہے کہ ہم مضبوط اور واضح آواز میں بات کریں۔ ہمارے لوگوں کو متحد کرنے کے ''الوہی عمل'' اور ہماری سرزمین کو''سلامتی'' اور''ڈیلومیسی'' کے بظاہر منطقی تصورات ہے دھندلا نااور کمزوز نہیں کرنا چاہیے۔وہ صرف سچ کوسنح اور ہمارے کاز کے انصاف کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم باعقیدہ لوگ ہیں۔ یہ ہماری ابدی شناخت کا جوہراور ہر طرح کے حالات میں ہماری بقا کا راز ہے۔ہم ایلی شناخت کی پوشیدگی میں ذلیل وخوار ہوئے اور لٹاڑے گئے۔ہمیں ہارے وطن میں واپس لانے والے نجات کے عمل نے ہمیں ہاری سچی ذات واپس دے دی ہے، جس کو مزیز ہیں چھيايا جاسکتا۔ ہم عالمي سنج پرواپس آ ڪيے ہيں، ہم ايك ذمددار حيثيت يا ڪِڪ ٻير، جسے ہم دوباره بھي. نہیں گنوائیں گے۔ ہمارےموقف کاصرف ابیا ہی واضح ، جرات مندانہ اورسلسل اظہار ہی ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو یہودیوں اور ارض اسرائیل کی ابدی حقیقت کا احترام کرنے برآ مادہ کرےگا۔'' (2) ''کش اینز ائیون' ایک اور قابض بستی ہے۔اس کے آباد کاروں لیعنی قبضہ گیرر ہائشیوں کالیڈر''مشال گولڈاسٹائن'' ہے۔ بیعسکریت پیند آباد کاراتنے جارحیت پیند ہیں کہ یہ بدنام زمانہ اسرائیلی وزیراعظم ایریل شیرون جیسے شدت پسندکو بھی ہلکا ہاتھ رکھنے کا طعنددیتے تھے اوراس نے جب 2003ء میں دنیا دکھاوے کے لیے پچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تا کہان کے رہائشیوں کو بڑی بستیوں میں منتقل کیا جاسکے تو بہت سے بنیاد برست قبضہ کاروں کو پیجھی برداشت نه ہوا اور انہوں نے '' قبضے'' کا لفظ استعمال کرنے پراسریل شیرون پر سخت تقید کی۔ان کے متذکرہ بالالیڈرنے کہا:''میں وزیراعظم کی بات پر بہت زیادہ حیران اور غصے میں ہوں۔ میں تو اپنے آپ کواس علاقے پر قابض نہیں سمجھتا۔ بیتو ہماراعلاقہ ، ہماراوطن ہے۔''

یدومثالین تھیں جن سے ان اسرائیلی قابضین کی اس مجنونا نداور مجر ماند ذہنیت کو سیحضے میں مدد مل سکتی ہے جن کا سامنا نہتے اور تنہافلسطینی مسلمانوں کو ہے۔ نہ صرف بید کدان مظلوموں سے ان کی آباد ذر خیز زمینیں اور انگوروزیتون کے باغات سے ہے ہوئی شاداب قطعے چھینے جارہے ہیں، بلکہ شدت پینداور بدمزاج و فرد ماغ یہودی قابضین اسے اپنا حق اور کارفضیلت سمجھ رہے ہیں۔ واہ میرے مولی ! تیری یہ عجیب الخلقت اسرائیلی مخلوق کیسی بد بخت قوم ہے اور یکسی جا مکسل آزمائش ہے جو فلسطین کے مظلوموں برآئی ہے۔

دوسرايبلو-مسيح تعلق نجات كاضامن ہے:

ناجائز یبودی بستیوں کو جواز فراہم کرنے کے فلفے کا دوسرا پہلو روحانی یا مابعد الطبعیاتی تصورات پرمبنی ہے۔ ان تصورات کا تعلق ''مسیح پرسی ''یا''مسیحانہ آئیڈیالوجی'' سے ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری نہیں ہونی چا ہیے کہ یبودی تحریرات میں جب بھی''مسیح''یا''طاقتور ہستی''یا''خاقتوں ''سیخ' یا''خاقتوں 'سیخ' یا''خاقتوں 'سیخ' یا''خاقتوں 'مسیح' یا''خاقت کا فقتہ اکبر'' دجالی ملعون' ہوتا ہے۔ البندا آئیدہ ان الفاظ کو خود بخو داس معنی کے تناظر میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس آئیڈیالوجی میں بیردھا کی مدد سے غیر آئیڈیالوجی میں بیفون کی اور بمیشدان پرحکومت کریں گے۔' [اور ماشاءاللہ یبودکی غیر یبود بیوں پر فیا میں گار بہود کی فیر ایمودکی غیر یبود پر بیحکومت خود غیر یبود کی میں نمیت ہوگی آ

اس نظریے کے مطابق ''نجات نزدیک ہے، کیونکہ سے گا مد قریب ہے۔ اور سے کی آمد کو جو چیز التوامیں ڈال سکتی ہے، وہ اسرائیل کی وراثتی سرزمین پرایسے لوگوں کا قبضہ ہے جوروحانی اعتبارے ''طاقتورہ سی'' سے تعلق نہیں رکھتے اور اس خامی کی بنا پروہ نجات پانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اگر کوئی مسیح پرست جس کا تعلق روحانی اعتبار سے ''مقتدر ترین ہستی'' کے ساتھ قائم ہے، کسی جانداریا ہے جان چیز (مثلاً: زن، زریاز مین) کوچھولے یاانی ملکیت بنالے تو وہ نجات یا جائے گ۔''

"نجات 'کے اس تصور اور میں سے تعلق حاصل کر کے "تطلیم بخشے' کے اس نظر یے کا اطلاق ارضِ فلسطین پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا ' مسیحانہ آئیڈیالو جی' کے مطابق جب کوئی یہودی قابض کسی فلسطینی مسلمان سے اس کی آبائی ملکیتی زمین جھینتا ہے تو یہ قبضہ کیری نہیں، یا دھونس دھاندلی ہے لیتا ہے تو یہ سینز دری نہیں، یہ تو ' پاک کر نے کا عمل' ہے۔ مسیح پر ستوں کے مطابق اس زمین کو' شیطانی جلقے' سے نکال کر' الوہی جلقے' میں داخل کر کے نجات دلائی جات کا مطلب یہ کہ جب زمین یا کوئی بھی منقولہ یا غیر منقولہ پر خیر سے ہوجاتی ہے تو وہ اس کا نات کی' گل' اور جزمین کو نامی ماسل کر کے شر سے نجات پاجاتی ہے اس انگل کی ' الوہی فتح' کے لیے زمین کوشر انگیز نا پاک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ بیٹل انتہائی ہلاکت خیز کیوں نہ ہو لیے زمین کوشر انگیز نا پاک سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ بیٹل انتہائی ہلاکت خیز کیوں نہ ہو لینی ایٹم بم جیسی انتہائی مہلک چیز کے استعال کی نوبت کیوں نہ آجائے۔

درج بالا فلسفه مبالغهآ میز خیال یا وہم معلوم ہوگا اگر ہم یہاں بھی پچھے نامور'' رِبائیوں'' کے کم از کم دوحوالے نیدیں ۔ ملاحظ فرمایئے:

''(1) شمریا ہواریکلی اسرائیل میں مقیم رہائیوں میں منفر دمقام اور منصب کا حال ہے۔ وہ 1967ء کی جنگ جس میں اسرائیلی افواج نے القدس سمیت بہت سے مسلم علاقے پر قبضہ کیے رکھا، کے متعلق لکھتا ہے:

''1967 می جنگ ایک' ابعد الطبعیاتی کا یا کلپ' عنمی اور اسرائیل کی فتح زمین کو' شیطانی قو توں کے دائر سے' سے نکال کر' الوہی دائر سے' میں لے آئی تھی۔اس سے مفروضے کی سطح پر سے ثابت ہوگیا کہ''مسیحاند دور' شروع ہو چکاہے۔''

(2) "اى مدايا" تاى ربى ائى تعلىمات ميس اسى فليفى كى يون تشريح كرتاب:

'' 1967ء کی فقوحات نے زمین کو دوسر نے رہتی آیہ شیطان کا مہذبانہ نام ہے ] سے آزاد کرالیا۔ایک باطنی قوت سے جوشر، ناپا کی اور کر پشن سے جسیم ہے۔ یوں ہم یہودی ایک ایسے دور میں داخل ہورہے ہیں، جس میں دنیا پر''مطلق حاکمیت'' قائم ہوجانی ہے۔''

#### دَخِال(3)

ان جنونیت پسند اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے ہوئے انتہا پسند یہودیوں کے مطابق اگر اسرائیلی حکومت نے مفتوحہ علاقوں سے انخلاکیا تو اس کے 'مابعد الطبیعاتی'' نتائج برآ مدہوں گے یعنی خدا ناراض ہوجائے گا، روح ناپاک ہوجائے گی اور زمین پر شیطان کا اقتدار دوبارہ قائم ہوسکتا ہے۔ رہاجانوں کا ضیاع تو شیطان کی اور بدی کی حکومت ختم کرنے اور نجات کا رُخ تبدیل کرنے سے بیخے کے لیے ہلاکت انگیز عمل و لیے بھی ضروری ہے۔

عام قار ئین کو ریرتو ضیحات نہایت عجیب وغریب دکھائی دیتی ہوں گی لیکن شایدوہ وقت قریب سے قریب تر ہوتا جار ہاہے جب دنیاان مغضوب ومقہور جنونیوں کی برپا کردہ د جالی شورش کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔

آخری دوباتیں:

آخریمن ہم ایک بات امریکی اور پور پی عوام ہے کہیں گاور ایک عالم اسلام کے باشندوں ہے۔
یہودی شدت پندوں کی ہرپا کردہ بیشور شرقت ہوتیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوگی ہمرف
عربوں یا مسلمانوں کے خلاف نہیں، تمام غیر یہود یوں بشمول امریکیوں کے خلاف ہے۔"مسیحا
پرستوں" کے نزدیک تمام غیر یہودی چاہے وہ امریکی یا یورپی کیوں نہ ہوں،"جنٹاکل" ہیں اور تمام
جنٹاکل (غیر یہود یوں کے لیے سکہ بند یہودی اصطلاح) شیطان کے قبضے میں ہیں۔ چونکہ شیطان
منطق خوب جانتا ہے اس لیے شیطانی قوت اور اس قوت کی ارضی جسیم یعنی غیر یہود یوں کو صرف غیر
منطق اقدام کے ذریعے توڑا جاسکتا ہے۔ یہا قدام ایک طرح کا جادوئی باطنی منصوبہ ہوسکتا ہے۔ لہذا
جو کچھ آج مارچ 2009ء میں امریکی نائب صدر کے ساتھ ہوا، یہی کچھ پچھلی صدی کی آخری دبائی میں
ہیودی تنظیم" گش ایمونیم" بعنی "ایمان والوں کی جماعت" نے شیطان کی قوت اور اس کا امریکی
ہیودی تنظیم" گش ایمونیم" بعنی منصوب پر عمل کیا تھا کہ ارض اسرائیل کو شیطان کی قوت اور اس کا امریکی
کروانے کے لیے اس باطنی منصوب پر عمل کیا تھا کہ ارض اسرائیل کو شیطان کے قبضے سے آزاد
کروانے کے لیے اس باطنی منصوب پر عمل کیا تھا کہ ارض اسرائیل کو شیطان کے قبضے سے آزاد

### وَجَال (3)

مظہر سمجھتے ہوئے ایک طرح کاسفلی عمل کیا گیا ہے۔اسے اتفاق یامحض اپنی قوت کا سیاسی اظہار سمجھتا قطعاً غلط ہوگا۔ یعنی یا یہ جہالت ہوگا اور یا نفاق ..... دونوں کی تفصیل ہم مضمون کے آغاز میں بیان کر چکے ہیں۔امریکیوں کو چاہیے نہ جاہل بنیں اور نہ منافقین کے ورغلانے میں آئیں۔حقیقت پہندی کامظاہرہ کرتے ہوئے اس سانے کواپنی آسٹین سے نکال باہر کریں۔

برادرانِ اسلام سے بیم خش کرنا ہے کہ خدارا! یہودی بستیوں کے قیام کو ہلکا نہ لیں۔ یہ 'لار ڈ کے تخت کی ارضی مدؤ' ہے۔ خفیہ یہودی نظریات کے مطابق ریاست اسرائیل اس دنیا میں 'لار ؤ کے تخت کی بنیاؤ' ہے۔ بیز مین پر'' آسانی بادشاہت کی اساس' ہے۔ ان بستیوں کے ذریعے بنی اسرائیل کی''موروثی زمین کی تطہیر' کے بعداگلا ناپاک قدم مسجداقسیٰ کے خلاف اُٹھے گا اورا سے دویا تین حصوں میں تقسیم کر کے تطہیر کے ممل کا''حتی آغاز'' کیا جائے گا جواللہ نے چاہا تو نفرت کی اس ریاست کے انجام کا آغاز بھی ہوگا۔

اگر .....الله نه کرے ..... بیت المقدس کے دو جھے ہوئے تو نصف جنوبی مسلمانوں کے پاس رہنے دیا جائے گا جس میں مسجد اقصاٰی کا ہال ہے اور نصف ثالی یہودی قبضہ کرلیں گے جس میں دنیا کی خوبصورت ترین محمارت ''زردگنبد'' ہے۔ اس کے پنچ موجود مقدس چٹان پر بے داغ زرد کھال والے بچھڑ ہے کی قربانی ہوگی تو ''مسیجا'' خروج کرآئے گا اور جب مسیحا خروج کرے گا وہ''منز ہ عن الحظا الوہی را ہنمائی'' کی بنا پر'' ازلی انفرادیت'' کی حامل' خدا کی مجوب قوم'' کو' الوہ ی مقصد کی سیمیل'' کے لیے ساری دنیا پر'' مطلق العنان بادشاہت' قائم کر کے دے گا۔ ایسی بادشاہت جس میں نایا ک ارواح کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔

اوراگر خدانخواستہ مسجداقصلی کے ابتدائی طور پرتین جصے ہوتے ہیں تو وہ اس نقشے کے مطابق ہوں گے جو غامدی مکتب فکر کے بعض اسرائیلیت زدہ تحقیق کاروں نے اسلامی تاریخ کی انوکھی منطق''ارضِ فلسطین کی وراثت اور مسجد اقصلی کی تولیت یہود کاحق ہے' کے مقالے کے ساتھ ہمار سے ایک رسالے (ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ) کے اندرونی ٹائٹل پر چھایا تھا۔ ان حضرات نے اس کا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن جاننے والے جاننے ہیں کہ بیروس سے نقل مکانی کرکے اسرائیل

### وَجَالِ (3)

جا سے والے ایک یہودی پروفیسر'' آ شرکوف'' کا تجویز کردہ تھاجس میں موجودہ مسجدانصلی کے تین حصے کر کے دایاں یابایاں حصہ یہودکودینے کی''پُرخلوص'' تجویز دی گئی تھی۔

اينٹ نه ښي تو ذره:

الغرض خاکم بدہن! مجدافعنی کے دوجھے کرنے کی تجویز ہویا تین، عالم اسلام کواس حوالے سے یک جان و یک زبان ہوجانا چاہیے کہ دہ د جال اور اس کو' مسیح السلام' سیحفے والے انسانیت د تمن جنونیت پیند یہود یوں کے ہاتھ مجدافعنی کی ایک این شاخت کی بھی نہ پہنچنے دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری غیرت کا امتحان اور مستقبل قریب میں ہماری بقا اور نجات کی کسوئی ہے۔ د جال کے پیروکار آگر جھوٹے وعدوں کے موعودہ کھات کو قریب سیحھے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ حال کے پیروکار آگر جھوٹے وعدوں کے موعودہ کھات کو قریب سیحھے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے سیچ وعدوں پر یقین نہ کریں اور مطہر ومقدی ' القدی' کی تطبیر وتقذیس کے لیے اپنی جان، مال ، زبان اور اللہ کی دی ہوئی ہر نمت یا طاقت کو استعال کرنے کا عہد نہ کریں۔ ' لارڈ کے تخت کی مال ، زبان اور اللہ کی دی ہوئی ہر نمت یا طاقت کو استعال کرنے کا عہد نہ کریں۔ ' لارڈ کے تخت کی بنیاد' رکھنے کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ابدی ذلت کا شکار ہوں گے ، تو ہم کیوں نہ ان اوگوں میں شامل ہونے کا عہد کرلیں جو پورے کر دارض پر قائم ہونے والی خلافت الہیے کی این یا ذر سے کے طور پر استعال ہوں گے۔

# دجالى رياست كاخاتمه: وجداوروجو مات

18 جون،2010ء کو دوگر ماگرم خبریں قارئین کی نظر سے گزری ہوں گ۔ ایک زیرِ نظر مضمون کے شروع میں اور دوسری آخر میں ملاحظہ فر مائے۔ پہلی خبر کچھ یوں ہے:

''اسرائیل آیندہ20 سال کے دوران دنیا کے نقیثے سےمٹ جائے گااور لاکھوں فلسطینی مہاجرین مقبوضہ علاقوں میں اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ بیپیش گوئی امریکی خفیہ ادارے ی آئی اے کی ایک ربورٹ میں کی گئی ہے۔ امریکی سینیٹ کی انٹیلی جنس تمیٹی کے بعض ارکان کوبھی اس رپورٹ کے مندرجات ہے آگاہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے امریکیعوام گزشتہ 25سالوں سے فلسطینی باشندوں پراسرائیلی مظالم کامشاہدہ کررہے ہیں،وہ اب مزید خاموش نہیں رہیں گے۔جنوبی افریقه میں نسل پرست حکومت کا خاتمہ اور سابق سوویت یونین کی تحلیل جیسے حقائق بیرواضح کررہے ہیں کداسرائیل جونوآ بادیاتی طاقتوں کا ایک منصوبہ تھا، تاریخ کے ہاتھوں جلدیا بدیراینے انجام کو پہنچ جائے گا۔رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے صورت حال تیزی کے ساتھ مشرق وسطی کے مسئلے کے ' دوریاسی مل' سے 'ایک ریائی' حل کی طرف جارہی ہےجس کے نتیج میں آیندہ 15 سال کے دوران 20 لاکھ یبودی امریکا جبکہ 15 لاکھ سے زیادہ روس اور بوری کے دیگر حصول کو نتقل ہوجا کیں گے۔ ر پورٹ میں کہا گیا ہے نسل پرتی کے اصول پر قائم اسرائیلی حکومت کے خلاف امریکا میں رائے عامہ تیزی سے تبدیل ہورہی ہے۔امریکی ذرائع ابلاغ کےمطابق اس وقت امریکا میں 5 لاکھ کے قریب یہودی آباد ہیں۔'(18 جون2010ء کے قومی اخبارات)

اس خبر میں اسرائیل کے ٹوٹے اور ارضِ مقدس کے آزاد ہونے کی ایک ہی وجہ بیان کی گئے ہے: امریکی عوام کا خاموش ندر ہنا، کین کیا امریکی عوام کا خاموش ندر ہنا، کین کیا امریکی عوام کی خاموثی یا ناراضی اتنی قوی اور

مؤثر وجہ ہے جودنیا کا جغرافیہ تبدیل کرسکے؟ شاید نہیں۔ سی آئی اے کی بیر پورٹ غیر متوقع ہونے کے ساتھ ساتھ غیر جامع بھی ہے۔ اگر چہ اس رپورٹ کا مقصد اسرائیل مظالم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں سے ہمدردی یا اسرائیل کی خالفت نہیں، اس کی وجہ یہودی میڈیا کو اس جانب متوجہ کرنا ہے کہ وہ امریکی عوام کو ساتھ ملائے رکھنے پرمحنت کرے، ورنہ لے یا لک کا تیا پانچا ہوسکتا ہے، اس وجہ کا تدارک بھی سی آئی اے اور موسادل کر کرلے گی ، لیکن ان دیگر وجو ہات کا کیا ہوگا جن کی طویل فہرست ہے؟ جی ہاں! بوری فہرست ۔ کیونکہ اگر خور کیا جائے تو اسرائیل کو در پیش خطرات اور القدس کی آزادی کی اور بھی متعدد وجوہ ہیں، بلکہ وجوہ کی انواع واقسام ہیں جن کا ہم غیر جانبداری ہے جائزہ لیکتے ہیں۔

ایک وجہ تو تکویٹی ہے۔اللہ رب العزت نے دومر تبہ یہود کی نافر مانیوں پر انہیں صرف جلا وطنی کی سزا دی۔ پہلی مرتبہ موسوی شریعت کے انکار پرعراتی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ شریعت عیسوی کے انکار پر دومی جنز ل طیطوس (ٹائی ٹس) کے ہاتھوں۔اب شریعت محمدی کے انکار پر ان کوصرف وطن سے نہیں، دنیا ہے، ہی جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ یہاں از خود اکھے نہیں ہوئے، مشیتِ الٰہی نے انہیں اکٹھا کیا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: "پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے۔" (بی اسرائیل 104)

دوسری وجہ تیسری جنگ عظیم کا امکان اور اس میں دنیا بھر کے مجاہدین اور منصف مزاج عیسائیوں کا فلسطین کے مظلومین و محصورین کی امداداور پھر ہرمجدون کے میدان میں تاریخ ساز معرکہ آرائی ہو عتی ہے۔اس وجہ کا تعلق چونکہ کسی درجے میں آخرز مانے کی علامت سے جڑتا ہے اور ان علامات میں حد درجے کا ابہام ہے، اس لیے ہم اس وجہ کی تطبیق یا اس کی تشریح پر اصراز ہیں کرتے۔اللہ ہی اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ہم اگلی وجہ کی طرف چیلتے ہیں۔

ایک بڑی وجہ یہودیوں میں پائے جانے والے حد درجہ متشد داورانتہا پیند مذہبی گروہ اور ان کا باہمی اختلاف ہے۔قر آن کریم فرما تا ہے:''تم ان کوسرسری نظر سے دیکھنے میں ایک

### <u> دَحِال (3)</u>

معمو كركيكن درحقيقت ان كردل جداجداي "(الحشر: ١٤)

اس انتشار وافتر اق کی حقیقت کا احساس آج کے اسرائیلی معاشرے کا جائزہ لینے سے ہوسکتا ہے۔ اس معاشرے میں مذہبی بنیاد پرتقسیم درتقسیم کاعمل روزِ اول سے جاری وساری ہے۔ ہر نہ ہبی گروپ کی الگ سیاسی پارٹی اور اپنے الگ رتی ہیں۔ آگے کی بات کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے کہ دنیا کی سیاست کی طرح آخرت میں جنت کا استحقاق بھی اسی گروہ بندی کی اساس پرتقسیم ہوتا ہے۔

ایک بردانسلی اختلاف اشکنازی اورسیفر ڈی یہودیوں کا ہے۔ عبرانی میں سیفر ڈی کا مطلب ہے: ''ہسپانوی۔' مسلم ہسپانوی سلطنت میں رہنے والے یہودی تارکین وطن مسلمانوں کی اہل کتاب سے زم مزاجی کی وجہ سے بہت پھلے پھولے۔ان میں نسلی افتخاراتنا زیادہ ہے کہ وہ بقیہ یہودیوں کو حد درجہ حقیر سمجھتے ہیں۔ مثلاً: موی بن میمون نے جوخلافت ہسپانیہ کے دور میں خلفاء کے قریب رہااور ازمنہ وسطی کا ایک مشہور رہی اور فلسفی تھا، نے ہسپانیہ کے دہریت کی محقی:

''اپنی روح کی حفاظت کرنااوراشکنازی ربیوں کی کھی ہوئی کتابیں مت پڑھنا۔ بیلوگ مرف تب لارڈ پرایمان لاتے ہیں جب سر کے اور لہن میں پکایا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ان کا ایقان ہے کہ لارڈ ان کے قریب ہے۔اے میرے بیٹے! صرف اپنے سیفر ڈی بھائیوں کی صحبت اختیار کرنا جو''اہالیانِ اندلسیہ'' کہلاتے ہیں۔صرف یہی لوگ ذہین ہیں۔''

دوسری طرف اشکنازی یہودا پنے مخالف سیفر ڈی یہود یوں سے رشتہ نا تا نہ کرنے سے لے کران پر جادو کرنے تک کواپنے لیے جائز سجھتے ہیں۔ دونوں گروہوں میں نسلی تعصب وہرتری کا اظہاراسرائیلی معاشرے کومتنقلاً انتشاراورٹوٹ پھوٹ کاشکاررکھتا ہے۔

ایک تیسری تقسیم مذہبی، روایت پند اور سیکولر یہودیوں کی بھی ہے۔ یہ تقسیم مذہبی احکامات پڑعمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ یورپ سے آنے والے یہودی آزاد خیال اور اباحیت پند ہیں۔ مشرقی ممالک سے گئے ہوئے یہودی کٹر قدامت پند ہیں۔

کچھ یہودی مخصوص روایات اور رسوم کی حد تک یہودی ہیں۔اس طرح بیہ معاشرہ مذہب پر عمل کےلحاظ سے بھی تین حصول میں تقسیم ہے:

(1) ندہبی یہودی آرتھوڈکس رِبیوں کی تشریحوں کوتسلیم کرتے ہوئے یہودی فدہب کے احکامات پڑمل کرتے ہیں۔ان میں سے بہت سے یہودی عقیدے سے زیادہ عمل پر زوردیتے ہیں۔اسرائیل میں اصلاح پینداور قدامت پیندیہودی تھوڑے ہیں۔

(2) روایت پسند یہودی کچھ زیادہ اہم احکامات پر توعمل کرتے ہیں کیکن زیادہ سخت احکامات سے روگر دانی کرتے ہیں۔ تاہم وہ یہ تیوں اور مذہب کا احتر ام ضرور کرتے ہیں۔

(3) جہال تک سیکولر یہودیوں کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ بھی بھی ''سینا گوگ' چلے جاتے ہوں تاہم وہ ربیوں کا احرّ ام کرتے ہیں نہ فدہی اداروں کا۔ اگر چہروایتی اور سیکولر یہودیوں کے درمیان کھنچی ہوئی کیراکٹر غیر حقیقی ہوتی ہے، تاہم دستیاب تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ 25 سے 30 فیصد تک اسرائیلی یہودی سیکولر ہیں۔ 50 سے 55 فیصد تک روایتی ہیں اور تقریباً 20 فیصد تک روایتی ہیں اور تقریباً 20 فیصد نہیں۔

اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بناپر اسرائیلی معاشرہ بھی بھی متحد معاشرہ نہیں بن سکتا۔ یوٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوتے ہوئے ریزہ ریزہ ہوجائے گا اور رہے گا نام صرف اللہ کا۔ تبھی تو ان اسرائیلی باشندوں نے جو دوسرے ممالک سے نقل مکانی کر کے فلسطینی مسلمانوں کی زمین پر آ بسے ہیں، اپنے پرانے پاسپورٹ ضائع نہیں کیے۔ وہ دہری شہریت کے حامل رہنا چاہتے ہیں اور 'واپسی کا سفر''یا' مسجا کی آ مد' دونوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہتو اندرونی وجوہات ہوگئیں۔ بیرونی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ اسرائیل پڑوتی عرب ممالک سے مستقل اور دائی وجوہات پر مشمل تنازعات ہر پاکیے ہوئے ہے، بلکہ اس کی ممالک سے مستقل اور دائی وجوہات پر شمتل تنازعات ہر پاکیے ہوئے ہے، بلکہ اس کی مایت میں اقوام متحدہ میں ووٹ نانسانی پر اس سے وہ ممالک بھی نالاں ہیں جو بھی اس کی حمایت میں اقوام متحدہ میں ووٹ دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے خوناک چہرے کے سیاہ دھند لے دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے خوناک چہرے کے سیاہ دھند لے دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت کی حالیات کی جرے کے سیاہ دھند لے اس نے ''فریڈم فلوٹیلا'' کوروکا ہے، اس نے اس کے خوناک چہرے کے سیاہ دھند لے اس نے ''فریڈم فلوٹیلا'' کوروکا ہے، اس نے اس کے خوناک چہرے کے سیاہ دھند لے

### وُجَال (3)

نقوش دنیا کے سامنے ظاہر کردیے ہیں۔اس طرح آہتہ آہتہ امریکی اور مغربی دنیا اس کے روایتی شدت پندانہ نظریات سے بیزار ہوتی جارہی ہے اور یہ بیزاری جلد یا بدر ضرور رنگ لائے گی۔ان شاءاللہ!

دوسری طرف افغانستان (یعنی خراسان دریائے آمو ہے اٹک تک) میں اس بے تھا شامعدنی دولت کی دریافت کی خبریں آگئ ہیں جس کا گئی سال پہلے انہی کالموں اور نقثوں میں اظہار کردیا گیا تھا۔ اس وقت اس پرویسے ہی تعجب کیا جا تا تھا جیسے آج د جالیات پرمشمل تحریروں پر کیا جا تا ہے۔ حامد کرزئی اپنے گھر کی دولت یہود نواز قو توں کوسپر دکر کے خود خیرات کا کشکول ڈونرمما لک کے سامنے پھیلاتے رہیں، لیکن اس خطر ہجرت و جہاد کی دولت اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اور انفاق فی سبیل اللہ کے اصول کے تحت خرچ ہوئی تو مشرق ومغرب کے فاصلے سمنے میں درنہیں گلے گی سعودی عرب نے الدار ہونے کے بعد اپنی سرحد' القدس' سے ہٹالی اور فلسطین کی سرحد سے لگنے والی سرز مین اُردن کے حوالے اپنی سرحد' القدس' سے ہٹالی اور فلسطین کی سرحد سے لگنے والی سرز مین اُردن کے حوالے کردی، لیکن ظرِ تالی سے افغانستان جب سعود یہ جیسیا مالدار ہوجائے گا تو وہ اسلامی دنیا کاحق فراموش نہ کرے گا، کیونکہ اسلامی دنیا نے اس کی غربت کے دنوں میں اسے فراموش خبیں کیا تھا۔ اللہ کرے کہ رجمانی ریاست کے عروج کے یہ دن اور عالم اسلام کے اتحاد و ترقی کا یہ منظر جمیں بھی دیکھنا فیریا سے سے میان

دُجّال (1) اور دُجّال (2) منعلق قارئین کے سوالات اور ان کے جوابات

# سورهٔ کهف کی آیات کی خاصیت

السلام عليم ورحمة الله

اُمید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔مفتی ابولبابہ شاہ منصور صاحب سے بیمعلوم کرنا تھا کہ سور ہ کہف میں کون می خاصیت ہے جس کی وجہ سے بیسورۃ فتنہ دجال سے بچانے کے لیے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے تبحویز فرمایا ہے؟

والسلام ....عبدالله

#### جواب

اگرہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے منقول وُ عاوَل اور وظا کف کے الفاظ پرغور کریں تو معلوم ہوگا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کوان وُ عاوَل کی تلقین کی ہے جن میں خاص روحانی اور تکویٰ ی ساتھ ہوگا حضورصلی اللہ علیہ وہ ایس ہی بھی پر کت ہے۔

تا ثیر ہے اور اس کو قبولیت میں خاص وخل ہے۔ ان الفاظ میں بھی پچھا ایس ہی غیبی برکت ہے۔

البتہ یہ بات مدنظر رہے کہ اُمت کو صرف وُ عاکی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ وُ عاوُل کے ساتھ ساتھ ملکی گئیں بھی کی ہے۔ مثل : حضرت ابوا ما مدرضی اللہ عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوشکایت کی کہ '' ۔۔۔۔۔۔

تلقین بھی کی ہے۔ مثل : حضرت ابوا ما مدرضی اللہ عنہ نے ایک وُ عاتعلیم فر مائی جو نہ صرف وُ عاتمی بلکہ لائمی وہ فون اللہ ' تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وُ عاتعلیم فر مائی جو نہ صرف وُ عاتمی بلکہ شجاعت ، ہمت اور سخاوت کی تعلیم بھی تھی۔ اُلھم انی اعوذ بک من اہم والغم والخم والکہ انسورہ وہ کہ فی جائے میں ایک اہم پیغام بھی علیم بھی صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اس سورۃ میں ایک اہم پیغام بھی ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہمیں اصحاب ہف کا کردار بھی وُ ہرانا پڑے گا۔ دین کی حفاظت ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہمیں اصحاب ہف کا کردار بھی وُ ہرانا پڑے گا۔ دین کی حفاظت کے لیے بہاڑوں کومکن بنانے کا جذبہ بیدا کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ سورہ کہف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدبھی حاصل کرنا ہے کیونکہ ذکر اللہ (تلاوت) روح کے لیے بمز لدا تسیمین ہے۔

ایمان کی حفاظت کے لیے جب اصحاب کہف یا اصحاب تو را بوڑا کا جذبہ بھی ہواور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست بھی تو پھران شاءاللہ د جالی قو تو ں کا مقابلہ آسان ہوگا۔

# حرمين ميں مخصوص علامات

محتر م مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله

الله تعالی نے احقر کواس سال حج کا فریضہادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وُعا فرما کیں الله میرے سمیت تمام مسلمانوں کا حج قبول فرمائے اور بار بارحرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔

جے کے بابرکت سفر کے دوران ایک اہم چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے ناچیز کی توجہ مبذول کروائی۔وہ یہ کہ پولیس،شہری دفاع اور فائر ہریگیڈ کے تمام اہلکاروں کی وردیوں اور دفاتر پر دجالی نشانات ( مکون، اکلوتی آ کھاور شیطانی تاج) نمایاں طور پر واضح تھے۔ یہاں تک کھنیٰ میں شہری دفاع کے دفتر میں جو قالین بچھے ہوئے تھے، ان پہھی دجالی کون بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تمام میڈ یکل اسٹورز پرسانے کا نشان بناہوا تھا۔

کچھ پیفلٹ احقر کے ہاتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی نمائش میں گئے جو
آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ پولیس کے کارکن اور شہری دفاع کے لوگ اپنے فرائف حرم مکہ
اور حرم مدینہ کے علاوہ مشاعر (منی، مزدلفہ، عرفات) میں بھی سرانجام دے رہے تھے تو دجالی
نشانات تمام حرمین میں ان کے ساتھ ساتھ گردش کررہے تھے جو کہ ایک نہایت ہی تشویش ناک
بات ہے۔ پیشانات آپ شہری دفاع کی ویب سائٹ (www.998.gov.sa) اورٹریفک
بنٹرول کی ویب سائٹ (www.saher.gov.sa) رہھی دکھے سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پر بھی دجالی تکون بنی ہوئی تھی۔ دُعا فرما ئیں اللّٰہ رب العزت جمھے میرے خاندان اور تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اورا گرمیری زندگی میں حضرت مہدی کا خروج ہوتو اس میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ آمین والسلام ....عثان احمد

# وَتِال(3)

#### جواب:

ان علامات کے حوالے سے اس کتاب میں تغصیلی بحث آگئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ انکشافات عامة اسلمین کی بیداری، دجالی علامات کومٹانے ،حرمین شریفین کوان سے محفوظ بنانے اور رحمانی شعائر وعلامات کو بھیلانے کا ذریعہ ہے۔

# شكوه بين شكريه!

محتر م مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله

میرے لیے انتہائی سعادت کی گھڑی ہے کہ آپ سے شرف خطاب سے بہرہ ورہور ہاہوں۔ بندہ نے جناب کی علمی کاوش اورا چھوتی تحریر کا بغور مطالعہ کیا۔ ایک نامانوس اور غیر مشہور بلکہ متوحش فتم کے عنوان کو آپ نے اُمت کے ذہنوں کے قریب سے قریب ترلانے کی ایک مشکور اور لائق تقلید سعی فرمائی ۔ اس کی جس قدر حوصلہ افزائی کی جائے ، وہ بچ ٹابت ہوگی۔ اس پیچیدہ اور عمیق فن کی بیشتر معلومات سے آپ نے نقاب کشائی فرمائی ہے۔ بندہ نے اس بارے میں دو درجن سے زائد کتب سے استفادہ کیا ہے۔

> ہے جبتو کہ خوب سے ہے خوب ترکہاں اب دیکھتے ہیں تھرتی ہے جاکر نظر کہاں (1) کنگڑے جرنیل کا مصداق:

آس محترم نے اپنی کتاب'' دجال کون ہے؟'' کے صفحہ 197 پر'' ہر مجدون' کتاب کے حوالے سے کینیڈین کنگڑ ہے جزئیل کا ذکر کیا اور اس سے مراد'' جزل رچرڈ مائزر' لیا۔ بندہ نے بہت سے احباب اور انٹرنیٹ سے اس بارہ میں معلومات لیس کین بات واضح نہیں ہو تکی اور نیٹ پرچو'' رچرڈ مائزر' دکھایا گیا ہے، وہ نہ کنگڑ اہے اور نہ ہی بیسا کھیوں پر چلتا ہے۔ اگر جناب والا کے پاس کوئی وضاحت اور تفصیل ہے تو براہِ کرم اُمت کے سامنے پیش کریں تا کہ یہ بات مزید آشکارا ہوجائے اور احادیث و تار پر ایمان واعتماد مزید پختہ ہوجائے۔ مزید یہ کہ'' کتاب الفتن' (حافظ میں ہے اور بندہ اس کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر کنگڑ ہے جرنیل کا

وصف اس میں کہیں نہیں ملا کہ وہ تمنے وغیرہ سجا کر ظاہر ہوگا اور بے ساختہ ناظر کے منہ سے یہ نکلے گا: ''سجان اللہ! واقعی مہدی کاظہور قریب ترہے کیونکہ کینیڈین کنگڑ اجرنیل ظاہر ہو چکاہے۔''

اگرآ آم محترم کے پاس اس کا حوالہ موجود ہوتو براہ تعاون اس سے آگاہ فرمائیں اور 'الفتن' میں میروایت حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کی سند مرفوع نہیں ، یہ بات اپنی جگہ سلم ہے کہ صحابی کی غیر مدرک بالقیاس بات حدیث رسول کے تکم میں ہے کین ناقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کوواضح کرے کہ بیا ترصحابی ہے۔

(2) کیااصحابِ کہف دوبارہ زندہ ہوں گے؟

سیدنا حضرت عیسی علی نبینا علیه الصلوة والسلام کے نزول کے بعدان کی معاون شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ''امام ابوعبدالله القرطبی' نے اپنی سند کے ساتھ ''محمد بن کعب القرطبی' کے حوالے سے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور حضرت عیسی علیه السلام کے ساتھ جج کریں گے۔ انہوں نے بیات تورات وانجیل کے حوالے نے قل کی ہے۔

(التذكره للامام قرطبيٌّ ، تاريخ ابن كثير، ج:8 ، ص: 130 )

ای سلسط میں بیاستفسار کرنا ہے کیا" لا تصدف و افسل الکتاب و لا تکذبوہ" کے تحت ظنی طور پراس بات کو مان لینے میں ہمارے کوئی شرعی رکا وٹ تو نہیں؟ تابید أبیہ بات بھی پیش خدمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین میں سے بعض حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک موجود تھے اور "نصلہ بن معاویہ" سے ان کی ملاقات ثابت ہے جس میں انہوں نے اپنا نام "زرنب بن بریملا" بتلا یا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے وُعا کی تھی کہ ان کے آسان سے نازل ہونے تک باقی رہوں۔ اس واقعے کی خبر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کودی گئی تو انہوں نے تابید فرمائی اور فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عسیٰ بن مریم کے بعض وصی عراق کے کنارے اُترے تھے۔

(عبرت کاسامان، اُردوتر جمه،التذ کره للا مام قرطبیٌ بش4 3 2،ازمولا ناڈاکٹر حبیب اللّٰہ مختارشہید )

(3) د جال 1 کی احادیث کی تخریج:

مؤد باندگزارش ہے آیندہ ایڈیشن میں حوالہ جات کی تخ جج جوجائے توعظیم کاوش بھی ہوگی اور

اہل ذوق کے لیے باعث سہولت بھی۔

(4) د جال کس جنس ہے علق رکھتا ہے؟

آپ نے دجال کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے رقم فرمایا ہے: ''بیتو سید ھی سادی بات ہوئی کد جال جناتی قو توں کا حامل ایک نیم انسانی ، نیم جناتی قتم کی آز مائشی گلوق ہے۔' (ص: 147)

اس ضمن میں مزید تابید کے طور پر ایک حوالہ پیش خدمت ہے: ''علامہ محمد بن رسول البرزنجی اسلامی'' نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب' الاشاعۃ لا شراط الساعۃ'' ص 217 دارالحدیث قاہرہ طبع معمل کے عصل کے کانت الشیاطین تعمل عصل کے کانت الشیاطین تعمل

له العجائب، فحبسه سليمان النبي عليه السلام، ولقبه المسيح."

اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ دجال واقعی جن اورانسان کی مخلوط جنس ہے۔اس سے د جال کی جنس کے ساتھ اس کا زمانہ مجمی واضح ہوتا ہے۔

(5)2012ء میں کیا ہوگا؟

آپ نے اپنی کتاب میں طنی طور پر تورات کے حوالے سے اسرائیل کے خاتمہ یا خاتمے کے آغاز کا سال 2012 ء کھا ہے۔ آپ کی بات ظن اور قیاس کی حد تک سیح اور درست ہے، کین عوام اس بارے میں 2012 ء کو یقینی طور پر مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہ آپ نے اپنے قار کین کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ بات ظنی ہے، حتی نہیں۔ لیکن 2012ء کے نام پر انگٹش فلم (جس میں اس سال عالمی جنگ اور دنیا کا اختیام دکھایا گیاہے) منظر عام پر آنے کے بعد مشکل میں اضافہ ہوگیا ہے۔ نوجوان بار بار آپ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ بندہ اس سلسلہ میں عرض گزار ہے کہ آپ اگر اس بابت مزید کچھر قرمادیں گئے ہے ہوا جو چل پڑی ہے، وہ سے صحت اختیار کرلے گی۔

(6) مدارس مین ' وجالیات' کی تدریس:

آخر میں آپ کی وساطت ہے اہل مدارس ہے التماس ہے کہ دجالیات کے موضوع کو نصاب کا حصد بنا کر معلم ومؤدب کے حوالے کیا جانا چا ہے کہ دوہ با قاعدہ تدریس کے اسلوب میں طلبہ کو پڑھائے تا کہ دجال جیسے ظیم فتنہ ہے اُمت کو کمل آگاہی حاصل ہو۔ بندہ اس بابت ایک تا پید بھی

#### دَ<del>عِال</del> (3)

ر کھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں وجال کے بارے میں مذکورہ طویل حدیث کے بعدامام ابن ماجہ کی بات ييش كرتا بول: "قال أبو عبدالله، سمعت أباالحسن الطنا فسي يقول، سمعت عبدالرحمن المحاربي يقول: "ينبعي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب؛ ليعلُّمه الصبيان في الحُتَّابِ. " (سنن ابن ماجه، باب فتنة الدجال، ص: 299، مطبوع قد يي كتب فانه، كرايي) یہ مشورہ امام ابن ماجہ کے دا دا استاد کا ان کے استاد کو تھا۔ آج تو اس کی منرورے واہمیت پہلے ہے کہیں زیادہ ہے۔اس سلسلے میں علماء دائمہ کوخوب تیاری کرنا جاہیے تا کہ وہ عوام الناس کو پوری طرح باخبر کرسکیں۔ جتنا بی فتنعظیم اور شدید ہے، اُمت بالخصوص علاء وائمہاں کے تذکرے اور تیاری سےاتے بی عافل ہیں منداحد میں مذکورایک حدیث میں ہے: "عن صعب بن جنامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايخرج الدحال حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى تسرك الأثمة ذكره على المنابر. "بنده في الياساط ك بقدرات مدرسمين با قاعدہ د جالیات کو پڑھانا شروع کردیا ہے اور مجد میں جعد کے خطبہ میں د جال کا تذکرہ بھی با قاعدگی ہے کرتا ہے۔نو جوانوں کو خاص طور پر اس سلیلے میں سرفہرست رکھا ہے۔ آپ سے وعاوَل كاطلب كارمول-"تعاونوا على البر والتقوى" كتحت چند بربط باتيل كرنى ك جبارت کی ہے۔اگر مزاج پرگرال گزریں تو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔

والسلام.....مجرمسعود، فيصل آباد

#### جواب:

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركاته!

یاد آوری اور عزت افزائی کاشکریہ۔احقر کسی اجھے سوال یاعلمی بحث مباحثے کا دل سے خیر مقدم کرتا اور اس پرشکر گزار رہتا ہے اور اسے شکو نہیں ،شکر یے کا موقع سمجھتا ہے۔ آں جناب کے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔

(1)ان سطورکوسیاق وسباق کے ساتھ بغور مطالعے کی ضرورت ہے۔ بیرعبارت راقم کی نہیں۔ نداس کی تطبیقی مراد بندہ کی متعین کردہ ہے۔ بیرحوالہ دکتو رامین جمال الدین کی کتاب ہرمجدون کے

### دَحَال (3)

ترجے سے بعینہ لیا گیا ہے اور بیان بارہ حوالہ جات میں سے پہلا حوالہ ہے جوراقم نے بلاکس تایید وتر دیدے محض اس لیے قل کیے کہ اُمت مسلمہ کے زعماء ستقبل قریب کوئس نظر ہے دیکھتے ہیں؟ ان کے شروع میں تصریح ہے کہ بیتمام حوالہ جات بلاتھر افقل کیے جارہے ہیں۔ جہاں تک رچرڈ مائر کو لنگر ااور بیسا کھیوں کے سہارے چلنے والا کہا گیا ہے، بید کتو رامین کا پنامشا ہدہ ہے کہ میں نے اسے افغانستان کےخلاف جنگ کا علان کرنے کے لیے آتے ہوئے دیکھا ممکن ہے کہ اس وقت اس کا یاوُل موچ کا شکار ہواور عارضی طور پر بیسا کھیوں کا سہارا لینے پرمجبور ہو۔ کتاب الفتن کےالفاظ میہ میں:"ثم یظهر الکندی فی شارة حسنة" اس کاتر جمه پروفیسرخورشیداحدنے یوں کیاہے:''پھر لنگر اکینیڈین خوبصورت نے لگا کرظا ہر ہوگا۔ 'شارہ' کے معنی "لباس رائع حمیل" کے ہیں۔اس اعتبار سے خوبصورت بیج کی بنسبت خوبصورت وردی کا ترجمہ زیادہ قریب الالفاظ ہے۔ بیج تو فوجی کی وردی کا حصہ ہوتے ہی ہیں۔اس ہےآ گے کی عبارت جس نے آپ کو خلجان اور تشویش میں مبتلا کیا:''اور بے ساختہ تیرے منہ سے نکلے گا .....'' پید کتو رامین کی ہے۔کعب احبار سے منقول اثر کا حصہ نہیں۔اس میں دکتورامین نے عربی ادب کے مخصوص اسلوب میں قاری کومخاطب تصور کر کے بصیغهٔ خطاب پیر جمله کلها ہے۔ آپ وادین کو دیکھیں۔ وہ جہاں ختم ہوتے ہیں ، حدیث کا ترجمہ و ہیں ختم ہوجاتا ہے۔اس کے بعد دکتو رامین کا تبھرہ ہے۔ جہاں تک حدیث اوراثر کے فرق کو مخوظ رکھنے کی بات ہے تو بیاحتیاط کرنی چاہیے۔ دکتو رمحتر م کی اصل عربی عبارت ہمارے سامنے نہیں، پروفیسرخورشیداحمہ کا ترجمہ ہے۔ابنہیںمعلوم کہ بیفروگزاشت مصنف سے ہوئی ہے یا مترجم ہے۔اللہ تعالیٰ سب کی حسنات قبول فرمائے اور لغز شوں سے در گز ر فرمائے۔

(2) راقم نے بیرحوالہ تورات وانجیل میں تلاش کیا،نہیں ملا۔ آپ کو یا کسی اور صاحب کو ہیہ عبارت ملے تو مطلع فرما کرا حسان فرما کیں۔شرعی طور پر رکاوٹ سے آپ کے ذہن میں کیا خدشہ ہے؟ بیان فرما کمیں توغور کیا جائے گا۔

(3)اللہ کے فضل اوراس کی توفیق ہے'' دجال ا'' کی تخر نے احادیث ومراجعت کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ چند ہفتوں میں اس کا جونیا ایڈیشن آئے گا ،اس میں ان شاءاللہ بیاضا فیہ جات موجود ہوں گے۔

(4) حضرت سلیمان علیه الصلوٰة والسلام کوالله تعالیٰ نے به فضیلت عطا کی تھی کہ وہ انسان اور جنات سے بیک وقت کام لیتے تھے۔ان کے زمانے میں انسان اور جنات کا جیسا اختلاط تھا، ویسا تاریخ انسانی میں ندیملے مواہے نہ بعد میں موگا۔اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی بیا متیازی قدرت اورفضیلت دی گئی تھی اور چونکہ انہوں نے دُعاما نگی تھی کہ ان کے بعد کسی کونہ ملے تو ان کے بعد كوئى اس مرتبح تك نه پہنچا سوائے حضور ياك صلى الله عليه وسلم كے بيكن آپ صلى الله عليه وسلم تو اضعاً اس کااظہار نہیں فرماتے تھے،لہٰ دانسانوں وجنات کااختلاط دورِسلیمانی کا خاصہ ہے۔ مٰد کورہ حوالے کے مطابق اس دور میں ایک جدید انسان برعاشق ہوگئی اور خاک وآتش کے ملاپ سے اس فتنے نے جنم لیاجوانسانیت کے لیے ظیم ترین اہتلا کا سبب بنے گا لیکن پرایک قول ہے۔ دوسرا قول پر ہے کہ دجال کی پیدائش حفرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے بھی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حفرت نوح عليه السلام اوران كے بعد آنے والے انبيائے كرام اين امتوں كواس فتنے كے مضمرات سے آگاہ کرتے رہے۔اگر د جال ان کے دور میں زندہ موجود نہ تھا تو اس کے خروج کا امکان ہی نہ تھا، پھراس ہے ڈرانے کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک اور حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ مزید تفصیل اس کتاب میں پُر اسرارعلامات میں ہے تیسری علامت'' تکون'' کے ذیل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

(5)اس سوال كے جواب سے بہلے تين اصولى باتيں سجھ ليس:

1 - غیب کا بیتی علم صرف اللہ تعالی کی ذات عالی کو ہے۔ قیامت اور علاماتِ قیامت امورِ غیب کا بیتی علم صرف اللہ تعالی کی ذات عالی کو ہے۔ قیامت اور قیاس کی بنیاد پر تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ تخمینہ نہ تو ایسا بے بنیاد ہے کہ اسے بالکل نظر انداز کر دیا جائے اور نہ ایساحتی ہے کہ اس کے سوفیصد درست ہونے پراصرار کیا جائے۔

2- یتخینه اس عاجزی کالگایا ہوانہیں ،سعودی عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عبدالرحلٰ سفر الحوالی نے اپنی معرکۃ الآراکتاب''روزِ غضب: زوالِ اسرائیل پرانبیاء کی بشارتیں ، توراتی صحیفوں کی اپنی شہادت'' کا پوراایک باب اس کے لیے مختص کیا ہے اور 2012ء کا حساب ان کالگایا ہوا ہے۔ وہ کتاب کے تری پیرے میں کہتے ہیں:

### وَعِال (3)

''اب اس بناپراس دور مصیبت کا اختیام یا دور مصیبت کے اختیام کا آغاز (سن 1967+45)

2012ء بنتا ہے، لینی سن دو ہزار بارہ عیسوی۔ ہجری لحاظ سے ۱۳۸۷=۱۳۸۸ ہجری۔ اس کی تعدیق ہم امید کرسکتے ہیں۔ مگر وثوق سے ہرگز نہیں کہیں گے، الابد کہ وقائع سے ہی اس کی تعدیق ہوجائے۔ تاہم عیسائی بنیاد پرست اگر ہمارے ساتھ شرط بدنا چاہیں جس طرح کہ قریش نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کی فتح کی بابت باندھی تھی تو کسی ادنی ترین شک کے بغیر ہم کہد سکتے میں کہوہ ہم سے ضرور شرط ہار جائیں گے، بغیر اس کے کہ ہم کوئی خاص سن یا وقت بتانے کے پابند ہوں۔'' (ص: 206، 205)

اس کتاب کاایک اردوتر جمه رضی الدین سیدنے اور دوسرا حامد کمال الدین نے کیا ہے اور یہ عام مل جاتی ہے۔

8-اگرکسی کو بیعلم ہوجائے کہ مستعبل میں اسلام اور انسانیت کے دشمن کچھ کرنے جارہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگزینہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے آسان کی طرف مندا تھا کے بیشارہ جائے۔ کیا یہ چیز اسے ان فتنوں سے بچا عتی ہے جو عالمگیر ہوں گے؟ ہرگز نہیں! ہمیں تو یہ وصیت کی گئی ہے کہتم میں سے کوئی پودہ لگانے جار ہا ہوا ور قیامت کا صور پھونک دیا جائے تو بھی وہ اس پودے کو لگانی ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر زمانہ کے فتنوں یا علامات قیامت پر اس کودے کو لگانی ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر زمانہ کے فتنوں یا علامات قیامت پر اس کیا ہوئے ہے۔ تنظیم کار کے کتابی سلیلے سے نیکی پر استقامت اور باطل کے خلاف مزاحمت کا سبق لینا چاہیے۔ تنظیم کار کے بجائے مایوی کا شکار ہونا انتہائی ہے تہ بیری اور کم ہمی ہوگ۔ بجائے مایوی کا شکار ہونا انتہائی ہے تہ بیری اور کم ہمی ہوگ۔ کے اس دور میں سرخرہ ہو کیس اور فتنوں کے خلاف کر س لینی چاہیے تا کہ روز قیامت سرخرہ ہو کیس اور فتنوں کے خلاف کر احمد کرنا جو کرا کہ سے زیادہ مرتبہ بیان کیا جاچکا ہے۔ یعنی فتنوں سے بچنا یا ان کے خلاف مزاحمت کرنا جو افلاص وایٹار، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ د جالیات پر کھی گئی کہ ایوں اور افلاص وایٹار، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہی کے ذریعے میں کا مقصد صرف اتنا ہے انسان حال کے امرام کی بچیا نے اور زندگی کی جنتی سانسیں باقی رہ گئی ہیں ، اللہ کوراضی کرنے میں لگائے اور اس حیات امرکو پچیانے اور زندگی کی جنتی سانسیں باقی رہ گئی ہیں ، اللہ کوراضی کرنے میں لگائے اور اس حیات امرکو پچیانے اور زندگی کی جنتی سانسیں باقی رہ گئی ہیں ، اللہ کوراضی کرنے میں لگائے اور اس حیات

#### وُجِّال (3)

فانی کے بقیہ دن اللہ کے دشنوں کے خلاف سینہ سپر ہوکر گزارے۔اس کے علاوہ کوئی اور مطلب لینے سے بیعا جزبندہ بری ہے۔

اب آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں:

یہ چیزظنی ہی ہے۔ قیامت کی طرح علامات قیامت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی حکمتِ
بالغہ کے تحت ابہام رکھا ہے۔ اس حوالے سے بقینی پیش گوئی کا دعویٰ ہر گز ہر گزنہیں کیا جاسکتا۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ مغرب کا میڈیا جس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ سل انسانی کے ایک
مخصوص گروہ کے پاس ہے، وہ اتن شدت سے اس چیز کو بقینی یا قریب بہ یقین بتانے کا پرو پیگنڈ ا
کیوں کررہا ہے؟ اس پر ہمارے اہل علم واصحاب فکر سوچیں تو گمان کی پر چھائیاں چھٹ کر بہت سی
گر ہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ہم اس موضوع سے اسنے غافل ولا تعلق کیوں ہیں اوروہ استے نے جوثل ورشخرک کیوں؟ یہ سوال تمام اسے اندر بذات خود ایک علامت چھیائے ہوئے ہے۔
اور متحرک کیوں؟ یہ سوال تمام اسے اندر بذات خود ایک علامت چھیائے ہوئے ہے۔

بات بیہ کہ 2012ء دجال کے خروج کا سال تو ہر گرنہیں۔ دجال حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے سات یا نوسال بعد خروج کرے گا اور بیسب جانتے ہیں کہ ابھی تو ان کا ظہور بھی نہیں ہوا تو 2012ء میں دجال کا خروج کیسے ہوسکتا ہے؟ 2012ء اسرائیل کے خاتے کا آغازاس طور پر ہوسکتا ہے کہ جنونی یہودی جوائے مسیحائے منتظر کے خروج میں مزید تاخیراس لیے برداشت نہیں کر سکتے کہ مجاہدین کی سخت مزاحمت کی بدولت معاملہ ان کے ہاتھ سے لکلا جارہا ہے، وہ بڑعم خوداس کے خروج کا لوگا پورا کرنے کے کہ جنوبی کہ جو داس کے خروج کا پوری دنیا میں بھونچال آجائے گا۔ مثلاً مجدانصی پر ہڑا حملہ، زردگنبدکو شہید کرنے کی کوشش، کوئی ہڑی بوری دنیا میں بھونچال آجائے گا۔ مثلاً مجدانصی پر ہڑا حملہ، زردگنبدکو شہید کرنے کی کوشش، کوئی ہڑی جنوبی کہ مصنوعی طوفان، سیلاب یا زائر لہ وغیرہ ۔ ان کے خیال میں بیصور تحال دجال اکبرکو خروج پر مجبور کردے گی۔ (اس یہودی فلفے کی تشریح کے لیے اس کتاب کے آخر میں دیا گیا مضمون" لارڈ کے کتنے کی بنیاڈ' ملاحظہ فرمائے ) آپ دلچسپ تماشہ ملاحظہ سیجھے۔ ایک طرف یہود سیجھتے ہیں کہ ان کی مشکلات وہ مسجاد درکر ہے گا جو خود بیڑیوں میں جگڑا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ہے تھی تھیں کہ سیحا کے خروج میں حائل مشکل خودان کو دورکرنی ہوگی۔ سبحان اللہ! انسان جب وتی کی ہدایت سے رہنمائی نہ خروج میں حائل مشکل خودان کو دورکرنی ہوگی۔ سبحان اللہ! انسان جب وتی کی ہدایت سے رہنمائی نہ خروج میں حائل مشکل خودان کو دورکرنی ہوگی۔ سبحان اللہ! انسان جب وتی کی ہدایت سے رہنمائی نہ خروج میں حائل مشکل خودان کو دورکرنی ہوگی۔ سبحان اللہ! انسان جب وتی کی ہدایت سے رہنمائی نہ

### وَجَال<u>(3)</u>

لے اور من مانیوں پرتل جائے تو کیے کیے بچو بے ظہور میں آتے ہیں؟ بہر حال اپنے طور پریہودی اس سال' دعظیم تراسرائیل' کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کریں گے، جبکہ بیان کے حتی انجام کا آغاز ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی۔ ہماری مشکل بیہ ہے کہ معاصر فتن پر بولتے نہیں یااس حوالے سے دیمن کے ذہن کو بھانچتے نہیں، اگر کوئی کھوج لگا کر آنے والے خطرے سے آگاہ کرے تو لائح ممل اپنانے کے بجائے مزید تعافل و تکاسل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ہی بتاہے اس جفا کاری کو کیا نام ویں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں قلب سلیم اور صراطِ متقیم نصیب فرمائے، ورنہ حرام غذاؤں، حرام گناہوں اور حرام اثرات نے ایسی عقل ماری ہے کہ جب قیام کا وقت آتا ہے، ہم سجدے میں گرجاتے ہیں۔

(6) صرف د جال ہی نہیں، ' الفتن' کا پورا موضوع توجہ سے پڑھایا جانا جا ہے۔ دورہ حدیث میں جب صحاح ستہ ہے'' کتاب الفتن'' پڑھائی جائے تو معاصر پُرفتن دور کے تقاضوں کولمحوظ رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک تفصیل وتشری کے ساتھ تاویل مقبول کی حدود میں رہتے ہوئے ان فتنوں کی عصری تطبیق بر گفتگو کی جائے اور عصر حاضر کوحدیث شریف کی روثنی میں پر کھا اور تمجھایا جائے۔ کتاب وسنت میں بیان کر دہ مختلف چزیں اینے اندرخاص تا ثیرر کھتی ہیں، فتن کی احادیث رجوع الی اللہ، آخرت کی یاداور موت کی فکر پیدا کرنے میں جوتا شرر کھتی ہیں، وہ حاج بیان نہیں۔اس لیے بیاصلاحی دعوت کے حوالے سے دعوت تبلیغ کا بہترین وسلد ہیں۔اگراہل علم میفریضہ نہ سنجالیں گے تو عجائبات کے شوقین ان پڑھ تم کے نام نہاد جغادری مفکر میدان میں آجائیں گے اورالی افراط وتفریط (افراتفری شایدای سے ماخوذ ہے) مچائیں گے کہ لوگ فتنے کو سامنے دیکھ کربھی اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔مبتدی یا متوسط طلبہ کے لیے 'فتن' کی حالیس حالیس احادیث کا مجموعه تیار کرکے یاد کرانا جاہیے۔حضرت سیح علیه السلام،حضرت مہدی رضی الله عنداور دجال کے بارے میں حالیس متندا حادیث کا مجموعہ بھی مفیدرہے گا۔ ایسا مجموعہ ان شاءاللّٰہ زیم غور ہے۔" وجال ۱" کی سوے زیادہ احادیث کم از کم درجہ حسن کی احادیث ہیں۔ان سے حالیس احادیث منتخب کر کے بھی یاد کی جاسکتی ہیں۔ نیز دجال ا کی تخ تے کے بعد دجال II شائع ہوچکی ہے، دجال III الحمدللدآب کے ہاتھوں میں ہے۔ بیائی سلیلے کی عاجزانہ کاوشیں ہیں جن کی مقبولیت ونافعیت، استدراج سے حفاظت اور طرز ا کابر سے تمسک کے لیے تمام قار کین سے دُعاوٰں کی درخواست ہے۔

# این جی اوز اور ڈیٹاا نفارمیشن

السلام عليكم ورحمة الله

میں آپ کی تحریریں با قاعد گی ہے پڑھتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے نام ا یک خط لکھا تھا۔اس میں آپ کی کتاب'' دجال'' کے ایک موضوع'' ڈیٹا انفارمیشن' یا'' ڈیٹا کلیکٹن'' کےحوالے ہے کچھتح ریمیا تھا، گرمعلوم نہیں محکمہ ڈاک کی کارکر دگی کی نذر ہو گیا۔ میں کا فی عرصے سے بےروز گارتھااوراب بھی ہوں کسی بھی ادارے میں اگرچھوٹی موٹی نوکری ال جائے تو کر لیتا ہوں۔احچھی برائیویٹ اور سرکاری ملازمت کے لیے ہر جگدرشوت،سفارش اور ا قربا بروری چل رہی ہے۔ میں ملازمت کا کوئی بھی اشتہار دیکھ کراس پر درخواست دے دیتا ہوں۔ای طرح مجھےایک این جی اومیں ملازمت مل گئ تھی جس کے پاس'' پوالیں ایڈ' کاٹھیکہ تھا۔اس کا کام تھا مانسمرہ کے مخصوص علاقوں سے ڈیٹا جمع کرنا۔مثلاً:اسکول، یانی کی فراہمی کی جگه، سرُ کوں اور گا وُں کا ایک مکمل نقشه بنانا تھا۔اس وقت تو مجھےمعلوم نہ تھا مگرمفتی صاحب کی کتاب پڑھنے سے پتا چلا۔ بیکا مصرف ایک مہینے کا تھا اوروہ گا وُں جن کا سروے کیا گیا تھا، وہ زبادہ تر دینی ماحول کے حامل تھے۔ جناب مفتی صاحب ہی ان د جالی سازشوں سے اُمت مسلمہ خصوصاً اہلِ یا کتان کو بتا کر آگاہ کرکے بچاسکتے ہیں۔ پیشظیمیں صرف ڈیٹا جمع کرکے اسے ''یوالیں ایڈ'' کو دیتی ہیں اور پھر پیمعلومات دجالی قو توں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ مجھے اتفاق ے اسBooklet کے تین صفحات مل گئے ہیں جو میں آپ کوارسال کررہا ہوں۔ان کوملاحظہ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امداد کے نام پر کیا ہور ہاہے؟ بیاین جی او اب غالبًا مانسمرہ میں ہی اسی'' ڈیٹاکلیکش'' کا کام کررہی ہے۔ ہر دفعہ نیا اسٹاف رکھا جاتا ہے۔ أميد ہے ميرے اس اوراس سے پہلے خط کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب سے مزید معلومات ملیں

## <u>وَحَال (3)</u>

گی اوراسی موضوع پر ہماری را ہنمائی فر ماسکیں گے۔

والسلام .... مجمد رضوان ، مانسهره

#### جواب:

یا کتانی معاشرے کے مختلف پہلوؤں ہے واقفیت حاصل کرنے اوران معلومات کوتھنگ ٹینکس کے حوالے کر کے ان پر مختلف تجزیاتی رپورٹیس تیار کرنے اوران کی بنیاد پرمؤ ٹر منصوبے بنا کر ہم پر مسلط کرنے کاعمل ضلع مانسمرہ کے دورا فتادہ گاؤں میں ہی نہیں، ملک بھرمیں جاری ہے۔ ہیتالوں سے لے کر اسکولوں تک اور مسجد میں جانے والوں یا مدارس کوعطیہ دینے والوں سے لے کریارکوں میں درختوں کے نیچمنڈلی جما کر بیٹھنے والے جواریوں اورنشئوں تک ہرتم کی نفسیات اور سوچوں کا رُخ معلوم کرنے کے لیے این جی اوز کی تکرانی میں غیر ملکی سر مائے کے بل بوتے پر ڈیٹا جمع کیا جار ہاہے۔ مختلف سوالنا ہے، سیمینارز، ورکشالیس اس مقصد کے لیے کیے جارہے ہیں کہ بلجیم کے دارالحکومت " رسلز" میں قائم ڈیٹا انفارمیشن کے عالمی مرکز کو وقع بنایا جائے اور مسلم وغیر مسلم کی تفریق کیے بغیر کرؤ ارض کے باسیوں کوایے بس میں لانے کی تدبیر کی جائے۔سندھ کے بسماندہ دیہات ہوں یاسرحد و پنجاب کے قصبات، دجالی قو تول کے نمایندے منڈلاتے پھررہے ہیں اور ہمارا کیا چھا''سیانوں'' تک پہنچا کران سے ہدایات ترتیب دلوارہے ہیں۔اب بنیادی طور پریہ ماری حکومت کی ذمدداری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ ہمارے بچوں کا خون لے لے کر کیوں ان پرتج بات کیے جارہے ہیں؟ لیکن حکومت ایبا کرلیتی تو پھررونا ہی کس چیز کا تھا؟ اس نے تو ایبا کرنانہیں۔اس کی ترجیحات میں بہت کچھ کرنے کے کام ابھی تھنے تھیل ہیں۔ محب وطن جماعتوں تظیموں کودوسرے قومی مسائل کی طرح اس پرتوجہ دین چاہیے کہ ہم کسی کے لیے تختہ مثق نہ بنیں۔ ہم کسی کے لیے لقمہ تر نہ ثابت ہوں ورنہ ہاری جڑوں تک اُتر کر حقائق ونفسیات ہے واقفیت حاصل کر نیوالی بیسنڈیاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح حیاف جا کیں گی اور ہمیں خبر ہوتے ہوتے بہت در ہو چکی ہوگی۔

# ہندسوں کا فرق اور 2012ء کا مطلب

السلام عليكم ورحمة الله

حضرت مفتی ابولبابہ صاحب کی شہرہ آفاق اور مقبول عام کتاب'' وجال'' کی ایک عبارت کے بارے میں سخت تذبذب کا شکار ہوں۔ برائے کرم وضاحت فر ماکر مشکور فر ما کیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

'' دجال'' کتاب کاوہ نسخہ جو''مکتبۃ الفلاح'' کراچی سے چھپا ہے،اس میں لکھا ہے:''اس کے بعدایک ہزار دوسو 90 دن باقی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 3 سو 35 کے اختیام تک پہنچ جائیں گے، کین (اے دانیال) تم اپنا کام دنیا کے اختیام تک کرتے رہو تیمہیں آرام دیا جائے گا۔'' ( تورات ،ص: 847 ، ب: 12 ، آیت: 8-11)

یمی عبارت' مکتبة السعید' کراچی سے چھنے والے نسخ میں کچھ یوں ہے:''اس کے بعد ایک ہزار 2 سو90 دن باتی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 2 سو35 کے اختیام تک پہنچ جائیں گے۔''

(i) ان دونوں عبارتوں میں تضاد ہے۔ پہلی میں 1335 ہےدوسری میں 1235 ہے۔

(i i ) دونوں شخوں میں اس عبارت کے بعد اعداد کچھ یوں لکھے ہوئے ہیں:

(i i ) دونوں شخوں میں اس عبارت کے بعد اعداد کچھ یوں لکھے ہوئے ہیں:

(i i ) دونوں شخوں میں اس عبارت کے مطابق ہیں، مگر اس صورت میں جواب 45 شہیں آتا، بلکہ ''55'' آتا ہے۔ براہ کرم ضیح عبارت اور 2012ء کے ضیح مطلب کی نشاندہی فرماد بجے۔اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

والسلام ....عبدالرحن،اسلام آباد

### دَحِّال (3)

#### جواب:

آپ کےعلاوہ اور بہت سے احباب نے اس امر کی طرف توجہ دلائی \_ پہلی عبارت درست ہے۔ دوسری عبارت میں اعداد غلط کمپوز ہو گئے ہیں۔ اصل میں بول لکھنے جا ہے تھے:''1290-1335''اس صورت میں جواب45ہی آتا ہے۔ وجال ا کا نیا ایڈیشن احادیث کی تخ تج کے ساتھ شائع ہور ہاہے۔اس میں بیٹیج کردی گئی ہے۔ نیز یہ بھی وضاحت کردی گئی ہے کہ 2012ء کا سال نہ دجال کے خروج کا ہے نہ اسرائیل کے کلیۂ خاتیے کا ، بات اتنی ہے کہ اس سال.... ممکنہ طور پر.... د جالی قوتیں اوران کے آلهٔ کار دنیا میں کوئی بڑا فتنہ (مثلاً عالمی جنگ،مصنوعی زلزلہ، کا کنات کی تسخیر کے لیے کیے گئے سائنسی تجربات کے نتیج میں طوفان، سیلاب اور غیر معمولی موسی تغیرات وغیرہ) اس نظریے کے تحت بریا کریں گے کہ جب تک ایسا کوئی عالمی حادثہ نہیں ہوتا اس وقت تک مسیحائے منتظر ( دجالِ ا کبر ) کا خروج ممکن نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی بھی حادثه....ان کے زعم کے مطابق .... برائی کی قوتوں کے سرخیل، ملعونِ اعظم، دجالِ ا کبرکوخروج پرمجبور کردے گا اور چونکہ اس کے خروج کے بغیراب معاملہ.... مجاہدین کی قربانیوں کی بدولت .... د جالی قو توں کے ہاتھ سے نکلا جار ہاہے،اس لیے وہ الی کسی بھی کارروائی چاہے وہ (خدانخواستہ)مسجداقصلی کے انہدام کی شکل میں کیوں نہ ہو، ك ليے بتاب بيں مسيحائے مقيد (الدجال الاعظم) كے خروج كا وقت قريب لانے کے لیے یہ دجالی قوتیں اپنی راہ میں مزاحم نہتے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف وحشانہ پاگل بن کا مظاہرہ کررہی ہیں۔مسجداقصیٰ کے پنیچسرنگیں کھودنا،نمازیوں کونماز ہے روکنا، اسرائیلی فوجیوں کا جوتوں سمیت مسجد میں گھس جانا اور پرامن نمازیوں کا محاصرہ کرلینا، جنونی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی کاسنگ بنیاد رکھنے کی کوشش کرنا.... ہیہ سب د حال کے خروج کے متعلق اس یہودی فلفے کا شاخسانہ ہے جواویر ذکر ہوا۔اس کی پچھفیل''2012ء میں کیا ہوگا؟'' کے عنوان سے تحریر کیے گئے ایک جواب اور' 'لارڈ

### وَجِال (3)

کے تخت کی بنیاد' نامی مضمون میں اس کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔اس صور تحال کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو 2012ء کی بحث میں پڑے بغیر شریعت وسنت کی اتباع، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری اور مظلوم فلسطینی وافغان مسلمانوں کی مدد کے لیے پُر عزم ہوجانا چاہیے۔ اس عاجز کا 2012ء کے حوالے سے حتمی اور آخری پیغام یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ لیا جائے، نہ اس عاجز کی طرف منسوب کیا جائے۔

# <u>دُ جَال (3)</u> مصنف کی دیگر کتب

| زير طبع                                  | کالم اور مضامین                                   | تحقيقات و تاليفات                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| فهم الحديث بلخي عن التهبيلِ معارف الحديث | بولتے نقثے                                        | شرح عقو درسم المفتی (عربی)          |
| آپ ہدایہ کیے پڑھیں؟                      | حرمین کی ریکار                                    | آ داب فتو کی نو کیی                 |
| كتاب الجغر افيه                          | اقصی کے آنسو                                      | تسهيل السراجي                       |
| آ ثارِ نبوی صلی نشعلیهٔ کم خطرے میں      | سپانیے سامر یکا تک                                | الاملاءوالترقيم (عربي)              |
| چاند کے تعاقب میں                        | عالمی یہودی تنظیمیں                               | لكصنا كيصيح                         |
| نقطے سے کالم تک                          | عظمتوں کی کہانی                                   | رہنمائے خطابت                       |
| دروس فج (تربيتِ فج وعمره)                | امت مسلمہ کے نام                                  | اسلام اورتربیت اولاد (تلخیص وتسهیل) |
|                                          | سرچنگ پوائنٺ                                      | خواتين كاديني معلم                  |
|                                          | بىنتكيائې؟                                        | د چال: کون ،کب ،کہاں؟               |
|                                          | عالم اسلام پرامریکی بلغار کیوں؟<br>(ترجمہ وتعارف) | فاری کا آسان قاعده                  |
|                                          |                                                   | گناه معاف کرانے والی نیکیاں         |
|                                          |                                                   | دجال ۱۱۲۱۲                          |

السعير 0313-9264214

# وجالى رياست كے قيام كى دستاويز أورد جالى نشانات



عالمی دجالی ریاست کے قیام کی دستاویز مین "صبیونی پروٹو کوئز" کا ۱۳۹۸ ه، 1978ء میں چھپنے والا مکمل اردو ترجمہ جو بعد میں مختلف ناموں سے شاکع ہوتارہا۔

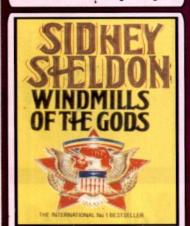

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مشہور انگریزی ناول کے سرورق پر دیے گئے آرٹ ورک میں کتنی دجالی علامات کوسمویا گیاہے؟

### Perfect Ceremonies

#### CRAFT MASONRY

IN STREET COMPONENTY WITH THE RECOGNISH-STOTEM AS TAXOUST IN THE EMPLATION LOGGE OF IMPROVEMENT, PRINTALOUSE MALL, SERVE OCTUBER 1823

#### EMULATION WORKERS

INCLUDING THE INSTALLATION
OF THE W.M. AND ADDRESSES TO
OPFICERS, AND ILLUSTRATIONS
OF THE TRACING BOARDS
(WITH BD. OF L MS.)

(REVISED BY THE PERCEPTOR OF A RECOGNIZED ENVIATION WORKING LODGE OF INSTRUCTION)

Copyright, 1960

PRIVATELY PRINTED AND PUBLISHED SINCE 1870 BY A LEWIS (MASONIC PUBLISHERS) LTD, 30-32 PLEET STREET, LONDON, R.C.4

1870ء میں لندن سے پرائیویٹ طور پر چھاپا گیا
''د جالی نظام کے کار کنوں کا تربیتی لائح میں 'جس میں
زیادہ تر اصطلاحات کورڈ ورڈ میں استعال کی گئی ہیں۔
مصنف ان تمام متعلق احباب کاشکر گزارہے جن کے
تعاون سے اس خفید دستاویز تک رسائی ممکن ہوئی۔



いいいこうしいとうないいとうできない

# كياآپ پُراسرارعلامات كے پسِ منظرے آگاہ ہيں؟

# مسنهرا تاج اورعجيب الخلقت جانور





















# بيسب شكليں اتفاقی ہیں یامنظم منصوبے كا حصہ؟





















# آپ ظاہر بین ہیں یا حقیقت تک پہنچنا جا ہے ہیں؟









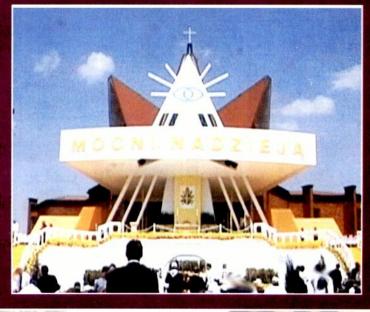

# وجالى علامات پرنظرر كھيے!

















# شيطانی علامات سے نفرت سیجیے!































# شيطانی علامات کا تدارک اور رحمانی علامت کوفروغ دیجیے!

















# آ ينده آپ نے کوئی شيطانی علامت ديکھي تو آپ کار مِمل کيا ہوگا؟













'روز نامہ بیگا'' ، جند 18 جون 2010 م کو چھنے دائے ایک اشتبار میں باڈل اوراسکول کے تمام بچوں نے ہاتھوں سے شیطان کے سیگٹ ٹرانھنوں اشارہ بنایا بواہے۔ ناما ہر ہے کہ بیان ہے اعلمی میں بواہے۔ ان کے وہم وہمان میں بھی ٹیس بوقا کداس اشار سے کے چھیے ایک پورا شیطانی نظر بیا دورفاف ہے۔ ایسے نادان حضرات کواس اشارے کی حقیقت سجھانے اوران سے بیخت کی تھین کرنے کی شرورت ہے۔



مغرب میں طبقہ اشرافیہ بھی شیطان کی پوجا کر تااورا پنی کا میا بی کے لیے شیطان سے مدد لیتا ہے۔ شیطانی علامات وہاں کے ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ امر کی انتخابات میں کا میاب ہونے والے رہیلکین امیدوارا پنے بیٹے کے ہمراہ فتح کا جشن مناتے ہوئے شیطان کے سینگ کی شکل بنا کرحامیوں کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔



# و در استوائر

















# ہندسہ ہویازا کچہ، یقین رکھے!اللدربالعزت کے علم کے بغیر کوئی چیز کچھنیں کرسکتی



















نیشنل پریس کلب امر یکا کے مونو گرام میں اُلود یوتا کا خاک

# اللَّه كاذ كراورمسنون اعمال كالهتمام جادو في اثرات سے حفاظت كا مجرب ذريعہ ہے

# اوندى نوك والستاره



















# و جالی قو توں کی طرف سے کرہ ارض کے موسم میں مصنوعی دخل اندازی





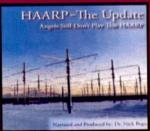





# شیطان کےسب سے بڑے آلہ کارکے لیے جھوٹی خدائی کے حصول کی نا کام کوششیں

# نیای بی اوگرم باش





موسمیاتی دہشت گردی کے امریکی پروگرام" بارپ" پرمغربی صففین کی دو کتابیں۔

# امريكي" إرب "شيك الوجي في إستان منش بارشول وطول إلى الناك

#### رتی مقاطبی ایرون کاجال بچها کرموسیاتی نظامته بر می کیاجا سکتا ہے۔ 13 سال عمل امر فی وزیروقاع کے خطرناک شاخ سے جروار کیا تھ

ر المان المان المان المان المان المان المان الموان المان الموان المان المان المان المان المان المان المان الما المان ا المان الم

عمل دون در استهادی برمایستا سه الازم ما که ایران است دون ما می متنادی می متنادی در است به این انسان می متنادی متن

کی دامت این ) یا کتاب می فرد همولی بارشن اور ان که چیچ می روزاد و نام مالی کار کار با کار بارسی اور از از نامون می دول می شال دی به معالی افزار

سائنسدانوں کو گندم کا جینیاتی کوڈمل گیا،خوراک پرتسلط کی راہ ہموار جتی گندم 5 سال میں پیداہوتی ہے،اتی 2 سال میں پیداہوسکے گی،برطانوی ماہرین نئ گندم درمی بیاریوں مے محفوظ رکھی جائے گی، بڑھتی آبادی کے مسائل جل ہوجائیں گے

لندن (جنگ نوز) برطانیہ میں سائندانوں نے ایک گذم بنانے کی راہ ہموار ہوگئ ہے جو ڈرقی جار ہول کدم کا جینیاتی کو اصل کرایا ہے جس سے منتقبل میں باقی صفحہ 23 نبر 30









# نسخيرِ كا ئنات كى نا كام دجالى كوششيں

# منی بگ بینگ تجربه، سورج سے 10 لا کھ گنازیادہ حرارت پیدا کرلی گئ



كائنات كالكليل كاماحل بيداكرن كيلية قائم تجريدًاه، جهوتى تصوير على سائنس دان كامياب تجرب برسرت كالمهاركردب إي

فيغن سام تك كالجريه حجان أربته ع مجد الفوى عنيادي مرد معوما محل بده 21مغرالمظفر 1432ه 26 جنوري 2011ه





# دجالی ریاست کے خاتمے کے مشن کے بعد حضرت عیسیٰ علیه السلام کا مرقد مبارک

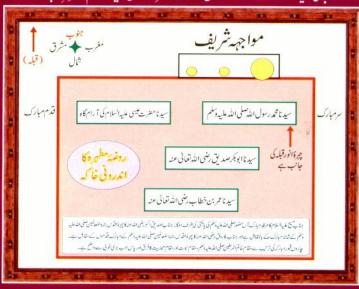

# د جالی ریاست کاز وال اور رحمانی ریاست کا عروج



ر انجاز ان بازی از کار 19 مال بارک میزی طبط خاتی بی سید گردندی داند | کاراید باشدی کار - ام کی جند در آگا ساوه یا که تقدیمات باشد کامود فاصل همی | آن کیرنگ وایل میآمادی این است افوات | امل بی سام رسان می ایران طرف بردی

